## قرآن كريم كى متندعر بى تفسير پہلى مرتبه أردوميں

# به المراد المحالية المرد المحالية ال

المعروف مَعَالِمُ التَّنُزِيل

ازامام الكبيرا بومحسين بن سعودالفرأ بغوى شافعي رحمالله متوفى ١٩٥٧ه



جلددوم ... سورة المائده تاسوره توبه

#### بشمول قرآنی فضائل وخواص

ازابومحمد عبدالله يافعي رحمه الله (موني ١٨ ٢٥هـ) وحضرت مولا ناعاشق الهي مير تقى رحمه الله (تلميذرشيد حضرت شخ الهندر حمه الله)

تعارف تفسير

شيخ الاسلام حضرت لأمفتي محمد تفي عُمَا ني بِلِلَّم

ادَارَهٔ تَالِيُفَاتُ اَشْرَفِتِينَ چوک فواره ندتان پَائِتَان (0322-6180738, 061-4519240)



قرآنی متن ترجمه اورتفیر جلی حراف میں ترجمه الله ترجمه الامت تھانوی رحمه الله فقتهی احکام اور مسائل کا التزام مفسرین کے متعددا قوال ایک ہی جگه پر تفسیر کے علاوہ قرآنی الفاظ کی علیحہ ہ تشریح وقفیر قرآنی واقعات کی متعدد روایات یجا صرفی نحوی لغوی تحقیق کے ساتھ متند تحقیق تفسیر تفسیر کے مطابق قرآنی متن وترجمہ اپنی جگه پر تفسیر کے مطابق قرآنی متن وترجمہ اپنی جگه پر



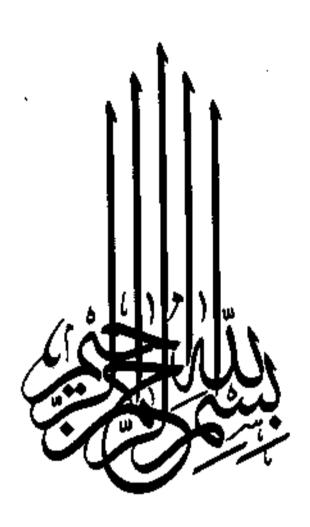



## قرآن كريم كي متندعر بي تفسيري لي مرتبه أردو يي



المعروف مُعَالِمُ الثُّنُزيل

از امام الكبيرمي السنة الومح مسين بن مسعودالفراء بغوى شافعي رحمه الشامتوني ١٩٥٠ هـ

#### جلددوم ... سورة المائدة تاسورة توبيه

#### بشمول قرآني فضائل وخواص

از ۱) م ابوقرع بدانندیافی رحمدانند (حق ۱۹۵۰) وحفرت مولا ناعاش اللی میرخی رحمدانند ( کمیزه شده عرصهٔ البند رمدانش)

#### تهرث تفسير

شخالاسلا مضرینے لائٹن محمد تھی عُمانی بھر سے قلر ہے

> زجراز اشر فیمجلس علم و محقیق

#### أمودات

- 🚨 قرآنی متن ترجمه او تغییر جلی حروف بیس
- 🙃 آ مان ترجمه از محيم الامت حضرت تعانوي رحمدا مله
  - فقهی احکام اور سیال کاالتزام
  - 🗨 مغمر بن مح متعدد اقوال ایک بی جگه بر
- 🗖 عام تغییرے ملادہ قر آنی الفاظ کی علیمہ انشر آنی و تعمیر
  - 🗗 قرآ ألى واقعات كي شعد دروايات يمجا
  - 🛭 مرنی نوی نفری تعقیق کے ساتھ مشتر فیق آتھیر
  - 🖸 تغییر 🚄 مطابق قرآنی هنتن وترجمه این فکه پر
    - 🚨 غننب قرآنی تهات کے فضائل وخواص

egaegaeg

إِذَارَةِ تَالِينَفَاتِ اَشْرَفِيَّا

تاريخ اشاعت ..... شعيان العظم ٢ ١٣٠٠ ١٥٠ ناشر.....اداره تاليغارت اشرفيهان لمباعث ..... سلامت اقبال يريس ساك

> انتياه اس كتاب كى كالى دائث كے جمل حقوق محفوظ ميں

> > فأنولى مشي محمدا كبرساجد (الميدوكية الم كورث مقان)

#### تارنین سے گذارش

اداره کی حمالا مکان کوشش ہوئی ہے کہ پروف ریڈ تک معیاری ہو۔ المدهداس كام كيلية اداره بنس علاد كي ذيك بنما هنة موجر وراحق بيد. يحرجي ولي الملكي نظراً سئة برائة مرياني مطلع فرما كرمنون فرما من تاكمة كندوا ثاعت عماددست بوسك - بزاكم الله

اداره تاليغات الشرفير.... چوك فواره.... لمآان

كتيه طبيه الراوخك يا والماسكان المتهاد المتهادش مركاروا المكتب

مكتبه عارالاخلال ...قصرخوالي إزار ..... يغاور

املاي كما ب كمر. .خزبان مرسيد...داوليتنگ

INJAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K. 114-121-HALLIWELL ROAD (ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLI ME (U.K.)



#### کلماتِ ناہر



ٱلْتَحَمُلُوْلُهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَخْرَفِ الْآنِينَاءِ وَالْمُوْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَمَنْ نَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ اللَّيْنَ

ا ابعد الشفاني كفنل وكرم سے قديم متندم في تغيير جوكة تغيير بغوى بوك سوالم التو يل كمام سے معبور ہے۔ مكل ا مرتب الدوزيان شريخ جسك بعد بيش كى جارت ہے۔

قرآن کریم کی خدمت جس شکل اورجس اعدازی بهی تعیب بوجائے جان خوش بختی اورخوش تعینی کی بات ہے وہاں ایک بوئی فرمدداری محی ہے۔ چوکلہ معظیم وستقر تعلیم دیکی مرتبہ اُردوش آ رہی ہے اس لیے خشی محی دوچھ ہے تو فرمدداری کا حساس محی واس کیرہے۔

تغییر بنوی کاشر کے اور قامیر عمل کیامتنام ہوتہ ہاں کا اعدادہ منے الاسلام منتی ہوتی حیل میا حب وظلہ کے قارف وتبرہ

ہے کیا جاسکا ہے۔ آئ سے تغریبا 20 سال کی ادارہ نے اس تھیم تغییر کاشس نے کہا پاکتان عمل میکی سر تبدشائع کیا تو صورت کی الاسلام یہ کلیہ نے اس کی اشاعت پرائے۔ کرال قدر تبرہ و' البلاغ' میں تھیم نور ایا تھا۔ حصرت کا یہ تبرہ وجو کس تغییر کے تعادف اور منتام ہو تب کے حصل جاس ہے اس کے اسے شروع کی آب میں وہ یا گیا ہے جو کو یا کتاب نبر اسکے لیا وہ منتام ہوتھ کے اس کا میس تر بر اور تغییر میں جگہ جگہ موانات و منتام ہو تغییر بندہ تعرب تعادف اور مسلوم تر بر اور تغییر میں جگہ جگہ موانات و میں اگر ان کا کام بھی کیا گیا۔

میرا کر ان کا کام بھی کیا گیا۔

تغییر بنوی پیلی مرجد أردولهاس سے آ راستہ وكرشائع كى جادى ہے جس سے الم علم كے علادہ عوام الناس ألى استغادہ کریں ہے۔ان کی ضرورت اور ذوق کے پیٹی نظر ہرجلد کے آخر میں قر آئی آیات کے متعلق تیر بہدف خطائل وخوام ويدسيته بين جوكه آخوي صدى كمعروف عالم امام ابعي عبدالله بن اسدياني رحمه الله كي معروف تحتاب الدرافظيم في فضائل القرآن "والأيات والله كو المعكيم" اورصرت مولاناعاش اللي يرهي رحمه الله کی ٹایاب تغییر'' تغییر میر میر کھی' سے ماخوذ ہیں۔ بیفطائل وخواص بتاتے ہیں کہ قر آن کریم جس طرح روحانی ہدایت کا سرچشہ ہاک طرح جسمائی امراض سے شفاکے لیے بھی اپنی مثال آپ ہے۔ الله تعالى الراقرا في خدمت كوشرف تعول نصيب فريائ اوراداره كي تحت "اشرى مجل علم وحميق" جوكه درج وال الل علم حعرات يرحمنل ب

مفتى سعود كشميرى فاهل جامعة قريد بداسلام آباد،

مولوى مبيب الرحن فاهل جامعه خير الدارس لمان،

مولانا تاتارى ايويكرصاحب فامتل جامعددارالعلوم اسلامييلا بور

مولا تأضل الرحمن صاحب فاضل جامعة قاسم العلوم لمثان

ک اس قرآنی خدمت کوشرف تبولیت ہے نوازے اوران حضرات الل علم کوبھی دین وُنیا کی طلاح وتر تی ہے نوازے کہ جن کی شاندروز کاوش کے بعد بیٹمی کام بایہ سمیل کھ کا گھ سکا۔

"الجزاهم الله احسن الجزاء"

<u>כליטנט</u> محمراتكل غفرله 14 شعبال المستظمة ١٦٣٣ ١٥

## فهرست عنوانات

|              | سُوُرَةُ الْمَائِدَةِ                                  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|--|
| P            | بهيمة الاتعام كاوضاحت                                  |  |
| IZ.          | "لاتحلوا شعاتو الله "كا ثال فزول                       |  |
| IA           | شعائرالله کی تغییر                                     |  |
| rr           | المضب كالغيرين آئر مفسرين كاقوال                       |  |
| rr           | ازلام کآفسیر                                           |  |
| ro en        | آيت ميار كه كاشان نزول                                 |  |
| . <b>۲</b> 4 | وما علمتم من الجوارح كالخف تغاير                       |  |
| ۲٦           | کلب معلم کے شکار کی شرائلا                             |  |
| 12           | شكاري جاتور شكاري بجو كها ليتواس كانتكم                |  |
| rı           | وضو کے مسائل                                           |  |
| FY           | سريكم كي مقدار كالتم                                   |  |
| <b>F</b> A   | بار پنتيبون ڪٽنميل                                     |  |
| e            | ارش مقدسے تعین عن معسرین کے اقوال                      |  |
| M            | بارون عليه السلام كي وفات كاتذ كره                     |  |
| ۵۲           | بإبتل وقائيل كاواقعه                                   |  |
| ۵۵           | ہا تیل کے آن ہوجانے پر ہر چیز کا ڈا لکتہ کڑ واہو گیا   |  |
| 27           | آم کی بوجا کی ابتدا مقائل نے ک                         |  |
| ۵۷           | نی یا عاول بادشاہ کول کرنا پوری آمت کول کرنے کے برابرے |  |

| فهرست عثوانات | تفسير پغوي اُړدو جلد 🚱 🔻                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸            | العاجزاء المذين كآتمير                                                                                                      |
| ۵۸            | قبيل عريذ كاقصه                                                                                                             |
| ۵۹            | مثله کرنے کا کیا تھم ہے؟                                                                                                    |
| ч             | کتنی مقدار رقطع پد بوگا؟                                                                                                    |
| 45            | چدہاریارچوری کرے قواس کا کیا تھم ہے                                                                                         |
| 10            | يبود كے ايك مر داور مورت كے زنا اور رجم كا واقعہ                                                                            |
| 79            | مسمعون للكلب كانتان نزول                                                                                                    |
| 44            | آيت لاتتخفوا اليهودو النصارى اولياء كاثان تزول                                                                              |
| ۸٠            | پېلافرقه                                                                                                                    |
| ۸٠            | دومرافرقه                                                                                                                   |
| At            | تيسرا فرقه                                                                                                                  |
| YA            | يدالله مغلولة كآيتكا شانزول                                                                                                 |
| A1            | من يعصمك منى حميس جحد سيكون بجائكا                                                                                          |
| 94            | نجاشى كاآب ملى الشعليه وسلم كو تعط بعيجنا اوراسلام قبول كرنا                                                                |
| Jee Jee       | لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَٰتِ مَا آحَلُ اللَّهُ كَاتَمْير                                                                      |
| 101           | دى مىكىنول كوكھا تادىيے كى مقداراورتغييل                                                                                    |
| 1+1"          | حتم کے کفارے میں موکن غلام آزاد کرتا شرط ہے یانبیں                                                                          |
| 1+f*          | حم كفارك كروز عالكا تارر كم ياوتغه                                                                                          |
| 100           | حالت احرام شي شكار كأنتم                                                                                                    |
| +             | محرم کیلئے شکارکا کوشت کھانے کا تھم                                                                                         |
| 191           | ستدري محلوق ش كون كون ساشكار حلال ب                                                                                         |
| IRT           | حالت احرام بنی شکار کا تھم<br>محرم کیلئے شکار کا کوشت کھانے کا تھم<br>سمندری تھوق بنی کون ساشکار طال ہے<br>کعبہ کی دہرتسمیہ |
| IIa           | كَا فَسُنَلُوْا عَنْ اَخْيَاءَ إِنْ تُبُلِكُمْ كَآمَير<br>كيره سائده ميله حام كآمير                                         |
| 114           | يحيره سائبه وميله حام كيتنبير                                                                                               |

|       | مسير بعوى اردو جلد ي                                                                                                                                       |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IfA   | عمرو بن کمی کا دوزخ میں اپنی انتزیاں کا تھینچیا                                                                                                            |  |
| iri   | يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا هَهَادَةُ بَيْنِكُمُ كاشان رّول                                                                                               |  |
| 11/2  | زول ما ئده کے متعلق حصرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوال                                                                                                         |  |
| 144   | نزول ما كده كاواقعه                                                                                                                                        |  |
| II-1  | اذ قال الله ياعيسي ابن مريم والاقول كب بهوا                                                                                                                |  |
| (1-)- | شبداوراس كاازاله                                                                                                                                           |  |
|       | سُوْرَةُ الْآنُعَامِ                                                                                                                                       |  |
| IFY   | آ دم عليدالسلام كي مخليق كيك زين سيم شي لين كاواقعه                                                                                                        |  |
| 172   | لم قضى اجلاً كأفير                                                                                                                                         |  |
| IFA . | <u>ترن کی تغییر</u>                                                                                                                                        |  |
| II.e  | الله تعالیٰ کی سور متوں میں ہے ایک رحمت دنیا کیلئے ہے                                                                                                      |  |
| ii'r  | الله كاحكام ك حفاظت كرنے والے كى حفاظت الله تعالى كرتا ہے                                                                                                  |  |
| 1177  | ينهون عنه وينأون عنه كاشان%ول                                                                                                                              |  |
| 101   | امع امثالکم کآئمپر                                                                                                                                         |  |
| 107   | تیامت کے دن کا فربھی مٹی ہوجانے کی تمنا کرے گا                                                                                                             |  |
| IDA   | جنت میں داشلے کے دفت مالدارلو کول سے سبقت کرنے دانے کون لوگ ہیں                                                                                            |  |
| IAA   | واذا جاءك الذين يؤمنون كون لوك مرادين                                                                                                                      |  |
| 141   | مغانج الغيب كامخلف تغييري                                                                                                                                  |  |
| FYIT  | قل هو المقاهد آیت کنزول پرآپ ملی الله علیه وسلم کا تعوذ پر معنا<br>آپ ملی الله علیه وسلم نے اپنی امت سے حق میں تین دعائیں مانگیں ووقعول کردی تنئیں ایک ٹیس |  |
| ואף   | آپ ملی الله علیه وسلم نے اپنی امت سے حق میں تین دعائیں مانگیں دوقبول کر دی گئیں ایک بیس                                                                    |  |
| PFI   | وذرالدين اتخلوا دينهم لعبا ولهؤا فأهير                                                                                                                     |  |
| AFI   | کن فیکون کی تغییر<br>آ زرابراجیم علیدالسلام کے والد کانام ہے یا چاکا                                                                                       |  |
| PFI   | آ زرابراہیم علیہ السلام کے والد کانام ہے یا چیا کا                                                                                                         |  |
| 149   | نمر ود کا واقعه                                                                                                                                            |  |

| فهرست عنوانات | تنسير بغوي أردو جلد 😉 🔻                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.           | حضرت ابراجيم عليه السلام كى پيدائش كاداقعه                                                                                                                                                                     |
| 140           | وَلَمْ عَلَيْسُوٓا اِيْعَانَهُمْ بِطُلُع كَنْشِير                                                                                                                                                              |
| IZA           | وَمَا قَلَوُوا اللَّهُ حَقَّ قَلْوِهَ كَاتَشِير                                                                                                                                                                |
| 149           | مسلمه كذاب كأقل                                                                                                                                                                                                |
| IAP           | متنقر اورمستودع کی تفاسیر                                                                                                                                                                                      |
| 140           | زنادقه کی تروید                                                                                                                                                                                                |
| IAO           | رؤیت باری تعالی کا جموت اور معتز له کی تر دید                                                                                                                                                                  |
| IAA           | ولالسبوا اللين كاثان تزول                                                                                                                                                                                      |
| IA9           | آ يت وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ آيُمَانِهِمُ كَاشَانِ زول                                                                                                                                                   |
| 141           | کفار مکه کی مزید بهث دهرمیال                                                                                                                                                                                   |
| 191           | شياطين انس وجن كابيان                                                                                                                                                                                          |
| 197           | وَذَرُوا ظَاهِوَ الْإِلْمِ وَيَاطِنَهُ كَانْسِرِ                                                                                                                                                               |
| IAV           | ابوجهل كاآپ صلى الله عليه وسلم پراوجهزي ؤالناا ورحفزت حزقاكاس سے بدله ليما                                                                                                                                     |
| 199           | واذ جاء تهم اية كانزولك كحق شيءوا                                                                                                                                                                              |
| T++           | يشرح صدره للاسلام كأنفيراورعلامات                                                                                                                                                                              |
| <b>ř</b> +l   | نهم دارانسلام كأتمير                                                                                                                                                                                           |
| PF            | جنات میں رسول مبعوث ہوئے ہیں یانہیں                                                                                                                                                                            |
| r+4           | تحييتون ش اورچو بالول مِن مشركين بتول كاحصه بمي ركھتے ہيں                                                                                                                                                      |
| r+4           | و آنو حقه يوم حصاده كي فير                                                                                                                                                                                     |
| r- 9          | وَ لَا نَسْوِ فُوا كَ نَعْيِر مِن فَتَلَف الوال                                                                                                                                                                |
| ri2           | مسلمان کاخون حلال جیس مرتمن امور کی بناه پر                                                                                                                                                                    |
| MA            | و آتو حقه يوم حصاده كي تغيير<br>وَ لَا نَسُو فُوا كَ تَغيير مِن مِنْ لَفَ الْوال<br>مسلمان كاخون حلال تبين مُرتين اموركي بناه پر<br>يتيم كه مال كهانے كاكياتهم ہے<br>مراطمتقيم كي وضاحت<br>قيامت كى چند علامات |
| <b>119</b>    | مراط منقيم كي وضاحت                                                                                                                                                                                            |
| rri           | قيامت کې چند علامات                                                                                                                                                                                            |

|             | تعصير بعوى اردو جند ي                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr         | وَ كَانُوْ اشِيَعًا سِهُ كُون سِفرتِ مرادين                                                                         |
| rrr         | وہ اعمال جن پردس ممنا تو اب ملتاہے                                                                                  |
|             | شُوْرَةُ الْآغَرَافِ                                                                                                |
| rrA         | قیامت کے دن وزن اعمال کا ہوگا یا صاحب اعمال کا؟                                                                     |
| PPI         | من بين ايديهم ومن محلفهم وعن ايعانهم كىمتلف تفاسير                                                                  |
| tra         | آيت لِبَاتُ الْيُوَارِيُ سَوَّ الِكُمُ كَا شَانَ نَزُولِ                                                            |
| PPY         | لباس التقوى كأتغير شرامخلف اتوال                                                                                    |
| rr2         | واقيموا وجوهكم عندكل مسجدكآشير                                                                                      |
| rer         | الل جنت كوتمام مشكلات ہے جمع كارے كى بشارت كا اعلان                                                                 |
| PTY         | امحاب الاعراف كي وضاحت اورمصداق                                                                                     |
| 10+         | اسْتَواى عَلَى الْعَرْشِ كَيْخَلَفْ تَفَاسِير                                                                       |
| roa         | عادكاواتد                                                                                                           |
| 145         | څمود کا واقعه                                                                                                       |
| ryq         | قوم لوط كاذكر                                                                                                       |
| 12.         | الل مدين كون شھ                                                                                                     |
| r20         | بالْبأسآء اور والطبر آء كامخلف تفاسير                                                                               |
| 12A         | تغبان اور جان کی وضاحت                                                                                              |
| <b>**</b>   | فرعون کے جادو کروں کی تعداد                                                                                         |
| raa         | فرعون کی قوم پرمختلف قتم کے عذاب نازل ہوئے                                                                          |
| PAY         | لمن كاتغبير من مغسرين سي مختلف اقوال                                                                                |
| ram         | فَلَمَّا تَحَلُّى ذَيُّهُ لِلْجَمَارِ كَآتِمُ إِلَّا لِلْجَمَارِ كَآتِمُ إِلَّا لِلْجَمَارِ كَآتِمُ إِلَّا لِكُورُا |
| <b>19</b> 2 | الواح كى مختلف تفاسير                                                                                               |
| rain        | الواح كى مختلف تقاسير<br>ذريت آدم كويشت آدم ب لكالنے اور عبد كا واقعہ<br>بنعم بن باعور كا واقعہ                     |
| MZ          | بنعم بن باعور كاوا تعد                                                                                              |

| آء کاشان بزول                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| سُوُرَةُ الْاَنْفَال                                                                   |
| سورة عن الانفال كائمان نزول                                                            |
| ابوسفيان كاتجارتي قافلهاورعا تكدبنت عبدالمطلب كاخواب                                   |
| صمضم بن عمر د کا مکه والول کوخطرے سے آگاہ کرنا                                         |
| نى كريم صلى الله عليه دسلم كامحابه كرام رضى الله عنبم يدمشوره اورمحابه كرام كى جانثارى |
| الامكاء و تصدية كأتمير                                                                 |
| والذى القوبى كامصداق من مغرين كاقوال                                                   |
| ذوی القربی کا حصه اب بھی ہاتی ہے یانہیں                                                |
| مال فئ كامعرف كياب؟                                                                    |
| مال فئ كافس نكالا جائے كايانيس                                                         |
| سُوْرَةُ التَّوْبَةِ                                                                   |
| سورة برأت كيشروع من بهم اللدنه مونى كي وجه                                             |
| اشهو حوم كون سےدن بيل                                                                  |
| يوم الحج الأكبر كي تفيير من عنف اقوال                                                  |
| آءے کا شان نزول                                                                        |
| انما المشركون نجسكلوضاحت                                                               |
| جزیرہ عرب میں یہود ونصاریٰ کے رہنے کا تھم                                              |
| وهم صاغرون كآنمير من يخلف اقوال                                                        |
| وهم صاغرون كآنمير مِن مخلف آفرال<br>ولمو كوه المشركون كم فخلف تغير ين                  |
| نسی کابانی کون تفا<br>آست کاشان نزول<br>مراقه کاقصه                                    |
| آيت كاشان نزول                                                                         |
| سراقه کا تصه                                                                           |
|                                                                                        |

| مهر صب عبوالك |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| rra           | جد بن قیس کے متعلق آیت کا نزول                                                     |
| רדד           | آیت کا شان زول                                                                     |
| rrrr          | صدقات كے مصارف كابيان                                                              |
| רוייר         | فقيرو مسكيين كى تعريف اور مختلف اتوال                                              |
| LALL          | غناء کی مقدار کتنی ہے جس کیلئے صدقہ لینا جائز نہیں                                 |
| rra           | مؤلفة قلوب كامصداق كون بين؟                                                        |
| משץ           | فن کیلئے صدقہ لینے کی اجازت کس طرح ہے                                              |
| PP2           | مدقات کی تقسیم کیسے کی جائے گ                                                      |
| PF2           | مدقات ایک شهر سے دوسر سے شہر مثل ہو سکتے ہیں                                       |
| lulu.         | آیت کا نزول باره منافقین کے بارے میں ہوئی                                          |
| ויזייו        | اس آیت کا نزول تین منافقین کے متعلق موا                                            |
| ויויץ         | آيت يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ كَآشِير                                                  |
| rry.          | تغلبد بن حاطب كامال كيلية آب ملى الله عليدوسلم سے دعا كروانا اور قبوليت دعا كا اثر |
| MW            | تعلمه كاذكوة ديية سانكاركرنا                                                       |
| MA            | نظبد کے بارے میں آیت کا نزول                                                       |
| <b>767</b>    | آپ ملی الله علیه وسلم نے الی کومرنے کے بعد قیص پہنانے کی وجوہات                    |
| י רמי         | جہادے پیچےرہ جانے والوں کا تذکرہ                                                   |
| PY•           | سابقون الاولون مهاجرين والانصاريس سے كون ميں                                       |
| MAL           | غزوه تبوك بيل شريك ندمونے والے صحابه كرام رضوان الله عليهم كاعذر                   |
| ראר           | توبه كرنے والے افراد كى تعداد                                                      |
| ריארי         | حفرت ابولبا بدکی تو به کاذ کر                                                      |
| ۳۲۵           | آخرون مرجون سے کون لوگ مرادین                                                      |
| M47           | مجد ضرار کی بناء کا پس منظر<br>مؤمنین کیلئے سستا سودا                              |
| r2r           | مؤمنين كيلئے سستا سودا                                                             |
|               |                                                                                    |

| سودا کرنے والے مونین کی صفات                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مشركين كيليح استغفار كي ممانعت                                                                                 |
| ابوطالب كے سامنے كلمہ پیش كرنا اوران كا افكار كرنا                                                             |
| اواه کی تفسیر میں ائمہ کے اقوال                                                                                |
| غز وه تبوك مين بيحصِ رہنے والے صحابہ اور كعب بن مالك كا واقعہ                                                  |
| اضافه مفیده از ناشر                                                                                            |
| الدورالنظيم في فضائل القرآن                                                                                    |
| سوره ما کده                                                                                                    |
| سورة الانعام                                                                                                   |
| سوره اعراف                                                                                                     |
| سورة الانفال                                                                                                   |
| سورة التؤب                                                                                                     |
| حضرت مولا ناعاشق الهی میرتهی رحمه الله کی نایاب قرآنی تفییر<br>' د تفییر میرتهی'' سے منتخب آیات کے فضائل وخواص |
|                                                                                                                |



## سُورَةُ الْمَائِدَةِ

بيكمل سورة مدنى بسوائ ايك آيت "اليوم اكملت لكم دينكم الآية" كي كونكدية يت ميدان عرفات من نازل مونى على نازل مونى على نازل مونى على ايك سويس آيتي بيل -

ابومیسرہ رحمہاللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اٹھارہ ایسے تھم نازل کیے ہیں جواس (سورة)کے علاوہ کسی (سورة) میں نازل نہیں کیے۔مثلاً

"احلّت لكم بهيمة الانعام" اور "والمنخنقة والموقوذة والمتردية الآية ..... وطعام الّذين اوتوا الكتاب ..... الآية ..... الآية اور ولا تقتلوا الكتاب ..... الآية ..... الآية اور ولا تقتلوا الكتاب وانتم حرم ..... الآية اور ما جعل الله من بحيرة ..... الآية "اورالله تعالى كافر مان "شهادة بينكم الحضر احدكم الموت " مين وه احكام بيان كي بين جودوس كسورتون عن بيان تمين كيد

بلطاء إفاني التجنع

شروع كرتا مول الله كام سے جوبرے مهريان نهايت رحم والے بيں

يَّا يُّهَاالَّذِيُنَ امَنُوْا اَوُفُوا بِالْعُقُودِ ما حِلَّتُ لَكُمْ بَهِيُمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتلى عَلَيْكُمُ غَيْرَ مُعِيلِهِ السَّيْدِ وَانْتُمْ حُرُمٌ ما نِ اللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيَدُ ۞ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَانْتُمْ حُرُمٌ ما نَ اللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيَدُ ۞

اے ایمان والو! عہدوں کو پورا کروتہارے لئے تمام چوپائے جومشابدانعام (بعنی اونٹ بکری گائے) کے ہوں حلال کئے گئے ہیں گرجن کا ذکر آ گے آتا ہے لیکن شکار کوحلال نہ مجھنا جس حالت میں کہم احرام میں ہو جینک اللہ تعالیٰ جوچا ہیں تھم کریں۔

اللہ تعالی کا فرمان (یا یہا اللہ ین امنوا او فوا بالعقود) عہدکو پورا کرو۔امام زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں ۔عقود پختہ ترین عہدکو کہتے ہیں۔عرب کے محاورات میں کہاجاتا ہے 'نعاقدت فلانا و عقدت علید' بعنی میں نے فلال کواز سرنوید (معاہدہ) لازم کیا اوراس (عقود) کی اصل ہے کہا یک شے کودوسری کے ساتھ گرہ لگا کر جوڑو یتا جیسا کہ رس کے ساتھ گرہ لگا کر جوڑا جاتا ہے۔ رس کے ساتھ گرہ لگا کر جوڑا جاتا ہے۔ او فوا العقود کی تغییر عقود (جوآیت می ندکور بین) کی تعیین میں مفسرین کے مختلف اقوال بیں۔

ابن جری رحمدالله فرماتے ہیں بین طاب اہل کتاب کو ہے۔ مطلب آیت کا بیہ ہے کہ 'اے وہ لوگو! جو پہلی کتب پر ایمان لائے ان عہدول کو پورا کر وجو میں نے تم سے محمصلی الله علیہ وسلم کے بارے میں کیے اور وہ (عہد جو یہود سے کیا گیا)''الله تعالیٰ کا فرمان'' واذ احد الله میثاق الکہین او تو الکتاب الایة "میں ہے۔

اور دیگرمفسرین رحمهما الله فرماتے ہیں آیت میں عقو د کالفظ عام ہے (بینی ہرمعاہدہ دنیا دی واخر وی مراد ہے) اور حضرت قمارہ رحمہ الله فرماتے ہیں الله تعالی نے اس (ابفاء عقو و) سے وہ تشمیس مراد لی ہیں جوبیلوگ زمانہ جاہمیت میں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایمان اور قرآن کے عہد ہیں اور بعض حضرات کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آیت میں ''او فوا الملعقو د'' سے مراد وہ معاہدے ہیں جولوگ آپس میں کرتے ہیں۔

#### بهيمة الانعام كى وضاحت

(أُحِلّت لكم بهيمة الانعام) حفرت صن اورقاده رحمهما الله فرمات بين كه يه "بهيمة الانعام" مرادتمام جويات بين المي يعنی اونث، گائے، بكری اورالله تعالی کی مرادان تمام جانورول کو طلال کرتا ہے جواہل جالمیت نے اپنے او پرحرام كيے ہوئے تھے۔ ابوظيمان رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما سے روایت كيا ہے كہوہ "بهيمة الانعام" سے مراد جنين بين (ليمن جانورول كے وہ نيے جن كے اعتمام كمل ہوں اوران كی ولا دت سے قبل ماں فوت ہوجائے)۔

ادرابوالز بیررحماللہ فیصرت جابرضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ جنین کا ذکاس کی ماں کا فرن ہے اور بعض حضرات نے جنین کے حلال ہونے کے لیے اس کے بال لکانا شرط قرار دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مادہ جانورکا فرن کاس کے بہیٹ کے بچکواس وقت کا فی ہوگا جب اس بچہ کے اعضاء کمل ہو چکے ہوں اور جسم اللہ عند فرماتے ہیں کہ مادہ کی مثل روایت ہے۔ اور ایام اعظم ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے زدیک مادہ جانورک فرخ ہونے کے بعد جب اس کا کم دہ بچہ نظے قواس کا کھانا حلال نہیں ہے۔

اورکلی رحماللہ فرماتے ہیں"بھیمة الانعام" سے جنگی جانور مراد ہیں جسے ہرن، ٹیل گائے، جنگی کدھا، جنگی جانوروں کو "بھیمة" اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی پہچان پوشیدہ ہے اور بعض نے وجہ تسمید بیپان کی کہ ان کوقوت کو یائی حاصل نہیں ہے۔ (اِلا ما یُعلی علیکم) ...... "ما یتلی علیکم" سے مراووہ جانور ہیں جو آیت "حرمت علیکم المہتة" میں "وما ذہب علی النصب" تک بیان کیے گئے ہیں۔ (غیر معلی الصید) یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ آیت کا معنی یہ کہ " تمہارے لیے تمام جو یائے حال کے گئے ہیں سوائے جنگی جانوروں کے کیونکہ یہ شکار ہونے کی وجہ سے حالت احرام میں تہمارے لیے حال النہیں ہیں۔ "اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے وانتم حرم ان الله یعکم مایوید.

يَنَايُهَا الَّلِيْنَ الْمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَاثِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَافِذَ وَلَا الْقَلَافِذَ وَلَا الْمَعْدَ الْمُعْدَ الْمَعْدَ الْمُعْدَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ

#### "لاتحلوا شعائر الله" كاشان زول

پاس قبیلہ ربید کا ایک آدی آئے گا جوشیطان کی زبان بواتا ہے۔ یہ بات کر کے شریح خدمت اقد س سلی الله علیہ وسلم سے چلا کیا۔

اس کے جانے کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری مجلس میں کا فرچرے کے ساتھ داخل ہوا اور دھو کہ دینے
والے گدی کے ساتھ لکلا اور بیہ آدی بالکل مسلمان میں ہے۔ شریح کا گزر مدینہ کے جانوروں پر ہوا وہ ان کو ہا کف کر لے گیا۔
صحابہ کرام رضی الله عنہ م نے اس کا پیچھا کیائیکن وہ نہیں ملا۔ پھرا گلے سال شریح بمامہ کے قبیلہ بحر بین وائل کے حاجیوں کے ساتھ دیجے
صحابہ کرام رضی الله عنہ میں گیا کہ اس بہت زیادہ مال تجارت تھا اور ان سب لوگوں نے بدی کے جانور کو قلا وہ پہنایا ہوا تھا۔

کے لیے اس حالت میں گیا کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال تجارت تھا اور ان سب لوگوں نے بدی کے جانور کو قلا وہ پہنایا ہوا تھا۔
مسلمانوں نے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم می کرنے آیا ہوا ہے۔ ہمیں اجازت دیجے اس کا کا متمام کرنے کی تو نبی
کر بیم صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا اس نے بدی کے جانور کو قلا وہ پہنایا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے عرض کیا ہے کا م آتا ہو ہم جا بلیت میں بھی کرتے تھے لیکن نبی کر بیم صلی اللہ عائی الل

#### شعائراللد كي تفسير

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ااور مجاہد رحمہ الله فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ ہے مراد مناسک تج ہیں اور مشرکین تج کرتے تھے اور ساتھ ہدی کے جانو سلمانوں کا ارادہ ہوا کہ ان کا مال لوٹ لیس تو اللہ تعالیٰ نے اس بات ہے اس آ بہت میں منع کیا۔
اور ابوعبیدہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ ہے مراد ہدی کے وہ جانور ہیں جن کوکوئی الی علامت لگائی گئی ہوجس ہان کا ہدی ہوتا معلوم ہوجائے اور وہ علامت رہے کہ اونٹ کی کو ہان کے جانب میں لوہے سے اتناز خم لگایا جائے کہ خون بہہ پڑے اور بیطامت لگانا ہدی کے اونٹ میں مسنون ہے۔

حضرت عائشصد یقدرضی الله عنها سے نقل کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہدی کے اونٹول
کی رسی اپنے ہاتھ سے بٹی بھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کواس رسی کا قلا وہ پہنایا اور زخم کی علامت لگائی اور ان کو ہدی بنایا اور زخم کی علامت لگائی اور ان کو ہدی بنایا اور زخم کی علامت لگائی اور ان کو ہدی بنایا اور آخم کے مسلم ہیں ہوگئے کا اور ان میں ہوگئے کا اور ان میں ہوگئے کا اور ان میں ہوا سے علامت لگائے کے مسئلہ میں اور بھری و غیرہ کو زخم کے ساتھ علامت نہیں لگائی جائے گی کیونکہ یہ اپنی کزوری کی وجہ سے ایساز خم نہیں برواشت کر سکتی اور انام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہدی کے جانور کو زخم کی علامت نہیں لگائی جائے گی ہوگئے ہوگئے کہ اللہ کا مطلب یہ کہ حالت احرام میں وکار نہ کرو کیونکہ آ بہت کا اگلا حصہ "وا فا حللت ماصطلاح وا 'اس پردلیل ہے کہ سابقہ تھم بھی محرم کو ہے اور انام مسدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعائر سے مراد اللہ کا حرم ہاور بعض صفرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد حرم میں قبل کرنے سے منع کرنا ہے وراعا م سدی جاور عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ کا حرم ہاور بعض صفرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد حرم میں قبل کرنے سے منع کرنا ہے وراعا عدت کرنا ہے۔

(ولا الشهر الحوام) بعن محرم مينول من جنك كركان كوطلال ندكرواورابن زيدر ممالله فرمات بي كراس عمراد نسی منع کرنا ہے کیونکہ وہ لوگ ان محتر مہینوں کو ایک سال حلال بچھتے تھے اور ایک سال حرام۔ (ولا المهدی) ہدی ہراس جانور کو کہتے ہیں جس کو بیت اللہ کی طرف لے جایا جائے خواہ وہ اونٹ، گائے ہویا بکری۔ (و لا القَلالِمة) یعنی وہ جانور جن کوفلا وہ بہنا یا جائے اورعطا ورحمہ الله فرماتے ہیں کہ آیت میں قلائدے اصحاب القلا ئدمراد ہیں کیونکہ جا کیت میں جب لوگ حرم سے نکلنے کا ارادہ کرتے بتھے تو اپنے اوراپنے اونٹ کے ملے میں حرم کے درختوں کی جیمال ڈال لیتے تھے تا کہ کوئی ان کولوٹ نہ سکے تو شریعت نے ان چزوں میں سے کسی ایک کوطلال سجھنے سے منع کیا ہے اور مطرف بن اٹھیر رحمداللد فرماتے ہیں۔ آیت میں القلائد سے خود قلائد ہی مراد ہیں کیونکہ مشرکین مکہ کے درختوں کی چھال اُتارکراس کو مکلے میں ڈالتے تھے تو ان کو درختوں سے حچال أتارنے سے منع كيا كيا-(ولا أمّهن البيت المحوام) يعنى بيت حرام كااراده كركسفركرنے والول سے وكى تعرض نه كرو (پہتعون) وہ تلاش کرتے ہیں۔ (فضلا من رہم) یعن تجارت کے ذریعے رزق کو تلاش کرتے ہیں (ورضوانا) یعنی اینے ممان کےمطابق اس کیے کہ کافروں کا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں کوئی حصیبیں ہے اور قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی ان کی وُنیاوی معاش درست کرویں مے اور سزا جلہ نہیں دیں مے اور میجی کہا گیا ہے کہ فضل (رزق) کی تلاش مؤمنین ومشرکین سب کے لیے عام ہے اور رضوان کی تلاش صرف مؤمنین کے ساتھ مفاص ہے۔اس لیے کہ سلمان اور مشرک سب عج كرتے تھے اور آ يت كا بيرحم الله تعالى ك فرمان "اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اور فلايقربوا المسجد الحوام بعد عامهم هذا"كى وجد منسوخ برلس اب نمشرك كاحج جائز باورند بدى اورقلاده كى وجس كوكى كافريرامن بوكا\_(واذا حللتم)يعن جبتم اين احرام سحلال بو\_(فاصطادوا) بدامراباحت ب-الله تعالى ن غیرمحرم کے لیے شکارکومباح کردیا۔جیسا کہدوسری آ یت ش (فاذا قضیت الصلوة فانتشووا فی الارض) ش امر اباحت کے لیے ہے۔ (ولا یجومنکم) ابن عباس رضی الله عنها ، آنادہ رحمدالله فرماتے ہیں کہ اس کامعنی ہے ندا بھارے تم کو۔ محاوره ش کہاجاتا ہے" جومنی فلان علی ان صنعت کذا" (فلاں نے مجھے اس کام کے کرنے پر اُبھارا) اور فراءرحمداللہ فرماتے ہیں" لایجرمنکم، لا یکسبنکم" کے عنی میں ہاور بعض نے کہاہے کہ"لایجرمنکم، لا یدعونکم" کے معنی میں ہے۔ (شنآن قوم) یعنی ان کا بغض اور ان کی عداوت اور "شنان شنت" کا مصدر ہے۔ ابن عامر اور ابو بکرنے شنان قوم کو پہلے نون کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور ہاقی قراء نے پہلے نون کے فتہ کے ساتھ اور سیدونوں گفتیں ٹھیک ہیں کیکن نون برز بر پڑھنا بہت عمدہ ہاں لیے کہ اکثر مصدر فعلان عین کلمڈ کے فقہ کے ساتھ ہیں جیسے ضربان ،سیلان ،نسلان وغیرہ -

(ان صلو کم عن المسجد الحوام) ابن کثیر اور ابوعمرونے ان کوالف کے سرہ کے ساتھ پڑھاہے نیا جملہ ہونے کی وجہ سے اور دیگر حضرات نے الف کے فتد کے ساتھ پڑھا ہے اور آیت کا معنی سے کہ وکسی قوم کی دشمنی سہیں زیادتی پر نہ اُبھارے اس لیے کہ انہوں نے تہیں روکا ہے۔'' اورمحد بن جربر دھما الله فرماتے ہیں کہ بیسورة واقعہ صدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی

اورمسلمانوں کوجے سے روکنے کا واقعہ پہلے ہو چکا تھا۔ (ان تعدو ا) ان کوئل کر کے اور مال لے کران پرزیادتی کرو۔ (و تعاونو ا)
یعنی تم ایک دوسرے کی مددکرو۔ (علی البو و المتقویٰ) ہرسے مراداوامرکو بجالا تا اور تقویٰ سے مرادنوائی سے اجتناب ہے اور
بعض نے کہا ہراسلام ہے اور تقویٰ سنت ہے۔

(ولا تعاونوا على الالم والعدوان) كها كياب كراثم مراد كفراورعددان عظم مرادب اور بعض في كها الالم معاصى اورعدوان معاصى اورعدوان معاصى اورعدوان مراد بدعت بدنواس بن سمعان انصاري رضى الله عند مدروايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم معاصى اوراثم كى مرادك بارب ميسوال كيامياتو آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا براج محافلاق بين اوراثم جو تيرد دل مين كيك اورق س المعلق بين اوراثم جو تيرد ل مين كيك اورق اس بات كونا بعند كرك كدوك اس يرمطلع بون .

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُوتُودَيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا آكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَانُ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآزُلَامِ دَذَٰلِكُمْ فِسُقَ دَالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَاخْشُوهُمُ وَاخْشُونِ دَالْيَوْمَ اكْمُ لُكُمْ دِيْنَكُمْ وَآثَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْولسَلامَ وَاخْشُونِ دَالْيَوْمَ اكْمُلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَآثَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْولسَلامَ وَاخْشُونِ دَالْيَوْمَ اكْمُلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَآثَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْولسَلامَ وَاخْشُونِ دَالْيَوْمَ اكْمُلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَآثَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْولسَلامَ وَيُنْ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥

تم پر رام کئے گئے ہیں مرداراورخون اورخزیرکا گوشت اور جو جانور کہ غیر اللہ کے نامرد کردیا گیا ہواور جو گلا گفتے ہے مرجاوے اور جو کا گوشت اور جو جانور کہ غیر اللہ کے نامرد کردیا گیا ہواور جو گلا کے شخصے مرجاوے اور جو کو کی جہدے گر کر مرجاوے اور جو کی فکر ہے مرجاوے اور جہ کھنے ہے کہ کو کی درندہ کھانے گئے کین جس کو ذرخ کر ڈالواور جو جانور پرستش گا ہوں پر ذرخ کیا جاوے اور یہ کہ تقسیم کر و بذر بعید قرید کے بیرسب گناہ ہیں آج کے دن ناامید ہو گئے کا فرلوگ تنہارے دین سے سوان سے مت ڈرنا اور جھ سے ڈرتے رہنا آج کے دن تمہارے لئے تبہارے دین کو جس نے کال کردیا اور جس نے تم پر اپنا انعام تام کردیا اور جس نے اسلام کو تبہارادین بنے کے لئے پند کرلیا ہی جو تفی شدت کی بھوک جس بے تاب ہوجاوے بشرطیکہ کی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہوتو بھینا اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں رحمت والے ہیں۔

تشبی الله به) (بین وه جانورجن کو ذیج المختنویو و ما اهل لغیر الله به) (بین وه جانورجن کو ذیج کرتے ہوئے اللہ تعالی کے علاوہ کی کا نام لیا گیاہو۔)

(والمنخنقة) بعنی ایسا جانورجس کا گلاگونٹ کر مارا گیا ہو۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں اہل جاہلیت بمری کوگلاگونٹ کر مارتے تنے اور کھاتے تنے (اور لکڑی سے مارا ہوا جانور) بعنی ایسا جانورجس کولکڑی ہے آل کیا گیا ہو۔حضرت قادہ رحمہ الله فرماتے ہیں لوگ جانور کولائھی سے مارتے تنے جب وہ مرجا تا تو اس کو کھالیتے تنے۔(والمعتر دید) (اد ٹجی جگہ ہے گرنے والا جانور) بین وہ جانور جو بلند جکہ سے الر صک ممیا ہو یا کنویں میں گر کر مرکبا ہو۔ (و النطبحة) (سینک سے ہلاک ہونے والا) وہ ایسا جانور ہے جس کو دوسرا جانورسینگ مار کر ہلاک کر دے اور تانیٹ کی ھا فیعیل کے وزن پراس ونت داخل ہوتی ہے جب وہ فاعل کے معنی میں ہواور جب فعیل مفعول کے معنی میں ہوتو اس میں ندکراور مؤنث برابر ہیں جیسے "عین محصیل" بمعنی سرمیس آ كهاور "كفّ خصيبٌ "مهندى والي تقيلي في جرجب اسم كوحذف كركتها صفت كولا ياجائة توهاء داخل كردية بين جيسے الل عرب كہتے ہيں "رأينا كحيلة وخضيبة" بم نے سركميں آكھ اور مهندى والى تقيلى ديكھى اور آيت ميں "النظيحة " يرهاء داخل کی گئی ہے کیونکہ اس کا اسم پہلے ندکورنہیں ہے اگر ھاء کو نہ ایا جاتا تو یہ معلوم نہ ہوتا کہ مؤنث کی صفت ہے یا ندکر کی اور اسی کی مثل"الذبيحة"اور"النسيكة"اور"اكيلة السبع"كالفاظ جير-(وما اكل السبع)(اورجُوجِانُوركمالي)اسے مرادوہ جانور ہے جوورندے کے کھانے کے بعد نیج جائے۔اہل جالمیت اس کو کھالیتے تھے۔ والاً ماذ تحیتم) (مگرجس کوتم ذرج کردو) بینی ندکورہ تمام جانوروں میں ہے کسی کے مرنے ہے پہلے اگرتم اس کو ذرج کردوتو وہ حلال ہے اور تذکیر کا اصل معنی کسی شے و کمل کرنا ہے۔" ذکیت النار "اس وقت بولاجا تاہے جب آب ای کے شعلے کمل بجڑ کالیں اور یہاں مراد" ذکیتم" سے یے کہ تمام رکوں کوکاٹ کرخون بہادیا جائے۔ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا ہے کہ جو چیز خون بہادیا جا ورالله تعالیٰ کا نام اس برلیا جائے تو اس کو کھالوسوائے دانت اور ناخن ہے ذرئے کیے ہوئے جانور کے جس جانور کے ذرئے برقدرت ہواس میں ذ نح کی کم از کم مقدار بیہ ہے کہ سانس اور کھانے والی نالی کاٹ وی جائے اور کھمل ذ نج پیر ہے کہان دو کے ساتھ خون کی دور گیس بھی کاٹ دی جائیں اور ہر دھار والے آلہ ہے ذبح کرنا جائز ہے خواہ وہ لو ہے کا ہویا زکل کا یا شفشے کالیکن ناخن اور وانت سے ذئ جائز نہیں کیونکہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے ذئ کرنے سے منع کیا ہے اور درندے کے حملے سے زخی جانور کا کھانا اس وقت حلال ہے جب تو اس کوزندگی کی حالت میں پائے اوراس کوذنع کرے اور جو جانور درندے کے حملے سے مرنے کے قریب ہوگیا ہواس کوذیح کرکے کھانا حلال نہیں کیونکہ بیمردار کے تھم میں ہے اس کو اگر چہذی کردیا جائے بیرحلال نہ ہوگا۔ جیبا کیمر دارکا علم ہاور یمی علم او نجی جگہ ہے گرنے والے اور سینگ سے زخی جانورکا ہے کہ اگرتم اس کوزخم سے اس حالت میں باؤكهاس كى زندگى كى أميد بے توزى كركے كھانا جائز ب اور اگروہ جال بلب چكا بو كھانا حلال نبيس ب اور اگر فضاميں كى پر عدہ کو تیر مارااوروہ پر عدہ تیر کگنے کے بعد زین پر کر کرمر گیا تو اس کا کھانا طلال ہے۔ اُس لیے کہ زین پر کرنا نا کز برتھا اورا کر تیر تکنے کے بعد درخت یا پہاڑ پر گرااوراس سے لڑھک کرزمین پر گر کرمر گیا تو بیمتر دید کے تھم میں ہے اور حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر تیر پرنده کے ذبح کی رکول کو لکے اوران کوکاٹ دیتو وہ جس جگداورجس کیفیت ہے کرے اس کا کھانا حلال ہے۔

(وَ مَا ذُبِعَ عَلَى النُّصُبِ) (اورجوجانورنسب كنام پرذئ كياجائ) بعض حفزات نے كہا ہے كرنسب جمع ہاس كامفر دنصاب ہے اور بعض حضرات نے كہا ہے كہ يہ مفرد ہے اوراس كى جمع انصاب ہے جيے عنق اوراعناق كالفظ ہے اورنصب منصوب شے كو كہتے ہيں۔

## نُصُبُ كَيْفِيرِ مِينَ تَمَهُ مُفسرين كاقوال

اس کی مرادمیں مفسرین کا اختلاف ہے۔

حضرت مجاہد وقادہ رحمہما االلہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے إردگر دخین سوساتھ پھر گاڑھے ہوئے تھے۔الل جاہلیت ان کی عبادت وتعظیم کرتے تھے اوران کے لیے جالور ذن کرتے تھے ادریہ پھر بت نہیں تھے کیونکہ بت تومنفش تصویریں ہوتے ہیں۔ اور دیگرمفسرین فرماتے ہیں کہ ''نصب''ے مرادوہ بت ہیں جودہاں رکھے ہوئے تھے اور آیت کامنی میہ ہے کہ دہ جالور نہ کھاؤ جو بتوں کے نام پر ذن کیے گئے ہیں۔

ابن زیررم الله کنتے بیں کہ جو جانور بتوں کے نام پرذئ کیا جائے اور جوغیراللہ کے نام پرذئ کیا جائے یدونوں ایک ہیں۔ قطرب کہتے ہیں کہ "علی النَّصُب، میں علی لام کے معنی میں ہے۔ مطلب سے کہ جوجانور بتوں کی وجہ سے ذک کیا جائے۔ از لام کی تفسیر

(وان تستقسموا بالازلام) (اوربیترام ہے کہ تم تیروں کے ساتھ تقسیم کرو) لین تم پرتیروں کے ساتھ تقسیم کو حرام کیا ہوارہ تھا ما کا معنی ہے تقسیم کو طلب کرنا اورازلام اس تیرکو کہتے ہیں جس کے پر اور بھالا شہواس کا واحد زَلم اورزُلم زاکے فتحہ اور شعرے کا معنی ہے تھا کہ ہوتا تھا۔ اور شعرے کساتھ آتا ہے۔ ان کے ازلام سات برابر سائز کے تیرایک تھیا ہیں ہوتے تھے بیھیلا کھیہ کے فاوم کے پاس ہوتا تھا۔ ایک پر (ہاں) لکھا ہوتا تھا اور ایک پر (نہیں) اور ایک پر (تم ہیں ہے) اور ایک پر (تہارے علاوہ ہے) اور ایک پر (ملاہوا) اور ایک پر (میل ہوا) اور ایک کو این ہوتا تو وہ کہ ہیں قریش کے برے بت شمل کے پاس آتے اور ایک کر قریس کے برے بت شمل کے پاس آتے اور ایک کو دے دیے تھے اور وہ تیروں کو تھما تا تھا اور وہ لوگ دُما ما تھا۔ ہوتا کو دے دیے تھے اور وہ تیروں کو تھما تا تھا اور وہ لوگ دُما ما تھا۔ اس کا م کو ذیر کے اور اگر دنہیں "والا تیر کھا تو ایک تو ایک اس تیک کا میروں ہوتا اور آگر دنہیں "والا تیر کھا تو اس کے پاس آتے اور آگر کر کے اور آگر دنہیں "والا تیر کھا تو اس کی کے نب میں جھڑ اور آگر (ملاہوا) والا تیر کھا تو اس بی جو اور اگر کے کا بیروں اور کھی اور ایک کی اور تیروں کو تی میں (دیت) والا تیر کھا تو وہ اس دیت کی اور کو کی طیف اور جب کی دیت کی اور تیروں کو تا میں اور کھی کی اور کی کے نب میں جو تا اور آگر کو کیا تا تو اور اگر کی کے نب میں جو تا اور آگر کی کے نب میں اور کو کی کھائی والا تیر شکل آتا تو دو اس دیت کی کھائی والا تیر شکل آتا تو دو اس دیت کی کھائی والا تیر شکل آتا تو دو اس دیا دیا ہو کہا کہ اور اس کر میں کہا تو اور کی کے نب میں کہا کہا وہ اس کے دیا کہا وہ اس اور فر ما یا کہ بیگنا ہو ہو کہا کہا تو دو اس کے دو کہا کہ اور کو کہا ہو اور کی کے دو کہائی والا تیر شکل آتا تو دو اس دیت کی کھائی والا تیر شکل آتا تو دو اس کے دو کہا کہا کہ کے دو کو کھائی والا تیر شکل آتا تو اور کیا ہو کہائی دو اس کے دو کہاؤں کو کھائی والوں کیا گھائی والوں کو کھائی والوں کیا گھائی والوں کیا کہائی اور کو کھائی والوں کیا گھائی والوں کیا گھائی والوں کیا گھائی والوں کیا کہائی والوں کیا گھائی والوں کیا کہائی اور کیا کہائی اور کیا کہائی کیا کہائی کیا کہائی کیا کہائی کیا کہائی کیا کہائ

اور کابدر حمد الله فرماتے ہیں کہ از لام فارس اور روم کے زد کے مہرے تھے جن سے وہ جواکھیلتے تھے اور امام ضعی رحمہ الله اور کی گرفر ماتے ہیں تیر عرب کے لیے ہیں اور فرد کے مہرے تھے جن سے وہ جواکھیلتے تھے اور امام شعمی رحمہ الله اور کی جے۔ اور مولی ہے جی کہ از لام شطر نج ہے۔ اور مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر عموں کے نام، آواز اور راستہ کا شخے سے فال نکالنا اور کسی شخے سے بدفال نکالنا اور کسی سے میں سے جس سے قرآن میں اجتناب کا تھم ہے۔ (ایوداؤد) بدفال نکالنا اور کسی سے اور کسی اللہ اور کشکر کھی نکالیہ اس جب میں سے جس سے قرآن میں اجتناب کا تھم ہے۔ (ایوداؤد)

حضرت ابوالدردا ورضی الله عند سے مروی ہے فرماتے ہیں کر سول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کہانت کی یا تیروں کی تشیم طلب کی بیا اللہ بدفالی کی جس کی وجہ سے سفر سے رُک کیا تو وہ قیا مت کے دن بلند درجات کی طرف جیس دیکھ سے گا۔

(المیوم بنس الملین کفروا من دینکم) (آج کے دن کا فرلوگ تمہارے دین سے تا اُمید ہو تھے ہیں) یعنی اس بات سے تا اُمید ہو گئے ہیں کہ تم کا فر ہوکران کے دین کی طرف لوٹ جا و طالا تکہ کا فرلوگ اس سے پہلے بیا میدر کھتے تھے کہ سلمان ان کے دین کی طرف لوٹ جا میں گے۔ پس جب اسلام مضبوط ہوگیا تو وہ تا اُمید ہو گئے اور "بنس "اور "ایس "کا ایک بی معنی ہے۔ (فلا تعضو میں و احدث و نالوم اکھلت لکم دینکم و اتصمت علیکم نعمتی و د صیت لکم الاصلام دینا) (تم ان سے فرو بلکہ جھے ہے دروآج میں نے تمہارے لیے تمہارادین کھل کردیا ہے اورتم پرائی تھت کھل کردی ہے اورتمہارے لیے اسلام کو بلوں دین پہند کیا ہے۔ ) یہ پروز جھ عرف کے دن عمر کے بعد ججۃ الوواع میں نازل ہوئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام میدان عرفات میں وقت آپ علیہ السلام میدان عرفی کی پنڈلیاں ٹو شنے کے ترب ہو تیک تاب نسلا کر بیٹے گئی۔

الاق آل کوہوئی اور بعض نے کہا ہے کہ بارہ رکتے الاق آل کو آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور بارہ رکتے الاق آل بی کو آپ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔اللہ تعالیٰ کے فرمان''الیوم الکملت لکم .....النح ''کی تغییر ہیہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے دن عمی نے تمہارے لیے تمہارے دین کھمل کردیا یعنی فرائض سنن ،حدود، جہاد،ا حکام، حلال وحرام وغیرہ۔

اس آیت کنزول کے بعد نہ کوئی طال وحرام کا تھم نازل ہوا اور نہ فرائض وسن اور صدود واحکام کا۔ این عباس وضی اللہ عنہ اللہ عنہ اس کے قول کا بھی بی معنی ہے اور ابن عباس وضی اللہ عنہ اللہ عنہ اردی ہے کہ آیت ربااس کے بعد نازل ہوئی اور سعید بن جبیر وضی اللہ عنہ اور قادہ فرماتے ہیں کہ مطلب آیت کا بیہ ہے کہ ''عیس نے تبہارا دین عمل کردیا، پس تمہارے ساتھ کوئی مشرک جے نہ کرے'' اور بعض حفرات نے کہا ہے کہ مطلب بیہ ہے کہ ''عیس نے تمہارا دین غالب و ظاہر کردیا اور تم کو دشمنوں سے بخوف کردیا'' اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ''والعمت علیکم معمنی ''کامعنی بیہ ہے کہ میں نے تم سے دوسری جگہ وعدہ کیا تھا کہ ''ور اُلہ یہ تاکہ تم پر اُنٹی فعمت علیکم معمنی ''کامعنی بیہ ہے کہ میں نے تم سے دوسری جگہ وعدہ کیا تھا کہ ''ور اُلہ یہ تاکہ تم پر اُنٹی فعمت علیکم کروں تو میں نے اپناوہ وعدہ پوراکردیا اپنی لعت کو کمل کر کے اور اس کمل لعت کی ایک علامت بیہ ہے کہ میں ہی جانبیں تھا۔
کی ایک علامت بیہ ہے کہ می اس تھ کہیں ہی جی سے اس کی حالت میں غلب کے ساتھ دافل ہوئے اور استے اطمینان سے جج کیا کہوئی مشرک ان کے ساتھ دور کی مشرک ان کے ساتھ کہیں ہی تھی۔

(ورصیت لکم الاسلام دینا) (اور میں نے تمہارے لیے اسلام کوبطور دین پیند کیا) جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جبرتیل علیہ السلام فرمارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیدین میں نے اسپنے لیے پسند کیا ہے اور اس کو صرف مخاوت اورا چھے اخلاق سے بی ورست کیا جاسکتا ہے تو تم اس دین کا ان دوصفتوں کے ساتھ اکرام کروجب تک تبہارے ہاس بیدین ہے۔

(فیمن اضطُرٌ فی مخصصة) (پس جو محض بحوک کی حالت بی مجبور ہوجائے) یعنی جو محض بحوک کی وجہ سے خت مشقت بیں ہو۔ "مخصصه" کامعنی ہے پیٹی کاغذاہے خالی ہونا۔ "رَجُلٌ خمیصُ الْبَطَنِ" اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بہت زیادہ بحوکا ہو۔ (غَیْرَ مُعَجَانِفِ لا ہم) ( گناہ کی طرف مائل ہونے والے نہ ہو) یعنی گناہ کی طرف مائل ہونے والے نہ ہو اوروہ میلان بیہ کہ پیٹ بحر نے کی مقدارہ ہمی زائد کھالیں اور فنا وہ مرم الله فرماتے ہیں مطلب بیہ کہ اپنے ارادہ بی گناہ کا قصد کرنے والے نہ ہو۔ (فان الله غفور وجمع مرائل بی بی الله بی بی اس نے مر داروغیرہ کو کھالیا۔ اسی حالت بیں تو الله تعالی بخشے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں) اور اس عبارت بیں اس نے مر داروغیرہ کو کھالیا۔ اسی حالت بیں تو الله تعالی بخشے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ابو واقد لیشی رحمہ الله ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم ایسے علاقوں بیں ہوتے ہیں کہ ہمیں گنصہ کی حالت آ جاتی ہے تو ہمارے لیے کہ دارکہ حالل ہوگا؟ تو آ ہے ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم ص کو بھونہ نی سکونہ وی سکونہ

يَسْفَلُونَكَ مَاذَآ أَحِلَّ لَهُمُ دَقُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبْتُ وَمَا عَلَّمُتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيُنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمُ مُن الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيُنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوااللهَ دَانَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ 4 وَاتَّقُوااللهَ دَانَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ 4

اوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جانوران کے لئے حلال کئے گئے ہیں آپ فرماد بیجئے کہ تمہارے لئے کل حلال جانورحلال رکھے ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دواور تم ان کوچھوڑ و بھی اوران کو اس طریقہ سے تعلیم دوجو تم کو اللہ تعالی نے تعلیم ویا ہے تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لئے پکڑیں اس کو کھا وَاوراس پراللہ کا تام بھی لیا کر داوراللہ سے ڈرتے رہا کر و بیٹک اللہ تعالی جلدی حساب لینے والے ہیں

السلط في المسلونك ماذا أحِلُ لهم" (وه آپ سوال كرتے ہيں كدكيا چزان كے ليحال كى كئ)

آبت مباركه كاشان نزول

سعید بن جیررضی الله عند فرماتے ہیں کہ یہ آ مت عدی بن حاتم رضی الله عند اور زید بن انسلسل رضی الله عند کے بارے ہیں تازل ہوئی۔ یہزید وہ حالی ہیں جن کا تام زید الخیل تھا۔ نبی کریم حلی الله علیہ وسلم نے ان کا تام زید الخیرر کو دیا۔ ان ووحھرات نے عرض کیا یارسول اللہ اجم ایک قوم ہیں جو کوں اور بازوں کے ذریعے کارکرتے ہیں تو ہمارے لیے ان کے دکار سے کیا حال ہے؟ تو یہ آ مت نازل ہوئی اور بعض نے کہا ہے کہ اس آ مت کے نزول کا سبب ہیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب کوں کے مارنے کا تھم دیا تو صحابہ رضی الله عنہ انے عرض کیا یارسول اللہ! اس تحلوق ہیں ہے ہمارے لیے کیا حال ہے؟ جس کے آل کا آ پہلے مارنے کا تھم دیا تو صحابہ رضی الله عنہ ان عرض کیا یارسول الله! اس تحلوق ہیں ہے ہمارے لیے کیا حال ہے؟ جس کے آل کا آ پہلے السلام نے تھم دیا ہے؟ تو ہی آ مت نازل ہوئی۔ جب ہی آ مت نازل ہوئی تو رسول الله حلی الله علیہ وسلم نے ان کوں کے پالنے کی اصلام اجازت دے دی۔ جن میں اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا جس نے ہی تی مراد روز ایک قیراط کم ہوجائے گا اور پہلا واقعہ صفرت عدی وزیدرضی اللہ عنہ اکا آ مت کا سبب نزول ہونے ہیں زیادہ تھے ہیں جو اللہ آ جب کہ میں اور کہا گیا ہے کہ ''المطیبات '' ہے مراد ہروہ چیز یں حال کی گئی ہیں ) میں وہ جانور حال کے جی ہیں جو اللہ کے تام پر ذرئ کے کے جوں اور کہا گیا ہے کہ ''المطیبات '' ہے مراد ہروہ چیز ہے جس کو کئی حوں اور کہا گیا ہے کہ ''المطیبات '' ہے مراد ہروہ چیز ہے جس کو عرب یا کیزہ اور لذر نیز بچھتے ہوں اور اس کی حرب پر قرآن و سنت کی کوئی صراحت نہ ہو۔

"وَما عَلَّمُتُمُ من المجوارح" (اورجن زخى كرنے والے جانوروں كوتم تعليم وو) بينئ تنهارے ليے ان جانوروں كا شكار بھى حلال كيا گياہے جن كوتم نے تعليم دى ہو۔

## وما علمتم من الجوارج حكم مختلف تفاسير

## كلب معلم كے شكار كى شرائط

## شكارى جانورشكارى چهكھالے تواس كاحكم

فقها م کاس صورت میں اختلاف ہے کہ جب شکاری جانورشکار میں سے کچھ کھا لے تو کیا تھم ہے؟

اکثر اہل علم کے نزدیک ایسا شکار حرام ہے۔ یہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور عطاء ، طاؤس اور فعی رحمہما اللہ کا بھی بھی قول ہے اور اس کے مطابق ثوری ، آبن مبارک اور اصحاب الرائے نے قول کیا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مجھ ترین قول ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اگر شکاری جانور شکار میں سے کھالے تو تو نہ کھا کیونکہ اس نے شکار کوایئے لیے روکا ہے۔''

اوربعض صرات نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے۔ یہی بات ابن عمر سلمان فاری اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہا سے مردی ہے اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے جوابو تعلیہ انتشاقی رضی اللہ عنہ نے تقل کی ہے کہ 'آآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب اوا پنے کئے کوچھوڑے اور اللہ کا تام ذکر کرے تو اس کو کھالے اگر چہ کتے نے اس سے کھالیا ہو۔''

بہر حال غیر تعلیم یافتہ شکاری جانور جب کی کو پکڑے یا تعلیم یافتہ شکاری جانور جب مالک کے چھوڑے بغیر کی شکار کو پکڑکر مارو نے تو سوال ہو مارو نے تو سوال ہو جائے گا۔ ابو نعلیہ الحقی رضی اللہ عند سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم اہل کی زمین میں ہیں کیا ہم اللہ کا درہم شکاروالی زمین میں ہیں، میں اپنی کمان اور اپنے غیر تعلیم کی زمین میں ہیں، میں اپنی کمان اور اپنے غیر تعلیم یافتہ کتے ہے تو کون سامیر سے لیے جے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سوال آپ نے اہل کتاب کے برتوں کے بارے میں کیا تو اگرتم اس کے علاوہ برتن یاؤ تو ان کے برتوں میں نہ کھاؤ اور اگر کوئی اور برتن نہ ہوں تو ان کے برتوں میں نہ کھاؤ اور اگر کوئی اور برتن نہ ہوں تو ان کے برتوں میں نہ کھاؤ اور اگر کوئی اور برتن نہ ہوں تو ان کے برتوں کی کھالے اور جو تو شکار کرے اور اللہ کا تام ذکر کرے تو اس کو کھالے اور جو تو شکار کرے اس کے علاوہ کوئی کھالے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فریاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومینڈ ھے سینگ والے قربان کیے، ان دونوں کواپنے ہاتھ سے ذرخ کیا اور اللہ کا تام لیا اور تخبیر پڑھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک ان کے پہلو پر رکھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ سے ذرئ کرتے ہوئے ہم اللہ واللہ اللہ کر پڑھ رہے تھے۔

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوتُواالْكِتَابَ حِلَّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمُ حِلَّ لَهُمُ وَالْمُحُصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُواالْكِتَابَ مِنَ قَبُلِكُمُ إِذَآ وَالْمُحُصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُواالْكِتَابَ مِنَ قَبُلِكُمُ إِذَآ النَّيْتُمُوهُنَّ مِنَ الْمُحُصِنِيُنَ غَيْرَ مُسْلِفِحِيْنَ وَ لَا مُتَّخِذِي آخُدَانٍ وَمَنَ يَكُفُورُ النَّيْتُمُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسْلِفِحِيْنَ وَ لَا مُتَّخِذِي آخُدَانٍ وَمَنَ يَكُفُورُ النَّالِيْمَان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي اللَّحِرَةِ مِنَ الْمُحْسِوِيْنَ 

﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَهُو فِي اللّٰحِرَةِ مِنَ الْمُحْسِوِيْنَ ﴾

آئ تہارے گئے طال چزیں طال رکھی گئیں۔ اور جولوگ کتاب دیے گئے ان کا ذبیحتم کوطال ہے اور تہاراذبیحان کو طال ہے اور تہاراذبیحان کوطال ہے اور تہاراذبیحان کوطال ہے اور پارساعور تیں ان لوگوں میں سے بھی جوتم سے کہا کتاب دیے گئے جی جبکہ آن کو ان کا معاوضہ دے دواس طرح سے کہتم بیوی بناؤنہ تو علانیہ بدکاری کے پہلے کتاب دیے گئے جی جبکہ آن کو ان کا معاوضہ دے دواس طرح سے کہتم بیوی بناؤنہ تو علانیہ بدکاری کرواور خوص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تواس فنص کا عمل عارت ہوجاوے گا اور وہض کا خرت میں بالکل زیاں کا رہوگا۔

🚅 6 (الميوم أُحِلَ لكم العليّبات) (آج حلال ہوئيں تبہارے ليےسب يا كيزه چيزيں) يعني وہ جانور جوالله تعالیٰ کے نام پرذی کیے جائیں۔(وطعام المذین او تو ا الکتاب حِلّ لکم)(اورائل کاب کا کھاناتم کوطال ہے)اس سے مراد بہے کہ بہودونصاری کے ذبح کردہ جانورحلال ہیں ای طرح حضورعلیہ السلام کی بعثت سے قبل کسی دین برایمان لانے والا اگران کے دین میں داخل ہوجائے تواس کا ذبیحہ مجمی حلال ہے لیکن جو مخص حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی بعثت کے بعدیہودی یا تصرانی مواأس كاذبيح طال نبيس باورا كريبودى يالصرانى في غيرالله كنام يرذئ كياجيكوكي لصراني سي كنام يرذئ كرياوس على اختلاف ہے۔حضرت عمرض الله عنفر ماتے میں كديہ جانور طلال نہيں اور يمي قول ربيعة كا ہے اور اكثر الل عكم اس جانب محت میں کہ بیجا نور حلال ہے اور یہی معنع ،عطاء ، زہری اور کھول رحمہما اللہ کا قول ہے۔ امام معنی اور عطاء رحمہما االلہ ہے سوال کیا گیا کہ نفرانی مسے علیالسلام کے نام پر ذرج کر ہے تو کیا تھم ہے؟ ان دونوں نے فرمایا حلال ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے ذبیحہ کو حلال كها ب حالا تكدالله تعالى ان باتول كوخوب جائع بي اور مطرت حسن رحمدالله فرمات بي كدجب يبودي يالصراني ذريح كونت غیرالله کا نام لے اور توس لے تواس کونہ کھا اوراگر تیری غیرموجودگی میں ذرج کرے تو کھالے کیونکہ یہ تیرے لیے حلال ہے۔ (وطعامكم حلَّ نهم) (اورتباراكهاناان كے ليے طال ہے) أكر بيا عمر اض كيا جائے كالله تعالى في بهارے كھانے كو ان کے لیے کیے حلال کردیا حالاتکہ وہ تو کفار ہیں کس شریعت کے مکلف نہیں؟ تو زجاج رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس کامعنی بیہ کہ تمہارے لیے حلال ہے کہان کو کھانا کھلا دوتو حلال ہونے کا خطاب مسلمانوں کو ہے اوربعض نے جواب دیا کہاس کے بعد عورتوں کا تھم بیان کیا ہے اور مسلمان عورتوں کا ان کے لیے حلال ہونا ذکر تبیس کیا تو گویا کہ تہ سے اس حصہ میں کہا کہ ان کو کھانا کھلا نا تو حلال ہے لیکن ان کومسلمان عورت نکاح میں دینا حرام ہے۔ (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اونوا الكتاب من قبلكم) (اورطال بين تهارك ليمسلمان پاك دامن ورشي بن كورش جن كورش بن كورش بن كورش بها كاب دى كل ) يكم بهايم كل ليمسلمان پاك دامن ورشي بن كورش بن كورش بن كورش بهايم كل المرف لوث را بها يعنى تهادك ليم بي كيزه چيزي طال كي في بين بيده "طعامكم حل لهم" منقطع به محصنات طرف لوث را بها بينى تهادك إلى مناوى من بين المول في بين المول في بين المول في مناوي المول المو

کوتکداللہ تعالی نے "فیمن ما ملکت ایمانکم من فعیاتکم المؤمنات" میں لونڈی کے نکاح کواس شرط کے ساتھ جائز قر اردیا ہے اورائن عباس رضی اللہ عنم اللہ تاہم کے دورائن عباس رضی اللہ علم نے حرفی کتا بی لونڈی کے نکاح کو جائز قر اردیا ہے اورائن عباس رضی اللہ علم فرماتے ہیں بین نکاح جائز نہیں اور دلیل میں آیت "فاتلوا اللّذین لا یؤمنون بالله ..... اللی قوله ..... حتی یعطوا المجزیة عن یلوهم صاغرون "پڑھتے ہیں کہ جس نے جزیددے دیااس کی عورتمی ہمارے لیے حلال ہیں اور جس نے جزید دیاتو ہمارے لیے ان کی عورتمی حلال نہوں گی۔

اورعلاء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آیت میں محصنات سے مرادموّمن واہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں ہیں خورتیں ہیں خواہ آزاد ہول یالونٹریاں، ان حضرات نے کتابی لونٹری کے نکاح کوجائز قرار دیا ہے اور موّمن و کتابی عورتوں میں سے بدکار عورتوں کے نکاح کوحرام کہاہے اور یمی حضرت حسن رحمہ اللہ کا قول ہے۔

اورامام معمی رحمدالله فرماتے ہیں کہ کالی عورت کا اصان یہ ہے کہ زنا سے پاک دامن ہواور جنابت سے عسل کرے۔ (افحا اتیتعو هن اجو رهن محصنین غیر مسافحین) (جبتم ان کوان کا مہر دے دوقید میں لانے کے لیے نہ کستی نکا لئے کے لیے ) بینی اطلائیہ زنا کرنے والے نہ ہو۔ (ولا متحدی الحدان) (اور نہ چی آشائی کرنے کو) بینی پوشیدہ زنا کرنے والے نہ ہو۔ امام زجاج رحمہ الله فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے شہوت رائی کے لیے اور صرف دوتی لگانے کے لیے جماع کورام کیا ہے اور جماع اصان بینی نکاح کے طریقے پرطال کیا ہے (و من یک فر بالایمان دوتی لگانے کے لیے جماع کورام کیا ہے اور جماع اصان بینی نکاح کے طریقے پرطال کیا ہے (و من یک فر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخو ۃ المخامسوین) (اور جو منظر ہوا ایمان سے آواس کے مل ضائع ہوئے اور آخرت میں وہ خسارے والوں میں ہے) مقاتل بن حیان رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا حسان ان مور توں کے بارے میں بیٹیں ہوئیس اور مقاتل کے فرمان ''و من یک فور بالایمان ''کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو الله کا انکار کرے جس پر ایمان لا تا واجب ہے اور کلی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ایمان سے مراد کھر تو حید ہے یعنی اس بات کی گوائی دیا کہ داللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مقاتل رحمہ الله فرماتے ہیں ایمان سے مراد وہ تمام قرآن ہے جو محم ملی الله علیہ وسلم پر کہ دوئیس اور مقاتل رحمہ الله فرماتے ہیں ایمان سے مراد وہ تمام قرآن ہے جو محم ملی الله علیہ وسلم پر کہ داکھ کہ مور نہیں اور مقاتل رحمہ الله فرماتے ہیں ایمان سے مراد وہ تمام قرآن ہے جو محم ملی الله علیہ وسلم پر

نازل ہوااور بعض حصرات نے کہا کہ ایمان کے اٹکارے مرادیہ ہے کہ حرام کوحلال سمجھے اور حلال کوحرام قرار دیے واس کا عمل ضائع ہوگیااوروہ آخرت میں خسارے والوں میں ہوگا۔ ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ثواب کا خسارہ ہوگا۔

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَاقُمْتُمُ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيُدِيَكُمُ ۚ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مُّوْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَآءَ آحَدٌ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآلِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَايُدِيْكُمْ مِّنُهُ مَمَا يُرِيْدُاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ

مِّنُ حَرَجٍ وَّلِكِنُ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ <sup>©</sup>

ا ایمان والو! جبتم نماز کواشمنے لگوتواپنے چېرول کودهوو اوراپنے اتھوں کو بھی کہنیوں سمیت اوراپنے سرول پر باته پھیرواورا پنے پیروں کو بھی مختوں سمیت اور اگرتم جنابت کی حالت میں موتو سارا بدن پاک کرواور اگرتم بمار مویا عالت سفر میں ہویاتم میں ہے کوئی مخص اعتجے ہے آیا ہویاتم نے بیبیوں ہے قربت کی ہو پھرتم کو پانی ند مطرفوتم پاک ز من سے تیم کرایا کروالیعن اپنے چېرول اور ماتھوں پر ماتھ چھیرایا کرواس ز مین میں سے اللہ تعالی کویہ منظور نہیں کہم پر کوئی تھی ڈالیں لیکن اللہ تعالی کو بیہ منظور ہے کہم کو پاک صاف ر مکھاور بیر کہم پراپناانعام تام فرمائے تا کہم شکرادا کرو۔

تفسيم (مايها اللين امنوا اذا قدمتم الى الصلوة اسايمان والواجب تم أتفونمازكو) ليني جب تم اراده كرونماز كي طرف کھڑا ہونے کا جیسا کہ دوسری آیت میں ہے جب تو قرآن کی قرأت کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے بناہ ما تک اور آیت کا ظاہر تعاضا كرتا ہے كہ جب بھى نماز كے قيام كا ارادہ ہوتو وضو واجب ہے ليكن سنت كے بيان اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے فعل سے بيہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آیت کی مرادیہ ہے کہ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہوادرتم یا کی پرند ہوتو وضو کرو۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الله تعالی تم میں ہے کسی کی تماز نایا کی کی حالت میں قبول نہیں کرتے جب تک وہ وضونہ کرے۔ (ابخاری کتاب الحیل، الترندي كتاب الطهارة) اورب شك ني كريم على الله عليه وسلم في خندق كون جارنمازي أيك بي وضو يرهيس-

سلمان بن ہریدہ رضی اللہ عندا ہے والد ہے قال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ کے دن کئی نمازیں ایک ہی وضوے اداکیں اوراپنے موزوں مرسح کیا اورزید بن اسلم رحمہ الله فرماتے ہیں کہ آیت کامعنی بیہے کہ جب تم نیندے أٹھ کر نماز کی طرف قیام کا ارادہ کرواور بعض نے فرمایا کہ "فاغسلوا"کا امراستجاب کے لیے ہے بینی کہ جو محص نماز کا ارادہ کرے تو اگرچہ بہلے سے وضو ہو پھر بھی دوسرا وضو کرنامتخب ہے۔ ابن عمرض الله عندنے روایت کیا ہے کہ نبی کر میصلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یا کی کی حالت میں دوبارہ وضو کیا۔اللد تعالی اس کودس نیکیاں دیں مے۔(ابوداؤد مرندی ابن اجه)

اورعبداللد بن حظله بن عامر في روايت كياب كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في جرنمازك وقت وضوكاتهم ديا بيخواه يبلي

ے پاک ہویا نہ ہو۔ پھر جب بیتھم آپ علیہ السلام کوگراں معلوم ہوا تو ہر نماز کے لیے مسواک کاتھم دیا۔ (التر ندی کتاب الطہارة) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کوا طلاع دی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام پرصرف نماز کے لیے وضولا زم ہے دیگرا عمال کے لیے نہیں۔ پس آپ علیہ السلام کو بیا جازت دی کہ حدث کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ افعال اواکر سکتے ہیں۔ سعید بن حویرٹ رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہا کو یفر ماتے سنا کہ ہم نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھے تو آپ علیہ السلام قضائے حاجت سے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے پاس کھنا تا لایا گیا تو عرض کیا گیا آپ علیہ السلام وضوئیں کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نماز نہیں پڑھ دہاکہ دوضوکروں۔

#### وضو کے مسائل

(فاغسلوا وجوهكم) (پستم دهوداين چېرولكو) اور چېركى صدامبائى ش سرك بال أسخ كى جگه سے تھوڑى كے نيچ تک اور چوڑ ائی میں دونوں کا نوں کے درمیان ہے اس تمام حصہ کا وضویش دھوتا واجب ہے اور بیجھی واجب ہے کہ یانی کیھنووں کے پیچے اور پلکوں کے اطراف میں اورمو چھوں وبچہ داڑھی کے پیچے تک پہنچائے۔اگر چہ وہ تھنی ہواور داڑھی اگراتن تھنی ہو کہ اس کے بیچے کی جلد نہ نظر آتی ہوتو اس کے اندروالے حصہ کا دھوتا واجب نہیں ہے بلکہ ظاہر حصہ کا دھوتا واجب ہے اور جو بال شوڑی سے یجے لئک جاتے ہیں ان کو دھونے کا کیاتھم ہے؟ اس میں دوقول ہیں۔ایک بیرکہان کظکے ہوئے بالوں کا دھونا واجب نہیں ہے اور يمي امام ابوصنيفه رحمه الله كا قول ہے اس ليك كرجو بال سرے للكے موئے موں مسح كے جائز مونے ميں ان كائكم سروالانمين ہے اس لیے صرف ان کامسے کرنے سے سرکامسے نہ ہوگا۔ یہی تھم چرے کی حدسے لنکے ہوئے بالوں کا ہے کہ ان کوبھی چبرے کا تھم نہ ملے گا اور دوسراقول بہے کہان بالوں کے ظاہر پر یانی بہانا واجب ہے کیونکہ وجہ لیعنی چہرہ اس کو کہتے ہیں جس سے آمناسامنا ہوا ورلفت میں بھی جب کسی کی داڑھی نکل آئے تواس داڑھی پر وجہ کا لفظ بولاجا تا ہے اور کہاجا تا ہے "بَقَلَ وجه فلان يا خوج وجهه" (وایلیکم الی المرافق) (اوردهوواین باتھوں کوکہنوں تک) لین کہنوں کےساتھ یہاں الی جمعن مع کے ہے۔جیا کہ دوسری جگرایا"و لاتا کلوا اموالهم الی اموالکم" مرادع اموالکم کران کے مال کواینے مال کے ساتھ نہ کھا واور فرمایا" من انصاری الى الله "يهال برالى" مع" كمعنى من ب كون ب ميراند دكارالله كساته اوراكش علاءاس بات كى طرف مي بين كركهنول كادهونا واجب ہےاور پاؤں میں مخنوں کا دھونا واجب ہےاورا ہام صعبی اور محدین جربر رحم ہما الله فرماتے ہیں کہ کہنیوں اور مخنوں کا دھونا واجب نہیں ہاں کیے کہ اِلی کا حرف انتہا اور صد بتانے کے لیے آتا ہے تو یخود صد میں واغل ندموگا۔ ہم کہتے ہیں کہ بیصد کے لیے تہیں بلکہ مع ے معنی میں ہے جبیما کہ ہم نے ذکر کر دیا اور بعض حضرات نے کہاہے کہ شے کی صد جب اس کی جنس سے ہوتو انتہا اس میں داخل ہوگی اور جب صداس کی جنس سے ند ہوتو انتہا داخل ند ہوگ ۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے "اتموا الصیام الی اللّیل" اب بہال رات روزے كوقت من داخل بيس بيكونكديدون كي جنس فيس برواهسحوا برؤسكم اورس كرواي سرول كا)

## سركي مقداركاتكم

سرے مسے میں تننی مقدار واجب ہے اس میں علاء رحم ہما اللہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ فرماتے ہیں کمل سر کامسے واجب ہے جیسا کہ تیم میں تمام چبرے کامسے واجب ہے۔

اورا مام ابوصنیفدر حمداللّٰد فرماتے ہیں سر کی چوتھائی کامسح واجب ہے اور امام شافعی رحمہ اللّٰہ کے نز دیک سر کی اتنی مقدار کامسح واجب ہے جس پرمسح کا اطلاق ہو سکے اور جن حصرات نے سر کے بعض حصے کے مسح کو جائز قر اردیا۔

انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عندی صدیث سے استدلال کیا کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے وضوکیا اورا پئی پیشانی اور عمامہ اور موزوں پرسے کیا تو بعض اللہ علم نے عمامہ پرسے کواس صدیث کی وجہ سے جائز قرار ویا ہے اور اس بات کے قائل ہیں۔
امام اوزاعی ، امام احمہ وا بحق رحم ہما اللہ اوراکٹر اہل علم نے سر کے بدلے عمامہ پرسے کو جائز قرار نہیں دیا اور صدیث مغیرہ رضی اللہ عنہ کے جواب علی کہا کہ پیشانی پرسے کرنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا فرض سے پور اہو گیا تھا اور اس صدیث علی اس بات پر دلیل ہے کھیل سرکامے واجب نہیں ہے (واز جلکم الی المکھین اورائیے پاؤں کو دھوؤ مختوں تک) نافع ، ابن عامر ، کسائی ،

یقوباور مفص رحم الله نے "ار جلکم"کولام کی زبر کے ساتھ پڑھا ہاور باتی حضرات نے لام کی زیر کے ساتھ ۔ پھرجن حضرات نے زبر پڑھی ہے تواس کا عطف"وجو هکم وایدیکم" پر ہوگا یعنی"اغسلوا ار جلکم عم اینے یاؤں

 نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو و یکھا کہ وضو کررہے ہیں تو اپنے ہاتھوں پر تین بار پانی ڈالا ، پھرکائی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ پھر تین بار چہرہ دھویا پھراپنا دایاں ہاتھ کہنی سمیت تین باروھویا ، پھراپنا بایاں ہاتھ کہنی تک تین باروھویا ، پھراپنے سرکامسے کیا پھراپنے دائیں باز چہرہ دھویا پھراپنا دایاں ہاتھ کہنی سمیرے وضو کیا ہے ہرارشا دفر مایا جس دائیں باؤں کو تین باردھویا۔ پھرفر مایا بیس نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے وضو کی طرح وضو کیا۔ پھرارشا دفر مایا جس نے میرے دضو کی طرح وضو کیا پھردور کھتیں اس طرح پڑھیں کہ اپنے آپ سے ان میں کوئی بات نہ کی تو اس کے پچھا گناہ معاف ہوجا کیں گئی سے مراد موز وں پرسے کرنا ہے ۔ جبیبا کہ مروی ہے کہ بے شک نئی کریم صلی اللہ علیہ وکل جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھا ہے گھٹوں پرد کھتے اور یہ مراونہیں ہے کہ ان ہاتھوں اور گھٹوں کے درمیان کوئی چیز حاکل نہیں ہوتی تھی۔ جبیبا کہ کوئی کے فلال نے امیر کے سراور ہاتھ کو بوسہ دیا تو اگر چداس کے سر پر پگڑی ہواور ہاتھ پر گوئی نہیں بوتی تھی۔ جبیبا کہ کوئی کے فلال نے امیر کے سراور ہاتھ کو بوسہ دیا تو اگر چداس کے سر پر پگڑی ہواور ہاتھ پر آستین ہوئیکن کہاجا تا ہے کہ سراور ہاتھ کو بوسہ دیا تو اگر جس کے کہ مراور ہاتھ کو بوسہ دیا تو اگر چیا سے کہ مراور ہاتھ کو بوسہ دیا تو اگر جیا سے کہ مراور ہاتھ کو بوسہ دیا تو اگر جیا ہے۔

عروہ بن مغیرہ رضی اللہ عندا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ شن ایک رات نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفریل تھا۔

آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ ہیں نے عرض کیا بی ۔ تو آپ علیہ السلام اپی سواری ہے آبر آ کے اورایک طرف چل پڑے اور رات کی تاریخی ہیں مجھ سے جھپ گے ، پھر تشریف لائے تو ہیں نے برتن ہے آپ علیہ السلام پر پانی ڈالا،

آپ علیہ السلام نے اپناچیرہ اور ہاتھ دھوئے ، پھر سر کا مسی کیا جس ہی کا تا کہ آپ علیہ السلام کے موزے آتار لوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کوچھوڑ دو ہیں نے ان میں پاؤں پاکی حالت میں وافل کیے تھے ۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان پڑھ کیا۔

السلام نے فرمایا ان کوچھوڑ دو ہیں نے ان میں پاؤں پاکی کی حالت میں وافل کیے تھے ۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان پڑھ کیا۔

"المی المحبین" (مختوں تک) کعبان وہ ہڈیاں ہیں جو پاؤں کی جانب میں آئیری ہوئی ہوئی ہوئی ہوں ہیں۔ ان دو ہڈیوں میں "المی المحبوث والم کیا ورضو کے فراکھن میں افران کا جو ٹر جھی اور سرکھ کیا۔

پاؤں اور پنڈ کی کا جو ٹرجھ ہوتا ہے ۔ ان کا دھوتا پاؤں کے ساتھ واجب ہے ۔ جیسا کہ ہم نے کہنیوں میں ڈکر کیا اور وضو کے فراکھن المی خوالگ نے فرکر کیا اور سرکھ کیا۔

وجوب میں بھی اختلاف ہے اور وہ تر تیب ہے ہے کہ وضو کے اعتماء کو بے در ہے اس تر تیب سے دھوئے جس کی ضرورت ہے وجب میں بھی اختال ف ہے اور بھی انڈکا قول ہے اور مولی اللہ کا اقدال نے اور کی رہے اللہ کی امام شرفی ، امام احمد والحق رقم ہما اللہ کا قول ہے اور میں اللہ تعالی نے وار کیا ہونے کی قائل ہے اور میکی امام شرفی ، امام احمد والحق رقم ہما اللہ کا قول ہے اور میکی بات حضرت ابو ہم رہے وضی اللہ عند سے معروت ہیں۔

اورامام شافعی رحمداللہ نے اللہ تعالی کے فرمان "ان الصفا و الممروة من شعائو الله" سے استدلال کیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و نسطی اللہ علیہ و کی ابتداء میں ابتداء کی اور فرمایا ہم اس سے ابتداء کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ میں ابتداء کی اور ایک جماعت اس بات کی طرف فی ہے کہ ترتیب وضومیں سنت ہے اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ آیت میں جوحرف واؤذکر

کے گئے ہیں بہتم کے لیے ہیں ترتیب کے لیے ہیں جیسا کہ دوسری آیت "اقعا الصدقات للفقراء والمساکین الآیة"
میں واؤجمع کے لیے ہواراس بات پرتمام علاء تنفق ہیں کہ صدقہ کے تق داروں میں صدقات فرچ کرنے کے لیے ترتیب کی
رعایت واجب نہیں ہے اور جس نے وجوب کا قول کیا ہے انہوں نے جواب دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں
ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی بھی صدقات کی تقلیم میں ترتیب کی رعایت کی ہولیکن وضو کی روایت میں یہ منقول نہیں کہ آپ علیہ
السلام نے بھی بغیر ترتیب کے وضو کیا ہواور کتاب اللہ کا بیان اور وضاحت سنت سے لی جاتی ہے۔

جبیها کہاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ''یا یھا الّٰذین امنوا ارکعوا واسجدوا''اس) یت میں اللہ تعالیٰ نے ر*کوع کے ذکر کو* سجدہ پرمقدم کیا ہے اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے میہ مقول نہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس تر تبیب کے علاوہ مبھی نماز پڑھی ہوتو ترتیب کی رعایت جس طرح نماز میں واجب ہے اس طرح وضو میں بھی واجب ہے۔ (وان کنتم جنباً فاطهروا اوراگرتم جنبی ہوتو خوب طرح یاک ہو) لینی عسل کرلو۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کے شسل کی ابتداء کرتے تواہیے ہاتھ دھوتے بھروضو کرتے ۔ جبیبا کہ نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ پھراپی الگیوں کو یانی میں داخل کرتے۔ پھران کے ذریعے اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے ، پھراپنے سر پراپنے ہاتھوں سے تین دفعہ پانی بہاتے پھراپے تمام جسم پر پانی بہائے۔(وان کنتم موضی ..... وایدیکم منه)اس آیت میں اس بات پردلیل ہے کہ چہرے اور دونوں ہاتھوں کو پاکمٹی ملنا واجب ہے۔ (ما يريد الله ليجعل عليكم الله تعالى نہيں چاہتے كتم ير) وضوء مسل اور تيم ك فرض کرنے میں (من حوج یہاں حرج ہے مراد تنگل ہے۔ ولکن برید لیطھر کم لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے) حدث، جنابت اورگنا ہول سے (ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون اور پوراکرے اپنا احمال تم پرتا کتم احمال مانو) محمد بن کعب قرظی رحمہ الله فرماتے ہیں نعمت کو پورا کرنا رہ ہے کہ وضو کے ساتھ گنا ہوں کومعاف کروے۔ جبیبا کہ ارشاد باری ہے "ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخّر" تاكرالله بخش در آپ كاكل يَحِيك كنابول كوتواس آيت من الله تعالیٰ نے اپنی کمل نعمت گناہ معاف کرنے کو قرار دیا ہے۔ حمران رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا۔ تین تمن مرتبهتما م اعضاء کودھویا۔ پھر فر مایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضوکیااس کے گناہ اس کے چہرےاور دونوں ہاتھوں اور یاؤں سے نکل جا کمیں گے۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے غلام حمران سے مروی ہے کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عند مقا عد جگد پر ایک دن بیٹھے تھے تو آپ رضی اللہ عند کے پاس مؤذن آیا اورعصر کی نماز کی اطلاع دی۔ آپ رضی الله عند نے یانی منگوایا اور وضو کیا۔ پھرفر مایا الله کونتم میں تنہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر قرآن مجید کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں وہ حدیث تمہیں بھی بیان ندکرتا۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم کوبيار شاوفر ماتے سنا کہ جومسلمان اچھے طریقے ہے وضوکرے پھرنماز پڑھے تو اس کے اس نماز ہے دوسری نماز تک کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہوہ دوسری نماز پڑھ لیتا ہے۔

امام ما لک رحمدالله فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت عثان رضی الله عند نے آیت "اَقِیم الصّلوٰة لذکری" کی طرف
اشارہ کیا ہے اورای بات کو ابن شہاب رحمدالله نے روایت کیا ہے اور حضرت عروہ رحمدالله فرماتے ہیں کہ وہ آیت "إِنَّ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ ما انزلنا من البیّنات" ہے۔ نیم المجر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ کے ساتھ مجد کی حصت پر چڑھا۔ آپ رضی الله عنہ نے وضوکیا پھر کہا میں نے رسول الله علیہ وسلم سے سنا آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اُمت قیامت کے ون اس حال میں بکاری جائے گی کہ ان کی پیشانی اور وضو کے اعضاء خوب روش ہول کے وضوکی وجہ سے بہی جو خص تم میں ہے۔ پی جو خص تم میں سے اپنی روشنی کو لب اکرنا چا ہے قضر ورکرے۔

وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيْنَاقَهُ الّذِي وَالْقَكُمُ بِهِ إِذْقُلْتُمُ سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وَاتَقُوااللّهَ دَانَّ اللّهُ عَلِيمٌ مَ بِذَاتِ الصَّلُودِ ۞ يَآتِهَا الَّذِينَ الْمَنُواكُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى اللّهَ تَعْدِلُواْ اللهِ عُواكُونُ الْمَوْالِي وَاتَقُوا اللّهَ دَانَ اللّهَ حَبِيرٌ مِيمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَهُمْ مَعْفُورَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيمٌ ۞ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَهُمْ مَعْفُورَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيمٌ ۞ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَهُمْ مَعْفُورَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيمٌ ۞ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَهُمْ مَعْفُورَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيمٌ ۞ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ الْمَنُوا وَعِمِلُواالصَّلِحْتِ لَهُمْ مَعْفُورَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيمٌ ۞ بَمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَعْمَا اللّهُ وَمَلِيمُ وَمِيمُ مِنْ اللّهُ وَمَعْلَمُ وَمُ مِنْ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ وَالْمُعُلُونَ ﴾ وَعَدَى اللّهُ وَمَعْلَمُ وَمُعْمَ عِلْمُ اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمَا وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُ اللّهُ وَمُعْمَا اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُولَ اللّهُ وَمُعْمَلُونَ اللّهُ وَمُعْمَا اللّهُ وَمُعْمَا اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُولَ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُولَ اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمَلُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالل اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

الذى واثقكم بداورعبداس كاجوتم سے تهرایا تها) یعنی وه وعده جوتم سے كیا تھا اے مؤمنو! (اذ قلتم سمعنا واطعنا جبتم الذى واثقكم بداورعبداس كاجوتم سے تهرایا تها) یعنی وه وعده جوتم سے كیا تھا اے مؤمنو! (اذ قلتم سمعنا واطعنا جبتم نے كہا تھا كہم نے سااور مانا) اوراس وقت كی بات ہے جب صحابہ كرام رضی اللہ عنهما نے رسول الله صلی الله علیہ وکلم كی بیعت كی متعی ہر چیز كی اطاعت پرخواه پند ہو یانا پنداور يہی اكثر مفسرين كا قول ہے اور مجاہد ، مقاتل رحم ما الله فرماتے جی بعنی وه وعده جو تم سے اس وقت لیا تھا جب تم كو آدم علیہ السلام كی چیشے سے اكالاتھا۔ (واتقوا الله ان الله علیم بلدات الصدور اور تم وُرت رمواللہ سے اللہ علیم بدات الصدور اور تم وُرت رمواللہ سے اللہ علیم بات ہے۔

وبایها الذین امنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط) (اے ایمان والوا کھڑے ہوجایا کرواللہ کے واسطے کو اسطے کو ای ا گواہی دینے کوانصاف کی ) یعنی انصاف کے ساتھ کھڑے ہوجاؤاس حال میں کہ بچے بات کہنے والے ہو۔اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اعمال مس عدل كاعكم ديا اوراقوال من سي كين كاعكم ديا ہے۔ (و لا يجو منكم شنان قوم اورنداُ بھارے تم كوكى قوم كى دشنى اس بات پر كه انساف ندكرو) يعنى ان كے معالمہ ميں انساف چھوڑنے پران كى دشنى كى وجہ ہے۔ چھرفر مايا (على أن لا تعدنو اعدل كرو) يعنى اپنے دوستوں اور دشنوں كے معالمہ ميں (اعدنو اھو اقرب للتقوىٰ يبى بات زيادہ نزد يك ہے تقوىٰ كے) يعنى تقوىٰ كى طرف۔ (واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اور الله ہے ڈرتے رہواللہ كو خوب خبر ہے جوتم كرتے ہو۔)

اورجن لوگول نے کفر کیا اور ہمارے احکام کوجھوٹا بتلایا ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اے ایمان والو! الله تعالیٰ کے الله الله تعالیٰ کے اللہ الله تعالیٰ کے مال اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ میں کہتم پر دست درازی کریں سواللہ تعالیٰ نے ان کا قابوتم پر نہ چلنے دیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرواور اہل ایمان کوحق تعالیٰ ہی پراعتادر کھنا جا ہے۔

تفیی اورجن لوگوں نے کفر کیا اور مجٹلا کمیں ہماری آئیتیا اولئک المجمعیم)(اور جن لوگوں نے کفر کیا اور مجٹلا کمیں ہماری آیتیں وہ بیں دوزخ والے۔

(ایان الدین المنوا اذکروا نعمت الله علیکم) (ایان الوایا در کواحیان الله کاین اوپر) جوتم ہے دیمن کو ہٹاکراحیان کیا۔ (افھم قوم أن يبسطوا الیکم أیدیهم) (جبقصد کیالوگوں نے کہ تم پر ہاتھ چلاویں) قتل کے ساتھ۔
افھم قوم أن يبسطوا کا شان نزول اور قادہ رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ بير آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم طون کی میں ہے تو بنو تعلیہ اور بنومحارب نے ارادہ کیا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی الله علیہ وسلم طاب کرام رضی الله علیہ وسلم کواس ارادہ پر الله عنها جب نماز میں مشغول ہوں گے تو ان کوتل کردیں گے تو الله تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کواس ارادہ پر مطلع کردیا اور خوف کی نماز کا تھم نازل کیا۔

اورحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کافٹل مقام پرمحاصرہ کیا ہوا تھا تو مشرکیین میں سے ایک آ دمی نے کہا کیا تہدیں ہے گوارا ہے کہ میں محمر کوتل کر دوں؟ انہوں نے کہا تو ان کو کیسے قبل کر ہے گا؟ اس نے کہا میں ان کو غفلت میں گرمنے کہا تو انہوں نے کہا ہم دل سے چاہیے ہیں کہ تو اس کا م کوکر نے تو وہ خض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ یا اور میں انہوں نے کہا ہم دل سے چاہیے ہیں کہ تو اس کا م کوکر نے تو وہ خض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ یا اور

نی کریم صلی الله علیه وسلم اپنی تکوار کولئاکئے ہوئے تھے تواس نے کہاا مے ہے! (صلی الله علیه دسلم) مجھے اپنی تکوار دکھا ہے تو آپ علیه السلام نے اس کو وہ تواردے دی تو وہ آ دمی اس تکوار کو حرکت دینے لگا اور بھی تکوار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کون آپ کو مجھ سے بچائے گا۔ اے محمہ! آپ علیہ السلام نے فرمایا الله! تو صحابہ کرام رضی الله عنہمانے اس کوڈرایا، اس نے تکوار تھی بکی اور چلا گیا تو اللہ تعالی نے رہے ہے تازل فرمائی۔

اورمچابد، عکرمہ کلبی اور ابن بیبار حمہما اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منذر بن عمر والساعدی کو جمیجا۔ بیہ منذر ببعت عقبہ کے افراد میں ہے ایک ہیں۔ان کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیں انصار اور مہاجرین سواروں کا امیر بنا کر بنوعا مر بن صعصعه كى طرف بھيجاتوبيد حضرات جب مديند سے لطيتوان كى ملاقات - عامر بن الطفيل سے بيئر معونه پر ہوئى - بيبنوعامر كا ایک کنواں ہےان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو حضرت منذررضی اللہ عنہ اوران کےسب ساتھی شہید ہو گئے ،صرف تین آ دمی <u>یجے</u> جوا یک گمشدہ اونٹ کو تلاش کرنے گئے ہوئے تھے۔ان تین میں ایک عمرو بن اُمیۃ الضمر ی رضی اللہ عنہ تھے۔ان حفزات نے یرندوں کو آسان میں چکرلگاتے ویکھا۔ان کی چونچوں سےخون کے لوٹھڑے گررہے تھے تو اس منظرنے ان کوخوفز وہ کیا تو ان تمن میں سے ایک نے کہا کہ ہارے ساتھی شہید کردیئے گئے ہیں۔ پھران صاحب نے پیٹھ پھیری اور دوڑ ہے تی کہ ایک آ دمی ے ٹر بھیٹر ہوئی ، دونوں نے ایک دوسرے پروار کیا۔ پس جب ان صحابی رضی اللہ عنہ کوتکوار لگی تو انہوں نے سرآ سان کی طرف بلند کیا اوراینی آنکھیں کھول کر کہااںٹدا کبر! جنت اور تمام جہانوں کارب۔ باقی دوحضرات واپس لوٹے توان کی ملا قات قبیلہ ہوسلیم کے دوآ دمیوں سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنوسلیم کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا۔ بیدو و صحابی ان کو بنو عامر کا فرد سمجھے اور ان كوتل كرديا توان كي قوم نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين آئي اور ديت كا مطالبه كيا تو آپ عليه السلام حضرت ابوبكر، حضرت عمر،عثان علی طلحہ،عبدالرحلٰ بن عوف (رضی الله عنهم) کے ساتھ لکلے اور کعب بن اشرف اور بنونسیر کے پاس سکتے۔ان سے دیت کی ادائیگی میں مدولینے کیونکہ بنونضیر کاحضور علیہ السلام سے میدمعاہدہ تھا کہ ہم قبال نہیں کریں گے اور دیت کی ادائیگی میں مدد کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ علیہ السلام پر ایسا وقت آگیا ہے کہ آپ ہمارے یاس تشریف لائے اور اپی ضرورت کا سوال کیا آپ تشریف رکھیں ہم آپ علیه السلام کو کھانا کھلاتے ہیں اور آپ علیه السلام کووہ رقم دیتے ہیں جوآپ علیہ السلام نے مانگی تو آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی الله عنہم بیٹھ گئے تو وہ یہودی ایک دوسرے سے سر کوشی کرنے گئے کہ چھوسلی اللہ علیہ وسلم کوآج کے دن سے زیادہ قریب تم نہیں یاؤ گے۔ پس کوئی ہے جواس مکان کی حجت پر چڑھ جائے اوران پر پھر کی چٹان گرا کرہم کوان سے راحت دے؟ تو عمر بن تجاش نے کہا میں! تو وہ ایک بڑی چکی کولایا تا کہاس کو حضور علیہ السلام پر بھینک دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ روک دیا اور جرئیل علیہ السلام نے آ کر آپ علیہ السلام کوخبر دمی تو حضور عليه السلام مدينه كى طرف لوقے اور حضرت على رضى الله عنه كو بلايا كه آپ رضى الله عنه اسى جگه كھڑے رہواور صحابه كرام رضى الله عنها میں سے جوبھی آئے اور میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہنا کہ مدینہ کی طرف گئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ

نے ایسا کیا یہاں تک کہ سب صحابہ کرام رضی اللّه عنہا حضور صلی اللّه علیہ وسلم تک پہنچے گئے اور آپ علیہ السلام کے پیچے چل پڑے تو اللّه تعالیٰ نے بیر آ بت نازل کی اور فرمایا (فکف اید یہم ..... المؤمنون) (پھرروک دیے تم سے ان کے ہاتھ اور ڈرتے رہو اللّه سے اور اللّه ہی پرچاہیے بھروسہ ایمان والوں کو)

وَلَقَدُ اَحَدَاللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسُرَآءِ يُلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيْبًا دَوَقَالَ اللّٰهُ اِنَّىٰ مَعَكُمُ دَلَئِنُ اَقَمْتُمُ الصَّلُوةَ وَاتَنْتُمُ الزَّكُوةَ وَامَنْتُمُ بِرُسُلِىٰ وَعَزَّرُتُمُوهُمُ وَاقْرَضْتُمُ اللّٰهَ وَمَكْمُ حَنْتِ تَجُرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهٰزُ فَمَنُ قَرُضًا حَسَنَالَّا كَفِرَنَ عَنْكُمُ سَيِّائِكُمُ وَلَادُخِلَنَّكُمْ جَنْتِ تَجُرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهٰزُ فَمَنُ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلُ ۞

اوراللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے عہدلیا تھا اور ہم نے ان میں سے بارہ سروار مقرر کے اوراللہ تعالی نے ہوں فرمادیا کہ میں تہارے ساتھ ہوں اگرتم نمازی پابندی رکھو گے اور زکو قادا کرتے رہو گے اور میرے سب رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اوران کی مدد کرتے رہو گے اوراللہ تعالی کوا چھے طور پر قرض دیتے رہو گے تو میں ضرور تہارے گناہ تم سے دور کردوں گا اور ضرور تم کوالیے باغوں میں داخل کردوں گا جن کے پنچ کونہریں جاری ہوں گی اور جو مختص اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ بیشک راہ راست سے دور جا ہڑا۔

### باره نقيبوں کی تفصيل

منہ چھیالیتا تھااور بادل ہے پیاس بجھالیتا تھااور مچھلی کوسمندر کی تہدہے پکڑ کرسورج کی طرف بلند کر کے بھون کر کھا جاتا تھااور بیہ بات روایت کی گئی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں یانی زمین کے تمام پہاڑوں کے لیے پردہ بن گیا تھالیکن عوج کے گھٹنوں ے اوپر ہیں ہواتھا میض تین ہزارسال زندہ رہاحتیٰ کہ موئ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے اس کوہلاک کرایا اور سے ہلاکت اس طرح ہوئی کہ اس نے پہاڑی بہت بڑی چٹان اکھاڑی جوموی علیہ السلام کے پورے تشکر کو گھیر لیتی ۔ تقریباً تین میل کمبی اور چوڑی تھی اور اس کو اُٹھایا تا کہاں کشکر کے او پر رکھ دیے تو اللہ تعالی نے ہد ہد کو بھیجا۔ اس نے اپنی چونچ سے اس چٹان کو کول کا ٹ دیا تووہ اس کی گردن پرگری اوروہ اوندھے منگر گیا۔موی علیہ السلام تشریف لائے اور اس کوگرے ہوئے و مکھر کو آل کرویا۔اس ک ماں آ دم علیہ السلام کی ابتدائی بیٹیوں میں سے تھی اور ریہ جب بیٹھتی تو زمین کا ایک جریب گھیر لیتی تھی۔ جب عوج نے ان سرداروں کودیکھا تواس کے سر پرلکڑیوں کا گھا تھا تھا تھا تھا۔ ان بارہ سرداروں کو پکڑ کراپی تبیند میں اڑس لیا اوراپی بیوی کے پاس لے گیا اور کہنے لگا ان لوگوں کود مکیوان کو وہم ہوا ہے کہ بیہم سے جنگ کریں گے اور ان کواسینے سامنے پھینک کر کہنے لگا کہ مہیں اینے یا وُں سے پیں کے رکھ دوں؟ تو اس کی بیوی کہنے گئی ایسانہ کر ان کوچھوڑ دے تا کہ بیا پی قوم کواس منظر کی خبر دیں تو اس نے اییا کیااور بیمجی روایت کیا گیا ہے کہ اس نے ان کوائی آستین میں ڈال لیا تھا اور بادشاہ کے پاس لے گیا تھا اور اس کے سامنے پھینک و یا تھا تو بادشاہ نے ان حضرات کو کہاوا پس چلے جاؤ اور جو پھھود یکھا ہے اس کی خبرا پی قوم کو دو۔ان کے انگور کے خوشہ کو یا پیج آ دمی ایک لکڑی کے ساتھ اُٹھاتے تھے اور اٹار کے خالی تھلکے کے ایک حصہ میں یانچ آ دی داخل ہوجاتے تھے تو وہ سردارلوٹ گئے اور ان کے احوال اچھے طریقے ہے معلوم کرتے گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے اگر اس قوم کی خبر بنی اسرائیل کو وے دی تو وہ اللہ کے نبی سے مرتد ہوجائیں گےتم ان سے بیہ باتنی چھیالواورصرف موی وہارون علیجاالسلام کوخبر دووہ ان کے بارے میں جو رائے قائم کریں ٹھیک ہےاورایک دوسرے سے اس بات پر پختہ عہد لےلیا۔ پھرانہوں نے اس عہد کوتو ڑ دیا اور ہرایک اپنے قبیلہ کو اس قوم سے لڑنے سے روکنے لگااور جو عجیب منظر دیکھا تھا اس کی خبر دینے لگا ، سوائے دوآ دمیوں کے سب نے عہد تو ژدیا۔ یمی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں بارہ سروار بھیجے۔ (وقال الله اتمی معکم) (اورالله تعالی نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں) تمہارے دشمنوں میں کاف تمہاری مدو کرے گا۔ چرکلام کی ابتداء کی اور فرمایا (نئن اقمتم الصلام) (اگرتم نمازکوقائم کرو) اے بی اسرائیل کی جماعت (واتیتم ..... وعز رتموهم) (اورزکو ة دينے رمواورميرے رسولوں پرايمان لا وَاوران كى مددكرو) لينى ان كى مددكروتم اوربعض نے كہا كمعنى بيد ہے کہ ان کی تعظیم کرورواقوضتم الله قوصًا حسنا) (اور قرض دو گے اللہ کواچھی طرح کا قرض) کہا گیا ہے کہ قرض سے مرادز کو ة نکالنا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مرادگھر والوں پرخرج کرنا ہے (تو البنة دور کروں گامیں تم سے گناہ تہارے) میں ضرور مثا دوں گاتم سے تنہارے گناہوں کو (لا کفون عنکم مسالیکم) (اور داخل کروں گاتم کوتو ہم تنہارے گناہوں کومٹا دیں گے)۔ (و لادخلنکم ..... السبیل) (باغوں میں کہ جس کے نیچ بہتی ہیں نہریں پھر جوکوئی کا فر ہوااس کے بعدتو وہ بے شک گمراہ ہوا

سيد صرائة عن المعنى المعرائة عنه و حَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ قَسِيةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِهِ فَيَمَا نَقُضِهِمُ مِّيثَاقَهُمُ لَعَنَّهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ قَسِيةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظَّا مِمَا ذُكِرُوا بِهِ وَلَا تَوَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآثِنَةٍ مِنهُمُ اللَّا قَلِيلًا مِنهُمُ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَنَسُوا حَظَّا مِمَا ذُكِرُوا بِهِ وَلَا تَوَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآثِنَةٍ مِنهُمُ اللَّهُ قَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَالَمُ اللَّهُ عَلَى عَالَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ يَحِبُ الْمُحُسِنِينَ ۞ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُو آانًا نَصَراى الْحَدُنَا مِيثَاقَهُمُ وَاصُوفَ وَاصُفَحُ دَانًا اللهُ يَوْمُ الْقِيلَةِ وَسَوُفَ فَنَسُوا حَظَّا مِمَا كُنُوا بِهِ فَاغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ اللّٰ يَوْمُ الْقِيلَةِ وَسَوفَ فَنَسُوا حَظَّا مِمَا كُنُوا يَصَنَعُونَ عَلَى اللّٰهُ بِمَاكَانُوا يَصَنَعُونَ عَلَى اللّٰهُ مِمَاكَانُوا يَصَنَعُونَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ بِمَاكَانُوا يَصَنَعُونَ عَلَى اللّٰهُ مِمَاكَانُوا يَصَنَعُونَ عَلَى اللّٰهُ مَمَاكَانُوا يَصَنَعُونَ عَلَى اللّٰهُ مِمَاكَانُوا يَصَنَعُونَ عَلَى اللّٰهُ مِمَاكَانُوا يَصَنَعُونَ عَلَى اللّٰهُ مَمَاكَانُوا يَصَنَعُونَ عَلَى اللّٰهُ مَمَاكَانُوا يَصَنَعُونَ عَلَى اللّٰهُ مِمَاكَانُوا اللّٰهُ مِمَاكَانُوا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّالُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

تو صرف ان کی عہد شکنی کی وجہ ہے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہم نے ان کے قلوب کو سخت کر دیا وہ لوگ کلام کو اس میں سے ایک بڑا حصہ فوت کر اوگ کلام کو اس میں سے ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے اور آپ کو آئے دن کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے جو ان سے صادر ہوتی ہے بجر ان کے معدود چند مخصول کے سوآپ ان کو معافد کو گوں سے محبت کرتا مخصول کے سوآپ ان کو معافد کو گوں سے محبت کرتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصار کی ہیں ہم نے ان سے بھی ان کا عہد لیا تھا سووہ بھی جو پچھان کو ہیں جو کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے تو ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لئے بغض وعداوت ڈال دیا اور اس کو اللہ تعالی ان کا کیا ہوا جبتا دیں گے۔

اور بعض نے کہا کہ ایسے سخت جس میں نری بالکل نہ ہواور بعض نے کہامعنی بیہے کہ ان کے دل ایمان کے لیے خالص نہیں میں بلکہ ان کا ایمان کفرونفاق کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس سے کہاجا تا ہے"المدد اھم القامسية" بعنی کھوٹے درا ہم ب

(یُحَرِ فُونَ الْکَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِه ) (پھیرتے ہیں کلام کواس کے ٹھکانے سے ) اور بیکہا گیا ہے کہاس سے مرادنی کریم صلی الله علیہ دسلم کی صفات جوتو رات میں ہیں ان کوتبدیل کرنا مراد ہے اور بعض نے کہااس سے مرادتو رات میں بری تاویلات © (وَمِنَ الَّذِیْنَ قَالُوَ النَّا نَصَوْتِی اَحَدُنَا مِیْنَاقَهُمُ) (اوروه جو کہتے ہیں اپنے آپ کونصاری ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد) بعض نے کہا ہے کہ اس سے یہود و نصاری و دونوں مراد ہیں لیکن ان جس سے ایک کے ذکر کرنے پر اکتفاء کیا ہے اور صحیح یہ ہے کہ آیت بیں خاص نصاری مراد ہیں کیونکہ یہود کا تذکرہ تو گزر چکا ہے اور حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت بی اس پر دلیل ہے کہ نصاری تام ان لوگوں نے خود رکھا ہے اللہ نعالی نے ان کا یہ تام نیس رکھا۔ ہم نے ان سے عہد لیا تو حید اور نبوت کے بارے بیس۔ (فنسو ا سس یوم الفیامة) (پھر بھول گئے نفع اُٹھا تا اس نصیحت سے جوان کو کی گئی تھی پھر ہم نے ان کی آپس میں وشنی لگادی اور کینہ قیامت کے دن تک ) مختلف نفسانی خواہشات اور دین میں جھڑے ہے کہ ذریعے۔ بچاہد اور قادہ رحمہا اللہ فرماتے ہیں کہ صرف نصاری کی آپس میں دشمنی مراد ہے اور رہے رحمہا اللہ فرماتے ہیں کہ صرف نصاری کی آپس میں دشمنی مراد ہے اور رہے تھے۔ کیونکہ یہ کئی فرقے ہوگئے ، ان میں سے "یعقو ہیلہ نسطوریة ، ملکانیة" ہیں یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے تھے۔ کونکہ یہ کئی فرقے ہوگئے ، ان میں سے "یعقو ہیلہ نسطوریة ، ملکانیة" ہیں یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے تھے۔ (وسوف سے میں فرقے نو اللہ تعالی ان کونبردیں گے جو پکھ وہ کرتے تھے) آخرت میں (اور آخر اللہ تعالی ان کونبردیں گے جو پکھ وہ کرتے تھے) آخرت میں

يَّاهُلَ الْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَ كُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخُفُونَ مِنَ الْكِتَٰبِ
وَيَعْفُواْ عَنُ كَثِيْرٍ وَقَدْ جَآءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتْبٌ مُّبِيئٌ ۚ يَهُدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اللَّى النُّورِ بِاذُنِهِ وَيَهُدِيُهِمُ اللَّى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيْمٍ ۞لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وقُلُ فَمَنُ يَّمُلِكُ مِنَ

اللهِ هَنَيْنًا إِنْ اَرَادَ اَنْ يُهُلِكَ الْمَسِيَحَ ابُنَ مَوْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنُ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ووَلِلْهِ مُلْکُ السَّموٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا دِيَخُلُقُ مَا يَشَاءُ دوَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ هَى ءَ قَدِيْرٌ الله مُلْکُ السَّموٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا دِيَخُلُقُ مَا يَشَاءُ دوَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ هَى ءَ قَدِيْرٌ الله مُلَى الله الله كَالِ الله كَالله الله كَالِ الله كَالِ الله كَالُولُ الله الله كَالِ الله كَالله الله كَالله كَالله الله كَالله كَاله كَالله كَا له كَالله كَالله كَالله كَالله كَا كَالله كَالله كَالله كَالله

تُنْ الْکُتُ الله الکتاب) (اے کتاب والو!) یہاں دونوں اہل کتاب وخطاب ہے۔ (یا هل الکتاب) قد جَآءً کُمُ رَسُونُ الْکِتْ ہِ الله الکتاب) (ای کتاب والو!) یہاں دونوں اہل کتاب کے کہ کونیو الله الله کا کا الله کا الله کا الله کا کا کا کا کا کہ کا الله کا کا کہ کا الله کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا

الله مستقیم) اوران کو جا الله من اتبع وضوانه سیل السلام) (جس سے الله مدایت کرتا ہے اس کو جوتا لع ہوا اس کی رضا

کا سلامتی کی راہیں) اور بعض نے کہا السلام سے مراد خود اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ کے راست سے مرادوہ دین ہے جو بندوں کے لیے مقرر کیا ہے اور اس کے ساتھ رسولوں کو بھیجا ہے اور بعض نے کہا السلام سے سلامتی مراد ہے جیسے لذا ذاور لذا ذہ کا معنی ایک ہے اور اس سے مراد سلامتی کے راستے ہیں۔ (وَیُهُو بِحُهُمُ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النَّوْدِ) (اور ان کو نکالنا ہے ایم جروں سے روشی میں) یعنی کفر کی تاریک ول سے ایمان کے نور کی طرف (باذنه) (اپنے تھم سے) اپنی تو فی اور ہدایت سے۔ (ویھدیھم الی صواط مستقیم) (اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ پر) اور وہ سیدھی راہ اسلام ہے۔

والى من جريم كابيًا) اورينصار كاكا يتقوية فرقد ب بوكهتا ب كري خدا ب (قُلُ فَعَنُ يُعْلِكُ مِنَ اللهِ هَيْنُهُ) (آپ كه ويج بهركى كابس چل سكّ ب الله كاب چل كه بسب كوادر به كه جب الله كل من على الله كال من بي سب كوادر در الد در الله الدور بين فل الكوادر بين كوال الله والدور بين كل المن كل الكوادر بين كل الله بي سب كوادر الله الله والمنظم كري كرد ميان بي بداكرتا به وجا ب اورائله بر في زيرة ادر ب الله ي كرد ميان بي بداكرتا به وجا ب اورائله بي بي مسب كوادر وقالَت الدي هو أو النه والمنظم المنظم المنظم المنظم المنظم والمنظم وال

اور کے جورہ اور نصاری (دونوں فریق) دعوی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اوراس کے جوب ہیں آپ یہ پوچھے کہ اور ات کو تہم ارک کے تہم اللہ کے بیٹ ہی مجملہ اور خلوقات کے ایک معمولی آ دی ہواللہ تعالی جس کو چا ہیں گے بخشی گے اور جس کو چا ہیں گے سزادیں گے اور اللہ تی کی ہے سب حکومت آسانوں ہیں بھی اور بھی بھی اور ہیں بھی اور اللہ تی کی طرف سب کولوٹ کر جاتا ہے اسال کتاب تہم اور اللہ تی کی طرف سب کولوٹ کر جاتا ہے اسال کتاب تہم اور ہو کہ کھان کے درمیان ہیں ہے ان ہی بھی اور اللہ تی کی طرف سب کولوٹ کر جاتا ہے اسال کتاب تہم ارب پاس ہمارے بید سول آپنچ جو کہ تم کو (احکام) صاف صاف بتلاتے ہیں ایس وقت میں کہ درسولوں کا سلسلہ (مدت سے) موقوف تھا تا کہ تم قیامت ہیں ہوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیز نہیں آ یا سوتمہارے پاس بشیر اور نذیز بیا تھا گئی ہر چزیر پوری قدرت رکھتے ہیں اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موئی علیہ السلام نے بی تو مے بی اور ہو ہو کہ تم پر ہوا ہے یا دکر وجبکہ اللہ تعالی نے تم ہیں بہت سے نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ تعالی کے انعام کو جو کہ تم پر ہوا ہے یا دکر وجبکہ اللہ تعالی نے تم ہیں بہت سے بی خیم بربنا کے اور تم کو صاحب ملک بنایا اور تم کو دہ چیزیں دیں جو دنیا جہان والوں ہیں سے کی کوئیس دیں۔

تفتی اللہ کے ادراس کے بیارے) بعض نے کہانساں کا کہتے ہیں یہود ونصاری کے ہم بیٹے ہیں اللہ کے ادراس کے بیارے) بعض نے کہانساری کی مرادیتھی کہ اللہ تعالی شفقت اور رشتہ داری ہیں ہمارے باپ کی طرح ہیں اور ہم قرب اور مرتبہ ہیں اس کی اولا دکی طرح ہیں اورابراہیم تنحقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہود نے تو رات ہیں لکھا ہوا پایا کہا سے میرے علماء کی اولا دتو انہوں نے احباری کے لفظ کو ایکاری سے تبدیل کر دیا۔ اسی وجہ سے خود کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے اور بعض نے کہا انباء اللہ کا معنی ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کے بیٹے ہیں۔ (قُلُ فَلِمَ یُعَذِبُکُمُ بِذُنُوبِکُمُ) (تو پھر کیوں عذاب کرتا ہے ہم کو تہمارے گناموں پر) لینی اگر معاملہ تہمارے گمان کے مطابق درست ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور مجبوب ہوتو کوئی باپ اپنی اولا دکوعذاب نہیں دیتا اور تم خوداپ عذاب بیل ہونے کا اقرار بھی کرتے ہو کہ اللہ نے ہم کوعذاب دیا اور بعض نے کہا"فلِمَ مُحبوب کوعذاب نہیں دیتا اور تم خوداپ عذاب بیل ہونے کا اقرار بھی کرتے ہو کہ اللہ نے کاعذاب کیوں دیا۔ (بَلُ أَنْتُمُ بَشَرٌ یُعَذِبُکُمْ "کامٹی ہے کہ تم سے کہ آ باء کو ان کے گناموں کی وجہ سے بندراور خزیر بنانے کاعذاب کیوں دیا۔ (بَلُ أَنْتُمُ بَشَرٌ مِنَّ حَلَقَ) (کوئی نہیں بلکہ تم بھی ایک آ دی ہواس کی مخلوق بیس سے) تمام بی آ دم کی طرح تم کو برے والجھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ (یعفو لمین یشاء) (اور عذاب دے جسکویا ہے) اپنے فضل سے۔ (ویعذب من یشاء) (اور عذاب دے جسکونت آ سان انصاف سے۔ (وَلِلْهِ مُلُکُ السَّمَوٰتِ وَالْاَدُ ضِ وَمَا بَدُنَهُمَا وَالِیُهِ الْمَصِینُ (اور اللہ بی کے لیے ہے سلطنت آ سان اور خین کی اور جو بچھان ووٹوں کے نی میں ہے اور ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔)

الدعلی الدعلیه الدعلیه و الدول الدعلیه و الدول الدعلیه و الدول الدعلیه و الدول الدعلیه و الدعلی و الده و الدعلی و الده و الدعلی و الده و الد

الله عَلَيْكُمْ إِذْ قَالَ مُوُملَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْ كُورُوا نِعُمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ (أُورَ جَبِ كَهَامُونُ عليه السلام على الله على ا

عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه سے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ ہم فقراء مہاجرین نہیں ہیں؟ آپ رضی الله عنه نے پوچھا کیا تیری بیوی نہیں ہے جس کی طرف تو ٹھکانہ پائے؟ اس نے کہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تیرے لیے رہائش کا مکان ہے؟ اس نے کہا تی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو مالداروں میں ہے؟ اس نے کہاا یک خادم بھی ہے۔ آپ رضی اللہ عند نے فرمایا تو توبادشاہوں میں سے ہے۔سدی رحمہ الله فرماتے ہیں اور بنایاتم کوآ زاد بادشاہ کہ اپنی ذات کے مالکہ ہواس سے پہلے تم قبطیوں کے قبضہ میں ہے وہ تم کوغلام بناتے تھے اورضحاک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ان کے گھر وسیع تھے ،ان میں جاری پانی ہوتا تھا جس کا گھر وسیع ہوا ور اس میں نہر جاری ہوتو وہ بادشاہ ہے۔ (اور دیا تم کو جونہیں دیا تھاکسی کو جہان میں) یعنی تنہارے زمانے میں کو یہ چیزیں نہیں دی تھیں۔مجاہدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ یعنی ترجیین ،بٹیر، بادلوں کا سابیہ وغیرہ۔

يَقُومُ ادُخُلُوا الْارُضَ الْمُقَلَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَلُوا عَلَى اَدْبَادِكُمْ فَتَقَلِبُوا خُسِرِيْنَ ﴿ لَكُمْ وَلَا تَرْتَالُوا عَلَى اَدْبَادِكُمْ فَتَقَلِبُوا خُسِرِيْنَ ﴿ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

وَيَقَوُم ادُخُلُوا الْآرُضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ (احقوم اواخل بوياك زمين ميں جومقرركردى الله في الل

# ارض مقدسه کی تعیین میں مفسرین کے اقوال

ارض مقدس كي تعيين مين علماء كااختلاف ہے۔

مجاہدر حمدالله فرماتے ہیں کدوہ طور اور اس کے اِردگر دکاعلاقہ ہے۔

اورضحاك رحمه الله فرمات بين ايلياءاوربيت المقدس ب

اورعکرمداورسدی رحمهما الله فرماتے ہیں کدوہ اوپیجاء ہے۔

اورکلبی رحمه الله فرماتے ہیں کہ وہ دمشق بلسطین اور اُردن کا کچھ حصہ ہے۔

اور فنادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میمل شام ہے۔

کھب فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا آتاری ہوئی کتاب میں پایا کہ شام اس زمین میں اللہ کا فزانہ ہے اوراس میں اللہ کا کو خاص بندے ہیں۔ (مقرد کردیا ہے اللہ نے تبہارے واسطے) لیتی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ بہتبہاری رہائش گاہ اور ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تبہارے لیے اللہ نے حبہ کیا ہے اور بھس نے کہا کہ تبہارے لیے مقرد کردیا ہے اور بہ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس جگہ دیا ہے اور قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس جگہ دیا ہے اور قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس جگہ دہنے کا ایسانتھ مدیا تھا جس طرح نماز کا تھا دیا گیا لیتی ان پروہاں رہنا فرض کردیا۔ (والا تو تعدو اعلی ادباد کھم) (اور نہ لوثو اپنی پیٹے کی طرف) ایڑیوں کے بل اللہ کے تھم کے خلاف۔ (فت قلبو الحاسرین) (پھرجا پڑو گے نقصان میں ) کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لبنان کے بہاڑ پر چڑھے ، ان کو کہا گیا آپ نگاہ دوڑ اکیں جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گ فرماتے ہیں کہ اور آپ کی اولاد کی میراث ہے۔

قَالُوا يِلْمُوسَلَى إِنَّ فِيهُا قَوُمًا جَبَّارِيُنَ وَإِنَّا لَنُ نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُوا مِنُهَا فَإِنُ يَّخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دِلْحِلُونَ۞

کے کہنے گئے کہ اے موٹی وہاں تو بڑے بڑے زبردست آ دمی ہیں ادر ہم تو وہاں ہرگز قدم نہر کھیں گے جب تک کہوہ وہاں سے کہیں اور چلے جا ئیں تو ہم بیشک جانے کو تیار ہیں۔

تَسْتِي ﴿ وَاللَّوا يَنْمُونُسْنَى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ) (بولے اے مولی ! وہاں ایک قوم ہے زبردست ) اور بداس وقت کا واقعہ ہے جب وہ سردار جاسوی کر کے موٹ علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے مشاہدہ کی نبر دک تو موٹ علیہ السلام نے فر مایاان کی خبر کو چھیالواور کشکر میں کسی کوخبر نہ دو بیلوگ ہز دل پڑ جا کمیں گے تو ان سرداروں میں سے ہرایک نے اپنے قریبی دوستوں اور چیاز ادبھائیوں کوخبر کر دی صرف دوآ دمیوں نے موئ علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ان بیں سے ایک پوشع بن تون بن افرائیم بن پوسف علیم السلام اور دوسرے کالب بن بوقنا موی علیه السلام کے بہنوئی تھے جوحضرت مریم موسیٰ علیه السلام کی بہن کے خاوند تھے اور یہود کے قبیلوں میں سے حقیقی سرداریہی دو تھے۔اب جب بنی اسرائیل نے یہ بات جان بی تو وهاڑیں مارکررونے لگے کہ کاش ہم مصریس ہوتے، ہم اس جنگل میں مرجا کمیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زمین میں واخل نہیں کریں گےتو ہماریعورتیں ،اولا د، مال ان کے لیے مال غنیمت بن جائیں گےتو ہرآ دمی اپنے ساتھی کو کہنے لگا کہآ ؤ ہم مصر کی طرف لوٹ جا کیں تو اس آیت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی خبر دی ہے کہ ( انہوں نے کہاا ہے موکیٰ وہاں ایک قوم ے زبردست (قَالُوا ينْمُوْسَنَى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَإِنَّا لَنُ نَّذْخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دِیْجِلُوْنَ)اورہم ہرگزوہاں نہ جاویں گے یہاں تک کہوہ لکل جائیں اس میں سے پھراگروہ لکل جاویں گےاس میں سے تو ہم ضرور واخل ہوں ہے ) جبار کا اصل معنی ایبا ہڑ ؛ جوابے غلبہ کی وجہ ہے دوسرے کور و کنے والا ہو۔ جب محمور کا درخت اتنا لمبا ہوکاس تک ہاتھ کسی طرح نہ بھنے سکے تواس کو کہتے ہیں "نحلة جبّارة" "اس قوم کو جبارین بھی اسی وجہ سے کہا گیا ہے کان کے قد بہت بڑے اورجسم بہت مضبوط تھے اور بیقوم عمالقہ میں سے تھے اور قوم عاد کے بیچے ہوئے افراد تھے۔ جب بنوا سرائیل نے یہ بات کی اورمصر جانے کا ارادہ کیا تو مویٰ و ہارون علیہم السلام فورا سجدہ میں چلے گئے اور پوشع و کالب نے اپنے کپڑے پھاڑ دیجاورانبی دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہےاہیے آئندہ قول میں ہے۔

قَالَ رَجُلْنِ مِنَ الَّذِيُنَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاذَا دَخَلْتُمُوهُ فَاِنَّكُمُ غَلِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيُنَ۞ قَالُوا يَنْمُوسَى اِنَّا لَنُ نَّدُخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوا فِيُهَا فَاذُهَبُ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هِهُنَا فَعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ اِنِّيُ لَآاَمُلِكُ اِلَّا نَفُسِي وَاَخِيُ فَافُرُقْ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ۞ قَالَ فَانَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ اَرُبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْآرُضِ طَفَلا تَأْسَ عَلَى الْقُومُ الْفَسِقِينَ فَ ترجمہ: کہاان دو محصول نے جوکہ ڈرنے والوں میں سے تھے جن پراللہ تعالی نے فضل کیا تھا کہم ان پردروازہ تک تو چلوسوجس وقت تم دروازہ میں قدم رکھو گائی وقت غالب آ جادگے۔اوراللہ پرنظررکھوا گرتم ایمان رکھتے ہو کہنے گئے کہاے موتل ہم تو ہرگز بھی وہاں قدم نہر کھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود جیں (اگرابیا ہی لڑنا ضروری ہے) تو آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائے اور دونوں لڑ بحر لیجئے ہم تو بہاں سے سر سے نہیں موئی دعا کرنے گئے کہ اے میرے پروردگار میں اپنی جان پراورا ہے بھائی پرالبتہ (پورا) اختیار رکھتا ہوں سوآپ ہم دونوں کے اور اس ہے محمقوم کے درمیان (مناسب) فیصلہ فرما و بیجئے ارشاد ہوا (بہتر) تو یہ ملک ان کے ہاتھ چالیس برس تک نہ گئے گایوں ہی زمین میں سرمارتے پھریں رہیں گے سوآپ اس بے تھم قوم (کی اس صالت ذار) پر (ذرا) غم نہ کیجئے۔

اللہ عن اللہ سے والوں نے۔ سعید بن جیررضی اللہ عنہ نے افکوئی (کہا دومردوں نے اللہ سے ڈرنے والوں میں ہے) یعنی اللہ سے ورنے والوں نے۔ سعید بن جیررضی اللہ عنہ نے "یعنافون" کو یاء کے پی کے ساتھ پڑھا ہے اور کہا کہ بیدوآ دمی ان جبارین میں سے سے جواسلام لے آئے اورموئی علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ (انعم الله علیهما) (کہ خداکی نوازش سے ان ونوں پر) تو فی اور گناہوں سے بچانے کے ساتھ۔ (اد خلوا علیهم المباب) (تھس جاوًان پرحملہ کرکے دروازہ میں) یعنی جبارین کی بہتی میں داخل ہو جاؤ۔ (فاذا د خلت موہ فانکم غالبون) (پھر جب تم اس میں واخل ہو جاؤگتو تم بی غالب ہوگے) اس لیے کہ اللہ تعالی اپ وعدہ کو پورا کرنے والا ہے اور ہم نے ان کود یکھا ہے کہ ان کے جسم تو بہت بڑے بیں گئن دل کمزور ہیں تم ان سے نہ ڈرو۔ (وعلی الله فتو کلوا ان سحنتم مؤمنین) (اور اللہ پر بھروسہ کرواگر تم یقین رکھتے ہو) پھر نی اسرائیل نے بیارادہ کیا کہ ان کو پھر ماریں۔

﴿ وَالُوْا يَهُوُمنَى إِنَّا لَنُ نَدُّ حُلَهَا آبَدًا مًا دَامُوا فِيهَا فَاذُهَبُ آنَتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَا إِنَّا هِهُنَا قَعِدُونَ) (بولے اے موکی اہم ہرگز نہ جاویں گے ساری عمر جب تک دہ رہیں گے اس ہی سوتو جااور تیرارب اور تم ددنوں لڑوہم تو یہیں ہیٹے ہیں) ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہی مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ وسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام مشرکیون کے خلاف بحجے بہت پیند ہوتا۔ مقداد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام مشرکیون کے خلاف بدد عاکر رہے جھے تو مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا ہم آپ علیہ السلام کو وہ جواب نہیں دیں گے جومولی علیہ السلام کوان کی تو م نے دیا کہ ' تو اور تیرار ب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں' لیکن ہم آپ کے دائیں بائیں آگے چھے دعمن سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس بات سے آپ علیہ السلام کا چیرہ انور چک اُن ادہ کیا اللہ میں اس کے لیے بدو عاکی۔ کے دائیں علیہ کی اللہ کی اور بیشع اور کالب کو تکلیف دینے کا ادادہ کیا تو موئی علیہ السلام نے ان کے لیے بدو عاکی۔

﴿ وَالَ رَبِّ إِنِّى لَآاَمُلِکُ إِلَّا نَفُسِى وَآخِی (مؤی علیاللام نے کہاا ہے میرے رب! میرے اختیار میں نہیں گرمیری جان اور میر ابھائی ) بعض نے کہا ہے کہ اس کامعنی ہے کہ میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں اور بعض نے کہا کہ قوم میں میری اطاعت میرے سوامیر ابھائی کرد ہے۔ (فافوق بیننا) (سوجدائی کردے تو ہم میں) یعنی ہمارے درمیان فیصلہ کردے۔ (وبین قوم الفاسقین) (اوراس نافر مان قوم میں) گنبگار قوم میں۔

 قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ) (فرماياً تقيل وه زمين حرام كي كي إن ير) بعض نے كہا ہے كہ يہاں كلام كمل ہو كئ ہاورمعنی بیہ کے میشہران پرحرام کرویا گیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہال تحریم تعبدی مراز ہیں ہے بلکتر میمنع ہے۔ پس الله تعالی نے موی علیہ السلام پر وحی کی کہ میں ان سب پر اس مقدس زمین میں داخلہ حرام کر دوں گا۔سوائے میرے بندوں پوشع اور کالب کے ادر میں اس جنگل میں ان کو چالیس سال رکھوں گا، ان کی جاسوی کے چالیس ایام میں سے ہرایک دن کے بدلہ ایک سال اور میں ان کے مردہ جسموں کوائی جنگل بیابان میں ڈال دوں گا۔ان کی اولا دنے کیونکہ کوئی برائی نہیں کی تو وہ اس ارض مقدس میں واخل ہوجائیں گے۔ پس یہی مطلب ہے اللہ تعالی کے فرمان (اربعین سنة) ( تحقیق وہ زمین حرام کی گئی ہے اُن پر جالیس سال) ..... (یتیهون فی الارض) (سرمارتے پھریں گے) جران و پریثان پھریں گے۔ (فلا تاس علی القوم الفاسقين) (ملک ميں سوتوافسوس نه کرنا فرمان قوم پر) يعنی ان جيسے لوگوں پر آپ عليه السلام افسوس نه کريں ـ پس پيچھے لا کھ جنگجولوگ صرف چیفریخ ( تقریباً اٹھارہ میل جگہ ) جگہ پر جالیس سال رہے اور بیلوگ ہرروز سفر کرتے تھے اور شام کواسی جگہ پہنچ جاتے تھے جہال سے سفرشروع کیا ہوتا تھا اور بعض نے کہا ہے کہ اس وقت مویٰ و ہارون علیہاالسلام ان کے ساتھ نہیں تھے اور سیح بات بیہ ہے کہ بیرحضرات بھی ان کے ساتھ تھے لیکن بیسزاان حضرات کے لیے نہیں تھی بلکہ قوم کے لیے تھی۔ای وادی تیہ میں میس سال سے زائد کا ہرآ دی مرگیا سوائے حضرت پوشع علیہ السلام اور کالب کے اور موٹی علیہ السلام کوا نکار کرنے والوں میں ہے کوئی هخف بھی اریحاءمقام میں داخل نہ ہوسکا۔ پھر جب سب منکرین ہلاک ہوگئے اور جالیس سال گزر گئے اوران کی ٹی نسل جوان ہوگئ توبیلوگ جبارین سے لڑائی کے لیے چل پڑے۔علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اس لڑائی کا امیر وہما غذر کون تھا اور کس کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ نے فتح دی تو ایک قوم نے بیکہا ہے کہ موئی علیہ السلام نے اریحاء کو فتح کیا اور مقدمۃ انحیش کے کمانڈ رحضرت یوشع علیہ السلام منصقوموی علیہ السلام بنی اسرائیل کے باقی ماندہ افراد کو لے کر <u>چلے</u>۔

پہلے حضرت بوشع علیہ السلام داخل ہوئے اور جبابرۃ سے لڑائی کی۔ پھر حضرت موئی علیہ السلام داخل ہوئے اور پھھ عرصہ قیام فرمایا۔ پھر اللہ تعالی نے ان کی روح قبض کرلی اور موئی علیہ السلام کی قبر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ سب سے سیح قول ہے اس لیے کہ علاء اس بات پر شفق بیں کہ عوج بن عنق کو موئی علیہ السلام نے قبل کیا تھا اور دیگر حضرات نے کہا کہ جبارین سے جنگ حضرت بوشع علیہ السلام اس جنگ کے لیے فکر موئی علیہ السلام کی وفات کے بعد لے گئے متھے اور ان حضرات نے یہ بھی کہا کہ موئی وہارون علیہ السلام وادی تیہ میں انتقال کر گئے ہتھے۔

# بارون عليه السلام كي وفات كاتذكره

سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے موئی علیہ انسلام کودی کی کہ میں ہارون علیہ انسلام کوموت دیتا چاہتا ہوں ، آپ علیہ السلام ان کوفلاں پہاڑ پر نے ایک الیا خوبصورت کو رہتا ہوا ہوں کے دہاں انہوں نے ایک الیا خوبصورت کو رہتا ہوا تھا اس ہیں ایک تخت تھا جس پر بستر بچھا ہوا تھا اور بزی عدرہ خو جبور تھی۔ جب ہارون علیہ السلام کی اس پر لگاہ پڑی تو یہ سرار اعظران کوا چھالگا۔ انہوں نے موئی علیہ السلام کو کہا ہمرادل چاہتا ہے کہ اس تحت پر سوجاؤں ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سوجاؤ تو ہارون علیہ السلام کہنے تھے خوف ہے کہ اس کھر کا مالک آس کیا تو بہت ناراض ہوگا۔ موئی علیہ السلام نے کہا آپ گرمت کریں آکر مالک آس کیا تو ہم دونوں بخص ہوئے تو ہارون علیہ السلام کہنے گئے تھے خوف ہے کہ اس کھر کا مالک آس کیا تو بہت ناراض ہوگا آپ بھی ساتھ لیشیں تا کہ اگر مالک آس کو تھی ہوئی کہنے گئے اس موئی علیہ السلام کے بھی ساتھ لیشیں تا کہ اگر مالک آس کو تھی ہوئی کہنے گئے اس موئی علیہ السلام کو کہ تا ہم اس کو سرے بھی کے اس کھر سونے کے لیے تو ہارون علیہ السلام کی روح قبض ہوئے تو وہ کھر أضالیا کہا اور درخت چاہ گیا اور دوہ تحت ہا کہا اور دوخت ہارون علیہ السلام کو کے کر آسان کی طرف بیات کھی تھیہ السلام نے کہا تم ہوئی تھی ہوئی تو ہو کہ نے گئے آپ علیہ السلام نے کہا تم ہوئی تو کہ تو کہ السلام نے کہا تم ہارا تاس ہودہ ہمرے بھائی تھی السلام نے کہا تم ہارا تاس ہودہ ہمرے بھائی تھی السلام نے کہا تم ہارا تاس ہودہ ہمرے بھائی تھی السلام نے کہا تم ہارا تاس ہودہ ہمرے بھائی تھی السلام نے کہا تم ہارا تاس ہودہ ہمرے بھائی تھی ہوئی تھیہ تو کہ تھیہ تو کو دہ تو تھیں کے درم یا تاس دور تھیں کے درم یا تاس دور تھیں کے درم یا تاس کی تھیہ تو کہ کہا تم ہارا تاس کی تھیہ تو کی کور کھی کے السلام نے کہا تم ہارا تاس کی تھیہ تو کی کے کہا تم ہارات کی تھیہ تو کی کور کھی کرمون علیہ السلام کے دور کھت پڑھی کی تو دہ تو ت کے کہا تم ہارات کی تھیہ تو کی کور کھی کی تو دور کھت کی کور کھی کے کہا تم ہارات کی تھیہ تو کی کور کھی کے کہا تم ہارات کی تھیہ تو کی کور کھی کے کہا تم ہارات کی تھیہ تو کی کور کھی کے کہا تم ہارات کی تھیہ تو کی کور کھی کے کہا تم ہارات کی تھیہ تو کی کور کھی کے کہا تم ہارات کی کھی کے کہا تم ہارت کیا گور کھی کے کہا تم ہارت کی کھی کے کہا تم ہارات کیا کہ کور کھی کے کہا تم ہارک کی کھی

علیہ السلام قبر سے اپنے سرے مٹی جھاڑتے ہوئے لگل آئے۔ موٹی علیہ السلام نے پوچھا کیا میں نے آپ ہول کیا ہے؟ انہوں نے کہائیں بلکہ بیری موت کا وقت آگیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنی آ رام گاہ میں واپس چلے جا کیں۔ بنی اسرائیل کی تملی ہوگئی اور واپس چلے گئے اور موٹی علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موٹی علیہ السلام موت کو تا پہند تجھتے ہے تھا واللہ تغالی نے ارادہ فرمایا کہ ان کواس کی رغبت ولا کمیں تو ہوشتے بن لون کو فبر دی۔ ہوشتے بن لون شبح شام موٹی علیہ السلام کے پاس جاتے ہے تھے تو جب وہ مسئے تو موٹی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی اللہ نے کیا تئی وہی آپ کی طرف علیہ السلام نے میں است سال رہا، میں نے آپ سے بھی اللہ کی تھیجی ہوئی وی کے بارے بھیجی؟ ہوشت نے کہا اے اللہ کے نبیہ السلام نے یہ بات دیکھی تو موٹ کو پہند کرنے گئے اور ذری کی کو تا پہند ۔

حام بن مدبه رحمه الله فرمات جي كربسيس ابو جريره رضى الله عنه نے خبر دى كرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كه ملك الموت موی بن عمران کے یاس آئے اور کہا کہاہیے رب کوجواب دیں تو موی علیہ السلام نے موت کے فرشتے کی آگھ برطمانچہ ماراجس ے آ کھ پھوٹ گئ تو ملک الموت اللہ تعالی کے پاس مے اور کہا کہ آپ نے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس مجیج دیا جوموت کوہیں چا ہتااور میری آ کھ چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آ کھ ٹھیک کردی اور کہا میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اوران سے یوچھوکیا آپ زندگی چاہجے ہیں؟اگرایساہے و بیل کی پیٹے پراہنا ہاتھ رکھ دیں او آپ کا ہاتھ جتنے بالوں کو چھپا کے گائے سال آپ زندہ رہیں گے۔ آ ب عليه السلام في يوجها اس كے بعد؟ ملك الموت في كهاكة بكوموت آجائے گي تو آپ عليه السلام في مرمايا تواب ٹھیک ہے۔اے میرے رب! مجھے ارضِ مقدس سے اتنا قریب کردے جتنا ایک پھر بھینکنے کی مسافت ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تنم اگر میں وہاں ہوتا تو میں تم کوموی علیہ السلام کی قبرد کھاتا جوراستے کے ایک طرف سرخ میلے کے پاس ہے اوروہب رحمہ الله فرماتے بیں کہ موی علیہ السلام سی ضرورت سے تھریسے لیکے تو فرشتوں کی ایک جماعت برگز رہوا جوایک قبر کھود رہے تھے۔موی علیہ السلام نے اس سے اچھی اور اس جیسی قبر بھی ند دیکھی تھی کیونکہ اس میں سبزہ، رونق اور تروتاز گی تقی تو موی ا علیہ السلام نے ان کوکہا اے اللہ کے فرشتو ! تم اس قبر کو کیوں کھودرہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ایک معزز بندے کے لیے تو موی علیدالسلام نے کہااس بندے کا اللہ کے ہاں بہت مرتبہ ہوگا؟ میں نے آج تک ایس آرام گا وہیں دیکھی تو فرشتوں نے کہا اے اللہ کے چنے ہوئے نی کیا آپ پند کرتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کی ہوجائے موی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو فرشتوں نے کہااس میں اُٹر کرسوجا ئیں اوراللہ کی طرف متوجہ ہوجا ئیں۔موی علیہ السلام اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوکرسو مجئے پھر آسانی سے سانس لیا اور اللہ تعالی نے ان کی روح قبض کرلی اور فرشتوں نے موی علیہ السلام کی قبر بند کردی اور بعض نے کہا کہ ملک الموت موی علیہ السلام کے باس جنت کا سیب لائے موی علیہ السلام نے اس کوسونکھا تو ان کی روح قبض کر لی اورمویٰ علیہ السلام ك عمرايك سوبيس سال تقى \_ محرجب موى عليه السلام وفات باسكة اورج ليس سال كزر كية توالله تعالى في يوشع عليه السلام

کونی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کوخیر دی کہ اللہ نے جہابرہ سے جنگ کا تھم دیا ہے تو انہوں نے تصدیق اوراتباع کی تو بھی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کرار بچاء کی طرف متوجہ ہوئے اوران کے ساتھ جٹاتی کا تابوت تھا۔ انہوں نے اربچاء کا چھاہ محاصرہ کیا بساتو میں اورائیل کو لے کرار بچاء کی اور شوجہ بھی محاصرہ کیا بساتھ آ وازلگائی اور شور پچایا اور مدینہ کی دیوار کرگئی اور شہر میں واضل ہوئے اور جہارین نے جنگ کی اوران کو فلست دی اوران کو گھیر کو تی کی اورائی کو گھیر کو تی کہ اور شیال اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت جبارین کے ایک آوری کی گردن پر جمع ہوکروار کرتے اور اس کے کلئے تک گئے رہے۔ یہ قبال جمعہ کے دن شروع ہوا تھا اور باتی چندا فراورہ گئے اور سورج غروب ہونے لگا اور ہفتہ کی رات داخل ہونے گئی تو ہو تھا علیہ السلام نے وُعا کی اے اللہ! تو سورج کو واپس کردے اور مورج کو اپس کردیا گیا اور جا ندکو کہا تو بھی تا کہ بم ہفتہ کا دن آنے سے پہلے اللہ کے دشنوں سے انتقام لے لیس تو سورج واپس کردیا گیا اور دن شرب بچھ گھڑی کا اضافہ کردیا گیا تی کہ اس کو تی کی کردیا گیا تھی سے اور بھی بھی گھڑی کی کا اضافہ کردیا گیا تی کہ کی کوئی کی کہا تو بھی تا کہ بم ہفتہ کا دن آنے سے پہلے اللہ کے دشنوں سے انتقام لے لیس تو سورج واپس کردیا گیا اور دن شرب بچھ گھڑی کا اضافہ کردیا گیا تی کہ کی اس کوئی کردیا گیا۔

اورشام کے بادشاہوں کا ارادہ کیا اوران ٹیس ہے اکتیں کو تباہ و برباد کر دیا اور تمام ملک شام پر غلبہ حاصل کرلیا اور تمام ملک شام بنی اسرائیل کا ہوگیا۔ حضرت ہوشع علیہ السلام نے اپنے عالمین کو ملک کے الحراف میں بھیج کرتمام مال غنیمت جمع کرایالیکن اس پر آسان ہے آگئیں اُتری تو اللہ تعالی نے ہوشع علیہ السلام کو دی بھیجی کہ اس مال میں خیانت ہوئی ہے تو آپ ان سب کو تھم ملیہ السلام نے بیعت کریں۔ جب سب نے بیعت کی تو اس خائن کا ہاتھ یوشع علیہ السلام کے ہاتھ ہے جڑ گیا تو حضرت ہوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچھے چھے پایا ہے وہ لے آؤتو سونے کا بنا ہوا بیل کا سرالایا جس پریا تو ت اور ہیرے موتی جڑ ہوئے سے۔ اس نے اس کی خیانت کی تھی۔ حضرت ہوشع علیہ السلام نے اس آدی کو بھی مالی غنیمت میں ڈال دیا اور آگ آئی اور اس تھے۔ اس نے اس کی خیانت کی تھی ۔ حضرت ہوشع علیہ السلام نے اس آدی کو بھی میں فن کے گئے۔ ان کی عمر ایک سوچھییں سال تھی اور موسی علیہ السلام کے بعد ستائیس سال تک نی اسرائیل کی ذمہ داری سنجالی۔

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَهَا ابْنَى ادَمَ بِالْحَقِّ مِ اِذُقَرَّ بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنُ اَحَدِهِمَا وَلَمُ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴾

اورآپان اہل کتاب کوآ دم کے دو بیٹوں (ہائیل وقائیل) کا قصصیح طور پر پڑھ کرسنا دیجئے جبکہ دونوں نے ایک ایک اوران میں ہے ایک کی (یعنی ہائیل کی) تو مقبول ہوگئی اور دوسرے کی (یعنی قائیل کی) مقبول نہ ہوئی وہ دوسرا کہنے لگا کہ میں جھے کو ضرور آئی کروں گا اس ایک نے جواب دیا کہ خدا تعالی متعیوں ہی کا ممل قبول کرتے ہیں۔

تفسیم ﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ لَهَا ابْنَى ادَمَ بِالْحَقِي (اور آپ سنائي ان کو آوم عليه السلام كروبيۇل كانقيق حال)اور وه دونو ل بائيل اور قائيل مضاوراس كوقابين بحى كهاجا تا ہے۔

### بإبيل وقابيل كاواقعه

(افقوبا قوبانًا) (جب نیازی ان دونول نے کھنیاز) اوران کی اس قربانی کا سبب اال علم نے بیذ کر کیا ہے کہ داعلیہاالسلام ے مربطن میں ایک لڑکا اور لڑکی بیدا ہوتی اور ان کی تمام اولا د جالیس بچے تھے۔ بیں بطن سے ان میں سے پہلا قائیل اور اس کی جروال بہن اقلیمائقی اور آخری عبدالمغیب اور اس کی جروال بہن اُمة المغیب تھی۔ پھر الله تعالیٰ نے آ دم علیه السلام کی اولا وہیں بر کت دی۔ ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ آ دم کی زندگی میں ان کی آل اولا د**جالیس ہزار تک پہنچے گئ تنی ۔ علاء کا** ہائیل اور قائیل کی جائے پیدائش میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ آ دم وحواعلیم السلام کے زمین پر اُٹرنے کے سوسال بعد قائیل اوراس کی جروال بہن اقلیما ایک بطن سے پیدا ہوئے۔ پھر ہائیل اوراس کی جروال بہن لبودا پیدا ہوئی ادر محمد بن ایحق رحمہ اللہ نے مہلی کتابوں ك بعض الل علم فقل كياب كمة وم عليه السلام اورحواعليها السلام ح فيحره ممنوعه كعاني سيقبل جنت مين طاب سيقا بيل اوراس كي ا قلیما حواعلیہاالسلام کے پیٹ میں آ چکے تقداد حضرت حواء علیہاالسلام ہے بغیر کسی کمزوری اور تون اور تکلیف کے بیر پہلی اولاد ہوئی۔ اور بعد میں معاملہ برعکس رہا۔ آ دم علیہ السلام کی اولا د جب جوان ہو جاتی تو ایک بطن کے لڑکے کا دوسر پیطن کی لڑگی ہے نکاح کردیئے۔اس وقت آ دی کا نکاح اپنی بہنوں میں ہے کسی کے ساتھ بھی ہوسکتا تھاسوائے جڑواں بہن کے۔اس لیے کہاس وفت اپنی بہنول کےعلاوہ اورکوئی عورت تھی ہی نہیں۔ جب قابیل اورا قلیما پیدا ہوئے اورکلبی کےقول کےمطابق دوسال بعد بإنتل اورليودااورجب بدبالغ موئة واللدتعالى في ومعليدالسلام وهم دياكة تلكا نكاح لبودا ساور مائيل كا نكاح اقليماس كردير - قابيل كى جروال بهن اقليماليودائے زياده خوبصورت تقى - آدم عليدالسلام نے سيتكم بيٹوں كوسنايا تو ہائيل راضى ہو كميا اور قائیل ناراض اور کہنے لکے بیمیری بہن ہاس پرمیراحق زیادہ ہاورہم جنت کی اولاد ہیں اور بیز بین کی ۔ تو آ دم علیه السلام نے کہاوہ تیرے کیے حلال نہیں اس نے اس بات کو قبول کرنے سے اٹکار کردیا اور کہنے لگا کہ اللہ نے یہ منہیں دیا ہے آپ کی اپنی رائے ہے تو آ دم علیہ السلام نے ان دونوں کو کہا کہتم کوئی قربانی دوجس کی قبول ہوگئی وہ اس لڑکی کا زیادہ حق دارہے۔اس وقت صدقہ و قربانی کی تبولیت کی علامت بیتھی کہ آسان ہے آگ اُٹر کراس کو کھا جاتی تھی اور جو قبول نہ ہواس کو آگ نہیں بلکہ پرندے اور درندے کھاتے تھے۔ بیدونوں قربانی دینے گئے، قابیل کا شنکار تھا اس نے اپنی گھٹیا گندم کی ڈھیری رکھ دی اور دل میں کہا کہ مجھے کیا قبول ہو یا نہ میں تو اپنی جڑواں بہن سے بی نکاح کروں گااور ہائیل بکریوں والا تھااس نے عمر ہ مینڈ ھا تلاش کیا ر بوڑ میں سے اور ول میں اللہ کی رضا کی نبیت کرلی ، انہوں نے اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیں اور آ دم علیہ السلام نے وُعاکی تو آسان سے آگ اُٹری اور ہائیل کی قربانی کو کھایا مگر قائیل کی قربانی کو پھھنہ کہا۔ یہی مطلب ہاں اللہ تعالیٰ کے فرمان (فتقبل من احدهما) (متبول موئى ان من ساكيك ) يعنى إيل ك - (ولم يتقبل من الاخي (اورنبيس قبول كم كي دوسرك ي ايعن قائیل کی۔ جب یہ پہاڑے اُتر آئے تو قائیل اپنی قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے بہت عصد میں تھا اور اپنے ول میں حسد چپالیا۔ایک دن آ دم علیہ السلام کم آئے بیت اللہ کی زیارت کے لیے تو ان کی عدم موجودگی میں قائل ہائیل کے پاس آیاوہ اپنے رپوڑ میں کھڑے تھے۔(قال لاقتلنک) (کہا میں تھے کو مارڈ الوں گا) اس لیے کہ اللہ تعالی نے تیری قربانی قبول اور میری ردکردی تو میری خوبصورت بہن سے نکاح کرے اور میں تیری بدصورت بہن سے۔اس وجہ سے لوگ یہ با تیمی کریں گے کہ توجھے سے بہتر ہے اور تیری اولا دمیری اولا دیران با توں کی وجہ سے فخر کرے گی۔ ہائیل نے کہا اس میں میراکیا گناہ ہے۔(قال انعا یعقبل الله من المعتقین) (اللہ تعالیٰ تو صرف پر بیزگاروں سے قبول کرتے ہیں)۔

الرقوبات على يرئ منسطت إلى يَدَك لِتَفْتَلَنِي مَا آنَا بِهَاسِطِ يَّدِي الْيُكَ لِاَقْتُلَكَ الَّي اَخَافَ اللَّهَ رَبُّ الْعَلْمِينَ)

(اگرتوبات جلائ کا) ميرئ طرف مارن كوش نه باتھ چلاؤں کا تھھ پر مارنے كوش ڈرتا ہوں اللّه ہے جو پروردگار ہے سب جہان کا)

ابن عمرضی اللّه عند فرماتے ہیں كہ بائتل اپنے بھائى سے زیادہ طاقتور تھ كيكن ان كوية ثرم آئى كهش اپنے بھائى پر باتھ كيے اُٹھاؤں اور شریعت میں بہ جائز ہے كہ كى گول كيا جار با ہوتو وہ ثواب كے ليے مراحمت نہ كرے جيسا كه صفرت عثان رضى الله عند نے كيا بجا بدر حمد الله فرماتے ہیں كہ اللّه نے آس وقت به بات فرضى كائلى كہ كوئی تھى كے گول كرنے كيكو وہ مبركرے مزاحمت نہ كرے۔

﴿ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ تَبُوعَ ﴾ ( بي چاہتا ہوں کہ تو حاصل کر ہے ) تو لوٹے اور بعض نے کہا تو اُٹھائے۔ (ہائعی و اللہ ک) ( میرا گناہ اور اپنا گناہ ) یعنی میر ہے آل کا گناہ اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ جواس سے پہلے تو کرچکا ہے۔ یہ اکثر مفسرین کا قول ہے اور بچاہدر حمد اللہ فریاتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میراارادہ ہے کہ تھے پر میری خطاؤں کا بھی ہو جھ ہوجب تو محصل کر ہے گااور اپنے گناہ اس کے علاوہ تو اس طرح تو میراخون اور گناہ دونوں اُٹھائے گا اور بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ تو میر نے آل کا گناہ ہو گئاہ ہو گئاہ کا گناہ بھی حاصل کر ہے جس کی وجہ سے تیری قربانی تبول نیس ، وئی یا اپنے حسد کا گناہ بھی حاصل کر ہے۔ اس کی وجہ سے تیری قربانی تبول نیس ، وئی یا اپنے حسد کا گناہ بھی حاصل کر ہے۔ اللہ کہ گناہ کہ کناہ ہو کہ ایس نے بیائے کہ دیا کہ میراارادہ ہے کہ تو میر سے اور اپنے گناہ کو حاصل کر سے حالا تکہ گناہ حاصل کر سے الا تکہ گناہ ا

کاارادہ کرنا تو جائز نمیں ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ حقیقا ارادہ ان کاارادہ نہیں تھالیکن جب ان کو یقین ہوگیا کہ بھائی جملے ہر حال شن آل کرے گا تو تو اب کی اُمید پر انہوں نے اپنے نفس کوراضی کرلیا تو مجاز ایوں کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے قل کاارادہ کیا اگر چہ حقیقا یہ مراد نہیں تھی اور بعض نے کہا کہ اس کامعنی یہ ہے کہ میر اارادہ ہے کہ تو میرے قبل کی سز اکوحاصل کرے تو یہ سے ارادہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے تھم کے موافق ہے اور یہ تل کا ارادہ نہیں بلکہ قبل کی سز او گناہ کا ارادہ ہے۔ (فَتَکُونَ مِنْ اَصْعَابِ النَّادِ وَ ذَلِکَ جَزَادُ الطَّلِمِینَ) (پھر تو ہوجائے ووز نے والوں میں سے اور یہی ہے ظالموں کی سز ا

﴿ فطوعت له نفسه ) (پھرداضی کیا اس کواس کے نفس نے) لینی اس کوشی کے دوب اُبھاراا در قادہ رحمہ اللہ اخید ) (اپنے بھائی کے خون پر ) اپنے بھائی کے قبل کرنے میں اور مجام ہے ہیں کہ اس کوشس نے خوب اُبھاراا در قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں گھرس نے بھائی کو قبل بڑا خوبصورت کر کے دکھایا اور بیان کہتے ہیں کہ اس کو آسان بتلایا لینی اس کے نفس نے اس بات پر آبادہ کیا کہ تیرے بھائی کا قبل بہت آسان ہے۔ پھر قائیل نے اپنے بھائی کو قبل کردیا جب اس نے پھائی اوقیل کا ارادہ کیا تو قبل کا طریقہ معلوم نہیں تھاتو ابن جری فرماتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور ایک پرندہ پکڑ کر اس کوایک پھر پررکھ کر دوسرا پھر اُس کے مریب مارادہ مرکبیا۔ قائیل نے بیطریقہ سکھ لیا اور ہائیل کا سردہ پھروں کے درمیان رکھ کر پھاڑ دیا۔ بعض نے کہا بیا قبل کے دونت مطبع بنتے اور بعض نے کہا وہ سوئے ہوئے تھاس نے ففلت میں ان کا سرچاڑ کو آل کردیا اور اللہ تعالی کا فریان ہوئی نے۔ (فَقَتَلَهُ فَاصَبَحَ مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ) (پھراس کو مارڈ الاسوہوگیا نقصان اُٹھانے والوں میں )

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْارُضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَادِى سَوْءَ ةَ آخِيهِ وَقَالَ يَوْيُلَتَى الْعَجَزُتُ اَنُ الْكُونَ مِثْلَ هَلَا الْعُرَابِ فَاُوَادِى سَوْءَ ةَ آخِي فَاصْبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ ۞ اعْجَزُتُ اَنُ اَكُونَ مِثْلَ هَلَا الْعُرَابِ فَاُوَادِى سَوْءَ قَ آخِي فَاصْبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ ۞ اعْجَزُتُ اَنُ اكُونَ مِثْلَ هَلَا الْعُرَابِ فَاوريَجُول سے) زمن كوكودتا تھا تاكدوہ اس وَتعليم كرد كرا بِ عَمَلُ كَاللّٰ كو الْمَعْمَ لَمُ وَحَمَالُ عَلَى كَاللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَوْجِهَا وَيَامُ وَاللّٰ مِرى حالت بِكياشِ اللّٰ سَاكِمَ مَنْ اللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَوْجَهَا وَيَامُ وَاللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ كَاللّٰ كَى اللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَاللّ كَوْمُ اللّٰ كَاللّٰ كَالللّٰ كَاللّٰ كَاللْ كَاللّٰ كَاللّٰ كَالْ كَاللّٰ كَاللْ كَاللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَاللّٰ كَالْكُولُ كَا

کواجو (پربیجااللہ نے ایک واجو نے اللہ عُرابًا یک کے بھی الاڑ ض ایر بکہ کیف یُوادِی سَوْءَ اَ اَخِیْهِ) (پربیجااللہ نے ایک واجو نیس کو کریتا تھا تا کہ اس کو وکھا دے کہ کیے چھپانی ہے اپنے بھائی کی لاش) جب قابل نے کوے کو یہ کرتے دیکھا تو (قال ..... سواۃ اخی) (بولا اے افسوس! جمعے اتنانہ ہوسکا کہ اس کوے کہ برابر ہوجاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں) لیمن بھائی کی لاش چھپاؤں بعض نے کہا اس کی شرمگاہ کو چھپاؤں کیونکہ قابیل نے ان کے کیڑے اُتار لیے تھے۔ (فاصب من المنادمین) (پر پھپانے لگا) اس کی لاش اندھی پراٹھانے پرشرمندہ ہوانہ کو تی پراوربعض نے کہا کہ بھائی کی جدائی پرافسوس ہوااوربعض نے کہا اس کی تشرمندہ ہوا کہ ویکھا سے فائدہ کم ہوا کہ ویکہ دالدین تاراض ہو گئے اس لیے شرمندہ ہوا کیونکہ اس کی تاریخ کی شہوئی شہوئی سے فائدہ کم ہوا کہ ویکہ دالدین تاراض ہو گئے اس لیے شرمندہ ہوا کیونکہ اس کی تاریخ کی شہوئی

تھی۔عبد المطلب بن عبداللہ بن حطب رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب قائل نے بھائی کول کردیا تو زمین سات دن پیاسی رہی اور پھر ہائیل کا خون پیایانی کی طرح۔آ دم علیہ السلام نے قائیل سے ہو چھا کہ تیرابھائی ہائیل کہاں ہے؟اس نے کہا جھے معلوم نہیں ، میں اس کا گران نہیں ہوں تو آ دم علیہ السلام نے فرمایا تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکار رہا ہے۔ تونے بھائی کو کیول کل کیا؟ تو قائیل نے کہا اگر میں نے لل کیا ہے تو خون کہاں ہے؟ تو اللہ تعالی نے اس وقت سے زمین پرخون کا بیناحرام کردیا ہے۔

# ہابیل کے تل ہوجانے پر ہر چیز کا ذا کفہ کڑوا ہو گیا

ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ جب آ دم علیہ السلام کے مکہ جانے پر قائتل نے ہائیل کوئل کیا تو درختوں کے کا نے لکل آئے اور کھانے خراب ہو گئے اور میوے کھٹے اور پانی چل پڑا اور زمین غبار آ لود ہوگئی تو آ دم علیہ السلام نے سوچا کوئی نئی بات ہوگئی ہے تو ہندوستان تشریف لائے تو قائیل ہائیل کوئل کر چکاتھا تو انہوں نے شعرکہاا ور آ دم علیہ السلام نے وُنیا میں پہلاشعر کہا:

فوجه الارض مغبر قبيح وقل بشاشة الوجه المليح تغیرت البلاد ومن علیها تغیر کل ذی طعم ولون

شہراوران پرآ ہاولوگ تبدیل ہو گئے۔ پس زمین کا چہرہ غبارآ لود بدصورت ہوگیا۔ ہرذا نقداوررنگ والی چیز تبدیل ہوگئ۔
خوبصورت چہرہ کی تروتازگی کم ہوگئی۔ میمون بن مہران نے ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس
نے بیکہا کہ آ دم علیہ السلام نے شعر کہا تو اس نے اللہ ادراس کے رسول پر جبوٹ کہا کیونکہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء بیہم
السلام شعر کی ممانعت میں برابر ہیں لیکن جب قائیل نے ہائیل کولل کیا تو آ دم علیہ السلام نے سریانی زبان میں ان کا مرشہ کہا اور
حضرت شیٹ علیہ السلام کو کہا اے میرے بیٹے آپ میرے وصی ہواس کلام کوبطور درا شت محفوظ کرلوتا کہ لوگوں کے دل اس سے زم
ہوں میمر شیڈ سل درنسل چلنا ہو لئعر ب بن قبطان تک پینے گیا۔ اس کوعربی اور سریانی پر مہارت تھی۔ یہ پہلا تعنق ہے جس نے عربی
کولکھا بیشاعر تھا اس نے اس مرشہ میں نقذ بھ دتا خبر کر کے شعر کے دزن پر کردیا اور چندا شعار کا اضافہ کردیا۔

وهابيل تضمنه الضريح

ومالى لااجودبسكب دمع

فهل الما من حياتي مستريح

ارى طول الحياة على غما

" بجھے کیا ہوگیا ہے کہ میں آنو بہانے میں سخاوت نہیں کرتا حالانکہ ہائیل تو قبر میں ہے۔ میں لمبی زندگی کواپنے اوپڑم خیال کرتا ہوں۔ کیا میں اپنی زندگی سے راحت حاصل کرسکتا ہوں۔"

پھر جب ہائیل کے آل کو پانچ سال کر رکتے اور آ دم علیہ السلام کی عمر ایک سوٹس سال ہوگی تو مصرت داء علیم السلام سے مصرت شدے علیہ السلام ہیں علیہ السلام ہیدا ہوئے۔ ان کا تام عبد اللہ تفااور یہ ہائیل کے اجھے جانشین تھے۔ اللہ تفائی نے ان کورات وون کی گھڑ یوں کاعلم دیا اور جر کھڑی میں تخلوق کی عبادت کا بھی علم دیا اور ان پر بچاس صحیفے تازل کے توبیآ دم علیہ السلام کے وسی اور ولی عہد ہوئے۔

## آ گ کی پوجا کی ابتداء قابیل نے کی

بہرمال قائمل کو کہا گیا کہ ہا کہ اوستکارا ہوا گھرایا ہوا اور مرعوب قربس کودیکھے گااس سے بنوف نہ ہوگا۔ اس نے بہن اقلیما کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا کہ آگیا۔ وہاں اس کے پاس شیطان آیا اور اس کو کہا کہ آگ نے بہن اقلیما کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا کہ آگ گیا۔ وہاں اس کے پاس شیطان آیا اور اس کو کہا کہ آگ نے بہنک کی قربانی اس وجہ سے کھائی کہ وہ آگ کی عبادت کرتا تھا تو تو بھی آگ کو خدا بنا لے یہ بھے اور تیری اولا دکونفع وے گاتو اس نے ایک گھر بنایا، آگ کی عبادت کے لیے یہ بہلا شخص ہے جس نے آگ کی بوجا کی۔ قائبل کی اولا دہیں جس کا بھی اس پرگزر ہوتا اس کو پھر مارتے۔ ایک دن قائبل کا تا بینا بیٹا اپنے جیئے کے ساتھ آیا اس کے جیئے نے تا بینا کو کہا ابا جان! یہ آپ کے والد ہیں اس تا بینا نے خصہ میں جیئے کو تھیڑ مارا وہ بھی تا بینا نے خصہ میں جیئے کو تھیڑ مارا وہ بھی مرکبا۔ اب وہ تا بینا کہنے لگا کہ میرے لیے ہلاکت ہے کہیں نے ایک پھرے باپ کو اور تھیٹر سے جیئے گول کر دیا۔

مجاہدر حمد اللہ فرماتے ہیں کہ قابیل کی ایک ٹا تک اور پاؤں باعدھ کراس کو لٹکا دیا گیا اور قیامت تک لٹکا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف ہے جہاں جہاں سورج کھومتا ہے وہ بھی ساتھ کھومتا ہے اور فرمایا کہ قابیل کی اولا و نے بینڈ باہے طبلے وغیرہ آلات ابوہ بائے اور شراب پینے بھیل کو داور زنا آگ کی پوجا اور دیگر بے حیا نیوں میں مست ہو گئے جی کہ اللہ تعالی نے لوح علیہ السلام کے زمانہ میں ان کو طوفان سے غرق کر دیا اور صرف شیٹ علیہ السلام کی نسل باتی رہ گئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کو کی مخص ظلم افل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے بیٹے پر اس کے خون کا گناہ ہوتا ہے کو ذکہ اس نے قبل کا طریقہ جاری کیا۔

مِنُ اَجُلِ ذَٰلِكَ كَتَبُنَا عَلَى بَنِى اِسُرَآءِ يُلَ آنَّهُ مَنُ قَتَلَ نَفْسًا ، بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوُ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَانَّمَا أَنْهَا النَّاسَ جَمِيْعًا دُولَقَدُ جَآءَ تُهُمُ الْاَرْضِ فَكَانَّمَا أَنْهَا النَّاسَ جَمِيْعًا دُولَقَدُ جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدِ ذَٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسُرِفُونَ ۞ 
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدِ ذَٰلِكَ فِى الْارْضِ لَمُسُرِفُونَ ۞

آئی اُس (واقعہ کی) وجہ ہے ہم نے (تمام مکلفین برعمو آاور) بنی اُسرائیل پر (خصوصاً) یہ لکھ دیا کہ جو فض کسی مختص کو بلامعاوضہ دوسر مے فتص کے بابدوں کسی فساد کے جوز مین میں اس سے پھیلا ہو (خواہ کو اُس کر ڈالے اور بنی مسال سے پھیلا ہو (خواہ مخواہ کی کر ڈالے اور بنی کسی فیصل کو بچالیو بے تو محویا اس نے تمام آ دمیوں کو بچالیا اور بنی اس نے تمام آ دمیوں کو بچالیا اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سے بی فیمر بھی دلائل واضحہ (نبوت کے) لے کر آئے پھر اس کے بعد بھی بہتیرے اس میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے تی رہے۔

على (من اجل فلك) (الحسبب) البرجعفررهما الله في الجل فالك الأون كروك ما تصالم الأرير حاب (من اجل فلك)

اورا کو قراء نے نون کے جزم اور ہمزہ کے فتحہ کے ساتھ جدا کر کے لینی اس قاتل کی سز ااور چٹی کی وجہ سے (کھنکا علی ایک اِسُو آءِ اُلَ الله مَنُ قَعْلَ اَفْسًا م بِغَيْرِ اَفْسِ) ( لکھا ہم نے بی اسرائیل پر کہ جوکوئی آل کے جان کو بلافوض جان کے کال کیا اس کو است قصاص لیا جائے گا۔ راوف ساد فی الارض ( یا ملک میں فساد کرنے کے بغیر ) یعنی بغیر قصاص لینے اور کفر ، زنا، ڈاکد وغیرہ کے ذریعے ملک میں فساد کرنے کے بخیر آل کیا۔ رف کانما قبل الناس جمعی او کو آل کرڈالا اس نے سباوگوں کو ) اس کی فسیر میں اختلاف ہے۔

نبی باعادل بادشاہ کولل کرنا پوری اُمت کولل کرنے کے برابر ہے

عرمه کی روایت میں ابن عباس رضی الله عنها کا قول بدہے کہ جس نے نبی یاعادل بادشاہ کوتل کیا تو اس نے کویا تمام لوکوں کوتل كيااورجس نے نى ياامام عادل كى قوت بوھائى اس نے كويا تمام لوكوں كوز عمده كيا مجابدر حمد الله فرماتے ہيں جس نے تاحق كسى كولل كيا توالی آ کے بھڑکتی ہے جیسے اگر تمام لوگوں کو آل کرتا تو بھڑ تی۔ قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو بڑا کیا اور گناہ کو بہت زیادہ کیا۔مطلب بیہے کہ جس نے کسی مسلمان کے ناحق قبل کو طلال سجھا کو یا کہ اس کو تمام لوگوں کے قبل کرنے کا گناہ ہوا اس لیے کہ ایک وقتل کردیا تو باتی بھی اس سے محفوظ نہ ہوئے۔(و من احیاها) (اور جس نے زئدہ رکھا ایک جان کو)اوراس کے تل سے بربيزكيا\_(فكانما احيا النّاص جميعا)(توكويازنده كرياسباوكول) كونكرسباوك السيحفوظ موكية أواب سطكار حن رحمه فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کو آل کرنے کا مطلب بیہ کہ اس سے ایسا قصاص لیما واجب ہے جبیسا اگر سب لوگوں کوقل کرتا تولیا جا تااور "و من احیاها"کامطلب بی*ے کہ جس پر*قصاص واجب تھااس کومعاف کردیا اور قل نہیں کیا تو گویااس نے سب او کوں کوز ندہ کردیا۔ سلیمان بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے صن کوکہاا اے ابوسعید! کیا پیمکم نی اسرائنل کی طرح ہمیں بھی ہے؟ توانہوں نے فرمایا کہ اللہ کی فتم جس کے سواکوئی معبودنہیں بنی اسرائیل کے خون ہمارے خون سے اللہ کے ہال زیادہ مرتبہ والتنيس في (وَلَقَد جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا إِلْهَيْنَ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْآرْضِ لَمُسْوِفُونَ اورالا يك ہیں ان کے پاس ہمارے رسول تھلے ہوئے تھم پھر بہت سے لوگ ان میں سے اس پر بھی دست درازی کرتے ہیں )۔ إِنَّمَاجَزَآؤُاالَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوُنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنُ يُقَتَّلُوٓا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيُدِيْهِمْ وَارْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوُا مِنَ الْاَرْضِ ﴿ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْى

فی اللُّنْیَا وَلَهُمُ فِی اُلاْ خِوَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۞ چواوگ اللهٔ تعالی سے اوراس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے مجرتے ہیں ان کی مجی سزا ہے کہ آل کئے جائیں یاسولی دیئے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیئے جائیں یا زمین پر سے نکال دیئے جائیں بیان کے لئے دنیا میں شخت رسوائی ہے اوران کوآخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔

### انما جزاء الذين كآفير

الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوُنَ فِي الْآرُضِ فَسَادًا) ( يَكُ سُرَابِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوُنَ فِي الْآرْضِ فَسَادًا) ( يَكُ سِزابِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوُنَ فِي الْآرْضِ فَسَادًا) ( يَكُ سِزابِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ضحاک رحمداللہ فرماتے ہیں کہ ہیآ ہت اہل کتاب کی ایک توم کے بارے میں نازل ہوئی ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین عہد تھا۔ انہوں نے عہد تو ژویا اور ڈاکہ مار کرزمین میں فساد مجانے گئے۔

اورکلی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ہلال بن عویمر کی قوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلال بن عویمر جوکہ ابویردۃ الاسلمی ہیں ہے بیہ معاہدہ تھا کہ نہ ان کی کوئی مدد کریں گے اور نہ ان کے کسی دشمن کی ان کے خلاف اور جوفض ہلال بن عویمر کے علاقہ ہے گزر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہے وہ امن والا ہوگا اس کوکوئی تھک نہ کرے گاتو بنی کنانہ کی ایک جماعت اسلام لانے کے ادادہ سے ہلال بن عویمر کی قوم کے چند مسلمانوں کے ساتھ چل پڑی۔ اس وقت ہلال دہاں موجود نہ ہے توان کی قوم نے ان کولوٹ کوئل کردیا تو جرئیل علیہ السلام ان کے بارے میں یہ فیصلہ لے کر آئے۔

#### فتبيله عرينه كأقصه

سعید بن جیروض اللہ عنفر ماتے ہیں کہ آ بت قبیلہ عرینہ اور عُکل کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کے چندلوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام پر بیعت کی لیکن پیلوگ جھوٹے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کے اونٹ ہا تک کرنے کے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عندے دواہت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عُکل کے چندلوگ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مدینہ کی آ ب وہوا ان کے ناموافی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ وہ صدقہ کے اونٹول کے پاس جا کر ان کا دودھ اور پیشاب پی لیس ۔
انہوں نے ایسا کیا تو تندرست ہو گئے اور مرتد ہوکر ان کے چرواہوں کوئل کیا اور اونٹ ہا تک کرلے صحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کو اور شیخ اور آئی تعلیہ انگوادیں اور ان کے خون رو کئے کا انتظام نہیں کیا۔ ای حال میں وہ مرکئے اور ابو قلا بہنے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دواہت کیا تکون میں مینکہ دیا گیا وہ پائی ما گئے تھے ان کو ہوئی کوئی اللہ علیہ وہ مرکئے اور ابو قلا بہنے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دواہت کیا تھوں میں مینکہ دیا گیا وہ پائی ما گئے تھے ان کوئی تعلیہ وہ مرکئے اور ابو قلا بہنے حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ ہول کوئی کہا ہے کہا تھوں میں کہا ہے کہا کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کے کہا ہے کہا ہے کہا کے کہا کے کہا ہے کہا کے کہا

قادہ رحمہ اللہ نے ابن سیرین رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ بید واقعہ صد شرع کے تازل ہونے سے پہلے کا ہے اور ابو الزتاد فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیہ معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حد کا تھم تازل کیا اور مثلہ سے روک دیا، دوبارہ ابیانہیں کیا عمیا اور قادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں بیہ بات پہنی ہے کہ اس واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کی ترغیب دیتے تھے اور "معللہ" سے منع کرتے تھے۔

### مثله كرنے كاكياتكم ہے؟

بعض حضرات کا قول ہے کہ امام کو جنگجولوگوں کے بارے میں اختیار ہے کہ ان کوئل کرے یا ہاتھ پاؤں کائے یا سولی چڑھائے یا جلاوطن کرے جیسا کہ آیت کے طاہر سے بھی معلوم ہوتا ہے اور بھی سعید بن میتب جسن بخی اور مجاہر تمہما اللہ کا قول ہے اور اکثر حضرات اس جانب گئے ہیں کہ بیسز اکمیں جرائم کے مطابق ہیں اختیاری ٹمیس ہے۔ ان کی دلیل وہ صدیث ہے جو این عباس رضی الله عنہ اسے ڈاکوؤں کے بارے میں مروی ہے کہ جب ڈاکول بھی کریں اور مال لوٹیس تو ان کوئل کرے سولی پر لئکا اور جا تھا اور جب وہ صرف مال لوٹیس آئل نہ کریں تو ان وہ اور اگر مرف قبل کریں مال نہ لیس تو ان کومرف آئل کہ این جا ہے سے کا یک ہا تھا وہ ان کو ہل اور جب مرف مسافروں کوڈوا کی اور جا واکن کو ہل وہ ان کو جلاوطن کیا جائے اور جب ڈاکوکس کوئل کردیں تو منتول کے ورجا واگر معاف بھی کردیں۔ جب بھی اس ڈاکوکٹل کی جا جا گھا اور اگر نہ مال ایس بھی ایک دیار کا چوتھا حساتو دایاں ہا تھا اور معاف بھی کردیں۔ جب بھی اس ڈاکوکٹل کی جا جا گھا اور اگر نہ مالے ہیں اور جب مال لوٹ کوئل کردیں تو منتول کے ورجا واگر کی کوئل کردیں تو منتول کے ورجا واگر کی کوئل کردیں تو منتول کے ورجا واگر کی کوئل کردیں تھی ایک دیار کا چوتھا حساتو دایاں ہا تھا اور بھی کی کہ دیار کا جائے گا کوئل کردیں تو منتول کے والے سے کہ کی مندار مال لیس بھی ایک دیار کا خواجر خوتھا دیں ہوئے گئل کردیں تو تو تو تو اور دور کوئل کردیں تو تھا جائے گا کی کوئل کردیں تھی کہ ان دیار کا خواجر کی کوئل کردیں ہوئے گئل کردیں ہوئے گئل کردیں تھی کہ کوئل کردیں ہوئے گئل کی جائے کا کی کوئل کردیں ہوئے گئل کی جائے گئل کی جائے گئل کردیں ہوئے گئل کی کوئل کردیں ہوئے گئل کردیں کوئل کردیں ہوئے گئل کردیں

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ قَبُلِ أَنْ تَقُدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ ﴿ إِلَا اللَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ قَبُلِ آنَ تَقُدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ

الله الله غَفُورُ رُحِيمٌ مرجنہوں نے قبل اَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِم فَاعْلَمُوّا اَنَّ اللّه عَفُورُ رُحِيمٌ مرجنہوں نے قبدی تہارے قابدی تہارے تابی تہارے تابی تہارے تابی تہارے ہیں تازل مولی ان کے نو جاری نہ ہوگی اور کفر کی حالت میں جوخون بہائے اور مال لوٹے وہ معاف ہوں کے اور بہرحال مسلمان جنگہ جوان میں سے پکڑے جانے سے بل قوبر کیں قوان سے حقوق الله قوم حاف ہوجا میں کے اور ان حقوق الله تی مسلمان جنگہ جوان میں سے پکڑے جانے سے بل قوبر کہیں تو ان سے حقوق الله قوم حاف ہوجا میں کے اور ان حقوق الله میں مسلمان جنگہ جوان میں سے پکڑے جانے سے بل قوبر کر لیں تو ان سے حقوق الله قوم حاف ہوجا میں گے اور ان حقوق الله میں مسلمان جنگہ جوان میں سے اور ان حقوق الله میں تو ہوگئی ہو جا میں ہوگئی ہو تھا ہو جائے گا اور ان حقوق الله میں ہوگے۔ کہا کہ وار ان حقوق الله میں مورد ہوگا۔ اگر وہ چا ہیں تو قصاص کیں ورنہ معافی کردیں اور دیت لیں اور اگر تو ہے گا کہوں مال لیا تھا تو تطع یرسا قط ہوجائے گا اور اگر اللہ کو تو اس کے گا اور اگر تو جائے گا اور ال کی حفان واجب ہوگی۔ یکی امام شافعی رحم الله کا قول ہے اور بعض کی اور پکڑے جانے جانے ہو اس اگر کی کا موال اس وقت اس کے پاس موجود ہو تو وہ وہ تو وہ وہ تو وہ تو ہو ہو ہو گا وہ مال کی حفان واجب ہوگی۔ یکی امام شافعی رحم الله کا قول ہے اور بعض کی کا مال اس وقت اس کے پاس موجود ہو تو وہ وہ وہ وہ تو وہ کر کے آ جائے تو اس پر مال اورخون کا کوئی تا وال شرعت کی رہ سے جو مرا کہا کہ کوئی تا وال میں ہوگی کے جو معافی نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ حقوق کی وجہ سے جو مرا انہ کہا کہ حقوق کی وجہ سے جو مرا انہ کہا کہ حقوق کی وجہ سے جو مرا انہ کہا کہ حقوق کی وجہ سے جو مرا

واجب ہوئی ہومثلاً ڈاکہ کی سزا، چوری کی سزا، زناکی سزا، شراب پینے کی سزاوغیرہ توبیقو بہ کی وجہ سے ہرحال میں معاف ہوجائے می کیکن اکثر علاء کے نزدیک مکڑے جانے کے بعد معاف نہ ہول گی۔

يَأَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا الَّقُوا لِلَّهَ وَابْتَعُوّا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تَفَلِحُونَ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوُ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَةَ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيلَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيُمْ ۞ يُرِينُدُونَ اَنْ يَخُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ الْقِيلَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيُمْ ۞ يُرِينُدُونَ اَنْ يَخُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ اللَّهِ عَلَابٌ مَنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمً ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا اَيُدِيَهُمَا جَزَاتًا ، بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ دَوَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ دَوَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرواور خدا تعالیٰ کا قرب ڈھوٹر واور اللہ کی راہ میں جہاد کیا کروامید ہے کہ تم کامیاب ہوجاؤگے بقینا جولوگ کا فریس اگران کے پاس تمام دنیا بھر کی چزیں ہوں اور ان چزوں کے ساتھاتی چزیں اور بھی ہوں تا کہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جاویں تب بھی وہ چزیں ہرگز ان سے قبول نہ کی جاویں گی اور ان کو درد تاک عذاب ہوگا۔ اس بات کی خواہش کریں گے کہ دوز خ سے نکل آویں اور وہ اس سے بھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائی ہوگا اور جو مرد چوری کرے اور جو جورت چوری کرے سوان دونوں کے اس سے بھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائی ہوگا اور جو مرد چوری کرے اور جو جورت چوری کرے سوان دونوں کے دوائے پر سے کا کاٹ ڈالوان کے کر دار کے عض میں بطور میز اے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں جو کہ مناسب بی میز امقر رفر ماتے ہیں )۔

کریں مے جیبااللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کی خبر دی ( دہنا اخر جنا منھا )اے ہارے دب! ہمیں اس سے نکال دے (وَلَهُمُ عَذَابٌ مُقِهُمٌ اوران کے لیے دائی عذاب ہے )

ان کے ہاتھ )اس سے مرادان کے داکیں ہاتھ جیں اور ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کے مصحف بی العماموا ہے ان کے ہاتھ )اس سے مرادان کے داکیں ہاتھ جیں اورائ طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کے مصحف بی العماموا ہے اور کھمل تھم بیہ ہے کہ جو شخص مال کی ایک خاص مقدار الی حفاظت کی جگہ سے چوری کرے جس بیں کی متم کا شہدنہ موقواس کے پیوٹے سے اس کا ہاتھ کا فا ورائل علم کے زدیک نصاب سے کم مال کی چوری پر قطع یز ہیں ہے۔ ابن زیر سے لقل کیا گیا ہے کہ وہ تھوڑی سی چرری پر ہاتھ کا اور اہل علم کے زدیک نصاب سے کم مال کی چوری پر قطع یز ہیں ہے۔ ابن زیر سے لقل کیا گیا ہے کہ وہ تھوڑی سی چرزی چوری پر ہاتھ کا اور اہل علم کے زدیک نصاب سے کم مال کی چوری پر قطع یز ہیں ہے۔ ابن زیر سے لقل کیا گیا ہے کہ وہ تھوڑی سی چرزی چوری پر ہاتھ کا اور اہل علم کے زدیک نصاب سے کم مال کی چوری پر قطع یو ہیں۔

# كتنى مقدار برقطع يد بوگا؟

مال کی کتنی مقدار پر ہاتھ کا تا جائے گااس میں اختلاف ہے۔اکٹر اہل علم کے نز دیک ایک دیتار کے چوتھے حصہ ہے کم میں ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔

اگر دینارکا چوتھا حصہ یاسامان چرایا جس کی قیمت ربع دینارکو پڑتے جاتی ہے تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور پہی حضرت ابو بکر، حضرت عمر وعثمان وعلی (رض اللہ عنہا) کا قول ہے اور عمر بن عبد العزیز، امام اوزاعی، امام شافعی رحمہما اللہ بھی اس کے قائل ہیں۔ اس صدیث کی وجہ سے جوعروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قطع پد دینارکی چوتھائی یازا کہ جس ہوگا اور ابن عمر وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال چوری کرنے والے کا ہاتھ کا ٹاس ڈھال کی قیمت تمن درہم تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ تمن درہم تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ تمن درہم تھی اور امام مالک رحمہ اللہ کا بہی قول ہے کہ تمن درہم تا اس کی مالیت کی چوری پر ہاتھ کو ایا۔ اس کی قیمت نگائی گئ تو تمن درہم تھی اور امام مالک رحمہ اللہ کا بہی قول ہے کہ تمن درہم تا اس کی مالیت کی چوری پر ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

اورایک قوم اس طرف گئی ہے کہ ایک دیتاریا وس درہم یا اس کی مالیت سے کم میں ہاتھ ندکا ٹا جائے گا اور یہی بات حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے اورائی طرف سفیان توری اوراصحاب رائے گئے جین اورائی جماعت نے کہا پانچ
درہم پرکا ٹا جائے گا اور یہ بات حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے اس کے ابن ابی لیل قائل جین ۔ حضرت ابو ہر برہ رضی
اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی وسلم نے ارشا وفر مایا اللہ چور پر لعنت کرے کہ وہ انٹہ ہا ور رسی چرا تا ہے اوراس کا
ہاتھ کا ان ویا جا ہے ۔ امام آمش رحمہ اللہ فر ماتے جی علماء کے نزدیک اس صدیت جس لوے کا انتہ ہا ورلوہے کی رسی مراوہ اور
یہ تمین درہم کے برابر ہوتی تھی۔ اس صدیت سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جن کے نزدیک تھوڑی مالیت کی چیز پر بھی ہاتھ کا ان ویا جا وراکٹر علماء کے نزدیک حدیث ما کشر صدیقہ دیا جا واراکٹر علماء کے نزدیک حدیث کا وہ مطلب ہے جوامام آمش رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کیونکہ حضرت عاکشہ صدیقہ دیا جا تا ہے اوراکٹر علماء کے نزدیک حدیث کا وہ مطلب ہے جوامام آمش رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کیونکہ حضرت عاکشہ صدیقہ

رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب کو کی شخص غیر محفوظ جگہ سے چوری کر ہے قوہا تھ ندکا ٹا جائے گا جیسے کسی باغ میں چوکیدار نہ ہواور کھل چرائے یا ایسے گھر سے مال چوری کرے جوآ بادی سے ہٹ کر ہواور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لگلے ہوئے کھل میں اور دی سے بند ھے ہوئے ریوژ کی کھری چال میں اور دی سے بند ھے ہوئے ریوژ کی کھری چرائے میں ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا۔ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیانت کرنے والے ، مال غنیمت کولو شے والے اور ایک کرمال لینے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر ایسا مال چوری کیا جس میں چور کا شبہ تھا جیسے غلام اپنے سروار کا مال چرالے یا بیٹا اپنے والد کا یا والد اپنی اولا د کا مال چرالے یا دو پار شرز میں سے بچھ چرالے تواس پر ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا۔

## چور بار بار چوری کرے تواس کا کیا تھم ہے

جب چور پہلی دفعہ چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کلائی سے کا ٹا جائے گا۔ پھر جب دوبارہ چوری کرے تو یاؤں کے جوڑ ہے بایاں یاؤں کا ٹاجائے گااور تیسری دفعہ چوری کرے تواس میں اختلا ف ہے۔اکثر علاء کے نز دیک تیسری دفعہ بایاں ہاتھ اور چوتھی دفعہ دایاں یا وُں کاٹ دیا جائے گا۔ پھراگراس کے بعد چوری کرے تو مناسب سزاد کے کرقید کر دیا جائے گا۔ جب تک توبہ نه کرے اور یہی بات حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے اور یہی قنا وہ ، امام مالک وشافعی رحم ہما اللہ کا قول ہے ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جب کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کا ف دو پھر چوری کرے تو یاؤں کا ف دو، پھراگر چوری کرے تواس کا ہاتھ کا ف دو، پھراگر چوری کرے تو یاؤں کا ف دو (الطمر انی) اور ایک جماعت اس طرف کی ہے کہ اگر تیسری دفعہ چوری کرے اور اس سے پہلے دایاں ہاتھ اور بایاں یاؤں کاٹ دیا گیا ہوتو اب کوئی عضونہ کا ٹا جائے گا بلکہ اس کوتید کیا جائے گا اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے اورانہوں نے یہ می فرمایا کہ مجھے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ میں استنجاء کے لیے اس کا کوئی ہاتھ نہ مجھوڑ وں اور جلنے کے لیے کوئی یا وَں نہ چھوڑوں اور یہی امام محمی اورامام مخفی رحمہما الله کا قول ہے اور اسی بات کے قائل امام اوزاعی اور احمد اور اصحاب رائے میں۔ (جزاء بما کسبان کی کمائی کی سزامیں) میمنصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے اور نکالا جھی ای طرح حال ہونے کی وجه مصفوب ب ( عبيه ب ) يعنى مزاب (مِّنَ اللهِ طوَ الله عَزِيزُ حَكِيمُ الله كالرف ساورالله غالب بحكمت والا) فَمَنُ تَابَ مِنُ ، بَعُدِ ظُلُمِهِ وَاصلَحَ فَاِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ داِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِينٌم ﴿ اللَّهَ تَعُلَمُ انَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ مِيُعَدِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُلِمَنُ يَّشَآءُ مُواللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ®يَآيُّهَا الرَّسُولُ لَايَحْزُنُكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوٓا امَنَّا بِالْفَوَاهِهِمُ

وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ اللِّيْنَ هَادُوا شَمْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمِ الْحَرِيْنَ لَمْ يَأْتُوكَ لَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

فمن تاب من بعد ظلمه پھرجس نے توبی اپنظم کے بعد) یعنی اپنی چوری کے بعد (واصلح اوراصلاح کی) اپنی آئی چوری کے بعد (واصلح اوراصلاح کی) اپنے عمل کی ( فَاِنَّ اللّٰهَ مَائَدُ ہِ مِانَّ اللّٰهَ عَفُورٌ دَّ حِیْمٌ تواللّٰہ قول کرتا ہے اس کی توبہ بے شک الله بخشنے والا مهر بان ہے) بیاس کا اور اللّٰد کا معالمہ ہے کہ اس سے آخرت میں پکڑنہ ہوگ ۔ بہر حال دُنیا میں ہاتھ کشا تو اکثر علاء کے نزد یک توبہ سے ساقط نہ ہوگا۔

مجاہدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ چورکوتو بہی ضرورت نہیں جب ہاتھ کا ٹا جائے گا تو تو بہ حاصل ہوجائے گی لیکن سیح بات بیہ ہے کہ یہ ہاتھ کا ٹا جائے گا تو تو بہ حاصل ہوجائے گی لیکن سیح بات بیہ ہے کہ یہ ہاتھ کا ثنا جرم کی سزا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے خود فرما دیا کہ ' بیاس کے مل کی سزا ہے' اس کے بعد بھی تو بہ کی خور درت ہے اور چور کی تو بہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوگیا اس پر شرمندہ ہواور آئندہ نہ کرنے کا پخت ارادہ کرے۔ جب چور کا ہاتھ کا خور کی تو چور کی ہوئے مال کا تا وان بھی اس پرواجب ہوگا۔

اکثر الل علم کے نزد میک اور سفیان توری حمیم اللہ اورا صحاب رائے فرماتے ہیں کہ اس پرکوئی مالی تا وان نہیں ہے۔

لیکن اگرچوری شدہ مال اس کے پاس موجود ہوتو سب علماء کا انفاق ہے کہ وہ مال اس کو واپس کرتا پڑے گا اور ہاتھ بھی کا تا جائے گا اس لیے ہاتھ کا ثنا اللہ کا حق ہے اور تا وان بندہ کا حق ہے تو ایک حق اوا ہوجائے سے دوسرا اوانہ ہوگا جیسا کہ اگر مال اس کے پاس موجود ہوتو صرف قطع بدکا فی نہیں بلکہ مال بھی واپس کر ناضر وری ہے۔

﴿ (اَلَمْ تَعَلَمْ اَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمُونِ وَالاَرْضِ کیا آپ کومعلوم ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسان اور زمین کی سلطنت ) اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مراوقمام لوگ ہیں اور بعض نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ''اے انسان تو نہیں جانبا'' اس صورت میں یہ خطاب ہرانسان کو ہوگا (یُعَدِّبُ مَنْ یَشَآءُ وَیَعُفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَعَلَمْ لِمَنْ یَشَآءُ وَیَعُفِرُ لِمَنْ یَشَآءُ وَالله وَ الله و ا

﴿ لِمَا يُهَا الرَّسُولُ لَا يَحُونُكَ اللِّينَ يُسَادِ عُونَ فِي الْكُفْرِ الدرسولُ ثَم نه كران كاجودورُ كركرت بيس كفر ميس) لينى كفار كى دوى بش كيونكه يدلوگ الله تعالى كوعا جزئيس كريكة (مِنَ اللَّهِ يُنَ قَالُوٓ المَنَّا بِاَفُوَ اهِهِمُ وَلَمْ تُؤْمِنُ وه لوگ جو كهة بين بم مسلمان بين اين منه سے اوران كول مسلمان بين باوريوگ منافقين بين \_

(وَمِنَ الْلِيْنَ هَادُوُا سَمْعُونَ لِلْكَلِبِ اوروه جويبودى بين جاسوى كرتے بين جموف يو لئے كے ليے) يعنى جموف كو قبول كرتے بين جموف كو كي اللہ عن حمده "بعنى اللہ نے بيل اور بعض نے كہا آ يت كا مطلب بول كرتے بين جي نماز پڑھے والا كہتا ہے "مسمع الله لمن حمده "بعنى اللہ نے بول كرلى اور بعض نے كہا آ يت كا مطلب يہ كدوه اس ليے سفتے بين كرآ پ عليه السلام پر جموث بول كيس كوتك بي آ پ عليه السلام كى مجلس سے أخم كرائي با بيس بيان كرتے تھے جو آ پ عليه السلام سے تن بيس موتى تھيں۔ (مسمّعُونَ لِقَوْمِ الحَرِبُنَ لَمْ مَا تُوكَى وہ جاسوس بيں دوسرى جماعت كے جو آ پ تك نبيس آئى) يعنى بنوتر يظه والے اہل جي بركے جاسوس بيں۔

### یہود کے ایک مرداور عورت کے زنااور رجم کا واقعہ

واقعہ اس طرح ہے کہ خیبر کے مالدار ومعززلوگوں میں سے ایک مرواور عورت نے زنا کیا اور پیکھن تھے اور محصن کی حد تورات میں سنگ ارکرنا تھا تو یہود ہوں نے ان کے رُتبہ کی وجہ سے ان کے رجم کو تا پہند کیا اور پیکہا کہ بیڑب میں جوآ دی (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ) ہے اس کی کتاب میں صرف مارنے کا حکم ہے سنگ ارکی کا حکم نہیں ہے تو اپ بنی قریظہ کے بھائیوں کے پاس پیغام بھیجو کیونکہ وہ ان کی کتاب میں صلح ہے وہ اس کا حکم معلوم کرلیں اور اپنی ایک خفیہ جماعت بھی ان کے ساتھ جمی کی نوروں میں اور آپس میں مردو عورت کے زنا کا حکم معلوم کرو۔ اگروہ کو ڑے مارنے کا حکم دیں تو تبول کرلیں اور اگر سنگ ارکرنے کا حکم دیں تو تبول کرلیں اور اگر سنگ ارکرنے کا حکم دیں تو تبول کرلیں اور اگر سنگ ارکرنے کا حکم دیں تو تبول کرلیں اور اگر سنگ ارکرنے کا حکم دیں تو تبول کر اور اگر سنگ ارکرنے کا حکم دیں تو تب کے ساتھ اس زائی مردو عورت کو بھی جمیج دیا۔ وہ

جماعت مدینہ میں بنوقر بظہ اور بنونفیر کے پاس آئی اور ان کوسار امعاملہ سنایا کہ اب تم محمصلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروکہ اس کا فیصله کریں تو وہ قریظہ اورنضیر کے لوگوں نے کہا اللہ تنہیں وہی تھم دے گا جس کوتم ناپسند کرتے ہو پھران دونوں قبیلوں کی ایک جماعت حضور عليه السلام كي خدمت مين من عب من العب بن الثرف، كعب بن اسد بسعيد بن عمروء ما لك بن صيف، كنانه بن ابي الحقيق وغيره تنهاور كيني لكها عليه الله عليه وسلم) بمين محصن زاني مرداور تورت كاحكم بتائيس كه آب عليه السلام كي كتاب میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فر مایا کیاتم میرے نصلے پر راضی ہوجاؤ گے؟ انہوں نے کہاجی ہاں تو جبرئیل علیہ السلام رجم کا تھم کے کرآ کے تو نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کواس علم کی خبر دی تو انہوں نے اس کو ماننے سے اٹکار کر دیا تو جرئیل علیہ السلام نے كهاآ باس معامله كافيصله ابن صوريا كومير دكردي اورابن صورياك تمام اوصاف بيان كرديج تورسول الشصلي الشعليه وسلم ف فر مایا کیاتم فدک کے بےریش کانے نو جوان ابن صور یا کوجانے ہو؟ انہوں نے کہاتی ہاں تو آپ علیہ السلام نے پوچھاوہ تم میں کیسا آ دی ہے؟ تو انہوں نے کہا تورات کا اس وقت اس دُنیا میں وہ سب سے بڑا عالم ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو این صوریا ہے؟ اس نے کہاجی ہاں۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے پوچھاتو یہود کاسب سے بڑا عالم ہے۔اس نے کہالوگوں کا گمان اس طرح ہے،اس نے ان لوگوں سے یو چھا کہ کیاتم اپنے درمیان مجھے فیصل بناتے ہو؟ انہوں نے کہا تی ہاں تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں مختصے اس خداکی فتم دیتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اس نے تورات کوموٹ علیہ السلام پر تازل کیا اورتم لوگوں کومصرے نکالا اور تمہارے کیے سمندر کو بھاڑ کر راستہ بنایا اورتم کو نجات دی اور آل فرعون کوغرق کیا۔اس ذات کی مشم دیتا ہوں جس نے تم پر بادلوں کا سامیہ کیا اور تم پرمن وسلو کی کو اُ تارااور تم پراپی کتاب اُ تاری جس میں حلال وحرام کی باتیں ہیں۔ کیا تم ا بنی کتاب میں مصن مردوعورت پر رجم کا تھم یاتے ہو؟ این صوریانے کہاجی ہاں اس ذات کی تتم جس کا آپ نے تذکرہ کیا۔اگر مجھے ریخوف نہ ہوتا کہ تو رات مجھے جلا دے گی اگر میں نے جھوٹ بولنا یا کوئی تبدیلی کی لیکن اے محمہ! (صلی الله علیه وسلم ریم کم آپ کی کتاب میں کیے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب جارعادل گواہ بیگواہی دیں کہ اس نے اس طرح معاملہ کیا ہے جیسے سلائی سرمہ دانی میں داخل ہوتی ہے تو اس پر رجم واجب ہوجائے گا تو ابن صوریا کہنے لگا اس ذات کی تشم جس نے تو رات کوموی ٰ عليه السلام برنازل كيا موى عليه السلام برتورات مين اس طرح علم أنارا كيا تفاتو آپ عليه السلام في يوجهاتم في الله كاس تھم میں رُخصت نکالنے کی ابتداء کب ہے کی؟ وہ کہنے لگاہم جب کسی معزز بندہ کواس معاملہ میں پکڑتے تواس کوچھوڑ دیتے اور جب کسی کمزورکو پکڑتے تو اس برحد جاری کرتے تو ہمارے معززلوگوں میں زنا کی کثرت ہوگئی یہاں تک کہ ہمارے بادشاہ کے پچا کے بیٹے نے زنا کیالیکن ہم نے اس کورجم نہیں کیا، پھر دوسر مے خص نے زنا کیاعام لوگوں میں سے تو بادشاہ نے اس کے رجم کا ارادہ کیا تو اس کے حق میں بہت ہے لوگ کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے کہ اس کوتب تک سنگسارنہیں کرنے دیں گے جب تک بادشاہ کے پچا کے بیٹے کورجم نہ کیا جائے تو ہم نے کہا آؤ ہم مل کررجم کےعلاوہ کوئی اور الی سز اایجاد کرتے ہیں جو ہرطرح کے

لوگوں کودی جاسکے تو ہم نے کوڑے اور گدھے کی سواری کو مقرر کیا کہ چالیس کوڑے الی ری کے مارے جائیں ھے جس پرتارکول چڑھا ہوا ہو، پھران دونوں کے چیروں کو کالا کرکے ان کو دوگدھوں پر بٹھا دیا جائے اور ان کے مندگدھے کی ڈم کی طرف کردیا جائے اوران کولوگوں میں چکرلگایا جائے تو بیسزار جم کی جگہ تجویز کی گئی۔

یس کریبود نے ابن صور یا گوکہا کہ تنی جلد کی تو نے ساری بات ان کو بتا دی ہے، ہم نے تیری پیٹے پیچے تعریف اس وجہ سے نیس کی تھی کہ تو اس کے لائق ہے بلکہ ہم نے آپ کی غیر موجودگی ہم آپ کی غیبت کرتا ناپند سمجھا تو ابن صور یا نے کہا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو رات کی تسم دی اگر تو رات کے ہلاک کردیے کا خوف نہ ہوتا تو ہم بھی بھی یہ بات ان کونہ بتا تا ہے ہم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مردوعورت کورجم کرنے کا تھم دیا تو ان کو مجد نبوی کے دروازے کے پاس سنگ ارکردیا گیا اور آپ علیہ السلام نے دُعایا تھی ان ان کو گوردہ کردیا تھا میں اس کوزیرہ کرنے والا پہلا خفس ہوں تو اللہ تعالی نے بی آتات اُتاری (یا یہا الموسول لا یعوزنک الملین یساد عون فی الکفو اے رسول! غم نہ کران کا جودور کر گرتے ہیں کفر میں)

ابن عمر رضى الله عنه سے مروى ہے كه يېودرسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدى من حاضر ہوئے اور يه بات چھيرى کہ ان کے ایک مرد وعورت نے زنا کیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہوچھا تو رات میں ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کورسوا کریں اور ان کوکوڑے مارے جائیں تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عند نے کہاتم نے جھوٹ بولاء تورات مں رجم کی آیت ہے تو وہ تورات لائے اس کو کھولا اور ایک فخص نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کی عبارت پڑھ دی تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اُٹھا۔اس نے ہاتھ اُٹھایا تو رجم کی آیت کھی ہو کی تقی تو وہ کہنے لگے اے محمصلی الله علیه وسلم آپ نے سچ کہااس میں رجم کی آیت ہے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان مرد وعورت کے رجم کا تھم دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آ دمی کودیکھا کہ عورت کو پھروں سے بچانے کے لیے اس پر مجعک جاتا تھا اور بعض حصرات نے کہااس آیت کے نزول کا سبب قصاص ہے اور اس کی تفصیل ہیہے کہ بنونفیر کو بنوقر بظہ پرفضیات حاصل تھی تو بنو قريظ ني كريم صلى الله عليه وسلم كوكين كي احجم إ (صلى الله عليه وسلم) جمارے بھائى بنونفسيركا اور جمارا باپ ايك سے اور جمارا دين اور نبی ایک ہے کیکن جب وہ ہمارا کوئی آ ومی قل کردیں تو ہمیں قصاص نہیں دیتے اور اس کی دیت تھجور کے ستروس دیتے ہیں اور جب ہم ان کے کسی آ دمی کولل کردیں تو وہ قاتل کو بھی قمل کرتے ہیں اور ہم ہے دُگنی ویت بعنی ایک سوچالیس وس تھجور وصول کرتے ہیں اور جب مفتول عورت ہوتو اس کے بدلے ہارے ایک مر د کواور اگر مر د ہوتو اس کے بدلے ہمارے دومردول کوتل کرتے ہیں اوراپنے غلام کے بدلے ہارے آ زاد کواور ہم کوئی زخم لگادیں تو اس سے دُگنا تاوان دینا پڑتا ہے جو وہ ہمیں زخم لگانے پراداکرتے ہیں،آپ ہارےاوران کے درمیان فیصلہ کردیں توبیآ یت نازل ہوئی کیکن پہلاشان نزول زیادہ صحیح ہے۔ اس ليے كدية يت رجم كے بارے ميں نازل ہوئى ہے۔الله تعالى كفرمان "سَمَّاعُونَ للكلب" ميں لام"الي" كمعنى میں ہےاوربعض نے کہابیلام "کی" ہے یعنی اس لیے سنتے ہیں تا کہ آپ پرجھوٹ بول سکیں اور "نقوم" میں لام علت کے لیے

ب يعنى دوسرى قوم كے ليے سنتے ہيں جوآپ كے پائنيس آئى اور وہ الل خيبر ہيں۔ (يعوفون الكلم بدل والتے ہيں بات كو) كلمة كى جنع ہيں الكلم بدل والتے ہيں بات كو) كلمة كى جنع ہے (من بعد مواضعه اس كافھكانہ چھوڑكر) ..... (يقولون ان او تيتم هذا فحدوہ كہتے ہيں اگرتم كويہ تقم ہے تو قبول كرليون أين كائم دين تو اس كوقبول كرلون أين كُمُ تَعَمَّم ہوئى الله عليه والم حميم نہ طباق بچتے رہنا اور جس كواللہ نے كمراه كرنا چاہا)

یعنی اس کے تفراور گراہی کا۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بینی اس کے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا اور قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کوعذاب دینے کارادہ کیا ( فَلَنُ تَمْلِکَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَیْنًا موتواس کے لیے کچی ہیں کرسکا اللہ کہ ہل ) بعنی تو اللہ کے امر کو دور کرنے پر بالکل قادر نہ ہوگا (اُو آئیک الَّذِیْنَ لَمْ یُودِ اللّهُ اَنْ یُطَهِّورَ قُلُوبَهُمْ یہ دی لوگ ہیں جن کو اللہ نے دول کی تردید ہے۔ (لَهُمْ فِی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا کہ دل پاک کرے اُن کے ) اس میں تقدیر کا اٹکار کرنے والوں کی تردید ہے۔ (لَهُمْ فِی اللّهُ نَیا خِورَی ان کے لیے وُنیا میں رسوائی ہے ) بعنی متافقین اور یہود کے لیے۔ منافقین کی رُسوائی ان کی ذات اور ان کا محرصلی اللہ علیہ کے نفاق کو ظاہر کرکے پردہ دری کرنا ہے اور یہود کی رُسوائی جزیرادا کرنا یا قل یا قید یا جلاوطنی ہے اور ان کا محرصلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے اپنے بارے میں وہ چزیں دیکھنا جو ان کو نا پہند تھیں (و کَهُمْ فِی اللہ عَدِیْ قَدَابٌ عَظِیْمٌ اور ان کو آخرت میں بڑاعذاب ہے ) جہنم میں ہمیشہ رہنے کا۔

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ اَكُلُونَ لِلسُّحْتِ دَفَانُ جَآءُ وُكَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ اَوُ اَعْرِضُ عَنُهُمُ وَإِنْ تُعْرِضُ عَنُهُمْ فَلَنُ يُّضُرُّوكَ شَيْئًا دَوَاِنُ حَكَمْتَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسُطِ دَاِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

کی بہلوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں بوے حرام کے کھانے والے ہیں تو اگر بہلوگ آپ کے پاس آوری تو اس کے باس آوی تو خواہ آپ اس کے باس آوی تو خواہ آپ ان کی جال ہی نہیں کہ آپ کو خواہ آپ ان کی جال ہی نہیں کہ آپ کو ذرا بھی ضرر پہنچا سکیں اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجئے بیشک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے مجت کرتے ہیں۔ عدل کرنے والوں سے مجت کرتے ہیں۔

تفید کو (مَسَمْعُونَ لِلْكَلِابِ الْكُلُونَ لِلسُّحْتِ جاسوى كرنے والے ہیں جھوٹ بولنے كے ليے اور بڑے حرام كھانے والے ہیں جھوٹ بولنے كے ليے اور باقى حصرات كھانے والے ہیں) ابن كثير، ابوجعفر، ابل بھرہ اور كسائى نے "لِلسُّخت"كوماء كے ضمد كے ساتھ پڑھا ہے اور باقى حصرات نے ماء كے سكون كے ساتھ ۔

"سُحت" كا اصل معنى بلاكت اور تختى ہے اور يهال مراد"حرام" ہے۔قرآن مجيد ميں دوسرى جگه ارشاد بارى ہے "فيسُسِحتَكُمُ بعداب" (پُسِمُ كوعذاب سے بلاك كردےگا)

#### سمعون للكذب كاشان نزول

یہ ہیں ہود کے حکام کعب بن اشرف وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ کی سے رشوت الے کراس کے حق میں فیصلہ کردیتے تھے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے حاکم کے پاس جب کوئی رشوت لاتا تواپی آسٹین میں چھپا کرلاتا اور چیکے سے حاکم کودکھا ویتا اور اپنی ضرورت بیان کرتا جس کووہ توجہ سے سنتا اور اس کے مدمقائل کی طرف توجہ نہ کرتا اور جھوٹ سنتا اور رشوت کہ کھا تا اور ان سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیر حمت اس وقت ہے جب اس لیے رشوت دے کہ وہ قاضی اس کے لیے باطل کو حق بناد ہے اور دوسرے کے حق کو باطل کردے کہا کہ بیر میں اگر آ دی کو کسی قاضی یا حاکم سے ظلم کا خوف ہواور اس ظلم کو دور کرنے کے باطل کو حق بناد ہے اور دوسرے کے حق کو باطل کردے کہا گھی ہی رشوت ایستا مراد ہے اور مقاتل بھی ہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔ حسن رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ''مسمعت'' سے فیصلہ کرنے میں رشوت ایستا مراد ہے۔ اور مقاتل بھی اس جرچ میں رشوت ایستا مراد ہے۔ اور مقاتل بھی ہر چیز میں رشوت ایستا مراد ہے۔

این مسعودرضی الله عند نے فرمایا جو حض کسی کی سفارش کرے تاکہ اس سے ظلم کو دور کرے یا اس کا حق دلائے اور اس کے بدلے میں اس کو جدید دیا جائے اور وہ سفارش کرنے والا قبول کر لے توبید "شمحت" ہے تو ان کوعرض کیا گیا کہ اے ابوعبد الرحن میں دشوت ایستانو جم تو "شمحت" مرف فیصلہ کرنے میں دشوت لین تو تھے تھے تو آپ رضی الله عند نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے الله کی مطابق تو یہی لوگ کا فرییں ۔حضرت عبد الله بن عمر من الله عند ہے دروایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله کی لعنت ہے دشوت و سے والے اور لینے والے پراور ہر حرام کمائی "شمحت" ہے۔ (فان جاؤک فاحکم بینهم او اعرض عنهم وان تعوض عنهم فلن بعضروک شینا سواگر آئیں وہ تیرے یاس تو آپ فیصلہ کردیں ان میں یامنہ پھیرلیں ان سے اوراگر آپ ان سے منہ پھیرلیں گے تو وہ آپ کا کھی نہ بگا دیکیں گیا تھی کہ نہ نہ کا کہ کہ نہ بگا دیکیں گیا تھی کی الله تعالی نے اپنے دسول کو اختیار دیا ہے کہ اہل کتاب کے معاملات میں فیصلہ کریں یانہ کریں۔

لین علاء کااس میں اختلاف ہے کہ اس زمانہ میں اگر ذی لوگ اپنے مسائل لا کیں تو حاکم کو فیصلہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ اکثر اہل علم فرماتے ہیں رہے کم اب بھی ثابت ہے اور اس سورة ما کدہ میں کوئی تکم منسوخ نہیں ہے اور سلمانوں کے دکام کو اہل کتاب کے فیعلوں میں اختیار ہے اگر چاہیں تو فیصلہ کریں اور اگر چاہیں تو فیصلہ نہ کریں لیکن اگر فیصلہ کریں صرف شریعت اسلامیہ کے مطابق کرسے ہیں ،عطاء اور قمادہ رجمہ اللہ کا قول ہے اور ایک قوم نے کہا کہ سلمان حاکم پر واجب ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اور رہے ہے۔ اس کی ناسخ اللہ تعالی کا فرمان (وان احکم بینهم بعما افول اور آپ فیصلہ کی جاری ان کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے ) ہے۔ بھی مجا ہداور عکر مرجمہما اللہ کا قول اور ابن حباس رضی اللہ عنہ ان کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے ) ہے۔ بھی مجا ہداور عکر مرجمہما اللہ کا قول اور ابن حباس رضی اللہ عنہ ان کے فرمان 'دو آ یہ منسوخ ہیں ایک 'اللہ عنہ کے گوڑا شکھ آئے اللہ عنہ کی مروف دو آ یہ منسوخ ہیں ایک 'آپ کہ خوا و شکھ آئے اللہ عنہ کے اور وہ می کے فرمان 'افینہ کا اللہ خوا کہ نے کہ کوئی ' نے منسوخ کردیا ہے اور دوسری آ یہ '' قول نے وہ کے وہ کہ نے وہ کہ کوئی ' بھا تھو کے کہ کہ کوئی ' بھا تھو کہ کے درمیان کے فرمان ''افینہ کا اللہ خوا کہ کہ کوئی ' نے منسوخ کردیا ہے اور دوسری آ یہ '' قول کا کہ کوئی ' نے منسوخ کردیا ہے اور دوسری آ یہ '' قول نے وہ ک

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيُهَاحُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنُ ، بَعُدِذَلِكَ د وَمَآاُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ®

اوروہ آپ سے کیے فیصلہ کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا تھم ہے پھراس کے بعد ہٹ جاتے ہیں اور بیلوگ ہر گزاعتقاد والے نہیں۔

تعلی و کیف یک گفت کے کی گفت کے عِنْدَ کھی التوراق اوروہ آپ کو سطرح منصف بنا کیں گے اوران کے پاس تو تورات ہے ) یہ تعجب ہے نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوراس میں اختصار ہے یعنی وہ آپ کو اپنا منصف بنا کر آپ کے فیصلہ پر کیے راضی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو تورات ہے (فیھا حکم اللہ جس میں اللہ کا تھم ہے) یعنی رجم کا تھم ہے (فیھا حکم اللہ جس میں اللہ کا تھم ہے) یعنی رجم کا تھم ہے (فیھا میک میتو گؤن مِنْ م بَعُدِ ذَلِکَ م وَ مَا اُولَئِکَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ) پھر اس کے بیچھے پھرے جاتے ہیں اوروہ ہر کر مانے والے نہیں ہیں کی تھد بی تھی اوروہ ہر کر مانے والے نہیں ہیں ) یعنی آپ کی تھد بی نہیں کریں گے۔

 العالمين كرجب ان كوان كرب نے كہا آپ مطبع ہوجا كيں تو انہوں نے كہا ش مطبع ہواجهان والوں كرب كا) اور اللہ تعالى نے دوسرى جگرفر مايا (وله اسلم من في السموات والارض طوعاً و كرها اوراى كفر مانبردار بين آسان اور زبين والے خوشي اور تاپندى سے) اس آيت ميں وہ انبياء مراد بين جوموئي عليه السلام كے بعد بيج محتے تاكة ورات كے مطابق فيلے كريں يہ حضرات تو رات كے مطابق فيلے كيے كيونكہ بعض انبياء عليم السلام كوتورات كے مطابق فيلے كيے كيونكہ بعض انبياء عليم السلام كوتورات كے مطابق فيلے كيے كيونكہ بعض انبياء عليم السلام كوتورات كے مطابق فيلے كيے كيونكہ بعض انبياء عليم السلام كوتورات كے مطابق فيلے كيے كيونكہ بعض انبياء عليہ السلام كوتورات كے مطابق فيلے كيے كيونكہ بعض الله مورد بين كيونكہ آپ عليه السلام نيا بياد مرد بين كونكہ آپ عليه السلام نيا بياد بير دير مرم كا فيصلہ كيا ۔ آپ عليه السلام كوئت كے صيغه كساتھ ذكركيا كيا ہے۔ دوسرى آيت ميں ان ابواهيم كان احد قانتا ابراہيم عليه السلام كوئمت كہا كيا ہے حالا نكہ ابراہيم عليه السلام ايك بين (للدين هادوا يبودكو) بعض حضرات نے كہا ہے كہ اس آيت ميں نقد كم وتا خير ہے اصل عبارت يوں تھى "خير بين و نور للدين هادوا يحكم بھا النبيون اللذين اسلموا اسلموا والر بانيون "اوربعض نے كہا عبارت ميں كوئى نقد كم تا خير بين و نور للدين هادوا يحكم بھا النبيون اللذين اسلموا والر بانيون "اوربعض نے كہا عبارت ميں كوئى نقد كم تا خير بين الله بين وربعض نے کہا عبارت ميں كوئى نقد كم تا خير بين الله بين وربعض نے کہا عبارت ميں كوئى نقد كم تا خير بين الله بين وربعض نے کہا عبارت ميں كوئى نقد كم تا خير بين الله بين وربعض نے کہا عبارت ميں كوئى نقد كم تا خير بين الله بين وربعض نے کہا ہوں الله بين وربعض نے کہا کہا کہا کہا ہوں الله بين الله

ابن عباس رضی الله عنهمااور طاؤس فرماتے ہیں کہ آیت میں ایسا کفر مرادنہیں جودین سے نکال دے بلکہ جب سی نے اللہ کے آتا رے ہوئے بھم سے فیصلہ نہ کیا تو اس بھم کا انکار کردیالیکن میداللہ اور آخرت کے انکار کرنے والے کی طرح نہیں ہے اور عَرمدر مهالله قرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب بیہ کہ جواللہ کا تارے ہوئے ہم کا انکار کر کے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کا فرہو گیا اور جس نے اس بھم کو مانا لیکن اس کے ماتھ فیصلہ نہ کیا تو وہ ظالم اور فاس ہے عبدالعزیز بن کی کنائی سے ان آیات کے بارے ہیں بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراداللہ تعالیٰ کے آتارے ہوئے تمام احکامات ہیں اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے آتارے ہوئے تمام احکامات ہیں اس لیے جو شخص اللہ کے آتارے ہوئے تمام حکموں پر فیصلہ نہ کر سے تو وہ کا فر، ظالم، فاس ہے اور جو شخص توحید کو مانے اور شرک کو چھوڑ دے لیکن شریعت کے بعض احکامات کے ساتھ فیصلہ نہ کر سے تو وہ کا فر، ظالم، فاس ہے اور علاء رقم بما اللہ فرماتے ہیں کہ بی تھم اس کے لیے ہواللہ کے تعمل کردی جائے تو وہ مرازیس ہے جواللہ کے تم کو جائے ہو جھے رد کرد ہے لیکن کی پر کوئی تھم تھی ہو ایک تھم کی تاویل میں ظالم کہ کری جائے تو وہ مرازیس و المعین و الکوئن کی محکم و المیسن و الم

اورہم نے ان پراس میں یہ بات فرض کی تھی کہ جان بدلے جان کے اور آگھ بدلے آگھ کے اور تاک بدلے آگھ کے اور تاک بدلے تاک بدلے تاک بدلے تاک بدلے تاک کے اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے پھر جو خفس اس کو معاف کر دی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہوجائے گا اور جو خفس خدا تعالی کے تازل کئے ہوئے کے موافق تھم نہ کر نے سو السے الک ستم ڈھارہے ہیں۔ ایسے لوگ بالک ستم ڈھارہے ہیں۔

تفسی (و کتبنا علیہ فیہا اور لکھ دیا ہم نے ان پراس کتاب میں) لینی نی اسرائیل پرتورات میں ہم نے بی کم واجب کیا (آن النفس بالنفس کہ جان کے بدلے جان) لینی مقتول کی جان کے بدلے میں قاتل کی جان کی جائے گی (والعین بالعین اور آ کھے بدلے آکھ) کھوڑی جائے گی (والانف بالانف اور تاکے بدلے تاک) کائی جائے گیا (والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان) کاٹا جائے گا۔

ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے تورات کے احکام کی خبر دی کہ وہ یہ تھا کہ ایک جان کے بدلے ایک جان ہی جان ہی جائے گی تو ان بہود کو کیا ہوگیا ہے کہ اس تھم کی کھلی مخالفت کر کے ایک جان کے بدلے دوجا نیں لیتے ہیں اور ایک آ کھے کے بدلے دوآ تکھیں پھوڑتے ہیں (والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت) اکھاڑا جائے گا اور باتی زخموں کوائی پر قیاس کیا جائے گا (والمجروح قصاص اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر) خاص تھم بیان کرنے کے بعد عام تھم بیان کردیا ہے کیونکہ آیت میں صرف آ کھی کان، تاک، دانت کا تھم بیان کیا گیا اور باتی اعتباء ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ کے بارے ہی فرمایا کہ جس زخم میں قصاص ممکن نہ ہوجیے بڈی کا تو ڑتا یا گوشت کا زخم جیسے بیٹ کہ جس زخم میں قصاص ممکن نہ ہوجیے بڈی کا تو ڑتا یا گوشت کا زخم جیسے بیٹ میں زخم کی جدسب پر رفع پڑھا ہے اور جس زخم میں قصاص ممکن نہ ہوجیے بڑی کا تو ڑتا یا گوشت کا زخم جیسے بیٹ

ابن عامر، ابوجعفر، ابوعمر ورحمهما الله في صرف "والمجروح" كورفع كساته بردها باور باقى تمام قراء في سبكو" النفس"ك طرح نصب كساته بردها بـ ( فعن تصدق به كرجس في معاف كرديا) ليني بدكومعاف كرديا (فهو كفارة له تو وه كناه ب پاك بوكيا) بعض في كها به كه "لَه بيس هاءزخي اور مقتول كولى سه كنابيه بيني اس معاف كرف والے ك في كفاره ب اور يمي عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه حسن جمعى اور قاده رحمهما الله كاقول بـ

حفرت عباوہ بن صامت رضی اللہ عنہ عروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس نے اپنے جسم کے

میں حصہ کوصد قد کر دیا تو اتنی مقدار اس کے گناہ اللہ تعالی معاف کرویں گے۔ ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ هاء جارح اور قاتل

ہے کنا یہ ہے بعنی جس پر جنایت ہوئی ہے آگر وہ جنایت کرنے والے کومعاف کردے تو اس کا معاف کرنا اس جنایت کرنے
والے کے گناہ کا کفارہ ہے جس کی وجہ ہے اس سے آخرت میں پکڑنہ ہوگا۔ جیسا کہ قاتل کے لیے قصاص بھی کفارہ ہا ور
معاف کرنے والے کا اجرتو اللہ تعالی کے پاس ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فیمن عفا واصلح فاجو ہ علی اللہ کہ جس نے
معاف کردیا اور نیک کام کیے تو اس کا اجراللہ کے ذمہ ہے۔ یہی تغییر ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے اور یہی ابراہیم ، مجاہد،
معاف کردیا اور نیک کام کیے تو اس کا اجراللہ کے ذمہ ہے۔ یہی تغییر ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے اور یہی ابراہیم ، مجاہد،
زید بن اسلم رحم ہما اللہ کا قول ہے (و من لم یحکم ہما انزل اللہ فاولنگ ھم المظالمون ) اور جوکوئی اس کے مطابق تھم

وَقَقَيْنَا عَلَى اثَارِهِمُ بِعِيْسَى ابْنِ مَوْيَمَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْمَيْنَةُ الْإِنْجِيلُ فِيهُ الْمُدَّقِينَ ﴿ وَمَلَى التَّوْرَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحُكُمُ الْعُرِيَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحُكُمُ الْعُسِقُونَ الْمُلُ اللّهُ فَاوْلَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ الْمُلُ اللّهُ فَاوْلَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ وَمَا الْمُلِينِ مِنَ الْمُحِتِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمُحِتِ وَمَهَيْمِنَا عَلَيْهِ ﴿ وَمَا الْمُحَلِّ مِعَلَىٰ الْمُحَمُّ بَيْنَهُمُ بِمَا آنُولَ اللّهُ وَلَا تَشْبِعُ الْمُوآءَ هُمْ عَمَّا جَاءَ كَ مِنَ الْمُحَقِّ دَلِحُلِّ جَعَلْنَا فَلَا تَشْبِعُ الْمُوآءَ هُمْ عَمَّا جَاءَ كَ مِنَ الْحَقِ دَلِحُلِّ جَعَلْنَا فَلَهُ مِنْ حَمَّةً وَاحِدَةً وَلِيكُنَ لِيَنْلُوكُمُ فِي مَا اللّهُ وَلَا تَشْبِعُ الْمُوآءَ هُمْ عَمَّا جَاءَ كَ مِنَ الْحَقِ دَلِحُلِّ جَعَلْنَا فَالْحَمُ مُ بَيْنَهُمُ مِنْ عَلَيْ وَلِيكُ لِيَنْلُوكُمُ فِي وَلَيكُ لِيَنْلُوكُمُ فِي مَا اللّهُ وَلَا تَشْبِعُ اللّهُ لَمُ وَاحِمَةً وَاحِدَةً وَلِيكُ لِيَنْلُوكُمُ فِي مَا اللّهُ لَا مَنْ مِعْمُ عَمَّا عَلَيْ وَاحِدَةً وَلِيكُ لِيَنْلُوكُمُ فِي وَلِيكُ لِيكُولُ اللّهُ مَنْ جَعَلَكُمُ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلِيكُ لِينَالُوكُمُ فِي مَا اللّهُ مَلْ جَعَلَكُمُ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلِيكُ لِينَالُوكُمُ فَى اللّهُ مَلْ جَعَلَكُمُ اللّهُ مَلْ عَلَي اللّهُ مَلْ حَمِيعُا لَولِيكُ وَالْمُ اللّهُ مَلْ مَعْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ہوئے کے موافق تھم نہ کر ہے تو ایسے لوگ بالکل ہے تھی کرنے والے ہیں اور ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس ہیں ہے جو خود بھی صدق کے ساتھ موصوف ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی بھی تقدیق کرتی ہے اور ان کتاب کتابوں کی محافظ ہے تو ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا سیجے اور جو تھی کتاب آپ کولی ہے اس سے دور ہوکر ان کی خواہشوں پرعملدر آمد نہ سیجے تم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریعت ہوئی ہے اس سے دور ہوکر ان کی خواہشوں پرعملدر آمد نہ سیجے تم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریعت ہوئی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کوایک ہی امت کردیتے لیکن ایسانہیں کیا تا کہ جو جو دین تم کو دیا ہے اس میں تم سب کا امتحال فرماویں تو مفید باتوں کی طرف دوڑ وتم سب کو خدا ہی کے پاس جانا ہے چھر دو تم سب کو جتلا و سے گا۔ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔

© (وَلَيْحُكُمُ اَهُلُ الْاِنْجُولِ بِمَا آنُوْلَ اللَّهُ فِيهِ اور چاہيك كَمَّم كريں أَجُيل والے اس كمطابق جواللہ نے أتارا)
الممش اور حزوہ نے "ليده حكم "كولام كى زيراور ميم كى زير سے پر حاہ يعنى تاكدوہ فيصلہ كريں اور ياقی حضرات نے لام كسكون اور ميم كے جزم كساتھ المركان يوسك بولا الله عليه بين اور الله كالله الله كالم الله كے مطابق فيصلہ كريں كين ان لوگوں نے كفركيا اور كہنے كي مطابق فيصلہ كريں كين ان لوگوں نے كفركيا اور كہنے كي مطابق فيصلہ كريں كين ان لوگوں نے كفركيا اور كہنے كي عليہ السلام الله كے بينے بيں اور مي عليہ السلام الله كے بينے بين (وَمَن أَنْ فَهُ يَعَدَّمُ بِمِمَا آنُولَ اللّهُ فَالُولَيْكَ هم الله الله الله كے بينے بين اور مي عليہ السلام الله كے بينے بين اور مي عليہ السلام الله كا والے بيں۔

﴿ وَانولنا الميك اور حَق بِراً تارى بم نے ) الے محد الرائ كتاب سے مراوقر آن (بالمحق مصد قالما بين يعديه من الكتاب كي تصديق كرنے والى سابق كتابوں كي و مهيمنا عليه اور ان كے مضابين پرتاجہ بان ابن عباس رضى الله عليه من الكتاب كي تصديق كرنے والى سابق كتابوں كي و مهيمنا عليه اور ان كے مضابين پرتاجہ بان عباس منى الله عليه من الكتاب كي تصديق كرنے والى سابق كتابوں كي و مهيمنا عليه اور ان كے مضابين پرتاجہ بان كتاب بارے تي تور والن الله عليه والله عن الله عليه والله عن الله عليه والله عن الله عليه والله عن والله والله عن والله والله

ابن جریج فرماتے ہیں کرقرآن کے امانت ہونے کامعنی بیہے کرقرآن اسے سے پہلے کی کتب کے مضامین کا امین ہے۔ اب اگراال كتاب اين كتاب سے كوئى خبر ديں اگروه قرآن ميں موتواس كى تقىدىن كردوورنة تكذيب كردو۔سعيد بن مسينب اور ضحاک فرماتے ہیں کہ قرآن قاضی ہےاور خکیل فرماتے ہیں تکہبان اور حافظ ہےاور سیسب معنی قریب قریب ہیں۔سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کتاب قرآن کی سیائی کی گواہی دےوہ اللہ کی کتاب ہے ورنے ہیں۔ (فاحکم سوتو تھم کر) اے محمصلی اللہ علیہ وسلم! (بینهم ان میں) الل كتاب ميں جب وہ معاملة آپ كے پاس لائميں۔ (بعدا انول الله اس كےمطابق جواللہ في أتارا) قرآن میں (ولا تتبع أهواء هم عما جاء ک من المعق اوران کی خوشی پرمت چلیں چھوڑ کرسیدھاراستہ جوآپ کے یاس آیا) یعن آپ علیدالسلام کے پاس جوحق آیااس سے اعراض نہ کریں اور ان کی خواہشات کے پیھیے نہ چلیس (لکل جعلنا منكم شرعة ومنها جاً تم من سے برايك كوہم نے ديادستوراورراه) ابن عباس رضى الله عنهما، مجابد ،حسن رحمهما الله فرماتے ہيں یعنی دینی راسته اور راه سنت دی۔ پس شرعة اورمنهاج سے مراد واضح راسته ادر جو کام اس دین میں جائز ہے وہ شریعت اورشرعة ہےاوراس سے شرائع الاسلام کالفظ ہے۔اس آیت میں بیرتایا ہے کہ شریعتیں مختلف ہیں اور ہردین والوں کی الگ شریعت ہے۔ قادہ رحمہ الله فرماتے ہیں خطاب صرف تین اُمتوں کو ہے۔ (۱) موکیٰ علیہ السلام کی اُمت (۲) عیسیٰ علیہ السلام کی اُمت (۳) محمد صلی الله علیه سلم کی اُمت \_ پس تورات، انجیل ،قر آن الگ الگ شریعت (راستے ) بیں لیکن دین (منزل ) ایک ہےاوروہ تو حید ہے۔(ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة اورالله چاہتا توتم كوايك دين پركرديتا)اس سےمرادلمت واحدہ ہے(ولكن لیبلو کم فی مااتا کم لیکن تم کوآ زمانا چاہتا ہے اپنے دیئے ہوئے حکمول میں ) یعنی کتابوں میں جو تھم دیئے اور تمہارے لیے جواحکام بیان کیے تا کہ طبع نافر مان سے اور موافق مخالف سے الگ ہوکر واٹشح ہوجائے۔ (فاستبقو ا المنحبوات توتم دوژ کرلو خوبياں) يعنى نيك اعمال كى طرف جلدى كرو (إلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ الله كَ یاستم سب کو پہنچنا ہے چرتم کو خبردے گاجس بات میں تم کو اختلاف تھا)

چاہے ہیں اور فیصلہ کرنے میں اللہ ہے کون اچھا ہوگا یقین رکھنے والوں کے نز دیک۔

﴿ الله حكم المجاهلية يبغون ابكياتهم چائيج بن كفركونتكا) ابن عامر في البغون "كوتاء كساته اور باقى في المحكم المحاور باقى في المحكمة المقاور باقى في الله حكماً لقوم يوقنون اورالله بهتركون بي المحكم كرف والله يقين كرف والله في كرف والله المحكمة والله المحكمة والله المحكمة والله المحكمة والله المحكمة والله المحكمة والمحكمة والمح

يَّاتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّطْرَى اَوْلِيَآءَ مِبَعْضُهُمُ اَوُلِيَآءُ بَعْضِ دوَمَنُ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَانَّهُ مِنْهُمُ داِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيُنَ ۖ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَنْكُمْ فَانَّهُ مَنْكُمْ فَانَّهُ مَنْكُمْ فَانَّهُ اللَّهُ اَنْ يَلُوبِهِمُ مَرْضَ يُسَارِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ نَخُشَى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآثِرَةٌ دفَعَسَى اللَّهُ اَنْ يَالِيَى بِالْفَتْحِ اَوْ أَمُ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَآ اَسَرُّوا فِي اَنْفُسِهِمُ نَلِمِيْنَ ۞

اے ایمان والوائم یہودونساری کودوست مت بنانا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو مش میں سے ان کے ساتھ دوئی کرے گا بیشک وہ ان بی میں ہے ہوگا یقینا اللہ تعالیٰ سم میں دیتے ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں ای لئے تم ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں مرض ہے دیکھتے ہوکہ دوڑ دوڑ کران میں گھتے ہیں کہ ہیں کہ

ہم کواندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ پڑجائے سوقریب امیدہے کہ اللہ تعالیٰ کامل فتح کاظہور فرمادے یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف۔ سے پھراپنے پوشیدہ دلی خیالات پرنا دم ہوں گے۔

وست) اس آیت کے شان دل میں اختلاف ہے۔ دوست) اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے۔

### آيت لاتتخذوا اليهودو النصارى اولياء كاشان نزول

اگر چداس کا تھم عام ہے تمام مؤمنین کوشامل ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ بیآ یت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن اُئی بن سلول کے بارے بیس نازل ہوئی کہان دونوں کا جھڑ اہوا تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا میرے کی یہ ودی دوست ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ اور قوت بہت ہے۔ بیں ان سے براُت ظاہر کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب اللہ اور اس کے رسول میں یہود کی دوست نہیں ہے لیکن عبداللہ بن اُئی کہنے لگا کہ بیس یہود کی دوست نہیں ہے لیکن عبداللہ بن اُئی کہنے لگا کہ بیس یہود کی دوست نہیں ہے لیکن عبداللہ بن اُئی کہنے لگا کہ بیس یہود کی دوست بیس سے لیکن عبداللہ بن اُئی کہنے لگا کہ بیس یہود کی دوست نہیں ہے لگا کہ بیس یہود کی دوست ہوں اور اس وقت ان کی ضرورت پڑے گی تو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ابوالحیاب تو نے عبادہ رضی اللہ عنہ کی دوستی ہوگی و تی ہے تو تیرے لیے صرف انہی کی دوستی ہوگی دیسے اللہ عنہ کی دوستی ہوگی دیسے اللہ عنہ کی دائی ہوگی دیس کے بیا یہ بیت نازل فرمائی۔

سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ اُحد ہوئی تو بعض لوگوں کو شدید خوف ہوا کہ کفار ہم پر غلبہ حاصل نہ کرلیں تو مسلمانوں میں سے ایک آدی کہ خوگا کہ میں فلال یہودی کے ساتھ مل جا تا ہوں اور اس سے امان لیتا ہوں کو کہ بیخوف ہے کہ کل کو یہود ہم پر غلبہ حاصل کرلیں اور دوسر مے تحق کہنے گئے کہ میں ملک شام کے فلاں نفر انی کے ساتھ ال جا تا ہوں اور ان سے امان لیت ہوں تو اللہ تعالی نے بیآ ہت نازل کی اور ان دونوں حضر ات کو ایسا کرنے ہے منع کیا۔ عکر مدر حمد اللہ فرماتے ہیں کہ بیا آ ہت ابول با بہن عبد الحمد فرما کیا تو اور اب بوقی ۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنوقر بظہ کا محاصرہ کیا تھا تو ابول با برضی اللہ عنہ میں عبد اللہ عنہ ہوگا ؟ تو ابول با برضی اللہ عنہ ہے مقورہ کیا اور ہوگا ؟ تو ابول با برضی اللہ عنہ ہیں کہ موافقت اور مدوکر کے تو یہ سے اللہ موسل کے دوست ہیں) مدوکر نے میں اور مسلمانوں کے خلاف بیسب ایک ہیں (و من یتو لہم منکم اور جوکوئی تم میں سے اللہ ہوا ہت تھیں کرتا ظالم لوگوں کو)

﴿ (فترى اللهن في قلوبهم مرض ابآپ ديكسيل كان كوجن كول ميں بارى ہے) لين نفاق ہاس ہے اس سے مرادعبداللہ بن أبي اوراس كے منافق سائتى ہيں جو يہود سے دوئ ركھتے تھے (يساد عون فيهم دوڑ كر ليتے ہيں ان ميں ) ان كى

مدواوردوی میں (یقولون نخشی أن قصیبنا دائوة کہتے ہیں کہ ہم کوڈر ہے کہ نہ آجائے ہم پرگردش زماندگی) یعنی زماندگی کوئی مصیبت ہم پر آجائے اور ہمیں ان کی مدد کی ضرورت پڑجائے۔ ابن عماس رضی اللہ عنہ مائر ماتے ہیں کہ اس کا معنی بیہ ہم کہ انہوں نے کہا ہمیں خوف ہے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کا وین کا میاب نہ ہواور مصیبت ہم پر آجائے اور بعض نے کہا کہ ان کو بیڈر تھا کہ کوئی خٹک سالی یا قحط آجائے تو بیلوگ ہمیں قرض اور خوراک نددیں گے (فعسی اللہ أن یاتی بالفت سوقریب ہے کہ اللہ ان یاتی بالفت سوقریب ہے کہ اللہ ان یاتی بالفت سوقریب ہے کہ اللہ اللہ فرمائے ہیں کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی خالفین پر مدد کرے کھلا فیصلہ کردے اور کلبی و سدی رحمہا اللہ فرمائے ہیں کہ مراد ہے اور ضاک رحمہ اللہ فرمائے ہیں یہود کے علاقہ خیبر، فدک وغیرہ کی فتح مراد ہے اور ضاک رحمہ اللہ فرمائے ہیں مود کے علاقہ خیبر، فدک وغیرہ کی فتح مراد ہے اور ضاکی اللہ علیہ وسلم کا معالمہ کمسل کر کے اور بعض نے کہا ان کے لیے عذاب مراد ہے اور بعض نے کہا بونفیر کی جا واقعنی مراد ہے (فیصب حو اتو گئیں) یہ منافقین (علی ما اسروا فی انفسہ ہم اپنائس کی جہوں بات پر پہنچانے کہ داند مین )

الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم کیابیونی لوگ بی جوشمیں کھاتے تضاللہ کی تاکید ہے) لینی پختے تشمیں کھا کی (انهم لمعکم کروہ تہارے ساتھ بیں) لینی وہ مؤمن بیں لینی اس دن مؤمن ان کے جموث اور باطل قسموں سے تعجب کریں کے (حبطت اعمالهم برباد گئے ان کے مل) جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہ باطل ہو گئے (فاصبحوا خاسرین پھررہ گئے نقصان میں) رسوائی کی وجہ سے آخرت کا۔

﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا مَنَ يُولَدُ مِنْكُمْ عَنُ دِينِهِ فَسَوُفَ يَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجِنَّهُمُ وَيُجِبُونَةَ إِنَا اللهُ اللهُ اللهُ بِقَوْمٍ يُجِنَّهُمُ وَيُجِبُونَةَ إِنَا اللهُ اللهُ اللهُ بِقَوْمٍ مِن يَمِرِكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِن يَم مِن يَمرِكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

یاتی الله بقوم یحبهم ویحبونه کی تغییر۔اس سے کونی قوم مرادے؟اس میں اختلاف ہے۔حفرت علی رضی الله عنه،حسن، قمّا وہ رحمہما الله فرماتے ہیں کہ بیہ پسندیدہ قوم حضرت ابو بکر رضی الله عنه اوران کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے مرتدین اورز کو قانددینے والوں کے خلاف جہا د کیا۔اس جہا د کا پس منظر پیہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کئم کی رحلت کے بعد کمہ، مدینہ اور بحرین کے قبیلہ عبدالقیس کے علاوہ اکثر عرب مرتد ہو گئے اور بعض نے زکو ۃ دینے سے انکار کردیا تو حضرت ابو بكررضى الله عندنے ان ہے قبال كا ارا دہ كيا تو صحابہ كرام رضى الله عنهم كوبيه بات نا گوارگز رى اور مصرت عمر رضى الله عند نے کہا کہ ہم ان سے اڑائی کیسے کرسکتے ہیں جبکہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے "لا الله إلا الله" كمن تك قال كرول جس في "وكا إلله إلا الله" كهدرياتو مجه سه ابنامال اورجان بجاليا مكراس كون كساته اور اس کا حساب الله تعالی پر ہے تو حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نے فر مایا جس نے نماز اورز کو ۃ میں فرق کیا اللہ کی تشم میں اس ہے قبال کروں گا کیونکہ زکو ۃ مال کاحق ہے۔اللہ کی قتم اگروہ مجھے بکری کا بچہ نید دیں گے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویتے تضاقہ میں اس کے ندوینے کی وجہ سے ان سے قال کروں گا۔حضرت الس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم نے زکو ہ ندویے والوں کے قبال کو ناپسند سمجھا اور کہا کہ بیاال قبلہ بیں تو حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عندایتی تلوار کلے میں ڈال کر تنہا نکل کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام رضی الله عنہم کے پاس ان کے ساتھ جانے کے علاوہ کوئی جارہ نہ بچا۔ایس مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں ابتداء میں ہم نے اس بات کو تاپ نسمجھا پھر بعد میں اس کام کی وجہ سے حضرت ابو برصدیق رضی الله عند کی خوب تعریف کی۔ ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے ابوھین کو بیہ کہتے سنا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد حفزت ابوبکررضی اللہ عنہ ہے افضل کوئی پیدانہیں ہوا تحقیق انہوں نے مرتدین کے قال میں انبیا علیہم السلام والی جرأت و حوصله دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں بین جماعتیں مرتد ہوگئی تھیں۔

### يہلافرقه

ان میں سے ایک فرقہ بنو مدنج تھا۔ ان کا سردار ذوالحما رعیملۃ بن کعب عنسی تھا۔ اس کا لقب اسود تھا ہے کا بن اور شعبہ ہ بازتھا۔ اس نے بمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور بمن کے شہروں پر قبضہ کرلیا تو نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے معا ذبین جبل رضی اللہ عندا ورو ہاں کے مسلما نوں کی طرف خطاکھا اور ان کو تھم دیا کہ لوگوں کو ترغیب دیں کہ اپنے دین کو مضبوطی سے تھا م لیس اور اللہ عندا ورو ہاں کے مسلما نوں کی طرف خطاکھا اور ان کو تھم دیا کہ لوگوں کو ترغیب دیں کہ اپنے دین کو مضبوطی سے تھا م لیس اور اللہ عند فرات کے خطاف اُٹھ کھڑے ہوں۔ اسود کو حضرت فیروز ویلمی رضی اللہ علیہ وسلم پر آسان سے اس کی موت کی خبر آئی تو رسول اللہ عنہ مانے ہیں کہ جس رات اسود قبل کیا گیا اس اسود مارا گیا ہے اور اس کو ایک بابر کت آدی نے قبل کیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما کو اسود کی ہلاکت کی خوشخری دی مضل اللہ عنہما نے بو چھاوہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فر مایا فیروز اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو اسود کی ہلاکت کی خوشخری دور اور اسود عنسی کے قبل کی خبر ماہ رہے الاقول کے آخر میں مدیدا اس اور اسکا دن نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم دُنیا سے رحلت فر مایا فیم اور اسود عشی کے قبل کی خبر ماہ رہے الاقول کے آخر میں مدیدا سود اس کی جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لئک رکھل جکا تھا اور اسود عشی ہے۔

#### دوسرافرقه

یمامہ کا بوطنیفہ قبیلہ تھا۔ ان کا سروار مسیلہ کذاب تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں من دس ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا اور بیگان کیا کہ بیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا جس کا عنوان بیتھا۔ بین طاللہ کے رسول مسیلہ کی جانب سے اللہ کے رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اما بعد: ب شک زمین آ وہی میری ہے اور آ دھی آپ کی اور اس خط کے ساتھ اپنے دوآ دمی ہیں جے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر قاصدوں کوئل نہ کیا جاتا ہوتا تو میں تنہاری گرونیں آڑا دیتا۔ پھر خط کا جواب دیا۔ بین خط اللہ کے رسول محمسلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹے مسیلہ کی طرف ہے۔ جمد وصلو ق کے بعد۔ اس زمین کا مالک اللہ ہے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا تا ہے اور اچھاانجام پر ہیزگاروں کے لیے ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہوئے اور وفات یا گئے۔

پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک بہت بڑا الشکر مسیلہ کذاب کی طرف بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مسیلہ کو حضرت وحثی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہلاک کر دیا۔ یہ وحثی وہی ہیں جنہوں نے حضرت حزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا یہ طعم بن عدی کے غلام تھے۔ مسیلہ کے لشکر سے بڑی زور داراڑائی ہوئی۔ حضرت وحثی رضی اللہ عنہ فر ماتے تھے کہ جاہلیت میں میں نے لوگوں میں سے بہترین کوئل کیا اور اسلام لانے کے بعد لوگوں میں سے بہترین کوئل کیا اور اسلام لانے کے بعد لوگوں میں سے بہترین کوئل کیا۔

#### تيسرافرقه

بنواسد ہے اوران کا سردارطلیجہ بن خویلد تھا۔ان تین فرقوں میں آخری مرتد طلیجہ تھا۔اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتدین میں بیسب سے پہلے مارا گیا۔اس کی سرکو بی کے لیے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالدین ولیدرضی اللہ عنہ کو بھیجا۔حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بوی سخت جنگ کے بعدان کو کلست دی۔طلیحہ وہاں سے غائب ہوگیا اورشام کی طرف بھاگ گیا پھر بعد میں اسلام لے آیا اور بڑا ا چھا مسلمان بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وور خلافت میں بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو کافی ہوگیا اور اپنے وین کی مدد حضرت ابو بمررضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کرائی۔ حضرت عاً نشدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات یا محتے اور عرب مرتد ہو محتے اور نفاق سراً مُعانے لگا اور حضرت ابو بمروضی الله عند براتی ذمدداریال آسکیس که اگر شوس بهاژوں برآتیس توریزه ربزه بوجاتے اور ایک قوم نے کہاہے کہ الله تعالی کی پندیدہ قوم سے اشعری لوگ مراو ہیں کیونکہ حضرت عیاض بن غنم الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب "فسوف ياتبي الله بقوم يحتبهم المخ" آيت نازل ہوئي تونبي كريم صلى الله عليه وسلم نے حضرت ايومويٰ اشعري رضي الله عنه کی طرف اشارہ کرکے فر مایا کہ دہ ان کی قوم ہے اور اشعریمن کا قبیلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا تنهارے ياس الل يمن آرہے ہيں ان كے دل بڑے نرم اور كمزور ہيں ايمان يماني ہے اور حكمت يماني ہے کلبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس سے یمن کے اس وقت زندہ لوگ مراد ہیں۔ دو ہزار قبیلہ فخ کے اور یا بیجے ہزار کندہ اور بجیلہ کے اورتین ہزاردیگراطراف کے قادسید کی لڑائی میں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ (اُذلہ علی المؤمنین نرم دل بين مسلمانون ير) يعنى زم دل شفيق بين لقوله عزوجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اس سان كي كنرورى مرادنيس بلكديمراد بكدان كے بہلومسلمانوں برنرم بين اور يبھى كہا كيا ہےكديد "دُلّ سے ليا كيا ہے يعنى عاجزى انكسارى كرنے والے ہيں۔جيماكراللہ تعالى كافريان وعبادالوحمن اللين يمشون على الارض هونا.

(اعزة على المكافوين زبردست بين كافرول بر) يعنى خت مزاج بين كافرول بران سے دشمنی ركھتے بين اوران بر عالب آجاتے بين عطاء رحمه الله فرماتے بين كم مؤمنين برا يسے زم دل بين جيسے بجدا ہے والداور غلام اپ آقا كے ليے اور كافرول پرا يسے زبردست بين جيسے درندہ اپ شكار پر (بحاهدون في سبيل المله و لا يبخافون لومة لائم لڑتے بين الله كافرول پرا يسے الله و لا يبخافون لومة لائم لڑتے بين الله كى راہ بين اور ڈرتے بيان وجہ كما كہ منافقين كى راہ بين اور ڈرتے بيان وجہ كما كہ منافقين كى راہ بين الله على الله عندسے مروى ہے كہا كہ منافقين كافرى ملامت كاخوف كرتے ہے اور ان سے ڈرتے ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضى الله عند سے مروى ہے كہم نے رسول الله عليہ وسلم كى بيعت كى ، سننے اور اطاعت كرنے پر اور اس بات پر كرتن پر قائم ہوں گے اور تن بات كہيں گے ہم جہاں بھى الله عليہ وسلم كى بيعت كى ، سننے اور اطاعت كرنے پر اور اس بات پر كرتن پر قائم ہوں گے اور تن بات كہيں گے ہم جہاں بھى

ہوں، اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت گرکی ملامت سے نہ ڈریں گے ( ذلک فصل الله یؤنیه من یشاء بیضل ہے اللہ کا دے گا جس کوچاہے) بینی ان کا اللہ سے محبت کرنا اور مسلمانوں کے لیے نرم ہونا اور کا فروں پر سخت ہونا اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے (والله واسع علیم اور اللہ کشادگی کرنے والا ہے خبر دار )

إِنَّمَا وَإِلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّلِيْنَ الْمَنُو اللَّلِيْنَ يَقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿

تَهِارِ ووست تو الله تعالى اوراس كرسول اورايما ندارلوگ بين جوكهاس حالت سے نماز كى پابندى ركھتے ہيں اورز كوة وسيتے ہيں كمان ميں خشوع ہوتا ہے۔

والے بیں ) ابن عباس رضی اللہ عباقر ماتے ہیں کہ ہے آ ہے جی عبادہ رخی تو وہی اللہ ہے اوراس کا رسول اور جولوگ ایمان والے بیں ) ابن عباس رضی اللہ عباقر ماتے ہیں کہ ہے آ ہے جی عبادہ بن صاحت رضی اللہ عنداور عبداللہ بن المول کے بارے علی بازل ہوئی۔ جب انہوں نے یہود سے برائت ظاہر کی اور کہا کہ عمل اللہ اور اس کے رسول اور مؤسنین کو ولی بنا تا ہوں تو یہ تی تازل ہوئیں " یا پہا الله بن المنوا الا تتعلوا المیہود النع سے اتبعا ولیتکم الله ورسوله" تک۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عند نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت عمل آئے اور کہنے گئے یا رسول اللہ! ب شک ہماری تو مقر عظر اور نظیر نے ہم کو چھوڑ دیا ہے اور ہم سے جدا ہو گئے ہیں اور شمیس اُٹھائی ہیں کہ ہمار سے ساتھ نہ شیسیں کو تو یہ کہ ہماری تو می کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ اور اس کی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ اور مؤسنین کی دوئی پر راضی ہیں۔ اس تغیر پر اللہ تعالی کے قول" و ہم داکھون" سے دا تعدون الدی کی دوئی ہیں تمان پر اور دیے ہیں زکو ہی اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں ) ہیں "داکھون" سے حضرت علی رضی اللہ عند پر ایک سائل کا گزر دوہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں ) ہیں "داکھون" سے حضرت علی رضی اللہ عند پر ایک سائل کا گزر دوہ وہ غیر کرک علی شے تھوا آئی انگوشی اُتار کردے دی۔ اللہ عند مراد ہیں کے وکہ حضرت علی رضی اللہ عند پر ایک سائل کا گزر دوہ وہ غیر نے دوالے ہیں ) ہیں "داکھون" سے حضرت علی رضی اللہ عند پر ایک سائل کا گزر دوہ وہ غیر دی کری علی سے تھوا آئی انگوشی اُتار کردے دی۔

وَمَنُ يَّتُولُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ امَنُوافَانَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَلِبُونَ ۞

ورجو اورجو خص الله تعالی سے دوی رکھ گا اوراس کے دسول سے اورائیا ندارلوگوں سے سواللہ کا گروہ بال شک عالب ہے۔

السیم و و من ہے ل المله ورسوله و المذین امنوا اور جوکوئی دوست رکھ اللہ کو اور ایمان کے دسول کو اور ایمان و الوں کو) لیعنی دوی قائم رکھے اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کی مدد کر کے۔ این عماس مضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ تو اللہ کی جماعت ) یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ( اللہ کو اللہ کی جماعت ) یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ( اللہ کو اللہ کی جماعت ) یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ( اللہ کا اللہ کو اللہ کی جماعت ) یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ( اللہ کا اللہ کو الل

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَاتَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيُنَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ وَاتَّقُوااللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُّوُمِنِيْنَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ مِنْ قَبُلِكُمْ وَالْكُفَّارَ الْوَيْتُ الْمَالُوةِ اللَّهَ إِنْ كُنتُمُ قُومٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلُ يَاهُلُ الْكِتَابِ هَلُ تَنْقِمُونَ مِنَا اللَّهِ وَمَا أَنُولَ إِلَيْنَا وَمَا أَنُولَ مِنْ قَبُلُ وَانَّ اكْتُورَكُمُ فَلْمِقُونَ ۞

اے ایمان والو اجن لوگوں کوتم سے پہلے کتاب ل جی ہے جو ایسے کہ انہوں نے تمہارے دین کوہٹی اور کھیل بنا رکھا ہے ان کو اور دوسرے کفار کو دوست مت بنا کو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرواگرتم ایما ندار ہواور جبتم نماز کے لئے اعلان کرتے ہوتو وہ لوگ اس کے ساتھ ہٹی اور کھیل کرتے ہیں یہ اس سب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے آپ کہے کہ اسلال کتاب تم ہی میں کوئی بات معیوب پاتے ہو بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پراوراس پر جو ہمارے ہیں۔ جو ہوارے یاس جیجی می ہے اور اس پر جو پہلے جیجی جا چی ہے باوجو داس کے کہتم میں اکثر لوگ ایمان سے خارج ہیں۔

و الله المار المار المار المار المار المار المار الله المار المار

﴿ وَإِذَا نَادَيُتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ الْتَحَدُّوْهَا هُزُوًا وَلَعِبًا وَذِلِكَ بِأَنَّهُمْ فَوُمٌ لَا يَعَقِلُونَ اور جبتم پارے مونماز كيلية وه مُرات بين اس والمحيل بياس واسطى كروه لوگ بين كبي رحمه الله فرمات بين كه في كريم سلى الله عليه وسلم كا منادى جب نماز كيلية وازلگا تا اور سلمان اس كی طرف كورے موت تو يبود كتة وه كورے موقت تو يبود كتة وه كورے بوگئيس كورے موت مورے كورے من ماز پڑھى اس طرح كي جملے فدات اور ان كے ليے كمة اور جنة تو الله تعالى نے بيا بيت اترى اور سدى رحمه الله فرماتے بين بيآ بت مدينہ كا ايك المرانى كي بارے بين نازل موئى۔ وه جب مؤذن كى آ واز منتا كروه "الله هدان محمد المومول الله" كهدر باہ تو كہتا كر جمونا جلايا جائے۔ ايك دن بي هرانى اور اس كي كور والے موت موت تق كداس كا خادم آگ لايا تو اس سے ايك شعله أثر ااور سارا كمر اوروه هرانى اور اس كے كھر والے جل كے اور ديكر حضرات نے كہا كہ كا در تول الله علي والني كا فادم آگ لايا تو اس سے ايك شعله اُثر ااور سارا كمر اوروه هرانى اور اس كے كھر والے جل كے اور ديكر معزات نے كہا كہ كارت خادم آگ وازئى قومسلمانوں سے صدر نے گے اور درول الله علي الله عليه وسلم كے پاس آئے معزات نے كہا كہ كارت خادم آگ وازئى قومسلمانوں سے صدر کرنے گے اور درول الله على الله عليه وسلم كے پاس آئے الله على الله عليہ على الله عليہ على الله على ال

اور کہنے گئے اے محمد! آپ علیہ السلام نے الی چیز ایجاد کی ہے کہ ہم نے پہلی اُمتوں میں نہیں سی۔ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ نہا انہیاء اس کے زیادہ حقد ارتضے تو آپ ہیں تو آپ نہیاء اس کے زیادہ حقد ارتضے تو آپ نے بہلے تمام انہیاء کی مخالفت کردی ہے اور اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو پہلے انہیاء اس کے زیادہ حقد ارتضافی نے مؤذن کی شان میں بیر آ بت نازل کی (و من احسن قو لا آممن دعا الی الله اور اس سے اچھی بات کس کی ہے جواللہ کی طرف بلائے )

﴿ قَلْ يَا هَلُ الْكَتَابِ هَلُ تَنقَمُونَ مَنَا آپ كهدو بَحِيّ اَ كَتَابِ وَالوا كَيَا صَدَ ہِمّ كُونَم ہِ كَام اَكْ فَ الْفَعَمُ وَمَا عَلَى اَوْعَا مِ كَيْ اِم اَلَّهِ عَلَى اَلَّم كُوتا عَلَى اَوْعَا مِ كَيْ اِم اَلَّهِ عَلَى اَلْم كُوتا عَلَى اَوْعَا م كِي اِم اَلْهُ عَلَى اَوْعَا م كَيْ اِم اَلْهُ عَلَى اَوْعَا م كَيْ اَلْهُ عَلَى الله عَلَى وَكُلُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَى الله وَمَا الله عَلَى الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَالله وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمَا الله وَالله وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَالله وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَالله وَل

قُلُ هَلُ أُنَبِّتُكُمُ بِشَرِّ مِّنُ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ لا مَنُ لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيُرَ وَعَبَدَالطَّاغُوتَ لا أُولِنِكَ شَرِّ مَّكَانًا وَاصَلُّ عَنُ سَوَآءِ السَّبِيلِ هِنَهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيُرَ وَعَبَدَالطَّاغُوتَ لا أُولِنِكَ شَرِّ مَّكَانًا وَاصَلُّ عَنُ سَوَآءِ السَّبِيلِ هُوَإِذَا جَآءُ وَكُمُ قَالُو المَنَّا وَقَدُ دَّحَلُوا بِالْكُفُرِ وَهُمْ قَدُ خَرَجُوا بِهِ لا وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكُنُمُونَ \$ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

آپ کہے کہ کیا میں تم کوالیا طریقہ بتلاؤں جواس سے بھی خدا کے یہاں پاداش ملنے میں زیادہ براہودہ ان

اشخاص کاطریقہ ہے جن کوانڈ تعالی نے رحمت سے دور کر دیا ہواوران پر غضب فر مایا ہواوران کو ہندراور سور بنا دیا ہو
اورانہوں نے شیطان کی پرستش کی ہوا ہے اشخاص مکان کے اعتبار سے بھی بہت برے بیں اور راہ راست سے بھی
بہت دور ہیں اور جب بہلوگتم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں۔ کہ ہم ایمان لے حالانکہ وہ کفر ہی کو لے کر
آئے تھے اور کفر ہی کو لے کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں جس کو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں اور آپ ان بیں
بہت آ دمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر گرتے ہیں واقعی ان کے بیکا م برے ہیں ان کو
مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے واقعی ان کی بیعا دت بری ہے
جانتے ہو کہ ہم حق پر ہیں۔ اس لیے کہم نے مال اور اقوال کی محبت ہیں اپ دین پڑھل کرنے سے نافر مانی کی۔
ایسے مورکہ ہم حق پر ہیں۔ اس لیے کہم نے مال اور اقوال کی محبت ہیں اپ دین پڑھل کرنے سے نافر مانی کی۔
ایسے مورکہ ہم حق پر ہیں۔ اس لیے کہم نے مال اور اقوال کی محبت ہیں اپ دین پڑھل کرنے سے نافر مانی کی ا

تسب © (قل) (ارجر (هل أنبكم بشر من ذلك) آپ كهديجة بين كوبتاؤل ان بين كس كربات برى) جوم في النسب و المحترفيل المنافع النبكم بشر من ذلك ) آپ كهديجة بين كوبتاؤل ان بين كس كربا و ين بين (منوبة في دين المروب في دين بين (منوبة الله من لعنه الله الله كرباء كاريم نصوب بين الله في الله الله كرباء كرباك كرباء كرباك كرباكر كرباك كرباكر كرباك كرب

ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ پیشکلیں ہفتہ والوں کی بگڑی تھیں ان کے نوجوان بندر بنائے گئے تھے اور بوڑھے سور۔ (وعبد المطاغوت اور جنہوں نے بندگ کی شیطان کی ) یعنی ان میں سے بعض کو ایسا بنا دیا کہ انہوں نے شیطان کی عبادت کی ۔ یعنی جو چیز شیطان نے دل میں ڈالی اس کی تقدیق کی اور اس کے پیچھے پڑگئے۔ (اولنک شرمکانا و اصل عن مسواء السبیل وہی لوگ بدتر ہیں درجہ میں اور بہت بہکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے)

﴿ وَتَوْمِى كَثِيْرُ الْمِنْهُمُ اور آپ وَ يَصِيل كَ ان مِن سے بہوں كو ) لِعِن يہود مِن سے (يُسَادِ عُونَ فِي الْوَلَمِ وَالْعُدُوانِ كَدُورُتْ مِن كُناه پراورظم پر )كما كيا ہےكہ "الالم" سے گناه اور "الْعُدوان" سے ظلم مراو ہے اوركما كيا ہےكہ "الالم" سے مراد جو كچھ انہوں نے تورات كے احكام چھيائے اور عدوان جو تورات مِن زيادنن كى۔ (وَاكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے پر) یعنی رشوت (لَبِنُسَ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ بهت ہى برے مل ہيں جوده كررہے ہيں)

ُ ﴿ لَوُلَا يَنْهِهُمُ الرَّيْنِيُّونَ وَالْآحُبَارُ كِونَ بِينِ مَنْ كَرِتْ الْ كُوانَ كِورولِيْ الْوَرَعَلَاء ) بعض نے كها" و بانيون" سے نصاری كے علاء اور احبار سے يبود كے علاء مراد بير ۔ (عَنُ قَوْلِهِمُ الْالْمَ وَاكْلِهِمُ السُّحُتَ طَلَيْنُسَ مَا كَالُوا يَصْنَعُونَ "كناه كى بات كنے سے اور حرام كھانے سے بہت ہى برے كمل بيں جوكرد ہيں)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُاللّهِ مَغُلُولَةً دَعُلَّتُ آيُدِيهِمُ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوام بَلُ يَداهُ مَبْسُوطَتَنِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ دَوَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمُ مَّا أُنْزِلَ اللَّيُكَ مِنُ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا دَوَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعُنَالُةُ وَلَيْزِيْدَنَّ وَكُفُرًا دَوَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَواةَ وَالْبَغُضَاءَ الله يَوْمِ الْقِينَمَةِ دَ كُلَّمَا اَوْقَدُو انَارًا لِلْحَرُبِ اَطُفَاهَا الله وَيَسْعَونَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا دَوَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

وَيَسْعَونَ فِي الْالْالَهُ لَا يُعِنْ اللهُ لَا يُعِلَى اللهُ لَا يُعِلَى اللهُ اللهُ اللّهُ لَا يُعِلَى اللّهُ اللّهُ لَا يُعْتَلُونَ فِي اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ اللّهُ لَا يُعِلَى اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ لَا يُعْلِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ لَا يُعْلِي اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ اللّهُ لَا يُعْلِيْ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ اللّهُ لَا يُعْلِلْهُ لَا يُعْلَى اللللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ اللّهُ لَا يُعْلَى اللللهُ لَا يُعْلِيْ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللللّهُ لَا يُعْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللللّهُ اللللّهُ

اور يهود نے كہا كەللات كى باتھ بند ہوگيا ہان ہى كے ہاتھ بند ہيں اورائ اس كہنے سے يرحت سے دوركرد يے گئے بلكدان كے و دولوں ہاتھ كھلے ہوئے ہيں جس طرح چاہتے ہيں خرج كرتے ہيں اور جومضمون آپ كے پاس آپ كے پروردگار كی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ اس ميں سے بہتوں كى سركشى اور كفر كى ترق كاسب ہوجاتا ہے اور ہم نے ان ميں باہم قيامت تك عداوت اور بغض ڈال و يا جب بھى لڑائى كى آگ بوركا تا چاہتے ہيں توحق تعالى اس كوفر وكرد سے ہيں اور ملك ميں فسادكرتے ہيں اور اللہ تعالى فسادكر نے والوں كوموب نہيں ركھتے۔ تعالى اس كوفر وكرد سے ہيں اور ملك ميں فسادكرتے ہيں اور اللہ تعالى فسادكر نے والوں كوموب نہيں ركھتے۔ اس في وَ وَ فَاكْتِ الْبِهُوٰ ذُهُ يَدُ اللهِ مَعُلُوْلَةً اور يہود كتے ہيں اللہ كا ہاتھ بند ہوگيا)

### يدالله مغلولة كيآيت كاشان زول

ابن عباس رضی الله عنبها ،عکرمہ ،ضحاک ، قادہ رحم ہما الله فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے یہودکو مال کی فراوانی دی یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ مالدار ہو گئے اور زہن سرسز ہوگئی جب انہوں نے محمصلی الله علیہ وسلم کے معاملہ ہیں الله کی نافر مانی کی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جھٹلایا تو الله نے وسعت رزق کوروک لیا تو اس وفت فنی ص بن عاز وراء یہودی کہنے لگا کہ الله کے ہاتھ رزق سے بند ہیں لیمنی الله تعالی منجوس ہو گئے (نعوذ بالله) یہ بات کی تو صرف فنیا ص نے کی تھی لیکن باتی یہود نے اس کوروکا نہیں تو وہ بھی اس بات ہیں شریک ہو گئے۔

حسن فرماتے ہیں کداس کامعنی بیہے کہ ہمیں عذاب دینے سے اللہ تعالی کے ہاتھ رُکے ہوئے ہیں اب ہمیں صرف آئی دیر عذاب دی گاجتنی دیر ہمارے آباء نے مجھڑے کی عبادت کی اپنی شم کو پورا کرنے کے لیے عذاب دے گا۔ اور پہلا قول زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا خرچ کرتا ہے جیسے جا ہتا ہے (علت اید بہم انمی کے ہاتھ بند ہوجا کیں ) یعنی انہی کے ہاتھ خیر کے کا موں میں خرچ کرنے سے رو کے ہوئے ہیں۔

ز جاج فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو جواب دیا کہ میں تنی ہوں، یہ نجوں ہیں ان کے ہاتھ خرج کرنے سے بند ہیں اور بعض · نے کہا کہ "غُلّت" ہےجہم کی بیڑیاں مراد میں قیامت کے دن (ولعنو ااورلعنت ہے)عذاب دیتے گئے (ہما قالوا ان کواس کہنے یر)ان کی لعنت میں سے بیہے کہ ان کو بندراور سُور بتایا گیا۔ دُنیا میں ان پر ذالت اور سکنت ماری کی اور آخرت میں جہنم (بل مداہ مبسوطتان بلكهاس كيتو دونوں ہاتھ كھلے ہوئے ہيں) "بندُ الله" الله تعالى كى ذاتى صفت ہے جيسے مع، بصر، وجهدالله تعالى ابني صفات کی حقیقت خوب جانے ہیں، بندوں پر لازم ہے کدان کی جومراواللہ کے ہاں ہے اس برایمان لائیں اورسر جھکا کیں (منفق خرج كرتاب)رزق ديمّاب (كَيْفَ يَشَآءُ مـ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمُ مَّآ ٱنْزِلَ اِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا جَسَ طُرِح چاہاوران میں بہتوں کو برھے گی۔اس کلام سے جو تھھ براُ ترا تیرے رب کی طرف سے شرارت اورا نکار) بعن جب بھی کوئی آیت أترتى إس كانكاركرت إن توكفراورسرش بره جاتى إرواَلقَينا بينهم العكواة والبَعْضَاءَاورجم في والركى إن من ر مشنی اور بیر ) لیتنی بہود ونصاری کے درمیان ۔اس کوحسن اور نجاہد رحمہما اللہ نے کہا ہے اور بعض نے کہا بہود کے گروہوں کے درمیان کہ ان كرين من مخلف جماعتين بين آپس من بغض ركھتى بين \_ (الى يوم القيامة كلما اوقد واناراً للحرب اطفاها الله قیامت کے دن تک جب بھی آ گ سلگاتے ہیں اڑائی کے لیے اللہ اس کو بجھا دیتا ہے ) یعنی بہود نے فساد ڈالا اور تورات کے حکم کی مخالفت كى توالله تعالى نے ان پر بخت نصر كوعذاب بناكر بعيجا۔ پھرفساد دالاتوان برطيطوس ردى كو بھيجا۔ پھرفساد دالاتوان برجوس كومسلط کیا۔ پھرفساد ڈالا توان پرمسلمانوں کو بھیجااور بعض نے کہا جب بھی اپنی قوت جمع کر کے محرصلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں فساد ڈالنے کے لیے جنگ کی آ گ بھڑ کائی ،اللہ تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا اوران کو بھگا دیا اور مغلوب کیا اورائے نبی علیہ السلام اور دین کی مدد کی۔ يبى حسن رحماللد كقول كامعى باورقاده رحمالله فرمات بي كديهم عام ب\_يبودجس جنك كى تيارى كريس محدوبال الساموكا، آب يهودكودُ نياك جس شهر من ياكيس ك وبال بيذليل لوكول من مول ك (وَيَسْعَوُنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ع وَاللَّهُ لا يُعِبُ المُمُفْسِدِينُ اور دوڑتے بين ملك من فسادكرتے موتے اور الله ليندنيس كرتافساد كرنے والول كو)

وَلَوُ اَنَّ اَهُلَ الْكِتْلِ امْنُوا وَاتَّقَوُا لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ وَلَا دُخَلْنَهُمْ جَنْتِ النَّعِيْمِ 

وَلَوَانَّهُمْ اَقَامُوا التَّوُرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اللَّهِمْ مِّنُ رَّبِهِمْ لَاَكُلُوا مِنُ فَوْقِهِمْ وَمِنُ

تَحْتِ اَرُجُلِهِمْ دَمِنْهُمُ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةً دَوَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَآيُهُمَ الرَّسُولُ

بَلِغُ مَآ اُنْزِلَ اللَّهُ كَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴿

النَّاسِ دَانَ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴿

وراگریدال کتاب ایمان لے آتے اور تقوی افتیار کرتے تو ہم ضروران کی تمام برائیاں معاف کرویتے

اور ضروران کو چین کے باغ میں داخل کر دیتے اورا گریالوگ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی کرتے تو بیالوگ او پر سے اور بیچے سے خوب فراغت سے کھاتے ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی ہے اور زیادہ ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کے کر دار بہت برے ہیں اے رسول ؟ جو بچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دہ بچے اور اگر آپ ایسانہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالی کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا اور اللہ تعالی آپ کولوگوں سے محفوظ رکھے گا انتہا اللہ تعالی ان کا فرلوگوں کوراہ نہ دیں گے۔

تَشَيِّ (وَلَوْ أَنَّ اَهُلَ الْكِتَابِ امَنُوا) محرصلی الله علیه وسلم پر (واتقوا) کفرے لَگَفَّرُنَا عَنْهُمُ سَیّائِهِمْ وَلَادْخَلْنُهُمْ جَنْتِ النَّعِیْمِ

﴿ وَلَوْ اَنْهُمْ اَفَامُوا الْتُورُةَ وَ الْوَنْجِيلَ اوراً رُوه قائم رکھے تورات اورانجیل کو) یعنی ان کے احکام اور صدود کو قائم رکھے اور ان پڑل کرتے (وَمَا اُنْوِلَ اِلْمُهِمُ مِنْ رُبِّهِمُ اور اس کوجونا زل ہوان پران کے رب کی طرف ہے) بینی قرآن اور بعض نے کہائی اسرائیل کی کتابیں مراد ہیں۔ (لاکھکو اُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَعْفِ اَرْجُولِهِمْ لو کھاتے اپ اوپر سے اور اپنی پاؤں کے بیچے سے نمین کی پیداوار مراد ہے۔ این اپنی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہاں کہان کے اوپر سے بارش مراد ہے اور ان کے بیچے سے نمین کی پیداوار مراد ہے۔ این عباس رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہاں پر بارش اُ تاری جاتی اور زمین سے فلہ نکالا جاتا۔ فراء رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس سے ایمان رزق میں وسعت مراد ہے۔ ﴿ وَمِنْهُمُ اُمَّةٌ مُقَتَصِدَةٌ کَرُولُولُ ان مِن ہیں سیدھی راہ پر) بینی اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے جیسے عبداللہ بین امرضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اور بہت سے ان میں ) کعب بن افرف اور اس کے ساتھی واللہ عنہ اور اس کے ساتھی (مَنَا عَمْ مَا مَعْ مَلُولُ وَ بِی کہ ان کا میل برا ہے۔ این عباس رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ نی کر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے ہر کام کیے۔ اور اس کے اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے ہر کام کیے۔

© (باٹیکا الوّسُولُ بَلِغُ مَا اُنْزِلَ اِلَیُکَ مِنُ رَّبِکَاروسول پہنچا دے جو تھے پراُٹرا تیرے رب کی طرف ہے)
مروق رحمہ اللہ ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو یہ کہ نمی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے
اُتارے ہوئے کسی حکم کو چھپایا تو اس نے جھوٹ بولا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے رسول پہنچا دے جو تھے پراُٹرا، تیرے رب کی
طرف سے دسن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسولوں کو مبعوث کیا تو ان کے دل جس خیال آیا کہ لوگ آپ علیہ
السلام کی حکمہ بی کریم سلی اللہ علیہ ولی مبود کے عیب کے بارے جس کیونکہ جب نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف بلایا تو کہنے گئے ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں اور آپ علیہ السلام کا فداق اُڑانے گئے اور کہنے گئے کیا آپ کا ارادہ ہے
کی طرف بلایا تو کہنے گئے ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں اور آپ علیہ السلام کا فداق اُڑانے گئے اور کہنے گئے کیا آپ کا ارادہ ہے
کی جم آپ کو ویسے حتان بنالیس جیسے نصار کی نے عسی علیہ السلام کو بنایا۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیرو یہ وکھ کو ویہ

آيت نازل بونى اورآ پ عليه السلام كوتكم دياكه بهودكوكمين (يا هل الكتاب لستم على شي اسابل كتاب تم سى چيز (دين) ير نہیں ہو) اور بعض نے کہا کہ معنی بیہے کدرجم اور قصاص کے بارے میں جو تھم آپ علیدالسلام پر نازل ہواہے اس کو پہنچا دیں۔ بید آیت یہود کے واقعہ میں نازل ہوئی اور بعض نے کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے معاملہ اور نکاح کے بارے میں نازل ہوئی۔ اوربعض نے کہاجہاد کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ منافقین نے جہادکونا پیند سمجھا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا (جب نازل کی جاتی ہےان پرکوئی محکم سورت اوراس میں جہا د کاذ کر کیاجائے تو آپ دیکھیں گےان لوگوں کوجن کے دل میں مرض ہے کہ وہ آپ کواس طرح دیکھتے ہیں جیسے موت کی شی ان برآ گئی ہو) بعض مؤمنین نے بھی جہاد کو ناپیند سمجھا تو اللہ تعالی نے فرمایا تو نبی كريم صلى الله عليه وسلم بعض مجالس ميں جہا د كى ترغيب و بينے ہے رُك محمّے كه آپ عليه السلام كوان كى كراہت معلوم ہوگئ تقى تو الله تعالى نيرة بت نازل فرمائى (وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا مَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ اورا كرايا ندكيا تولون كيم منه بنجاياس كاپيغام) الله مدينه شام، ابو بكر، يعقوب رحم بما الله في "رسالاته" يجع كاصيغه يره هاب اور باقى حضرات في "دسالته اسفرد يره ها اورآيت كامعنى بيب كه اكرة ب عليه السلام نے بعض احكامات ند بہنجائے تو تجو بھی ند پہنچایا۔ یعن بعض احكام كی تبلیغ ندكرنے كاجرم تمام احكام كی تبلغ نہ کرنے جتنا ہے۔جیسا کہ اللہ تعالی نے فر مایا (ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور کفر کرتے ہیں بعض کا اور وہ جا ہے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ بتالیں بہی لوگ کیے کا فر ہیں) اور بعض نے کہا" بلغ ما انول الیک" کا مطلب ہے کہ یعنی اس کی تملیغ کو ظاہر کریں۔اللہ کے فرمان کی طرح (فاصدع بما تؤمر آپ کرگز ریئے جس کا آپ کو تھم دیا گیاہے) اگر آپ نے اس کی تبلیغ ظاہرنہ کی تو آپ نے بالکل پیغام نہ پہنچایا (وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللّٰه تَحْصُو بِچالے گالوگوں سے )لوگوں سے حفاظت كرے كا اور وكے كا۔ اگر بياعتراض كيا جائے كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم كے سرير زخم لگا آپ كے دندان شہيد ہوئے اور كئي طرح ک تکلیفیں دی گئیں تو یکیسی حفاظت ہوئی؟ توجواب دیا گیا کہ آہے کا معنی بیہے کو آ<u>ں سے بچائے گا کہ لوگ آ</u>پ علیہ السلام کو آ كرسكيس كاوربعض نے كہابية بت آپ عليه السلام كاسر ذخى ہونے كے بعد نازل ہوئى۔اس ليے كه سورة مائدہ قرآن مجيد ميں سب سے آخر میں نازل ہوئی اور بعض نے کہا کہ اللہ نے لوگوں میں آپ علیہ السلام کوعصمت کے ساتھ خاص کیا ہے اس لیے کہ جی عليه السلام معصوم موت بير (انَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَلْفِرِيْنَ بِشَكَ اللَّهُ اسْتَنْ بِين وكملا تا قوم كفاركو)

# من يعصمك منى تمهيل محصيكون بچائكاً

جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹ رہے تھے تو ایک خار داروا دی میں قبلولہ کے لیے زُک محصے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اُنر سے اورلوگ درختوں کا سابیۃ طاش کرنے کے لیے بھر محتے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے بیچے تھیمرے اورا پی تلواراس پرلٹکا دی اور ہم سو محتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ واز دی ہم بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک بدو بیشا تھا تو آپ علیدالسلام نے فرمایا کہ اس نے بیری تلوارا تھائی، ہیں سویا ہوا تھا، ہیں بیدار ہوا تو وہ اس کے ہاتھ ہیں تی ہوئی تھی تو کہنے تا آپ علیدالسلام کو بھے ہے کون بچائے گا؟ تو ہیں نے تین مرتباللہ کہا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھونیں کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ بدوئے آپ علیہ السلام کی تلوار تھی خی اور کہنے لگا کہاں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا اللہ تو اس بدو کا ہاتھ کا نہ کہا اور کواراس کے ہاتھ ہے گر تی اور ابنا سرور خت پر مار نے لگا بہاں تک کہ اس کا و ماغ بھٹ کیا تو اللہ تعالی نے بیرآ بت تا زل فر مائی ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ و کہ گا ہے کہ اس معد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہوں، آپ کی اللہ علیہ و کہ کہا ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہوں، آپ کی اللہ علیہ و کہا تھی کہا ہوگئے ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہوں، آپ کی اللہ علیہ و کہا گئی کہ جہرہ داری کی جاتی ہیں کہ تی کریم صلی اللہ علیہ و کہا تھی کہ بہرہ داری کی جاتی ہوں تو نمی کریم صلی اللہ علیہ و کہا تھی کہ بہرہ داری کی جاتی ہوں تو نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی چہرہ داری کی جاتی ہوں تو نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی چہرہ داری کی جاتی تھی بہاں تک کہ بیآ ہے تا زل ہوئی (اللہ بچائے گا آپ کولوگوں ہے) تو نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی چہرہ داری کی جاتی تھی بہاں تک کہ بیآ ہے تا زل ہوئی (اللہ بچائے گا آپ کولوگوں ہے) تو نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی چہرہ داری کی جاتی تھی بہاں تک کہ بیآ ہے تا زل ہوئی (اللہ بچائے گا آپ کولوگوں ہے) تو نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی چہرہ داری کی جاتی تھی جہاؤاللہ تو تا تا تا اس کی کہا تھی ہوں تو نمی کہاں تک کہ بیآ ہے تا زال نے جھے محفوظ کر دیا ہے۔

آپ کے اسانیل سے جدایا اور جو کتاب تبہارے ہاں کہ جی نہیں جب تک کوریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب تبہارے ہاں تبہارے ہاں تبہارے درب کی طرف سے بیجی گئی ہے اس کی بھی پوری پابندی نہ کرد گے اور ضرور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے درب کی طرف سے بیجا جاتا ہے اور ان میں سے بہتوں کی سرکٹی اور کفر کی ترقی کا سبب ہوجاتا ہے تو آپ ان کا فراد گول پڑم نہ کیا کیجئے۔ یہ تحقیق بات ہے کہ مسلمان اور میبودی اور فرقہ صائبین اور نصاری جو تحقیق بات ہے کہ مسلمان اور میبودی اور فرقہ صائبین اور نصاری جو تحقیق بات ہے کہ مسلمان اور میبودی اور فرقہ صائبین اور نصاری جو تحقیق بات ہے کہ مسلمان اور میبودی اور فرقہ صائبین اور نماری جو تحقیق بات ہے کہ مسلمان میں ہوں گے۔ اللہ تعالی پر اور دور وزقیا مت پر اور کا اگر اور کا ای بیٹے ہر بیجے جب بھی ان کے پاس کوئی ہی تجہر ایسا تھی

لا یا جس کوان کا بی نہ چاہتا تھا سوبعضوں کوجموٹا ہتلا یا اور بعضوں کو آل ہی کرڈالتے تھے۔اور بھی گمان کیا کہ پھیمزانہ ہوگی اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی پھر بھی اندھے اور بہرے بنے رہے بعنی ان بیس کے بہتیرے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کوخوب و یکھنے والے ہیں۔

وَ اللّهُ وَاللّهُ الْحَدْبِ لَسُتُمْ عَلَى شَيْءِ حَتَى تُقِيْمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَآأُنْزِلَ الْدُكُمُ مِّنُ رَّبِكُمُ اللّهُ وَ الْإِنْجِيلَ وَمَآأُنْزِلَ الْدُكُمُ مِّنُ رَّبِكُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَ اللّهُ اللّهُ

﴿ (انَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَ الَّذِيْنَ هَادُوا وَ الصَّبِنُونَ وَ النَّصْرَى بِ ثَلَ جَمَلُمان بِن اورجو يبودى بِن اورفرقه صابى اورنسارى) اس كاحق يرتفاك "الصابئين" برُّ ها جا تالكن سورت بقره على بم اس كم فوع بون كى وجه بيان كريج بيل سيبويه رحمه الله فرمات بيل هادوا والله بن هادوا والنصادى من امن بالله سسالخ" آيت كَ قرتك "والصابئون كلالك" (إنَّ الله بَنَ امَنُوا بِ فَكُ لُوكَ ايمان لاك الله بين الله بحكولى ايمان لاك الله بي والله بي الله بحكولى ايمان لاك الله بي ولي الله بي والمنان المنوا والله بي الله بي الله

( اَقَدْ اَخَلُنَا مِیْفَاق بَنِی اِسُوَآءِ یُلَ ہم نے لیاتھ پخترقول بنی اسرائیل ہے) توحید اور نبوت کے بارے می (وَاَرُسَلُنَا اِلْیَهِمُ رُسُلًا مَ کُلَمَا جَآءَ هُمُ رَسُولٌ م بِمَا لَا تَهُوسی اَنْفُسُهُمْ فَرِیْقًا کَدَّبُوا اور بیج ان کی طرف رسول جب لا یاان کے پاس کوئی رسول وہ تھم جوخوش نہ آیاان کے جی کوتو بہت ساروں کوجٹلایا) یعنی بیٹی علیہ السلام اور محصلی الله علیہ وسلم کو (وَ فَرِیْقًا یَقُدُلُونَ اور بہت ساروں کول کروالے تھے) جیسے بیکی اور زکریا علیما السلام۔

﴿ وَحَسِبُوٓ اللَّا تَكُونَ فِئنَةُ اور ﴿ يَالَ كَمَا كَهُ مَ حُرَا لِي نَهُ مُوكَ ) يَعِنَ عَذَابِ اورَ لَلَ نَهُ مُوكَا اور كَهَا كَمَا أَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ان ش بهت المحمطى الشطير و كم كا الكاركر (وَ اللهُ بَصِيْرٌ ، بِمَا يَعْمَلُونَ اور الله وَ كَمَّا بِ جَوَ كُمُوهُ وَ كَرِيلًا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيّةِ الْمُعَلِيّةِ الْمُعَلِيّةِ الْمُعَلِيّةِ الْمُعَلِيّةِ الْمُعَلِيّةِ الْمُعَلِيّةِ الْمُعَلَّةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلَّةِ وَمَا وَهُ النَّالُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ رَبِّي وَ رَبَّكُمُ وَانَّهُ مَنْ يُشْهُرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوُهُ النَّالُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقُولُونَ لَهُ مَنْ يَسْتَعْفِرُونَة وَ وَاللهُ اللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ وَاللهُ يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَ اللهِ يَعْدَونَ اللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ وَاللهُ يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَ اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ وَاللهُ يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَ اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ وَاللهُ يَقُولُونَ لَكُونَ اللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ وَاللهُ اللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ وَاللهُ اللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ وَاللهُ اللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ وَاللهُ عَلَيْهِ الرّسُلُ وَيُسْتَغْفِرُونَة وَاللهُ عَلَى اللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ وَاللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَاللهُ عَلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ اللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ وَاللهُ اللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ وَاللهُ اللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ وَاللهُ وَيَسُتَعْفِرُونَة وَ اللهُ اللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَيَسْتَغْفِرُونَة وَ اللهُ اللهُ وَيَسْتَغُفِرُونَة وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

یک دولوگ کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ عین سے ابن سریم ہے حالانکہ سے نے خود فر ہایا کہ اے بی اسرائیل! تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو بر ابھی رب ہے اور تہبارا بھی رب ہے بیشک جو محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قراردے گا سواس پراللہ تعالیٰ جنت کو حرام کردے گا ادراس کا ٹھکا نہ دوز نے ہا درایے ظالموں کا کوئی مدولا نہ ہوگا۔ بلا شبوہ لوگ بھی کا فرجی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمین میں کا ایک ہے حالانکہ بجرایک معبود کے اورکوئی معبود خبیس اوراگر بیلوگ اپنی افزار ہیں گے ان پر درد تاک عذاب واقع ہوگا کہ بیس اوراگر بیلوگ اپنی ان اقوال سے بازنہ آئے تو جولوگ ان میں کا فرر ہیں گے ان پر درد تاک عذاب واقع ہوگا کیا پھر بھی خدا تعالیٰ کے سامنے تو بنہیں کرتے اوراس سے معانی نہیں چا جنے حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں میں این مریم کہ بھی نہیں صرف ایک پیغیر ہیں جن سے پہلے اور بھی پیغیر گزر والے ہیں میں این مریم کہ بھی نہیں صرف ایک پیغیر ہیں جن سے پہلے اور بھی پیغیر گزر دائل ان سے بیان کر سے جیں۔ اوران کی والمدہ ایک ولی بی بی دونوں کھا تا کھا یا کرتے سے دیکھیے تو ہم کو کر دلائل ان سے بیان کر سے جیں چھرد کھیے وہ ہم کو کر دلائل ان سے بیان کر رہے ہیں۔ اوران کی والمدہ ایک ولی بی بیں دونوں کھا تا کھا یا کرتے سے دیکھیے تو ہم کو کر دلائل ان سے بیان کر سے جیں چھرد کھیے وہ ہم کو کو دلائل ان سے بیان کر سے جیں چھرد کھیے وہ الے کو حرار ہے جیں۔

تَنْ مَرْ يَمَ بِهِ اللّهِ كَفَرَ اللّهِ عَلَوْ النَّهِ اللّهَ هُو الْمَسِيْحُ النُّ مَرْ يَمَ بِهِ اللهُ الْفروى مَنَ كَا اللهُ وَ اللّهُ عَلَى اللهُ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَبَيْ وَ وَاللّهُ وَبِي وَ وَاللّهُ وَبِي وَ وَاللّهُ وَبِي وَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَبِي وَ وَاللّهُ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَاوُهُ النَّالُ طوَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ اَنْصَادِ اور مَنَ عليه السلام نها عليه اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَاوُهُ النَّالُ طوَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ اَنْصَادِ اور مَنَ عليه السلام نها عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَاوُهُ النَّالُ طوَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ اَنْصَادِ اور مَن عليه اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَاوُهُ النَّالُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَاوُهُ النَّالُ عَلَيْهِ الْمُعِلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَاوُهُ النَّالُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَاوُهُ النَّالُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلّمُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

کو (لَقَدُ کَفَرَ الَّذِیْنَ قَالُوٓ الله کَالِتُ ثَلْفَةِ بِ فَک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ جتین میں کا ایک ایعن مرقوسی فرقہ - یہاں عبارت چھی ہوئی ہے۔مطلب یہ ہے کہ تین خداؤں کا تیسرا کیونکہ دہ کہتے تھے کہ خدائی اللہ تعالی ،مریم اور

وامة صدیقة کی تغییر کرت سے تج بولنے والی اور کہا گیا ہے کہ ان کوصدیقہ اس وجہ سے کہا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی آیات کی تصدیق کی رہا گیا ہے کہ ان کو بارے میں فرمایا کہ اس نے اپنے رہ کے کلمات کی تصدیق کی (کانا یا گئان المطّعَام دونوں کھاتے تھے کھانا) یعنی تمام انسانوں کی طرح غذا اور کھانے سے زندگی گزارتے تھے تو وہ کیے معبود ہوسکتا ہے جوخود کھانے کا محتاج ہواور کہا گیا ہے کہ بیصد ہے کہ نامیہ ہوکھائے ہے تو لا محالہ اس کو پیشا ب اور پا خانہ آئے گا اور جس کی بیصالت ہووہ معبود کیے ہوسکتا ہے۔ (اُنظُرُ کیفَف نُہِینُ لَهُمُ اللہٰ بِ ثُمَّ انظُرُ آئی یُوْفَکُونَ دیکے ہم کیے بتائے ہیں ان کورلیس چرد کیے وہ کہاں اُلٹے جارہے ہیں) یعن حق سے پھرے جارہے ہیں۔

قُلُ اَتَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللّهِ مَالَا يَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا دَوَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

يَتَنَاهَوُنَ عَنْ مُنكرِ فَعَلُوهُ مَا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفُعَلُونَ @

آپ فرمائے گیا خدا کے سواآ سے کی عبادت کرتے ہوجو کہتم کونہ کوئی ضرر پہنچانے کا اختیار رکھتا ہواور نہ نفع پہنچانے کا حالا نکہ اللہ تعالی سب سنتے ہیں سب جانتے ہیں آپ فرمائے کہ اے اہل کتاب! ہم اپنے دین میں ناحق کا خلومت کرواور ان لوگوں کے خیالات پرمت چلوجو پہلے خود بھی خلطی میں پڑھیے ہیں اور بہتوں کو خلطی میں ڈال چکے ہیں اور وہ لوگ راہ راست سے دور ہو گئے تھے بنی اسرائیل میں جولوگ کا فرتھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤلا اور عیب نامریتا کی من میں بازنہ آتے تھے۔ واقعی ان کافعل پیشک براتھا۔
انہوں نے کردکھا تھا اس سے بازنہ آتے تھے۔ واقعی ان کافعل پیشک براتھا۔

کیاتم الی چیزی بندگی کرتے ہواللہ کو و اللهِ مَالا يَعْلِکُ لَکُمْ صَرًّا وَلا نَفْعًا دوَاللَّهُ هُوَ السَّعِيعُ الْعَلِيمُ آپ كهدي كياتم الى چیزى بندگى كرتے ہواللہ کچھوڑ كرجوما لكن بين تهارے برے كى اور ند بھلے كى اور الله وى بے سننے والا جانے والا)

ات مل تاقل المُكِتَٰبِ لا تَعْلُوْا فِي دِيُنِكُمْ عَيْوَ الْحَقِ آپ كهدد يج السال كاب مت مبالغدكروات وين كى بات مل تاقل كا) يعنى صد يتجاوز ندكرواور برائى اوركوتا بى مل سے برايك وين مل برا باوراللدكا فرمان "غير المحق" يعنى تبهار بددين مل جوت كونالف بات بو يونكدا نهول نے اپنے دين مل فق كونالفت كى ـ پھراس پر دف كر غلوكيا۔ (اور مت چلو فيالات پران لوگول كے) "اهواء هوى" كى جمع باور "هوى" وہ بجس كى طرف نفس كى جموت بلائے (قله حَدُلُوا حَدُلُوا بَو كُوكُول كے) "اهواء هوى" كى جمع باور "هوى" وہ بجس كى طرف نفس كى جموت بلائے (قله حَدُلُوا حَدُلُوا بَو كُوكُول كے بہنون كوان كے اسلام كى خواہشات كے ايجادكى ہوئى چيزوں پر چلنے سے دوكا كيا ہے (واضلوا كھيوا اور كمراه كر كئے بہنون كو بان كوان كے اسلام كى خواہشات كى اتباع كى (ؤ حَدُلُوا عَنْ مَوَ آءِ السَّبِيْلِ اور بہك كے سيدهى راه سے بہلى اضلال توان كى ان كان خواہشات كى اتباع كى (ؤ حَدُلُوا عَنْ مَوَ آءِ السَّبِيْلِ اور بہك كے سيدهى راه سے بہلى اضلال توان كى ان دوروس الطلال تمرا بول كى تابعدارى كرنے كى وجہ ہے۔

( المعن الله يُن كَفَرُوا مِنْ ، بَنِي اِسُرَآءِ بُلَ عَلَى لِسَانِ ذَاؤَدَ لَمُعُون بُوحِ كَافَر بَى اسرائيل مِن كَواؤُدعليه السلام كَى زبان بِ ) يعنى ايله والله جب انبول نے ہفتہ كے بارے مِن صدیتجاوز كيا تو داؤ دعليه السلام نے بدؤ عاكى ۔ الله الله ان برلعت كراوران كونشانى بناد بولوان كي صورت بگا لاكر كے بندراور خزير بناديا كيا ( وَعِيْسَى ابْنِ مَوْيَمَ اورعِينَى مريم عليه السلام كى زبان بردسترخوان والول كولعت بوئى جب وہ ايمان ندلائے توعينى عليه السلام في بدؤ عاكى ۔ اے الله ان برلعت كراوران كوعرت كى نشانى بناد بولو ان كوخزير بناديا كيا ( دلاك بِمَا عَصَوا و كَانُوا يَعْسَدُونَ بِاس لِي كهوه نافر بان شے اور صد سے كر ركنے ہے )

@ (كَانُوا لَا يَتَنَاهَوُنَ عَنُ مُنكر فَعَلُوهُ آلي مِن منع ندرت تقير علم عجوده كررب تق) يعن ان من

ے بعض بعض کوئے نہ کرتے تھے (کینٹس مَا کَانُوْ ا یَفْعَلُونَ کیا ی براکام ہے جوکرتے تھے) ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوارہ ہے کہ نہی کریم صلی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں جب کوئی آ دمی ان میں سے کوئی گناہ کرتا تو روکنے والا اس کوروکتا پھرا گلے دن اس کے ساتھ بیٹھتا، کھاتا، پیتا گویا کہ کل اس سے کوئی گناہ دیکھائی نہیں تھا جب اللہ تعالی نے ان کا بیٹل دیکھا تو ان میں سے بعض کے دل بعض جیسے کردیتے اور ان میں سے بعض کو بندرا در خزیر بنادیا اور ان پر داؤد اور عیسیٰ علیما السلام کی زبان سے لعنت کرائی اس وجہ سے کہوہ نافر مان تھے اور صدے گزرتے تھے، اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میرمی جان ہے تم نیکی کا تھم دیتے رہواور گناہ سے روکتے رہواور بے وقوف کا ہاتھ پکڑتے رہواور اس کوئی پر چلنے پر مجبور میں میرمی جان ہے تم نیکی کا تھم دیتے رہواور گناہ سے روکتے رہواور ہے وقوف کا ہاتھ پکڑتے رہواور اس کوئی پر چلنے پر مجبور میں میرمی جان رہونیات کی۔

تَرَى كَثِيْرًا مِّنَهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الْلِيْنَ كَفَرُوا دَلَبِفُسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ الْفُسُهُمُ اَنُ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَفِى الْعَذَابِ هُمُ خُلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَالتَّخَذُوهُمُ اَوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِّنَهُمُ فَلْسِقُونَ ۞ لَتَجِدَنَّ اَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِللّهِينَ المَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشُرَكُوا وَلَتَجِدَنَ اَقْرَبَهُمُ مُودَةً لِللّهِينَ امَنُوا اللّهِينَ قَانُوا إِنَّا نَصَلَى دَلْكِكَ بَانًا مِنْهُمُ قِيسِيْسِينَ وَرُهُبَانًا وَانَّهُمُ لَا يَسْتَكُبُوونَ ۞ دَلْكَ بَانًا مِنْهُمْ قِيسِيْسِينَ وَرُهْبَانًا وَانَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُوونَ ۞

آ بُنان میں بہت آ دمی دیکھیں کے کی کافروں ہے دوئی کرتے ہیں جوکام انہوں نے آ کے کے لئے کیا ہوہ ہوگئی ہرا ہے کہ اللہ برایمان رکھتے اور پیغیر ہوگئی برا ہے کہ اللہ برایمان رکھتے اور پیغیر براوراس کتاب پر جوان کے پاس بھیجی کئی تھی تو ان کو بھی دوست نہ بناتے لیکن ان میں زیادہ لوگ ایمان سے خارج ہی براوراس کتاب پر جوان کے پاس بھیجی گئی تھی تو ان کو بھی دوست نہ بناتے لیکن ان میں زیادہ لوگ ایمان سے خارج ہی ہیں تمام آ دمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے آپ ان بہود ادر مشرکین کو پاویں کے اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوئی رکھنے کے قریب تر تو ان لوگوں کو پائے گا جوا پنے کونصار کی کہتے ہیں بداس سبب سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک الدنیا درولیش ہیں اور اس سبب سے ہے کہ پیلوگ مشکم نہیں ہیں۔

اللَّيْفَ كَفُرُوْادوَى كَيْنُوا مِنْهُمْ ) بعض نے كہا كہ يہود ميں سے كعب بن اشرف اوراس كے ساتھى مراد ہيں (يَعَوَلُونَ اللَّهِ فَوَ ادوَى كريم صلى الله عليه ولئى كفرُوُادوَى كريم صلى الله عليه ولئى كافروں سے ) كمه كے شركين مراد ہيں ہے جب وہ نئى كريم صلى الله عليه ولئى كم خلاف للكرنكالة سقے۔ ابن عباس رضى الله عنها، مجاہد ، حسن رحمها الله نے فرمايا كه "منهم" سے وہ منافقين مراد ہيں جو يهود سے دوى كرتے ہے۔ (لَبُنُسَ مَا قَلَّمَتُ لَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ وہ يہ كائى براسامان بھيجا انہوں نے اپنے واسطى الين آخرت كے ليے انہوں نے براعمل بھيجا (اَنُ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ وہ يہ كاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَالنّبِي اوراكروہ يقين رَحَةُ الله يراور ني ير) محرصلى الله عليه وسلم (و ما انزل اليه اور اَو وَ لَو كُونُ وَ وَ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَ مِنْ وَ فِي اللّٰهِ وَ النّبِي اوراكروہ يقين رَحَةُ اللّٰه يراور ني ير) محرصلى الله عليه وسلم (و ما انزل اليه اور

جونى يرأترا) قرآن كو (ماالد حدوهم تونه بنات ان كو) كافرول كو (أولياآءَ وَلَكِنَّ كَفِيْرًا مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ دوست كيكن ان مِس بهت سے لوگ نافر مان بیں) يعنى الله كے عم سے نكلنے والے بیں۔

© (لَتَجِدَنَّ اَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلْكِيْنَ امَنُوا الْمَهُوُدَ وَالْكِيْنَ اَشُو كُوْاتَو بِاوَكُول ہے زیادہ وی کا اور مشرکوں کو) یعنی عرب کے مشرکین کو (وَ لَتَجِدَنَّ اَفَر بَهُمُ مَّوَدَّةً لِلَّذِیْنَ اَمَنُوا الْلَایُنَ اَمُنُوا اللّٰهِ اِنَّ اَلْمُعُونِی اور تو بِائِ ہِی اس ہے کہ نصاری مسلمانوں ہے دشمنی رکھنے میں ایسے جی جیسے یہود مسلمانوں کول کرنے اور قید کرنے اور ان کے شہروں کو بربا دکرنے اور مساجد کو گرانے اور ان کے مصاحف کوجلانے میں جی بین اور ان کا کوئی اعزاز نہیں بلکہ آیت میں وہ نصاری مراد ہیں جو اسلام لے آئے جیسے نجاشی اور اس کے ساتھی۔ اور کہا گیا ہے کہ آیت تمام کی مدد یہود ونصاری ان سے نرم دل جیں اور یہ شرکین کی مدد یہود کہود کی بنسبت کم کرتے تھے۔

صحابہ کرام رضی الند عنہم کی حبشہ کی طرف جمرت اور نجاشی کا اسلام قبول کرنا۔ مفسرین جمہم الند فرماتے ہیں کہ قریش نے باہمی مشاورت کی کہ مسلمانوں کوان کے دین سے فتنہ بیں ڈالیس تو ہر قبیلہ کے لوگ جن بیس مسلمان بنے ان کونکیفیس اور عذاب دینے لگے تو کچھلوگ فتنہ بیں پڑ گئے اور اللہ نے جس کو چاہاس فتنہ سے بچالیا اور رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پچاابو طالب کے ذریعے محفوظ رکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ ماکہ کو کہ اس وقت تک جہاد کا تھم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے ان کفار کورو کئے گی بھی قدرت نہیں تو نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جباد کا تھم دیا اور فرمایا وہاں ایک نیک بادشاہ ہے نہ خودظم کرتا ہے اور نہ اس کے پاس کسی پرظلم کیا جا سکتا ہے تم وہاں چلے جا و جب تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کشادگی نہ دیں وہاں رہنا۔ اس حبشہ کے باوشاہ سے مراد نجاشی تھا۔ اس کا نام اصحمہ تھا اور نجاشی حبث کے بادشاہ کا لفت تھا جسے قبصر اور کسری لقب تھے۔

تو جبشہ کی طرف گیارہ مرداور چار عورتوں نے خفیہ ہجرت کی۔ پہلی ہجرت میں بید حفرات تھے۔ عثان بن عفان رضی اللہ عنہ اوران کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا ، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی ، زبیر بن عوام ، عبداللہ بن مسعود ، عبدالرحمٰن بن عوف ، ابوحذیفہ بن عبدالاسداوران کی بیوی اُم سلمہ عوف ، ابوحذیفہ بن عبدالاسداوران کی بیوی اُم سلمہ بنت ابوا میں منظعون ، عامر بن ربیعہ اوران کی بیوی کیا بنت ابی خیشہ ، حاطب بن عمر واور سہل بن بیضاء (رضی اللہ عنہ ابوا میں منظعون ، عامر بن ربیعہ اوران کی بیوی کیا بنت ابی خیشہ ، حاطب بن عمر واور سہل بن بیضاء (رضی اللہ عنہ منہ کی اللہ عنہ کی کہ منظم کی بیٹ ایک مسلمان بی بیٹ منظم کی بیٹ کی منظم کی بیٹ کی اور بی ہی ہجرت ہے۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اور بی ہی ہجرت ہے۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کو یہ بات ان کے پیچے کئی مسلمان گئے۔ حبیشہ کی طرف مردوں اور بچوں کے علاوہ بیاسی مسلمانوں نے ہجرت کی ۔ جب قریش کو یہ بات

معلوم ہوئی تو انہوں نے عمر و بن العاص اور اس کے ساتھی کو تخفے تحا نف دے کرنجاشی اور اس کے وزراء کے پاس بھیجا تا کہ وہ ان مسلمانوں کو واپس کر دیں لیکن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا جس کا واقعہ سورۃ آل عمران عمل آیت "اِن اولی المناس ہاہو اھیم المنے "کے تحت آچکا ہے۔ جب قریش کے بیووقا صد تا مرادہ وکرلوث آئے تو مسلمان وہاں اچھے گھر اور اچھے پڑوی میں رہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور آپ کا دین غالب آگیا تو ہجرت کے چھے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر و بن آمیے شمری رسی اللہ عنہ کے ہاتھ نجا ثی کی طرف خط بھیجا کہ وہ اُم جبیبہ رضی اللہ عنہا بنت ابی سفیان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کردے۔

حضرت ام حبیبه رضی الله عنها کا آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تکاح۔حضرت اُم حبیبه رضی الله عنهانے اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور وہاں ان ئے خاوندوفات یا کئے تھے۔ یہ پیغام من کرنجا ٹی نے حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اپنی لونڈی ابر ہدکو بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نکاح کی خبر دے تو حضرت اُم حبیبہ رضی القد عنها نے خوشی میں اپنے کنگن اس لوتڈی کو دے دیئے اور خالدین سعیدین عاص رضی اللہ عنہ کواپنا و کیل بناویا تو انہوں نے آپ رضی اللّٰدعنه کا نکاح چارسودیتار کے عوض کردیا۔ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی طرف سے نکاح کرنے والے نجاشی تھے۔ نکاح کے بعد نجاش نے چارسودینارابر ہدکے ہاتھ بھجوادیئے۔جب وہ حضرت اُم حبیبہ رضی اللّٰدعنہا کے پاس دینارلائی تو آپ رضی اللّٰدعنہ نے پچاس دیناراس کودیے کیکن اس نے بیر کہ کرا نکار کردیا کہ باوشاہ نجاشی نے مجھے آپ رضی اللہ عنہا ہے پچھ بھی لینے سے منع کیا ہے اور کہنے گلی کہ میں بادشاہ کے تیل اور کپڑوں کا انتظام کرتی ہوں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تقید بی کرتی ہوں اور آپ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہوں اور آپ رضی الله عنہا ہے مجھے بیرکام ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم تک میر اسلام پہنچا دیجئے گا۔ آ پ رضی الله عنهانے کہاٹھیک ہے۔ اہر ہر کہنے گلی کہ بادشاہ نے اپنی عورتوں کو کہا ہے کہ جس کے پاس جوعود اورعنبر کی خوشبو ہے وہ آ پ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہا کے پاس ان خوشبوؤں کو دیکھتے تضیکن منع نہ کرتے تھے۔اُم حبیب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ کی طرف چلے اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تتھے تو مسلمانوں میں کئی حضرات آپ علیہ السلام کے پیچیے خیبر سے لیکن میں مدینہ میں ظہری رہی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اورمیری رُخصتی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے نجاشی کے بارے میں پوچھا تو میں نے اہر ہہ کا سلام پڑھا تو آپ علیه السلام نے اس کا جواب دیا۔ اس وقت به آیت نازل ہوئی۔ (قریب ہے کہ الله کردے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جوتہارے دشمن ہیں (کردے) محبت کو)

لینی ابوسفیان کے دل میں حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی وجہ سے محبت ڈال دے۔ جب ابوسفیان کے پاس حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی خبر آئی تو کہنے سگے اس جوان کی تاک نیجی نہیں ہوسکتی۔

# نجاشي كاآب صلى الله عليه وسلم كوخط بهيجناا وراسلام قبول كرنا

حضرت جعفروضی اللہ عنہ کے عبشہ جانے کے بعد نجاشی نے اپنے بینے از ہی بن اصحمۃ بن ایم کوسات آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حسل اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اور آپ علیہ السلام کو خط کھا۔ اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلی ) میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بیچے رسول ہیں میں آپ علیہ السلام کی بیعت کرتا ہوں اور آپ علیہ السلام کے بچا کے بیٹے ازھی کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا ہے آگر آپ علیہ السلام چاہیں تو میں تو میں خدوما وار میں نمام ہمانوں کے رب کا تھی بردار ہوتا ہوں۔ میں نے اپ بیٹے ازھی کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا ہے آگر آپ علیہ السلام چاہیں تو میں خود ماضر ہوجاؤں گا اور سلام ہو جو اور ان گا سالہ کی خدمت میں پہنچے۔ ان پر اون کے پڑے سے اداران کے ساتھی آدی عبد کے اور آٹھ شام کی خدمت میں پہنچے۔ ان پر اون کے پڑے سے ان میں سے باسٹھی آدی عبد کے اور آٹھ شام کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کے بی بی بی السلام پر اُر کی تو اللہ تعالی نے یہ آئری نی شاہر اس کیام کئی مشاہر اس کیام کے جو بیٹی علیہ السلام پر اُر کی تو اللہ تعالی نے یہ آئری نی شاہر اس کیام کے جو بیٹی علیہ السلام پر اُر کی تو اللہ تعالی نے یہ آئری نی شاہر اس کیام کے جو بیٹی علیہ السلام پر اُر کی تو اللہ تعالی نے یہ آئری نی شاہر اس کیام کے جو بیٹی علیہ السلام پر اُر کی تو اللہ تعالی نے یہ آئری نی مشاہر اس کیام کے جو بیٹی علیہ السلام پر اُر کی تو اللہ تعالی نے یہ آئری نی شاہر اللہ نی قالوں والے ( گر جا گھروں ) میں شے۔ اور خدارت جعفروضی اللہ عنہ کو اور والے ( گر جا گھروں ) میں شے۔



### وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى إَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِيُنَ ۞ وَمَا لَنَا لَا نُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ الْحَقِّ. وَنَطُمَعُ آنُ يُلْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ۞ فَآقَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتٍ تَجُرِئُ مِنُ تَخْتِهَا الْآنُهُورُ خُلِدِيْنَ فِيهُا وَوَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالنِّنَا أُولَئِكَ اَصُحُبُ الْجَحِيْمِ ۞ يَآيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَآ آحَلَّ اللَّهُ لِيُنَا أُولَئِكَ أُولًا تَعْتَذُوا وَلَا لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَلَى اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ۞

اور جب وہ اس کوسنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف ہے بھیجا گیا ہے تو آپ ان کی آ تکھیں آ نسو ہے بہتی ہوئی و کیھتے ہیں اس سبب ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان کو کوں کے ساتھ لکھے لیجئے جو تقد اپنی کرتے ہیں اور ہمارے پاس کونساعذر ہے کہ ہم اللہ تعالی پراور جوحق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لا ویں اور اس بات کی امید رکھیں کہ ہمار ارب ہم کو نیک لوگوں کی معیت میں داخل کر دے گا سو ان کو اللہ تعالی ان کے قول کی پاواش میں ایسے باغ ویں سے جن کے نیچ نہری جاری ہوں گی بیان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں سے اور جو لوگ کا فرر ہے اور ہماری آ بات کو جھوٹا کہتے رہے وہ لوگ دوز خ والے ہیں اے ایمان والو! اللہ تعالی حدے نگلے والوں کو پہندئیس کر ہے۔ اور حدودے آ سے مت نکلو بیشک اللہ تعالی حدے نگلے والوں کو پہندئیس کرتے۔

سے اس اس کے انہا کہ اللہ میں اللہ میں

(وَ نَعُلَمَتُ أَنْ يُلْخِلْنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ اورتوقع ركيس اس كى كدواظل كراجارارب بم كونيك بختول كساته ) يعنى أمت محصلى الله عليدوسلم على -اس كابيان بيب كوزين كوارث ميرے نيك بندے بول محد

﴿ اَلَا ثَابَهُمُ اللَّهُ كُران كو بدلے مِن دیتے اللہ نے ) .....(بِمَا قَالُوْا جَنْتِ تَجُوِیُ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهارُ خَلِدِیْنَ فِیْهَاس کَیْخِ پرایسے باغ کرجن کے یئے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ) ان کے قول کو کامیاب قرار ویا اور لا اسکو قول سے اس کے معلق کردیا کہ بیا ظلام کے ساتھ تھا۔ اس کی دلیل اللہ کا قول (وَ ذَلِکَ جَوَّ آءُ الْمُحْسِنِیْنَ اور بیے بدلہ نیکی کرنے والوں کا) یعنی مؤمنین موصدین کا۔ اللہ تعالی کے فرمان "توری اعینهم تفیض ..... المنے "نے اس بات پردلالت کی کہ اخلاص اور دل کی معرفت سے قول کرتا ایمان ہے۔

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالنِّينَا أُولَئِكَ أَصْحَبُ الْجَحِيْمِ اورجُولُوكَ مَثَرَ مُوتَ اور مِثْلانَ لَكَ بَمَارى آيوں كوه بيں دوزخ كے رہنے والے )

﴿ إِنَّاتِيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تُحَوِّمُوا طَيِّبِكِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمُ اللهِ ايمان والوامت حرام همراؤوه لذيذ چيزيں جواللہ فِيمارے ليے حلال کي بيں )

## لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَآ اَحَلَّ اللَّهُ كَلَّفْير

مفسرین فرماتے ہیں کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کوھیجت کی اس میں قیامت کا حال بیان کیا جس سے لوگوں کے دل زم پڑھئے۔ اوررو نے لگے تو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ رضی اللہ بن مسعود، عبداللہ بن منطعون رضی اللہ عنہ کہ مولی ابی حذیفہ مقداد بن اسود، سلمان فاری معظل بن مقرن (رضی اللہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عرب ابوذرغفاری سالم مولی ابی حذیفہ مقداد بن اسود، سلمان فاری معظل بن مقرن (رضی اللہ عبداللہ بن کے اور تمام زمانہ روزہ رکھیں گے اور المحمولی ابی حذیفہ مقداد بن اسود، سلمان فاری معظل بن مقرن (رضی اللہ عبداللہ دیں کے اور تمام زمانہ روزہ رکھیں کے اور اس کے اور بستر پرنہیں سوئیں گے ، گوشت نہیں گے اور آلہ تاسل کا ہدیں کے اور تمام زمانہ روزہ رکھیں گے اور بستر پرنہیں سوئیں گے ، گوشت نہیں گے، عورتوں اورخوشبو کے قریب نہیں جائیں گے۔ نبی کریم سلمی اللہ علیہ وسلم کو بیا السلام عبدالسلام عبان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو ان کوئیں پایا تو ان کی بیوی امریم بندت ابی اُمیہ سے بی چھا ان کا نام خولاء تھا۔ پوچھا کہ جو بات آپ کے خاو تداور ان کے ساتھیوں سے جھے پہنی کیا وہ تن کریم سلمی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی نا پہند کی اور اپنے خاو تدکی بات ظاہر کرنا بھی نا پہند سے بی کہا ہوگا تو نبی کریم سلمی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی نا پہند کی اور اپنے خاو تدری بات قابر کرنا بھی نا پہند سے جبی کہا ہوگا تو نبی کریم سلمی اللہ علیہ وسلم والیس چلے گئے کہا ہوگا تو نبی کریم سلمی اللہ علیہ وسلم والیس چلے گئے ۔ جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنوی نے نبردی تو اپنی انہوں نے کہا بی ہاں یا رسول میں مضر ہوئے تو نبی کریم صلمی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ان ان با توں پر انقاق کرلیا ہے؟ انہوں نے کہا بی ہاں یا رسول میں مضر ہوئے تو نبی کریم صلمی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ان ان باتوں پر انقاق کرلیا ہے؟ انہوں نے کہا بی ہاں یا رسول میں مصافر ہوئے تو نبی کریم صلمی اللہ عبور کو تھوں کے ان ان باتوں پر انقاق کرلیا ہے؟ انہوں نے کہا بی ہاں یا رسول میں مصافر ہوئے تو نبی کی ان کو کو تھوں کے ان میں باتوں پر انقاق کرلیا ہے؟ انہوں نے کہا تی ہاں یا رسول

اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہماراارادہ خیر ہی کا تھا تو نمی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا تھم نہیں دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تہمار نے نفس کا بھی تم پرحق ہے۔ پس تم روزہ رکھوا ورافطار کروا وررات کا قیام کروا ور نیند کرو کیونکہ میں رات کا قیام کرتا ہوں اور سوتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں اور گوشت اور چکنائی کھاتا ہوں اور بیویوں کے پاس جاتا ہوں پس جو اعراض کر ہے میری سنت ہے پس وہ مجھ ہے نہیں۔ پھرلوگوں کوجمع کیا اور خطبہ دیا جس میں فرمایا کہلوگوں کا کیا حال ہے کہورتوں کوجرام کردیا اور کھانے ،خوشبو، نینداور عور توں کی خواہش کوجرام کردیا۔

ببرحال میں تمہیں سیمنہیں دوں گا کہتم نصار کی کے عالم اور درویش بن جاؤ کیونکہ میرے دین میں گوشت اور عورتوں کوچھوڑ تا اور گرجا کھر بنانا جائز نہیں۔ میری اُمت کی ساحت روزہ اور رہانیت جہاد ہے۔الله کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھمراؤ بچے اور عمرہ کر د، نماز قائم کرو، زکو ۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھواور دین پر ٹابت قدم رہو، تم میں سے پہلے لوگ بختی کی وجہ ہے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اور پریختی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پرختی کی۔ یہود کے عبادت غانوں اور گرجا گھروں میں ان کے بقایا جات میں تو اللہ تعالی نے بیر آیت تازل فرمائی رسعد بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عثان بن مظعون رضی اللہ عنه نبی كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس آئے اور كہنے لگے جميں مردانہ قوت ختم كرنے كى اجازت ويں تو رسول الله عليه وسلم نے فرمایا جوضی ہوایا خصی کیاوہ ہم میں ہے ہیں ۔ میری اُمت کا اختصاء روزہ ہے۔ پھرانہوں نے عرض کیایا رسول الله ہمیں سیاحت کی اجازت دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اُمت کی سیاحت اللہ کے داستے میں جہاد ہے۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! (صلی الله علیه وسلم) ہمیں رہبانیت کی اجازت دیں تو آپ علیه السلام نے فرمایا میری اُمت کی رہبانیت مسجد میں بیٹھنا اور نماز کا انتظار لرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے کہایا رسول اللہ! میں نے گوشت کھایا تو طبیعت منتشر ہوئی اورشہوت آخمی تو میں نے کوشت کھانے کوحرام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی (اے ایمان والو! مت حرام تلم براؤ وہ لذیذ چزیں جواللہ نے تمہارے لیے حلال کرویں) یعنی وہ لذیذ چزیں نفس جن کی خواہش کرتا ہے جواللہ نے حلال کیس لیعنی لذیذ کھانے اورعمدہ مشروبات (وَ لَا مَعْمَلُوا اور حدسے نہ بردھو) لینی حلال سے تجاوز کر کے حرام کی طرف نہ جاؤاور کہا گیا ہے اس سے ذكر كا ثنام ادب\_ (إنَّ اللَّهُ لَا يُعِجبُ الْمُعْتَدِينَ بِحَلَى اللَّهِ تَعَالَى حدس برصن والول كو پهندنيس كرتے)-

وَكُلُوا مِمَّارَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَّلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوااللَّهَ الَّذِي آنُتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ @

ور فدانعالی نے جو چزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چزیں کھاؤاور اللہ تعالی سے ڈروجس پرتم ایمان رکھتے ہو۔

وَ كُلُوا مِمَّارَزَ قَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا اور كھاؤالله كويتے ہوئے من سے جو چیز حلال پاكيزہ ہو)عبدالله بن مبارك رحمہ الله فرماتے ہیں كہ حلال وہ ہے جو تواہي ارادہ سے حاصل كرے اور طيب وہ ہے جو برد صنے والی ہو۔ بہرحال جامد چیزیں جیسے مٹی اوروہ چیزیں جوغذا کے لیے استعال نہیں ہوتنی تو وہ دواء کے طور پر تو استعال کی جاسکتی ہیں ورنہ مروہ ہیں۔(وَّ النَّفُو اللّٰهُ الَّذِی اَنْعُمُ بِهِ مُؤُمِنُونَ اور ڈرتے رہواللہ سے جس پرتم ایمان رکھتے ہو) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے اور شہدکو پند کرتے ہتے۔

لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيُمَانِكُمُ وَلَكِنُ يُوَاحِدُكُمُ بِمَا عَقَدْ تُمُ الْآيُمَانَ فَكَفَّارَتُهُ الْاَيُمَانَ فَكَفَّارَتُهُ الْعُقَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ اَهْلِيُكُمُ اَوْكِسُولَهُمُ اَوْ تَحْدِيُو رَقَبَةٍ لَا اَعْمَانَكُمُ لَا فَصَيَامُ لَلْفَةِ آيَّامِ وَذَلِكَ كَفَّارَةُ آيُمَانِكُمُ اِذَا حَلَفْتُمُ وَوَاحُفَظُوا اَيُمَانَكُمُ وَ كَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهِ لَعَلَّمُ مَشْكُرُونَ ۞

الله تعالی تم ہے مواخذہ نہیں فرماتے تہاری قسموں میں لفوقتم پرلیکن مواخذہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو مستحکم کردوسواس کا کفارہ دن محتاجوں کو کھانا دیتا اوسط درجہ کا جوابے گھر والوں کو کھانے کودیا کرتے ہویاان کو کپڑا دیتا یا ایک غلام یالونڈی کا آزاد کرنا اور جس کو مقد ورنہ ہوتو تین دن کے روزے ہیں یہ کفارہ ہے تہاری قسم کھا لوادرا پی قسموں کا جبکہ تم قشم کھا لوادرا پی قسموں کا خیال رکھا کرواسی طرح اللہ تعالی تہارے واسطابے احکام بیان فرماتے ہیں تا کہ تم فشکر کرد۔

(وَلَكِنُ يُوَاحِدُ كُمُ بِمَا عَقَدْ ثُمُ الْآيُمَانَ لَيَن پَرْتابِ الرَّبِسِمُ وَمَ فِي مضوط باندها) مزه، كسائى اورابوبكر رقبها الله في الحقاديم الله على الله عام في "عقديم" الله في ماته ورباقي حضرات في حضرات في عقديم "عقديم" شدك ساته اورا بن عام في عمر الدرج بور (فكفارته سواس كا كفاره) ليني جوتم في "عقديم" شدك ساته اورا بين جوتم في مضبوط من أنهائى اورا "ل ساحات مو محي والسكا كفاره بيب كرا الطعام عَشَرَةٍ مَسلكِينَ وسمكِينون كوكها تاديما)

## دس مسكينول كوكها ناديين كى مقدارا ورتفصيل

اس کی مقدار \* بی علاء کا اختلاف ہے۔ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ ہر سکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مُد کے برابر ایک مُد دے اور بیرمُد ایک رطل اور تبائی رطل کا ہوتا ہے اور اس طرح تمام کفارات میں ہے اور کبی زید بن ٹابت، ابن عباس ،ابن عمر رضی اللہ عنہا کا قول ہے اور اس کے قائل ہیں۔ سعید بن مسیّب، قاسم ، سلیمان بن بیار، عطاء، حسن اور اہل عراق فریا تے ہیں کہ ہرسکین کو دوئد دے اور بینصف صاع بنرا ہے اور یہی مروی ہے۔حضرت عمروعلی رضی الله عنہما سے اورا مام ابوحنیف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اگر گندم دیے تونصف صاع اورا گراس کے علاوہ سے دیے تواکیک صاع دے اور یہی قعمی بختی ہسعید بن جبیر ،عابد، تھم کا قول ہے اورا گران کونے اور شام کا کھانا کھلا دی توبیہ جائز نہیں ہے۔

اورامام ابوطنیفدر حمداللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور بی حصرت علی رضی اللہ عند سے روایت کیا گیا ہے۔ کفارہ علی دواہم و بیار، روٹی اور آٹا و بیا جائز نہیں ہے بلکہ گذم دیتا واجب ہے اورامام ابوطنیفدر حمداللہ نے ان تمام چیز وں کو جائز قرار دیا ہے اور اس کو جائز کہا ہے کہ دس مسکینوں کی جگہ ایک مسکین کو دس و ن کھانا و سے ۔ پہ کفارہ صرف آزاد بھتاج مسلمانوں کو دیا جائز ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمداللہ نے ذمیوں کو کفارہ و بیا جائز کہا ہے اوراس بات پرتمام علما میشن جیں کو زکو ہ ذمیوں کو دیا جائز کہا ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمداللہ نے ذمیوں کو کفارہ و بیا جائز کہا ہے اوراس بات پرتمام علما میشن جی کر دانوں کو دیا جائز نہیں ہے۔ (مِن اَوْسَطِ مَا تُعلُقِمُونَ اَ اَلَٰ لِلْمُحْمُ اوسط درجہ کا کھانا جو دیے ہوا ہے گھر والوں کی روزی میں سے بہترین عبیدہ سلمانی فرماتے ہیں کہ اوسط سے روٹی اور مرد ہے اوراکی اور گوشت اوراد تی صرف روٹی ان میں سے جو بھی و سے کافی ہے۔ (اَوْ کِسُو تُھُمُ یا کُٹر ایہنا و بنا وی میں کے بہترین کھیانا کھلائے اوراکر چا ہے تو دس مسکینوں کو میانا کھلائے اوراکر چا ہے تو دس مسکینوں کو مینا نا کھلائے اوراکر چا ہے تو کرون آزاد کرے۔ گی ہوئے دی مسکینوں کو کھانا کھلائے اوراکر چا ہے تو کرون آزاد کرے۔

پس آگروہ کپڑے پہنانے کو اختیار کر ہے تو اس کپڑے کی مقدار میں اختلاف ہے۔ ایک قوم اس طرف گئ ہے کہ ہر مسکین کو ایک کپڑ ا پہنائے اتنی مقدار جس کو کپڑ ا کہا جا سکے جیسے تبدند یا چا دریا قیص یا گپڑی وغیرہ اور یکی ابن عباس رضی اللہ عنہا، جسن، عجابہ، عطاء اور طاؤس رحمہ اللہ کا قول ہے اور ای طرف امام شافعی رحمہ اللہ گئے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرانسان کے لیے اتنی مقدار واجب ہے جس میں نماز جائز ہوتو مردوں کو ایک کپڑ ااور عورتوں کو دو کپڑ ہے تیں اور اور می اور اور میں نماز خاتی کو دو کپڑے دے (اَوُ فَحُوِیُو دَ فَهَبَةِ یا ایک گردن آزاد کرنی اور ایک اور اگر غلام آزاد کرنا چا ہے تو مؤمن غلام کو آزاد کرنا واجب ہے۔

فتم کے کفارے میں مومن غلام آزاد کرنا شرط ہے یا نہیں

اس طرح تمام کفارات میں مومن کی شرط ہے جیسے تل، ظہار رمضان کے دن میں جماع کا کفارہ ان سب میں مومن غلام آزاد کرناواجب ہے اورامام ابوطیف اورامام آوری رحجم اللہ نے کا فرغلام کے آزاد کرنے وقعام کفارات میں جائز قرار دیا ہے سوائے تل کے کفارہ میں اللہ تعالی نے ایمان کی قیدلگائی ہے۔ ہم (شوافع) کہتے ہیں کہ مطلق تھم کو مقید پر محمول کیاجائے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے ایک جگوری کو ایمان کی قیدلگائی اور فرمایا تم (واشعدوا فوی عدل منکم موادی تا واپنے میں جسیا کہ اللہ تعالی نے دولوگ اور دومری جگہ گوائی کو عدل کی قیدلگائی اور فرمایا واستشھدوا شھدین من رجالکم تم کواہ مناؤوو

گواہ اپ مردوں میں سے۔ حالا نکر تمام گواہوں میں عدل شرط ہے مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہوئے۔ ای طربی کی اگر اپنے تمام علما کا اتفاق ہے کہ مرتد غلام کو کفارہ میں آزاد کرتا جا تز نہیں ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ غلام محمل غلام ہوجی کہ اگر اپنے کفارہ سے مکا تب یا اُسے قربی رشتہ وارکو کفارہ کی نیت سے خوارہ سے مکا تب یا اُسے قربی اُسے نام ولد یا اُسے غلام کو آزاد کر دیا جو آزاد کی کمشرط کے ساتھ خربیدا گیا ہے یا ایسے قربی رشتہ وارکو کفارہ کی نیت سے خربید جو اس کے خربید ہے تھا اوانہ کی اواور قربی رشتہ وارکی آزاد کو بھی خلام تو آزاد کی ایس کے اس مکا تب کے آزاد کرنے کو جا ترقر اردیا ہے جس نے اپنے بدل کتابت کی کوئی قسط اوانہ کی ہواور قربی کر شہروار رکی آزاد کی کوئی قسط اور بیا تھی سے جا ترقر اردیا ہوا کہ اور بیا گل مقام آزاد کرتا جا ترنہیں اور کا ٹا اور بہرہ اور کا ان کٹا، تاک کٹا غلام جا ترنہیں تو اس لیے کہ بیوجی عمل باوک کشھ مان نہیں دیتے۔ اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک ہرایسا عیب جس کی وجہ سے منفحت کی کوئی جنس فوت ہو جا سے تو اس عیب والے فلام کوآزاد کرتا جا ترنہیں تو اس کے باتھ کے ہوئے کی آزاد کی کوجا ترخر اردیا لیکن دونوں کان کے عیب والے فلام کوآزاد کرتا جا ترنہیں تو اس کے میسر نہ ہوتوروز سرد کھتے ہیں تین دن کی ایعنی جس پر کفارہ وا جب ہیں۔ ہوئے کو تا جا ترنہیں دن کے روزے واجب ہیں۔ جب دہ کھتا د سینے ، کپڑ سے بہنا نے اور غلام آزاد کرنے سے عاجر آ جائے تو اس پرتین دن کے روزے واجب ہیں۔

اور عجزیہ ہے کہاس کے پاس اپنے مال میں سے کھر والوں اور اپناراشن ٹکال کراتنی مقد ارنہ بیچے کہ کھا تا کھلا سکے یا کپڑے پہنا سکے یاغلام آزاد کر سکے تو وہ نتین دن کے روزے رکھے اور بعض نے کہا کہ جب اسنے مال کا مالک ہو کہ کھا تا کھلا سکے اگر اپنی ضرورت کا نہ بیچے تو روزہ رکھنا جا تزبیس اور یہی حسن اور سعیدین جبیر رحمہما اللہ کا قول ہے۔

# فتم کے کفارے کے روزے لگا تارر کھے یا وقفہ سے

اس بات میں اختلاف ہے کہ بیروزے لگا تارر کے یا نہ۔ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ لگا تارروزے رکھنا واجب نہیں لیکن افضل ہے اور بیام شافعی رحمہ اللہ کے دو تو لوں میں سے ایک ہے اور ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ لگا تارروزے رکھنے واجب ہیں۔ انہوں نے کفارہ ظہاراور کل پر قیاس کیا ہے اور یہی سفیان تو رکی اور ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عندی قر اُت بھی ای پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس میں الفاظ بیر ہیں "صیام فلاللہ ایام متنابعات" (ذلک بیر) جو میں نے ذکر کیا (کھاڈر کہ اُنے مَانے کُٹے اُفارہ ہے کہ کہارے قموں کا جب شم کھا بیٹھو) اور حائث ہوجا و کیونکہ کفارہ تو حائث ہونے کے بعد بی واجب ہوتا ہے۔ حائث ہونے ہے پہلے کفارہ اواکر نے میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض حفر ات اس کے جائز ہونے کی طرف تی ہے اس صدیث کی وجہ سے جوہم تک پنجی کہ نبی کریم سلی اللہ صلی اللہ علیہ والے کہا تو رہایا کہ کہی نے کسی کا می قشم اُٹھائی کی طرف تی ہے اس صدیث کی وجہ سے جوہم تک پنجی کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ والے کہا تو رہایا کہ کہی نے کسی کا می قشم اُٹھائی اور سے علاوہ کوبہتر و یکھا تو اپنی قشم کا کفارہ اواکر کے اور جو کا می ہتر ہے وہ کر سے دسلم سے سال اللہ بھی ای کے قائل ہیں اور اور کی ابن عمرہ این عباس ، عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تول ہے اور حسن اور ابن سیر میں رحمہ اللہ بھی ای کے قائل ہیں اور اور کی بابن عباس ، عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تول ہے اور حسن اور ابن سیر میں رحمہ اللہ بھی ای کے قائل ہیں اور اس کے مارک سے مورک کی این عباس ، عاکشہ صدی تھر من اللہ عنہ کا تول ہے اور حسن اور ابن سیر میں رحمہ اللہ بھی ای کے قائل ہیں اور کی ابن عباس ، عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ کا کھوں ہے اور حسن اور ابن سیر میں رحمہ اللہ کی وہ کی کے قائل ہیں اور کی ابن عباس ، عاکشہ صدی کی تو کو کی مورک کے اس مورک کے تو کی کو کی کو کی کے تو کی کو کی کو کی کے تو کو کی مورک کے تو کو کی کے تو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو

امام مالک،اوزائ اورامام شافعی رحمهما الله بھی ای طرف سے ہیں مگرامام شافعی رحمه الله فرماتے ہیں که اگر حانث ہونے سے پہلے کفارہ روزہ کے ذریعے اواکیا توبی جائز نہیں کیونکہ یہ بدنی کفارہ ہے۔کھانے، کپڑے اور آزادی کا کفارہ حانث ہونے سے پہلے دینا جائز ہے۔جیسا کہ سال کمل ہونے سے پہلے زکو قادینا جائز ہے۔

اوررمفان کاروزہ دفت سے پہلےرکھنا جائز نہیں اوراکی توم اس طرف کی ہے کہ کفارہ کوشٹ پرمقدم کرنا جائز نہیں ہے اورامام
ابو صنیفہ رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں۔ (واحفظو ا ایمانکم اور حفاظہ سرکھوا پی قسموں کی) بعض نے کہا کہ اس سے ہم کا ترک مراو
ہے بعنی ہم نہ کھاؤ اور کہا گیا ہے کہ مراویہ ہے کہ جب ہم اٹھاؤ تو اس کو نہ تو ڑو۔ بھی قول زیادہ صحح ہے تو اس صورت میں ہم کہ
تو شے سے حفاظت مراو ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کی مستحب کام کے چھوڑ نے اور مکروہ کام کے کرنے پرہم نہ اٹھائی ہو
لیکن اگر کسی مکر وہ کام کے کرنے یا کس مستحب کے چھوڑ نے پرہم کھائی ہوتو افضل میہ ہے کہ ہم تو رُکر کفارہ دے۔ اس کی دلیل وہ صدیت
ہے جوعبد الرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ مسلی اللہ علیہ ویلم نے فرمایا اے عبد الرحمٰن بن سمرہ (رضی اللہ عنہ) اتو امارت
کا سوال نہ کر کیونکہ اگروہ ما تکنے سے دے دی گئی تو معاملہ تیرے ہر کر دیا جائے گا اور اگر بغیر مائے دی گئی تو اللہ تعالی کی طرف سے مدد
کیا جائے گا اور جب تو ہم کھائے بھر اس کے علاوہ کو اس سے بہتر سمجے تو اپنی ہم کا کفارہ دے اور وہ کام کر جو بہتر ہے۔ (گذالیک

يَآيُنَهُا الَّذِينَ امْنُوا إِنَّمَا الْحَمُو وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنصَابُ وَالْآزُلامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطُنِ

فَا الْحَيْرُوهُ لَعَلَّكُمْ الْفُلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيْلُ الْتَقَلَّيُظِنُ اَنُ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْمَاوِقِ فَهَلُ اَنْتُم مُّنْتَهُونَ ﴾ الْمُعَمِّو وَالْمَيْسِ وَيَصُدُّكُمْ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ اَنْتُم مُّنْتَهُونَ ﴾ الله وعن الصَّلُوةِ فَهَلُ اَنْتُم مُّنْتَهُونَ ﴾ الله والله الله وعن الصَّلُوةِ فَهَلُ الله والله الله والله الله والله والله

﴿ إِنَّمَا يُرِيُدُ الشَّيْطِنُ أَنَّ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ شَيطان وَ بَهَا عَهِمَا عَلَمُهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ شَيطان وَ بَهَا عَهِمَا عَهِمَا عَهِمَا عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

دُّالَے مَ مِن وَثَنی اور بیر بذر بیر براب اور جوئے کے ) شراب میں وشمی ہے کہ شرائی لوگ جب نشر میں ہوتے ہیں تواول اول اول کے بین اور باہم جھڑتے ہیں جیسا کہ ان انسار کی رضی الشرعند نے کیا جنہوں نے اورٹ کے جیڑے سے سعدین ابی وقاص رضی الشرعند کا سرچا کہ اورٹ کے جیڑے سعدین ابی وقاص رضی الشرعند کا سرچا کا اور بہرا مال جو اکھن تو تو تو الله و عن المصلو قاور روکے تم کو الله کی یا و سے اور نماز میں جاتا تو نہ الله و عن المصلو قاور روکے تم کو الله کی یا و سے اور نماز میں الله و عن المصلو قاور روکے تم کو الله کی یا و سے اور نماز میں الله عنہ کو بین السلو و عن المصلو قاور روکے تم کو الله کی یا و سے اور نماز میں الله عنہ کو بین اور ایک آدئی آدئی اور فلطی ہوتی ہو اس کو الله کی ہوت ہوں اور نماز میں اور نماز میں تشویش اور فلطی ہوتی ہو جیسا کہ میں اور کی تا اور کی تا کے بوا تا کہ مغرب کی نماز میں اللہ و اَحِد کہ الله و اَحِد کہ و الله و اَحَد کہ و الله و

رضی الله عندے حدیث مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہر نشد دینے والی چیز حرام ہے اور الله پر پختہ بات ہے کہ

جوآ دمی دُنیا میں اس کو بے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو طبیۃ الخبال پلائیں گے اور تم جانے ہو کہ طبیۃ الخبال کیا ہے؟ جہنیوں
کا پسینہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے دُنیا میں شراب بی اور تو بہ
نہیں کی تو آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرومی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں گواہی دیا ہوں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ فر مار ہے متے اللہ نے لعنت کی شراب اور اس کے پینے والے اور پلانے والے اور اس کے خریدنے والے اور اس کے نچوڑ نے والے اور اس کے آٹھانے والے اور اس کے آٹھانے والے اور اس کے آٹھانے والے اور اس کی طرف اُٹھائی جائے اور اس کی قیت کھانے والے ہے۔

© (بایشه اللفین المنوا کینلونگیم الله بیشی و مِن الصید اسایمان والواالبته می و آزمائی الله ایک بات ساس هکاریس) یه است مدید یسید کسال نازل بوئی که صحابه کرام رضی الله عنهم احرام میں تصدالله تعالی نے ان کی شکار سے آزمائش کی وہ اس طرح که نیل گائے وہاں اتنی کھڑ ت سے تصل کہ ان کے کجاوں کھیر لیتی تعین قوصابه کرام رضی الله عنهم نے ان کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آزمائش کا فائدہ اپنی اطاعت کرنے والے کو ظاہر کرنا ہے ورندالله تعالی کو شکار ش آزمائش کی حاجت نہ تھی۔ الله تعالی نے "بہتی وی قید لگائی کیونکہ صحابہ کرام رضی الله عنهم کی آزمائش صرف منتلی کے شکار سے ہوئی تھی (تنالہ ابدیکم جس پری تیج بیں ہاتھ تہارے) یعنی پرندوں کے بیچ اورا عثر ہے اور وہ چھوٹے شکار جو بھاگ نہ سکیں۔ (ور ماحکم اور تہارے نیزے) یعنی بوے شکار (لیعلم الملہ تا کہ معلوم کرے اللہ) تا کہ لوگوں کو دکھا دے کیونکہ الله تعالی کو پہلے سے علم ہے (مَنْ یُعَافُهُ نِیزے) یعنی بوے شکار (لیعلم الملہ تا کہ معلوم کرے اللہ) تا کہ لوگوں کو دکھا دے کیونکہ الله تعالی کو پہلے سے علم ہے (مَنْ یُعَافُهُ فِیزے) یعنی بوے شکار (لیعلم الملہ تا کہ معلوم کرے اللہ) تا کہ لوگوں کو دکھا دے کیونکہ الله تعالی کو پہلے سے علم ہے (مَنْ یُعَافُهُ بِین اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے) یعنی اس کو دکھ بیغیر ڈرتا ہے اور احرام کی حالت میں شکارٹیس کرتا۔ (فَمَنِ اعْسَدنی بَعَدَ فِیوْلِک پیرجس نے زیاد تی کی اس کے بعد را ال ہونے کے بعد شکار کیا (فَلَهُ عَذَابُ اَلَیْمُ تُواس کے لیے عذا ب ورو

نَّاكَ ﴾ ابن عَبَال رضى الله عَنْدَ عَمْرُوى ﴾ كمَال كَهُرُ الله عَبْ الله عَنْ اللهُ

اے ایمان والو دشق شکار گوتل مت کروجبگه تم حالت احرام میں ہواور جو شخص تم میں اس کو جان ہو جھ کوتل کرے گا اس پر پاداش واجب ہوگی جو کہ مساوی ہوگی اس جانور کے جس کواس نے تل کیا ہے جس کا فیصلہ (مخمینہ ہے) تم میں سے دومعتر آ دمی کر دیں خواہ وہ پاداش خاص چو پایوں سے ہو بشر طیکہ نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے اور خواہ اس (غلہ) کے برابر روزے رکھ لئے جاویں تا کہ اپنے کئے کی جائے اور خواہ اس (غلہ) کے برابر روزے رکھ لئے جاویں تا کہ اپنے کئے کی کشامت کا مرہ تھے اور اللہ تعالی نے گذشتہ کو معاف کر دیا اور جو خص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا اللہ تعالی اس سے انقام لیس کے اور اللہ تعالی زبروست جیں انتقام لے سکتے ہیں۔

وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَنُوا لَا تَقَتُلُوا الصَّيْدَ وَانْتُمْ حُرُمٌ اسايمان والواندمار وشكار جس وتت تم مواحرام ميس

### حالت احرام میں شکار کا تھم

یعن جج یا عمرہ کا احرام با ندھا ہوا ہوا وربیح ام کی جمع ہے۔ بیا یک مخص ابوالیسر کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے حالت احرام میں ایک نیل گائے کا شکار کیا تھا (وَ مَنْ فَسَلَمُهُ مُسْتَعَبِّمَ اُسْتَعَبِّمَ اُسْتَعَبِّمَ اُسْتَعَبِّمَ اُسْتَعَبِمُ اللّٰ اللّٰ

ایک جماعت نے کہا کہ اس سے شکار کے آل کا اراوہ مراد ہے جب اپنے احرام کی حالت کو بھول گیا ہوئیکن اگر احرام کی حالت یا دہواور شکار کرنے آواس پرکوئی تھم نہیں ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپر دہے کیونکہ بیا تنابی اگرام کا کفارہ نہیں ہوسکتا۔ یہی مجاہداور حسن رحمہما اللہ کا قول ہے اور دیگر حضرات نے کہا کہ تھربیہے کہ محرم جان بوجھ کر شکار کرے اور اپنا احرام یا د ہوتو اس پر کفارہ ہے۔ اگر شکار کو بھول کر ماردے تو اس میں اختلاف ہے۔

اکثر فقہاء رحمہما اللہ کی رائے ہے ہے کہ عمد اور خطاء کا تھم برابر ہے کہ کفارہ لا زم ہوگا اور زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جان بو جھ کرشکار کرنے والے پر کتاب اللہ کی وجہ سے کفارہ ہوگا اور بھول کر کرنے والے پرسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھول کرشکار کرنے کی وجہ سے شکار کا کفارہ واجب نہ ہوگا بلکہ یہ کفارہ صرف عمر کے

جانور کعبہ کی طرف لایا جائے اور کمہ میں ذرج کرے اس کا گوشت حرم کے مساکین پرصدقہ کیا جائے (اَوُ کَفَّارَةُ طَعَامُ مَسْلِحِیْنَ اَوْ عَلْلُ ذَلِکَ صِیاماًیااس پرکفارہ ہے چندمساکین کو کھلانایااس کے برابردوزے)۔

فراہ دھماللہ فرماتے ہیں کہ عدل میں کی ذیر کے ساتھ کی چیز کی جنس سے اس کی مثل اور عدل زیر کے ساتھ ہی کی خلاف جنس
سے اس کی مثل ۔ آیت میں مرادیہ ہے کہ شکار کی جزاء میں اختیار ہے کہ چوپایوں میں سے اس کی مثل کوئی جا نور ذرج کرکے
گوشت جرم کے متاجوں پرصدقہ کردے یا اس مثل کی قیت لگا کراشے دراہم کا کھانا گذم وغیرہ مساکیون پرصدقہ کردے یا گذم
کے ایک مُد کے بدلے ایک روزہ رکھے اور دوزہ جس علاقہ میں چاہر کھ سکتا ہے کیونکہ اس میں متاجوں کا کوئی نفی نہیں ہواور
امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس جا نور کی کوئی مثل نہ نکالی جا کتی ہوتو اس کی قیت لگائی جائے گی۔ پھر اس قیت کی گذم
فرید کرصدقہ کی جائے گی یا وہ روزہ رکھ لے اور امام ایو صنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چوپایوں سے کوئی مثل واجب نہیں بلکہ ابتداء
شکار کی قیت لگائی جائے گی۔ پھر اگر چاہے تو اس قیت کو کس چوپاید کوزئ کرنے میں فرج کرے یا گذم کے رصد قد کردے
اور اگر چاہے تو گذم کے نصف صاع کے بدلے یا جو کے ایک صاع کے بدلے ایک روزہ رکھے اور امام معمی اور نختی رحمہما اللہ
فرماتے ہیں کہ شکار کی جزاء تر تیب وار ہے کہ اگر پہلی پر قادر نہ ہوتو دوسری جزاء دے لیکن سے آئی مانی میں فرمانی کی تافرمانی کی جزاء رکھی اس کی تافرمانی کی جزاء رکھی اس کی تافرمانی کی جزاء رکھی اللہ کہ جائے گام کی ) یعنی اس کی تافرمانی کی جزاء (عَفَا اللّٰہُ فرائی جزاء میں تر تیب کے قائل ہیں (آئیڈو فی وَ مَالَ اَمْرِ ہُ تا کہ چکھے سزا اسے کام کی ) یعنی اس کی تافرمانی کی جزاء (عَفَا اللّٰہُ فی اللہ کہ کے کھر اللہ کے بدلے ایک کی تورن کی تافرمانی کی جزاء (عَفَا اللّٰہُ کہا دی کے کھر کی ایک کی تافرمانی کی جزاء کہ کام کی ) یعنی اس کی تافرمانی کی جزاء (عَفَا اللّٰہُ کے کھر کیا کہ کی کھر کی اس کی تافرمانی کی جزاء کہ کے کھر کیا کہ کے کھر کرائے جن کی سے کوئی میں کوئی کی کھر کوئی کی کھر کوئی کر کے بھر کر کی کھر کی کہر کی کھر کی کوئی کی کھر کی کی کھر کی کوئی کوئی کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کوئی کوئی کی کھر کی کھر کی کھر کوئی کے کھر کر کے کھر کی کوئی کوئی کی کوئی کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کے کھر کے کھر کی کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کوئی کوئی کی کھر کے کھر کی کھر کی کی کھر کی کی کھر کی کھر کوئی کے کہر کی کھر کی کوئی کی کھر کوئی کی کھر کی کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کوئی کی کھر کی کھر کی کھر کوئی

عَمَّا سَلَفَ الله نے معاف کیا جو پھے ہو چکا) یعنی حرمت نازل ہونے اور آیت نازل ہونے سے پہلے اور سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے معاف کیا جو پھے ہو چکا جا ہلیت ہیں (وَ مَنْ عَاهَ فَیَنْ تَقِیمُ اللّٰهُ مِنْهُ اور جو کوئی پھر کرےگااس سے بدلہ لے گااللہ) اور جب محرم کی دفعہ شکار آل کرے تو اس پر جزاء بھی اتی ہی دفعہ آئے گی۔ اکثر اہل علم کے زدیک ابن عباس رضی اللہ عنہ افر باتے ہیں کہ جب محرم جان ہو جھ کر شکار کو مار ڈالے تو اس پہنے تو چھا جائے گا کہ اس سے پہلے تو اس پر جوائی ہیں کہ جب محرم جان ہو جھ کر شکار کو مار ڈالے تو اس کو چھا جائے گا کہ اس سے پہلے تو نے کوئی شکار ہارا ہے؟ اگر وہ اقر ارکرے تو اس پر کوئی فیصلہ نہیا جائے گا بلکہ اس کو کہا جائے گا۔ باللہ تعالیٰ تھے سے خود انتقام لے گا اور اگر کہ اس سے پہلے میں نے کوئی شکار نہیں کیا تو اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ کین اگر اس کے بعد پھر شکار کیا تو اس پر فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ کین اگر اس کے بعد پھر شکار کیا تو اس پر فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ کین اگر اس کے بعد پھر شکار کیا تو اس پر فیصلہ نہ کیا جائے گا گین اس کی بیٹے اور سید پر تکلیف دہ مار لگائی جائے گا۔ اس کی طرح نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاکف کی وادی قرح میں فیصلہ فرمایا تھا۔

اسی طرح نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاکف کی وادی قرح میں فیصلہ فرمایا تھا۔

اسی طرح نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاکف کی وادی قرح میں فیصلہ فرمایا تھا۔

# محرم کیلئے شکار کا گوشت کھانے کا حکم

پھراس میں اختلاف ہے کہ پڑکار کا گوشت محرم کے لیے کھانا حلال ہے یانہیں؟ توالیک تو ماس جانب گئی ہے کہ کس صورت میں بھی حلال نہیں ہےاور بھی بات ابن عباس رضی اللہ عنہاہے مروی ہےاور یہی طاؤس رحمہ اللہ نے کہا قول ہےاور سفیان توری رحمه الله بھی اس کے قائل ہیں۔ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جوصعب بن جثامہ لیٹی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوحمار وحشی ہدریے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کردیا اور جب حضرت صعب رضی الله عندے چہرہ پرافسوں کے آثار محسوں کیے تو فرمایا کہ ہم نے اس وجہ سے واپس کیا ہے کہ ہم احرام میں ہیں اورا کشر علاء رحمہم اللہ اس جانب محیے ہیں کہم مے لیے اس شکار کا کھانا جلال ہے جونداس نے خود کیا ہواور نداس کی وجہ سے شکار کیا گیا ہواور نهاس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہواور یہی حضرت عمر، عثان ،ابو ہر ریہ (رضوان اللّٰد تعالیٰ علیہم اجمعین ) کا قول ہےاورعطاء ،مجاہد ، سعید بن جبیر رحمهما الله بھی اس کے قائل ہیں اور یہی امام مالک، شافعی، احمد، آملی اور اصحاب رائے رحمهما الله كا غرب بے اور صعب رضی الله عنه کوحضور صلی الله علیه وسلم نے وکاراس وجہ سے واپس کر دیا کہ آ پ صلی الله علیه وسلم کا گمان تھا کہ بیروکار آ پ علیه السلام کے لیے ہی کیا گیا ہے۔اس کے جواز کی دلیل وہ حدیث ہے جوحضرت ابوقتا دہ بن ربعی انصاری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔ کدوہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے کسی راستے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین احرام کی حالت میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بچھ بیچھے تھے اور حضرت ابوقیا دہ رضی اللہ عنداحرام میں نہ تھے تو انہوں نے ایک جنگل گدھاد یکھااورائے گھوڑے پرسیدھے ہوگئے اور ساتھیوں سے کہا مجھے میرا کوڑا دو، انہوں نے اُٹھا کردیے سے ا نکار کردیا توان ہے نیزہ ما تگا، انہوں نے وہ بھی نہیں دیا توانہوں نے خود پکڑااوراس کے پیچھےلگ گئے، اس کا شکار کیا اور اس کا موشت بعض محابہ کرام رضی الله عنهم نے کھایا اور بعض نے انکار کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتو آپ علیہ السلام

ے اُس کے بارے میں بوچھاتو آپ علیہ السلام نے فرمایا بیکھانا توجمہیں اللہ تعالی نے کھلایا ہے۔

مطلب بن حطب نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے دواہت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا شکار کا کوشت تمہارے لیے بھی شکا رنہ کیا گیا ہو۔ ابوعیسی گوشت تمہارے لیے بھی شکا رنہ کیا گیا ہو۔ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ مطلب کا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے ساع ہمیں معلوم نہیں ہے اور جب محرم کسی ایسے شکار کوضا کنے کردے جس کی مثل جو پاہوں میں سے نہ مطر مثلاً انٹہ ہیا کبوتر سے چھوٹا پچیواس کی قیمت لگا کراتی گندم صدقہ کی جائے گی باایک مدے بدلے ایک روزہ رکھے۔ ٹلڈی کے شکار میں اختلاف ہے۔ ایک قوم نے محرم کے لیماس کے شکار کی اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ یہ مندر کے شکار میں اختلاف ہے۔ ایک قوم نے محرم کے لیماس کے شکار کی اجازت دی ہے اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ اگر شکار کی اور اس پرصد قد لازم ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ٹلڈی میں ایک مجبور ہے اور حضرت عمرضی اللہ عنہ اور ایک میں ایک مجبور ہے اور حضرت عمرضی اللہ عنہ اور این عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ گندم کی ایک مختصد قد کرے۔

أُحِلَّ لَكُمُ صَيْدُ الْبَحُرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمُ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمُ حُرُمًا دوَاتَّقُوااللَّهَ الَّذِي الِيَهِ تُحْشَرُونَ ۞

تہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا اوراس کا کھانا طلال کیا گیا ہے تہارے انتفاع کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور اللہ تعالیٰ سے داسطے اور ختکی کا شکار پکڑنا تہارے لئے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہواور اللہ تعالیٰ سے ڈروجس کے یاس جمع کئے جاؤ گے۔

## سمندری مخلوق میں کون کون ساشکار حلال ہے

حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فر مایا سمندر کا شکاروہ ہے جوشکار کیاجائے اور سمندرکا کھاناوہ ہے جواس کے ساتھ بھینکا جائے اور
ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عمر ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے کہ سمندرکا کھانا وہ ہے جس کو پانی ساحل کی طرف مردہ حالت
میں بھینک دے اور پانی کے تمام حیوانات دو تسم پر ہیں **ہ مجھلی ہ** اس کے علاوہ جانور ۔ مجھلی کی تمام اقسام مری ہوئی ہوں تو بھی
طال ہیں۔ نبی کر میم سلمی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہمارے لیے دو مُردہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ **ہ** مجھلی کی ٹائی۔ (ابن بد)
سمی سبب سے مرے یا بغیر سبب سے اس کے تھم میں کوئی فرق نہیں ہے اور امام ابو حضیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مُردہ مجھلی اس

مجھلی کے علاوہ جانور دوسم کے ہیں۔ • وہ جانور جوائی زندگی خشکی میں بھی گزارتے ہیں جیسے مینڈک اور کیکڑا،ان کا کھانا طلال انہیں ہے۔ • جو جانور پانی میں زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتے ،اگران کوشکی میں نکالا جائے تو ذبح شدہ جانور کی طرح تربیخ کئے ہیں تو ان میں اختلاف ہے۔ایک قوم اس طرف گئے ہے کچھلی کے علاوہ کی سمندری جانور کا کھانا حلال نہیں ہاور بہی امام الوصنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے اورایک قوم اس طرف گئے ہے کہ پانی کا مردار حلال ہے اس لیے کہ سب مجھلی ہی ہیں۔اگر چان کی صورت ہی سائٹ کی تول ہے اور ایک تاسی کے علاوہ کی سب مجھلی ہی ہیں۔اگر چان کی صورت ہی سمانہ جسی ہوتی ہے لیکن اس کا کھانا جاتا ہے۔اس کی صورت بھی سمانہ جسی ہوتی ہے لیکن اس کا کھانا جاتا ہے۔اس کی صورت بھی سمانہ جسی ہوتی ہے لیکن اس کا کھانا جاتا ہے۔اس کی صورت بھی سمانہ جسی ہوتی ہے لیکن اس کا کھانا جاتا ہے۔اس کی صورت بھی سمانہ جسی ہوتی ہے لیکن اس کا کھانا جاتا ہے۔اس کی صورت بھی سمانہ جسی ہوتی ہے لیکن اس کا کھانا جاتا ہے۔اس کی صورت بھی سمانہ جسی کا قول ہے۔ بالا تفاق حلال ہے۔ بہی حضرت عمر ،ابو بکر ،ابن عباس ، زید بن ثابت ،ابو ہریو در ضوان اللہ تعالی علیم اس مجھیلی کا قول ہے۔

شرتح بحسن اورعطاء رحمهما الله اي كية قائل بين اوريبي امام ما لك اورامام شافعي رحمهما الله كاظاهر مذهب بياورا يك قوم اس طرف کی ہے کہ جس سمندری جانور کی نظیر خشکی کا جانور کھایا جاتا ہواس کو کھانا حلال ہے جیسے پانی کی گائے وغیرہ اور جس سمندری جانور کی مثال خطکی کا جانورنه کھایا جاتا ہوتو وہ سمندری جانور بھی حلال نہ ہوگا جیسے پانی کا کتااور خزیراور گدھاوغیرہ اور امام اوز اع رحمهالله فرماتے ہیں کہ جس جانور کی زندگی یانی میں گزرتی ہوتو وہ حلال ہےان سے پوچھا گیا مگر مچھ؟ انہوں نے فرمایا ہاں وہ بھی اوراما م عنی رحمه الله فرماتے ہیں کہ اگر میرے کھروالے سمندری مینڈک کھاتے تو میں ان کو کھلاتا اور سفیان توری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جھے اُمیدے کرٹیٹرے کے کھانے میں کوئی گناہ نہ ہوگا اور آیت کا ظاہری مفہوم ان حضرات کے حق میں جمت ہے جنہوں نے تمام سمندری جا نوروں کومباح قرار دیا اورای طرح حدیث بھی جحت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فریاتے ہیں کہ ایک معخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اسینے ساتھ تھوڑا یانی رکھتے ہیں۔اگر ہم اس پانی سے وضوکریں و بیاس سے مرجا کیں تو کیا ہم سمندر کے یانی سے وضوکرلیں؟ تو نمی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: سمندر کا یانی پاک ہے اور اس کامُر دارحلال ہے۔ ابن جریج سے روایت ہے کہوہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر نے خبر دی کہ میں نے ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں جیش الخیط کی اڑائی میں شریک ہوا، ہمارے امیر ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ تھے ہم سخت بھو کے تھے تو سمندر نے اتنی بڑی مچھلی با ہر چینکی کہ ہم نے اس کی مثل بھی نہیں دیکھی تھی اس کوئنر کہاجا تا تھا،ہم نے اس میں سے پندرہ دن کھایا۔حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک ہڈی پکڑ کرسیدھی کی تو سواری برایک آ دمی اس کے بنیجے سے گزرگیا اور مجھے ابوز بیر نے خبر دی کدانہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عندے سنا کہ وہ فر ما رہے تھے کہ ابوعبیدہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ اس کو کھاؤ جب ہم مدینہ واپس آئے توبیہ بات ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوذکر کی تو آپ علیه السلام نے ارشاد فرمایاتم وہ رزق کھاؤ جواللہ تعالی نے تمہاری طرف نکالا ہے اور ہمیں بھی کھلاؤ اگرتمہارے پاس ہے تواس کا بچھ کوشت آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوتاول فر مایا۔

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمُتُمُ حُرُمًا طوَ اتَّقُوااللَّهُ الَّذِي اِلَيْهِ تُحْشُرُونَ اور حرام ہوائم پرجنگل كا شكار جب تكتم احرام ميں رہواور ڈرتے رہواللہ ہے جس كے پاس تم جمع ہوگے ) سمندركا شكار محرم كے ليے بھى اس طرح حلال ہے جس

طرح غیرمحرم کے لیے لیکن ختکی کا شکارمحرم پرحرم میں حرام ہے اور صیداس وحثی (جنگلی) جانور کو کہتے ہیں جس کا کھانا حلال ہو ليكن جس جالوركا كهانا حلال مويداحرام كي وجديرام نبيس موجاتا بلكهاحرام مين صرف اس كويكرنا اور شكاركرناحرام باوراس کے مارنے والے پرکوئی جزا نہیں ہے۔ ہاں اگروہ جالورا یسے دوجالوروں سے پیدا ہوا جن میں ایک حلال تھا اورا یک حرام مثلاً بھیٹر یا اور ہرنی ہے بچہ پیدا ہوا تو اس کا کھا تا بھی حلال نہیں اورا گرمحرم اس قبل کردے تو محرم پر جزاء واجب ہوگ ۔اس لیے کہ اس میں شکار کی جزاء ہے۔حضرت ابن عمر رضی ایٹد عنہ سے مروی ہے کہ یا بچے چو یائے ایسے ہیں کہان کے قل کرنے برمحرم برکوئی گناہ نہیں ہے۔کوا، چپل، مچھو، چوہا، کاٹ کھانے والے درندے میں۔حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندسے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیمحرم نقصان کینجانے والے درندے وقل کردے۔ (ابوداؤد) اور حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا يا في چيزول كافل حرم مين حلال إلى على الله عليه وي جيل 4 جوم ا كاث كهاف والا ورنده مفیان بن عیبینفر ماتے ہیں کہ حدیث میں "الکلب العقود" سے ہرورندہ مراد ہاوراس کی مثل امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے اور اصحاب رائے اس طرف گئے ہیں کہ جن جانوروں کا کھانا حلال نہیں ان کو مارنے میں جزاء واجب ہوگی جیسے چیتا، تیندوا ، سُوروغیره صرف وه جانور مشتقیٰ میں جن کے تل کی حدیث میں اجازت دی گئی ہے اوران پر بھیٹر یے کو قیاس کیا ہے اوراس میں کفاره واجب نبیس کیااورامام شافعی رحمه اللہ نے ان پانچ پران تمام جانوروں کو قیاس کیا ہے جن کا گوشت نبیس کھایا جاتا کیونکہ حدیث شریف میں بعض ایسے درندے بیان کیے گئے ہیں جونقصان دینے والے ہیں اور بعض حشرات جوّل کرنے والے ہیں اور بعض ایسے برندے ذکر کیے گئے ہیں جوند درندے ہیں اور ندحشرات ہیں صرف وہ ایسے حیوان ہیں جن کا گوشت خبیث ہے تو کھا ناحرام ہوناان تمام جانوروں کوجع کرتا ہے تواس علت کومعیار بنا کرجن جانوروں کا کھانا حرام ہےان پر حدیث والے بھم کومرتب کر دیا ہے۔ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشُّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْىَ وَالْقَلَائِدَ ، ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ®اِعُلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ® الله تعالى في تعبر وجوك ادب كامكان بيلوكول كقائم ريخ كاسبب قرارديا بادرعزت والمع مين كويسي اورح ميس

اللہ تعالی نے کعبہ کو جوکہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قر اردیا ہے ادرع زے والے مہید کو تھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو تھی اور ان جانوروں کو تھی جن کے گلے میں بٹے پڑے ہوئے ہوں بیاس لئے تا کہ تم اس بات کا یقین کر لوکہ بیشک اللہ تعالی تمام آسانوں اور زمین کے اعمار کی چیز وں کاعلم رکھتے ہیں اور بیشک اللہ تعالی سب چیز وں کو خوب جانتے ہیں تم یقین جان لوکہ اللہ تعالی سز ایمی تحت دینے والے ہیں اور اللہ تعالی برئ معفرت اور حمت والے بھی ہیں۔ جانتے ہیں تم یقین جان لوکہ اللہ قائی عبد کو جو کہ گھرے برزرگی والا)

### كعبركي وجبرتشميه

مجاہدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام کعبراس کے چوکور ہونے کی وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اہل عرب ہر مربع شکل والے گھر کو کعبہ کہتے ہیں اور مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی منفر دفتمیر کی وجہ سے اس کا نام کعبہ رکھا گیا اور کہا گیا ہے کہ زمین سے بلند ہونے کی وجہ سے اس کا نام کعبہ رکھا گیا اور کہا گیا ہے اور اس کا اصل معن نکلنا اور بلند ہونا ہے شخنے کی ہٹری کو کعب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بلند ہوتی ہے اور اس کی دونوں جانب سے نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس مادہ سے شتق کر کے ''تک گئیت' کا لفظ بولا جاتا ہے اس بلند ہوتی ہے اور اس مادہ سے شتق کر کے ''تک گئیت' کا لفظ بولا جاتا ہے اس لڑکی کے لیے جو بالغ ہونے کے قریب ہواور اس کے بہتان نکل رہے ہیں ۔ کعبہ کا نام بیت الحرام اس وجہ سے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محرم بنایا اور اس کی حرمت کو بڑھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے فیک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسان وز بین کو پیدا کیا ہی دن مکہ کو حراکھ کر دیا۔ (رواہ ابخاری)

(قِیَامًا لِلنَّاسِ قیام کا باعث لوگوں کے لیے) ابن عامر رحمہ اللہ نے "قِیمًا" پڑھا ہے بغیر الف کے اور باتی حضرات نے الف کے ساتھ لیتی ان کے وُنیاوی وو بی امور کے انظام کا سبب بنایا ہے۔ وہی اُمور ش تو اس طرح کرج اور مناسک بہاں اوا کیے جاتے ہیں اور دہی اُمور ش اس طرح کہ برطرح کے پھل اور منافع بہاں تھنچ چلے آتے ہیں اور لوگ جرم ش قل وغارت کری سے محفوظ ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے ووسری جگہ فربایا (اولمہ یو واانا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولمهم کیاوہ نہیں و کہتے کہ ہم نے حرم کوامن والا بنایا حالا نکہ لوگ ان کے اردگرد ہے اُن چک لیے جاتے ہیں) ......(وَ الشّهُو الْحَوَرُ اَمُ اور بزرگی والے مینوں کو) اس سے مرادح ام مہنے ہیں اور وہ ذو القعدہ، ذو الحج بحرم اور رجب ہیں۔ مطلب بیہ کہاللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو بھی لوگوں کے قیام کا باعث بنایا کہ ان میں قال سے محفوظ رہتے ہیں (وَ الْهَدَی وَ الْهَلَامِدَ اور وَ بان کو جو نیو کہ ہو اور کی ہواور جن کے گلے میں پٹرڈ ال کرلے جا کیں) مرادیہ ہو کہ دو اس کے گلے میں پٹرڈ ال کرلے جا کیں) مرادیہ ہو کہ دو گائے نیو گلے میں پٹرڈ ال کرلے جا کیں) مرادیہ ہیں کہوں گائے نیو گلے میں پٹرڈ ال کرلے جا کیں) مرادیہ ہے کہوں وَانَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَی یَا عَلِیْمٌ بِدا سے کہوں کے گلے میں پٹرڈ ال کرلے جا کیں) مرادیہ ہی کہوں وَانَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَی یَا عَلِیْمٌ بِدا سے کہوں اور دیے کے دو الله برگلے شکی یا عَلَیْمٌ بیا سے کہوں وان کو کہ بے شکی الله برگیز سے خوب واقف ہے)۔

اگر بیاعتراض ہوکداس کلام کا پچھلی کلام سے کیاتعلق ہے تواس کا جواب بیہ ہے کہ مراداس آ ہت سے بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے کھیکولوگوں کے قیام کا باعث اس وجہ سے بنایا کہ اللہ تعالی لوگوں کی خیرخوائی کوخوب اچھی طرح جانتے ہیں جیسے زمین و آسان کی تمام باتیں جانتے ہیں اور امام زجاج رحمہ اللہ نے بیجواب دیا کہ اس صورت میں کئی غیب کی خبریں دی گئیں اور پوشیدہ راز کھولے گئے جیسے کہا گیا" سماعون للمحدب سماعون لقوم آخرین" اور یہوو کی تورات میں تحریف اور دیگر کئی باتیں بیان کی گئیں تو اس حصہ کا تعلق ان جیسی خبروں سے ہے کہ یہ چند خبریں تمہیں بتا کیں (ذلیک لِتَعَلَمُونَ اَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِی السَّمُونِ قِ مَا فِی الاَرْض تا کہم جان اوکہ اللہ کومعلوم ہے جو پھے کہ آسان اور زمین میں)

الله عَفُورٌ رَّحِيْمٌ جان الله صَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيْمٌ جان لوكه بِ فَكَ الله كاعذاب تحت ب اور بي مَن الله عَنْدُ والمربان ب )

مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ دَوَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ۞ قُلُ لَّا يَسُتَوِى الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوااللَّهَ يَأُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوااللَّهَ يَأُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ تُفُورً ۞ يَآيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ اَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَلَكُمُ تَسُؤُكُمُ وَإِنْ تَسْتَلُوا عَنْ اَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَلَكُمُ تَسُؤُكُمُ وَإِنْ تَسْتَلُوا عَنْ اَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَلَكُمُ مَا عَفَااللَّهُ عَنْهَا دَوَاللَّهُ غَفُورً حَلِيْمٌ ۞

رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے اور اللہ تعالی سب جانتے ہیں جو پھیم ظاہر کرتے ہواور جو پھیے ہیں ہو پھیم ظاہر کرتے ہواور جو پھیے ہیں ہو پھیم ظاہر کرتے ہواور جو پھیے ہیں در کھتے ہوآ پ فرما و بچئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو تھے کو ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈالتی ہے تو اللہ تعالی سے ڈرتے رہوائے تھکندو! تا کہتم کامیاب ہوا ہے ایمان والو! ایسی با تمیں مت پوچھو کہ اگرتم سے ظاہر کر دی جاویں سوالات تمہاری تا گواری کا سبب ہواور اگرتم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھوتو تم سے ظاہر کر دی جاویں سوالات گذشتہ اللہ تعالی نے معاف کردئے اور اللہ تعالی بڑی مغفرت والے ہیں بڑے حلم والے ہیں۔

الله يَعْلَمُ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ رسول ك وَمنيس ب كرينيا ويناتينَ ك وَريع وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ اوراللهُ وَمَا لَكُتُمُونَ اوراللهُ وَمعلوم ب جو يَحْدَمُ ظاہر ش كرتے ہواورجوچھيا كركرتے ہو)۔

افل لل یستوی النخبیث والطیب آپ که دیجے که برابر نیس تاپاک اور پاک) یعن طال اور حرام (وَلَوُ الْعُجَبَکَ الله یعن طال اور حرام (وَلَوُ الْعُجَبَکَ الله یعن طال اور حرام (وَلَوُ الْعُجبَکَ الله یعن علال اور حرام (وَلَوُ یَجبَکَ الله یعن الله یع

﴿ لِمَا يُنْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَسُنَلُوا عَنُ أَشْيَآءَ إِنْ تُبَدَلَكُمُ تَسُوُ كُمُ الايان والوامت بوچوالى باتل كه الرّم ركولى جائين توتم كوبرى لكين )

## لَا تَسْئَلُوا عَنُ اَشُيَآءَ اِنُ تُبُدَلَكُمُ كَاتَفْير

قادہ نے حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم سے کی سوالات کے یہاں تک کہ آ پ علیہ السلام کوزچ کر دیا تو آ پ علیہ السلام تا راض ہو گئے اور منبر پر چڑھے اور فر مایا آج کے دن تم مجھ سے جس چیز کا پوچھو کے بیس تم کو جواب دوں گا تو بیس واکسی اور باکس دیکھنے لگا۔ اچا تک ایک آدی اپنے سرکو کپڑے بیس لیسٹ کررور ہاتھا

اورایک محض کا جب بھی آ دمیوں ہے جھڑا ہوتا تو لوگ ان کی نبست ان کے والد کے علاوہ کی طرف کرتے کہ تو فلال کا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے دسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا باپ کون ہے تو آ پ علیہ السلام نے فرہایا حذافد تو حضرت عمر مضی اللہ عنہ کہا ہے اللہ کے دسول ہوئے اور اسلام کے دین ہونے اور محصلی اللہ علیہ وسلم کے دسول ہونے پر ہم اللہ کی عنہ کہا ہوئے وہ اور شریمی کوئی دن نہیں ویکھا یہاں بناہ چا ہے ہیں فتنوں سے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرہایا میں نے آج کے دن کی طرح خیرا ورشریمی کوئی دن نہیں ویکھا یہاں کو بیان سے کہ میرے لیے جنت اور جہنم کی صورت لائی گئی ۔ حتی کہ میں نے ان کو دیوار کے چیچے و کیولیا اور قما دہ رحمہ اللہ جب اس کو بیان کرتے تو اس کے ساتھ کہی آب بیڑھے۔ (اے ایمان والو! مت یوچھوالی با تیں کہ اگرتم یرکھولی جا کیں تو تم کو بری گئیں)۔

ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جھے عبید اللہ بن عبد اللہ بن حکوف ہوگیا کہ آگر تیری ماں نے بھی جاہلیت کی حورتوں کی طرح کی کھر دیا ہوتو تو اس سوال سے اس کوئوگوں پر رسوا کر دے گا؟ تو عبد اللہ بن حذا فدرضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کی شم اگر حضور صلی اللہ علیہ میں مروی ہے کہ اللہ عنہ کا لے غلام کے ساتھ طا دیے تو ہیں اس کے ساتھ طل جا تا۔ حضر سے عمرضی اللہ عنہ کے بارے ہیں مروی ہے کہ انہوں میر انسب کسی کا لے غلام کے ساتھ طا دیے تو ہیں اس کے ساتھ طل جا تا۔ حضر سے عمرضی اللہ عنہ کے بارے ہیں مروی ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت کے زمانہ سے نے نے آئے ہیں آپ علیہ السلام ہم ہے درگز رکریں گے تو آپ علیہ السلام کا خصر شعند اموگیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہا سے دوگز در کیجتے ، اللہ نوگ آپ علیہ السلام سے درگز رکریں گے تو آپ علیہ السلام کا خصر شعند اموگیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہا سے دوایت ہے کہ بعض لوگ رسول اللہ علی المعام ہے ، المستھ ذائے "کھے سوال کرتے تھے کوئی کہتا میرا باپ کون ہے ؟ اورا کیک آ دی کہتا جس کی اونٹی کم وقع کی جو تو ان کے بارے ہیں اللہ تعالی نے یہ سے تا زل فرمائی۔ حضر سے کوئی کہتا جس کی اونٹی کہ جب آ ہے ۔ اللہ علی المنام حج المہیت ) اور اللہ کے لیے ہوگوں پر بیت اللہ کا تی تو ایک میں کہنے گایا رسول اللہ اللہ علی المنام صحبح المہیت ) اور اللہ کے لیے ہوگوں پر بیت اللہ کا تی تو نبی کر یہ طرف کھی اللہ علی کی اللہ علی واللہ علی المنام حج المہیت ) اور اللہ کے اس کی اللہ عنہ دویا تین مرتبہ پھر ہو چھا۔ اللہ ایک باہر سال ہیں جج ہے؟ تو نبی کر یہ صلی اللہ علیہ کیا جس کی اور ان کے اعراض کیا۔ ان صحافی رضی اللہ عنہ نے دویا تین مرتبہ پھر ہو چھا۔

ظاہر کردی جائیں گی) مطلب بیہے کہ م صرکردیهاں تک کہ خودقر آن میں فرض یا نہی یا کوئی اور تھم اُتر آئے کیونکہ ظاہر آیات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کی شرح کی تم کو ضرورت ہو۔ اگر اب بھی سوال کرد کے تو تمہارے سامنے ظاہر کردی جائے گی۔ (عَفَااللّٰهُ عَنْهَا ما وَاللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهِ عَنْهَا وَاللّٰهِ عَنْهَا وَاللّٰهِ عَنْهَا وَاللّٰهِ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهِ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهِ عَنْهَا وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهِ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُولِمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّ

قَدُ سَالَهَا قَوُمٌ مِّنُ قَبُلِكُمُ ثُمَّ اَصُبَحُوا بِهَا کَفِرِیْنَ هَمَاجَعَلَ اللَّهُ مِنُ م بَحِیْرَةٍ وَ لَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِیْلَةٍ وَلا سَآئِبَةٍ وَلا سَآئِبَةً وَلَوْنَ هَا لَا يَعْقِلُونَ هَا اللهِ الْكَذِبَ دوَاكْثُورُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ هِ وَصِيْلَةً وَلا اللهِ الْكَذِبَ دوَاكُورُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### بحيره سائبه وصيله حام كى تفسير

ابن عباس رضی الله عنمانے ان اشیاء کا بیان میہ کیا کہ بحیرہ وہ اونٹی کہ جب پانٹے ہے جن لیتی تواس کے کان کو کا ف دیتے اور اس کر نہ بوجھ لا و تے اور نہ خود سوار ہوتے اور اس کی اون نہ کا شخے اور اس کو پانی اور چراگاہ سے بھی نہ رد کئے اور اس کے پانچویں ہے کو در کھتے اگر وہ نر ہوتا تو اس کے خوکر کے مردو مورت کھاتے اور اگر مادہ ہوتا سواس کا کان کا ٹ کر چھوڑ دیتے ، اب اس کا دودھ اور دیگر منافع مورتوں پر حرام ہوتے صرف مردول کے لیے خاص ہوتے اور جب میہ رجاتی تو مورتوں اور مردول کے لیے طال ہوجاتی اور کہا گئی جہاؤٹنی جب کہ اونٹی جب کا تار بارہ سال مادہ بچر دیتی تو اس کو چھوڑ دیا جا تا اس کی پیٹے پر سواری نہ کی جاتی اور اس کی اون نہ کا ٹی جاتی اور اس کی اور خرجی ماں کی طرح اس کا دودھ صرف مہمان پی سکتا تھا تو ہو بھی ماں کی طرح اور نہ جب چھوڑ دیا جا تا اور اس کو بھی ماں کی طرح اور ابو عبیدہ رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ سائبہ وہ اور خرجی وٹر دیا جائے ، اس کی صورت میگی کہ اہل جا لمیت میں جب کوئی خص اور ابو عبیدہ رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ سائبہ وہ اور خرجی شاہ دے بایں کی صورت میگی کہ اہل جا لمیت میں جب کوئی خص مریض ہوجا تا یا می کوئی قر بھی رشت دار کم ہوجا تا تو وہ منت ما رہ کی گزار اللہ جھے شفاء دے یا سرے مریض کوشفاء ہوجائے یا ہیر اغائب مریض ہوجائے یا ہیر اغائب

سعید بن میتب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کہ بحیرۃ وہ جالور جس کا دووھ بتوں کے لیے روکا گیا ہولوگ اس کا دودھ نہ نکالتے ہوں اور سائمۃ وہ جالو رجس کواپنے بتوں کے لیےلوگ چھوڑ دیں کہ اس پرکوئی بو جھ نہ ڈالیس۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہیں نے عمر و بن عامر فزا کی کودیکھا کہ جہنم میں اپنی انتزیوں کو تھسیٹ رہا ہے۔ یہ پہلافض ہے جس نے جالور کو بتوں کے لیے چھوڑا۔ (رداہ ابغاری)

## عمروبن كحى كادوزخ مين ابني انتزريان كالحينجنا

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوا اِلَى مَا آنُزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَلْنَا عَلَيْهِ ابَآءَ نَا د

تفیی (وَإِذَا قِیْلَ لَهُمْ تَعَالُوْا إِلَى مَا آنُوْلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اورجب كہاجا تا ہان كوآ وَاس كى طرف جوالله ف تا زل كيا اوررسول كى طرف كيتى اور چو پايوں كے طال كرنے اور شرائع اورا دكام كے بيان كرنے ميں (فَالُوا حَسُبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابْنَاءَ نَا تَوْبَم كَبَةٍ بِينَ بَم كُوكافى ہوہ جس پر پايا بم نے اپنے باپ دادوں كو) يعنى دين (اَوَلُوكَانَ ابْنَاؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْنًا وَلَا يَهْتَدُونَ بَعِلاا كران كے باپ دادے نہ كُوكا في ركھتے ہوں اور ندراہ جانے ہوں تو بھى ايدا بى كريں كے؟)

﴿ وَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا عَلَيْكُمُ اَنْفُسَكُمُ لَا يَصُورُكُمُ مَّنُ صَلَّ إِذَا الْهَتَدَیْتُمُ اے ایمان والو اِتم پرلازم ہے فکرا پی جان کا تمہارا کی خبیں بگاڑتا جوکوئی گمراہ ہوا جبکہتم ہوئے راہ پر) ہمیں حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ عندے بیروایت کی گئی کہ انہوں نے فرمایا کہا سے لوگو اہم اس آیت کو پڑھتے ہو۔ (اے ایمان والو اہم پرلازم ہے فکرا پی جان کا تمہارا کی خبیں بگاڑتا جوکوئی مراہ ہوا جبکہتم ہوئے راہ پر) اورتم اس آیت کو غلط جگہ منطبق کرتے ہوا ورتم جانے نہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بے شک لوگ جب سی گناہ کے کام کو دیکھیں اور اس کو تبدیل نہ کریں قو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو اپنے عام عذاب میں پکڑلے۔ (رواہ امام احد )

اورایک روایت میں ہے تم نیکی کا تھم دیتے رہواورگناہ سے روکتے رہویا اللہ تعالیٰ تم پرتمبار سے بدترین لوگوں کو مسلط کر دیں گے جوتم کو براعذاب پہنچا ئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے تمہار سے بہترین لوگ دُعا کریں گے کیکن ان کی دُعا تمہار سے جق میں بھول نہ کی جائے گی۔ (ذکرہ الحافظ السیوطی فی الجامع الصغیر) ابوعبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حصرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ کو بیخوف ہوا کہ کہیں لوگ اس آیت کی باطل تا دیل نہ شروع کر دیں۔ پھر بیتا دیل ان کوامر بالمعروف اور نہی عن الممکر کے ترک تک نہ پہنچا دیا ان کو بہلے ہی خبر دار کر دیا کہ معاملہ اس طرح نہیں بلکہ جس محکر کے تبدیل کرنے سے روکا گیا ہے وہ ان لوگوں کا شرک ہے جو نسق اور بحن سے معاہدہ ہوگیا ہو کہ وہ اپنے دین پرقائم رہیں کے لیکن مسلمانوں سے معاہدہ ہوگیا ہو کہ وہ اس آیت کے تحت داخل نہیں ہیں اور مجاہدر حمہ اللہ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت یہود و مصاصی صادر ہوں وہ اس آیت کے تحت داخل نہیں ہیں اور مجاہدر حمہ اللہ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت یہود و نساری کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی تم پر اپنا آپ لازم ہائل کتاب میں سے جو گمراہ ہوگیا وہ تھہیں نقصان نہ دے گاتم نساری کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی تم پر اپنا آپ لازم ہائل کتاب میں سے جو گمراہ ہوگیا وہ تھہیں نقصان نہ دے گاتم نساری کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی تم پر اپنا آپ لازم ہائل کتاب میں سے جو گمراہ ہوگیا وہ تھہیں نقصان نہ دے گاتم

ان سے جزید لے کران کوچھوڑ دواورابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ نیکی کا تھم دواور گناہ سے روکو جب تم سے قبول کیا جائے۔ پس اگرتم پرلوٹا دیا جائے تو تم پراپنا آپ لازم ہے۔

ابوا میہ شعبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بی ابو شلبہ دھنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اے ابو اللہ درخی اللہ عنہ آپ اس آیت کے بارے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کون کی آیت؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ''علیہ کم اللہ سند کہ ہم لا یصنو کہم من صل افرا اہتدیتم' تو انہوں نے فرمایا اللہ کی شم میں نے اس آیت کے بارے میں باخبر مستی ہے ہوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بلکتم نیکی کا مستی ہے ہوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بلکتم نیکی کا عظم دواور گناہ سے روکوئی کہ جب تو دکھیے کہ بخل کی اطاعت کی جارتی ہے اور خواہش تس کے چیھے چلا جارہا ہے اور دُنیا کو ترجی دی جارتی ہے اور ہم ساحب رائے کواپئی رائے اچھی گئی ہے اور آپ ایسا کا مرکب میں کہ جس کے سواکوئی چارہ نہ ہوتو ترجی دی جارتی ہے اور ہم ساحب کہ جس کے سواکوئی چارہ نہ ہوتو آپ کی سام میں میں کہ جس کے سواکوئی چارہ نہ میں میر کے ایا م ہیں ۔ پس جو شخص ان ایام میں میر میں اس خواہ کو اس جیسا کا م کرنے والے کہا س خواہ کی اے اللہ کی سے بچاس آ دمیوں کے برابر اجر؟ کو ایس کے علاوہ راویوں نے بیاضا فرکیا کو کہا جس کے بیاس آدمیوں کے برابر اجر؟ کی اللہ علیہ وسل کے اس وقت کے بچاس آدمیوں کے برابر اجر؟ کی سام کرا میں اللہ عنہ نے عرفی کیا کہا تھوں کے برابر اجر؟ کا سے سام کو نور کی کہا ہوگا۔ کی سام کی کی اس آدمیوں کے برابر اجر ہوگا۔ کی سام کی کیا س آدمیوں کے برابر اجر ہوگا۔

يَّآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا شَهَادَةُ بَيُنِكُمُ إِذَا حَضَرَ اَحَدَّكُمُ الْمَوْثُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ الْنَٰنِ ذَوَاعَدُلِ مِّنُكُمُ اَوُ اخْرَانِ مِنُ غَيْرِكُمُ إِنُ اَنْتُمُ ضَرَبُتُمُ فِي الْاَرْضِ فَاصَابَتُكُمُ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ لَا مِنْ مَعْدِ الصَّلُوةِ فَيُقْسِمْنِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبُتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ فَمَنَا وَّلَوُ كَانَ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ م بَعْدِ الصَّلُوةِ فَيُقْسِمْنِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبُتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ فَمَنَا وَّلَوْ كَانَ ذَاقُرُبِي وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْاثِمِيْنَ 

﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْاثِمِيْنَ 

﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْاثِمِيْنَ 

﴿ وَلَا نَكْتُمُ مُنَا وَلُو كَانَ

اے ایمان والوتہارے آپس ٹس دوخض وصی ہونا مناسب ہے جبکہتم ٹس سے کسی کوموت آنے لگے جب وصیت کرنے کا وفت ہوں وہ دوخض ہوں اگر تم وصیت کرنے کا وفت ہو۔ وہ دوخض ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم ٹس سے ہوں یا غیر قوم کے دوخض ہوں اگر تم کہیں سفر ٹس گئے ہو پھرتم پر واقعہ موت کا پڑجاوے اگرتم کوشبہ ہوتو ان دونوں کو بعد نماز روک لو پھر دونوں خدا کی تم کھاویں کہ ہم اس متم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے اگر چہکوئی قرابتدار بھی ہوتااوراللہ کی بات کوہم پوشیدہ نہ کریں گے ہم اس حالت میں بخت گنا ہگار ہوں گے۔

المناه الله الله الله المنوا شهادة أينكم الدايان والواكواه ورميان تهارك

## يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا شَهَادَةُ بَيُنِكُمُ كَاشَالُ زُولَ

اس آیت کا شان نزول وہ ہے جوروایت کیا گیا ہے کہم بن اوس داری اور عدی بن زید مدینہ سے تجارت کے لیے شام کی طرف میے، بید ونوں نصرانی تھے اوران دونوں کے ساتھ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے مولیٰ بدیل تھے جو کہ سلمان ہو چکے تھے۔شام پانچ کر حضرت بدیل رضی اللہ عنہ بیار ہو مکئے تو انہوں نے ایک خط میں اینے تمام سامان کی تفصیل لکھ کراس کو تصلیے میں ڈال دیا اور اپنے دونوں ہم سفروں کواس بات کی خرنہیں گی۔ جب مرض نے شدت پکڑی تو حضرت بدیل رضی اللہ عنہ نے تمیم اورعدی کو وصیت کی کہان کا سامان ان کے گھر والوں کو واپس جا کر دے دیں اور حضرت بدیل رضی اللہ عندانتقال کر مسئے۔ان دونوں نے سامان کی تلاشی کی اوراس میں سے جا ندی کا ایک برتن ملاجس پرسونے کے نقش ونگار نتھے۔اس برتن میں تمین سو مثقال چا ندی تھی۔انہوں نے وہ چھپالی اورا پنی تجارتی ضرورت پوری کر کے واپس مدینہ جا کرسامان ان کے گھر والوں کودے دیا ، انہوں نے تلاشی لی تو اس میں وہ خطال گیا جس میں سامان کی تفصیل تھی تو وہ لوگ جمیم اور عدی کے پاس آئے اور کہنے لگے كيابديل نے اپنے سامان ميں ہے كوئى چيز بيچى تھى؟ ان دونوں نے كہانہيں ۔ انہوں نے كہا كيا كوئى تجارت كى تھى؟ انہوں نے کہانہیں۔انہوں نے یو چھا کیا مرض ا تنالب ہوا تھا کہ اپنے مال میں سے پچھ مرض پرخرج کیا ہو؟ ان دونوں نے جواب دیانہیں تو محروالے کہنے ملکے ہمیں ان کے سامان میں ایک خط ملا ہے جس میں سامان کی تفصیل ہے کیکن اس سامان میں سے جاندی کا ا یک برتن جس پرسونے کے نقش ونگار ہیں اور اس میں تمین سوشقال جا ندی تھی وہ نہیں ہے تو وہ دونوں کہنے گئے اس برتن کا ہمیں علم نہیں ،ہمیں انہوں نے سامان کہنچانے کی وصیت کی تھی وہ ہم نے کردیا۔اس برتن کاعلم نہیں تو بیلوگ بیر جھٹڑا نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت ميں لے محتے وہ دونوں تصراني انكار برد ث محتے اور متم كھالى تو الله تعالى نے بير آيت تازل فرمائى كسا( يا فيھا الَّذِيْنَ امَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنُواكِ ايمان والواكواه ورميان تهارك جبكه بہنچكى كوتم ميں موت وصيت كے وقت دو محص معتبر ہونے جامئيں ) يعنى جائيے كه دو مخص كوابى ديں اس كے الفاظ خبر كے جیں لیکن معنی کے اعتبار سے امرے اور کہا گیاہے کہ بے شک آ بت کامعنی بیہے کہ تہارے درمیان وصیت بر گواہی موت کے وقت دوآ دمی ہیں۔ان دوآ دمیوں کی تعیین میں اختلاف ہے۔ایک توم نے کہا کہوہ دو گواہ مراد ہیں جوموصی کی وصیت پر گواہی دیں اور دیگر حضرات نے کہا کہ خودوصی مراد ہیں اس لیے کہ آیت دووصی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اوراس لیے کہ آگے فر مایا ( کہ کھٹر اکروان دونوں کونماز کے بعدوہ دونوں تتم کھا ئیں )اور گواہ پرتتم لا زمنہیں ہوتی اوروسی کودوہنا تا کید کے لیے

ہے۔اس صورت میں شہادت حاضر ہونے کے معنی میں ہوگ۔ ( ذو اعدل منکم تم میں ہے ) یعنی اے مؤمنو! تنہارے محروہ میں سے (اَوُ اخَوٰنِ مِنُ غَیْرِ مُحَمْیا دوگواہ اور ہوں تنہارے سوا) یعنی تنہارے دین اور ملت کے علاوہ ہے۔ یہا کثر مفسرین کا قول ہے۔اس کے ابن عباس اور ابوموی اشعری رضی اللہ عنہا قائل ہیں۔

اورسعید بن مینب ابراجیم نخی سعید بن جیر مجاہداور عبیدہ کا یہی قول ہے پھران حضرات کا آیت کے تھم میں اجتلاف ہے نخی اور ایک جماعت کہتی ہے کہ آیت کے تھم میں اجتلاف ہے نخی اور ایک جماعت کہتی ہے کہ آیت کا تھم منسوخ ہے اہل ذمہ کی شہادت ابتداء میں مقبول تھی پھر منسوخ کر دی گئی اور ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ بیشکم اب بھی ثابت ہے اور بید حضرات فرماتے ہیں کہ جب مسلمان گواہ نہ ملیس تو دو کا فروں کو گواہ بنا کیں ہے۔ شرت کر حمداللہ فرماتے ہیں کہ جو محض اجنبی ملک میں ہواور کوئی ایسا مسلمان نہل رہا ہو جس کوا پئی وصیت پر گواہ بنا ہے تو دو کا فروں کو گواہ بنا ہے جو کہ کہتے ہوں۔ اہل کتاب ہوں یا بت پرست ان کی گواہی اس صورت میں جائز ہے۔ کسی کا فرکی گواہی اس صورت میں جائز ہے۔ کسی کا فرکی گواہی مسلمان کے خلاف صرف سفر میں وصیت کے بارے میں ہی جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں۔

اورسدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دین والوں کی نماز کے بعد کا وقت مراد ہے کیونکہ وہ کا فرلوگ عمر کی نماز کی پروا نہیں کرتے۔(فَیُقُسِمْنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبُتُمُ وہ دونوں شم کھا کیں اللّٰہ کی اگرتم کوشبہ پڑے) لینی اگر جمہیں ان گواہوں کے قول اور سچائی میں شک ہوجو تمہارے دین والے نہیں تو ایسا کر ولیکن اگر گواہ مسلمان ہوں تو ان پر شم نہیں ہے۔(لانشتوی ٹھنا کہیں کہ جم نہیں لیتے تشم کے بدلے مال) لینی ہم اللّٰہ کی جموثی شم نہیں کھارہے کہ اس کے بدلے کوئی عوض یا مال ہم حاصل کریں یا حق کا انکار کریں۔(وَلَوُ سَکَانَ ذَافَوْ ہیٰ اگر چہ کی کو ہم سے قرابت بھی ہو) اگر چہ جس کے حق میں گواہی دی گئی ہے وہ ہمارا قربی رشة دار ہو۔ (وَ لَا نَكُتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ اور بم نِيس چھپاتے الله ك كوائى) يہاں كوائى كى نسبت الله كى طرف ب كيونكه الله تعالى في اس كوائى كى نسبت الله كى طرف ب كيونكه الله تعالى في اس كوائى كے دينے كائكم ديا ہے اور اس كے چھپانے كوئع كيا ہے۔ (افّا إِذَّا لَمِنَ الْالْمِعِيْنَ نَهِيس تو جم بے شك كناه كار الله على ال

جب بی آیت نازل ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور جمیم اور عدی کو بلا کرمنبر کے پاس ان الفاظ سے تشم اُٹھوائی کہ اس ذات کی تشم ! جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ ان دونوں نے کوئی خیانت نہیں کی اس چیز ہیں جو ان کو دی گئی انہوں نے اس پرتشم اُٹھائی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ پھر برتن ظاہر ہوگیا اور اس کے ظاہر ہونے کے طریقے ہیں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی الله عنہ اسے سعید بن جمیر رضی الله عنہ نے روایت کیا ہے کہ وہ برتن مکہ ہیں پایا گیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تھیم اور عدی سے خریدا ہے اور دیگر حضرات فر باتے جی کہ جب کافی عرصہ گزرگیا تو انہوں نے اس برتن کو ظاہر کیا تو بنوس من اللہ عنہ سے خریدا تھا تو ظاہر کیا تو بنوس کہ ہم نے معز سے بریل رضی اللہ عنہ سے خریدا تھا تو فاہر کیا تو بنوس کہ ہم نے کہا کہ یہ ہم نے حضرت بدیل رضی اللہ عنہ سے خریدا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے حضرت بدیل رضی اللہ عنہ سے خریدا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے حضرت بدیل رضی اللہ عنہ سے خریدا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جھیا لیا تو بید حضرات ان دونوں کو نہی کریم ان کے پاس نے گئے کہا کہ بدیل میں سے کوئی چیز نہیں نہی تھی تو وہ دونوں کہنے گئے کہ اس خریداری پر ہمالی باللہ علیہ وسلم کے پاس نے گئے اللہ علیہ وسلم کے پاس نے گئے واللہ تعالی نے بیت نازل فرمائی۔

فَانُ عُثِرَ عَلَى انَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثُمَّا فَاخَرانِ يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْالَانِ فَيُقْسِمْنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقَّ مِنُ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَلَيْنَآ الِّآ إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ ذَلِكَ الْاَوْلَيْنِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَلَيْنَآ الَّآ إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ وَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴿

پراگراس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وسی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں توان لوگوں ہیں ہے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور دوخض جوسب میں قریب ترہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہے یہ دونوں کھڑے ہوں کا ارتکاب ہوا تھا اور دوخض جوسب میں قریب ترہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے سے یہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں خدا کی تم کھاویں کہ بالیقین ہماری ہے می آمریب ذریعہ ہاس اسمرکا کہ وہ لوگ واقعہ کو تھیک طور پر تجاوز نہیں کیا ور نہ ہم اس حالت میں خت ظالم ہوں کے بیقریب ذریعہ ہاس امرکا کہ وہ لوگ واقعہ کو تھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے تشمیس لینے کے بعد تشمیس متوجہ کی جائیں گی اور اللہ تعالی سے ڈرو اور سنواور اللہ تعالیٰ فاس لوگوں کور جنمائی نہ کریں گے۔

 مَقَامَهُمَامِنَ اللَّهِ يُنَ اسْتَعَقَّى ان من سے كه جن كاحق وباہے۔ من اكثر حضرات كى قرأت تاء كے پیش كے ساتھ ججول ك صيغه يرب اورعلى بمعنى فى ب جبيا كرالله تعالى في فرمايا "عَلى ملك مسليمان" يعنى سليمان كرمك ميس اورحفص في "استحق" پڑھاہے تاءاور جاء کفتہ کے ساتھ اور میں علی اور حسن رحم ہما اللہ کی قرائت ہے لینی ان برگناہ ثابت ہوگیا۔ (عَلَيْهِمُ الكؤلين جوسب سے زيادہ قريب موں ميت كے ) بيآ خران كى صفت ہے۔ يعنى دوسرے دوميت كے قريبى رشته دارآ خران ككرہ ہادراولیان معرفدیداس وجہ سے تھیک ہے کہ آخران معنی کے اعتبار سے معرف کی طرح ہے کیونکہ اس کے بعد "من اللدین"کا لفظ ہے۔اولیان اولی کا تشنیہ ہے۔اس کامعنی قریب ترین۔حزہ،ابو بکرنے عاصم اور بیھوب سے "الاولین" پڑھا ہے جمع کا صیغہ بنا کرتوبیا س صورت میں "الملدین" ہے بدل ہوگا اور اس جمع ہے بھی مرادمیت کے اولیاء بی ہوں گے اور آیت کا مطلب سی موگا کہ جب قتم أشانے والوں کی خیانت ظاہر موتو سیت کے قریبی رشتہ داروں میں سے دوآ دمی کھڑے موں (فَائَفْسِمنْ بِاللَّهِ لَشَهَادَلُنَآ اَحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا) لِين بمارى كوابى ان كى كوابى سے زياده ق بـ (وَمَا اعْتَدَيْنَا) اعى تسمول من (اَيَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ ) جب بيآيت نازل مولَى توعمروبن عاص اورمطلب بن الى وواعة رضى الله عنها وونول حصدوار كعر بوت اورعصر کے بعد متم اُٹھائی تو برتن ان حضرات کوادرمیت کے اولیا ءکودے دیا گیا۔حضرت تمیم داری رضی الله عنداسلام لانے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سی کہا ہیں نے برتن چھیایا تھا، میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طالب کرتا ہوں۔ بہال قتم اولیاء کی طرف اس وجہ سے نتقل ہوئی کدان دونوں وسی حضرات نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اس کوخر بدا ہے اور وصی جب میت کے مال سے کوئی چیز لے اور کیے کداس چیز کی میت نے میرے لیے وصیت کی ہے تو ا نکار کی صورت میں وارث سے قتم نی جائے گی۔ای طرح اگر کوئی آ دی کسی کے قبضہ میں موجود سامان کا دعویٰ کرے کہ بیمبراہے اوروہ مخص اقرار کرلے کہ اس کا تھالیکن میں نے اس سے خرید لیا تھا تو مدی سے شم لی جائے گی کہ اس نے بیر چیز اس کونہیں بیجی تھی۔ابن عباس رضی الله عنهما ہے تمیم داری رضی الله عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ خو دفریاتے تھے کہ ہم نے اس برتن کو ہزار درہم کے بدلے میں پیچا تھااور میں نے اور عدی نے اس کونشیم کرلیا۔ پھر جب میں اسلام لایا تو اس کو گناہ سمجھااور میت کے رشتہ داروں کے پاس آیااوران کوخبر دی کداتناہی مال میرے ساتھی کے پاس بھی ہے تو وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عمر داور مطلب رضی اللہ عنہمانے قتم أشائى تو عدى سے پانچ سودر ہم ليا محيا اور ميں نے بھى پانچ سودر ہم دا پس كرديا۔ ( ذَٰلِکَ اَدْ نَی اَن یُاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلی وَجُهِهَآ) یہ جوہم نے دوبارہ ہم اُٹھوانے کا فیصلہ کیا ہے یہ زیادہ مناسب ہے کہ وصی اور تمام لوگ ٹھیک طرح کو ابی دیں سے بعنی بیرواقعہ کے مطابق کو ابی دینے کا زیادہ قریب طریقہ ہے۔ أوُ يَخَافُوا أَنْ تُودً المَمَانَ م بَعْدَ المَمَانِهِم يعنى بيزيادة ريب كدوه وريقتم كألثار في سعدى بركونكد جب وه لوك ان كى تتم كے بعد تتم أشاكيں كے كمانبول نے خيانت كى اور جھوٹ بولاتو بيد سوابھى مول كے اور تاوان بھى دينا بڑے كا تواس ڈرے جھوٹى فتم بين ألها كي كدو الله كالم الله كا معولى من كاف اور خيانت كرف سه (وَاسْمَعُوا) هي حت كو (وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُومَ الْفلْسِقِينَ) يَوُمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبُتُمُ دَقَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا داِنَّكَ آنُتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الله يغيسَى ابنَ مَرْيَمَ اذْكُرُ نِعُمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ مِ إِذْ آيَّدُتُكَ بِرُوْح الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكَهُلا وَإِذْ عَلَّمُتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِاۚ ةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيْهَا ۚ فَتَكُونُ طَيْرًام بِإِذْنِي وَتُبُرِئُ الْآكُمَةَ وَالْآبُرَصَ بِإِذُنِي وَإِذُ تُخْرِجُ الْمَوْتَلَى بِإِذُنِيُ وَإِذُ كَفَفُتُ بَنِيّ اِسُرَآءِ يُلَ عَنُكَ إِذُ جِئْتَهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ إِنَّ هَلْدَآ إِلَّا سِحُرٌّ مُّبِيُنَّ ٣ جس روز الله تعالیٰ تمّام پیفیروں کو (مع ان کی امتوں کے ) جمع کریں مے پھرارشا دفر ما کیں مے کہتم کوان امتوں کی طرف ہے) کیا جواب ملاتھا وہ عرض کریں مے کہ ظاہری جواب تو ہم کومعلوم ہے لیکن ان کے دل کی ہم کو کچھ خبر نہیں (اس کوآپ ہی جانتے ہیں کیونکہ) آپ بیٹک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں مے کدا ہے بیٹ ابن مریم میراانعام یاد کر دجوتم پرادرتمہاری والدہ پر ہوا ہے جبکہ میں نےتم کوروح القدس سے تائیدوی تم آ دمیول سے کلام کرتے تھے گوہ ہیں بھی اور بڑی عمر میں بھی اور جبکہ میں نے تم کو کتا ہیں اور سمجھ کی باتیں اور توریت اور انجیل تعلیم کیں۔اور جبکہتم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے میر میں میں میں اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس ہے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے تھم ہے اورتم اچھا کر دیتے تھے مادرزادا ندھے کواور برص کے بیاروں کومیرے تھم سےاور جبکہتم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے تھم سے اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کوتم ہے ( یعنی تمہار نے قل وہلاک ہے) باز رکھا۔ جب تم انکے یاس دلیلیں کے کرآئے تھے پھران میں جو کا فرتھے انہوں نے کہا کہ پیر بجز کھلے جا دو کے اور پچھ بھی نہیں۔

سے اللہ اللہ اللہ المؤسل) اور وہ قیامت کا دن ہے (فَیَقُولُ) ان پَغِبروں کو (مَا ذَآ اُجِنَّمُ) لین تمہاری اُمت نے جہیں کیا جواب دیا تھا اور جبتم نے ان کومیری تو حیداوراطاعت کی طرف بلایا تو تمہاری تو م نے کیا جواب دیا؟ (فَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا) ابن عباس رضی اللہ عہم افر ماتے ہیں کہ مطلب سے کہ میں جوعلم ہے آپ کواس سے زیادہ علم ہے اور کہا گیا ہے کہ مطلب سے کہ مطلب سے کہ مطلب سے کہ مسل اس سوال کی حکمت معلوم ہیں کونکہ آپ کوتو اس کا ہم سے زیادہ علم ہے اور ابن جریح کہ مہل میں کہ مطلب سے کہ مطلب سے کہ ہمارے بعدانہوں نے دین میں کیا با تیں ایجاد کیس اور ان کا انجام کیا ہوا اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کی دلیل سے کہ آگے اللہ تعالی نے فرمایا ( اِنگ اَنْتُ عَدّ مُن الله عَنْدَ وَ اِن ہمیں الله علیہ وارغیب کاعلم رکھتے ہیں ہم تو مراب مشاہدہ کاعلم رکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھ پر میری صرف مشاہدہ کاعلم رکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھ پر میری

آمت کے نوگ حوض پر آئیں مے حتی کہ میں ان کو پہچان لوں گالیکن وہ جھے سے دورروک دیئے جائیں مے تو میں کہوں گامیر سے ساتھی تو کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی با تیں گھڑ لی تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہا، حسن ، مجاہداور سدی رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی بوی ہولنا کیاں اور چھکے ہیں کہ ان میں ول اپنی جگہ سے ہے ہے کیں مے تو اس ہولنا کی کی وجہ سے جواب دینا بھول جائیں مے پھر جب حواس واپس آ جائیں مے آئی متوں کے خلاف کو ای دیں ہے۔

(إِذْ قَالَ الْلَهُ يَلِيْسَى ابْنَ مَوْيَمَ اذْكُو نِعُمَعِى عَلَيْكَ) صن رحمالله فرماتے بيں كرفمت كذكر ساكا الشكركرنا مراد ہے اور آیت بیں "نعمتی مفرد" لفظ كے اعتبار سے واحد ہے ليكن معنى جمع كا ہے كہ مير سے احسانات كا شكر كريں (وَعَلَى وَالِدَيْكَ) بَيْرا آ كُونتوں كا ذكركرتے ہوئے فرمایا (اِذْ أَیّلَتُکُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ) لِين جرئيل عليہ السلام سے (تُكلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلا)

ابن عاس رضى الدُّعنها فرماتے بیں كه الله تعالى في على السلام وَمَس سال كى عمر ميں رسول بنايا اور تميس سال رسالت ك بعدوه و نيا ميں رہے پھر الله تعالى في الن كو آسان پر اپنی طرف زنده أشاليا۔ (وَإِذْ عَلَّمُ قُکَ الْكِتَبُ ) لَكُمنا (وَالْحِحْمَةَ ) يعنى علم اور بحد (وَالتَّوُرةَ وَالْإِنْ بَعِنْ زَنده بوراً أَرْجَاتا (فَتَكُونُ عَلَيْهِ بِاذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا) يعنى زنده بوراً أَرْجَاتا (فَتَكُونُ طَيْرُام بِإِذْنِي الْتَعْفِي الْعَيْرِ عَلَى الْكَلَيْ وَالْا تُحْرِجُ الْمُوتِي ) ان كى قبرول سے زنده مؤيزُ ام بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْوِجُ الْمُوتِي ) ان كى قبرول سے زنده مركز (بِاذْنِي وَإِذْ تَخْوِجُ اللّهُ وَالْا بَعْنَ اِسُورَاءِ يُلَ عَنْكَ) جب انہوں نے آپ عليه السلام كُلُّل كا پخته اداده كرليا (اِذْ جِنْتَهُمُ بِالْبَيْنَ كَفُرُوا مِنْهُمُ إِنْ هَلَا آلِلا سِحْرٌ مُبِينٌ ) بِهِ فَي وَرَاثُ عَلَى عَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ كَفَرُوا مِنْهُمُ إِنْ هَلَا آلِلا سِحْرٌ مُبِينٌ ) يَعن عَوْرات اورواضح نشانیاں جوابھی ذکرہو میں آیت میں (فَقَالَ الّلَٰفِينَ كَفُرُوا مِنْهُمُ إِنْ هَلَا آلِلا سِحْرٌ مُبِينٌ ) يَعن عَلَى الله الله الله الله الله على اورسورة بوداورصف مِن الله الله على الله

وَإِذُ اَوُ حَيْثُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ اَنُ امِنُوا بِي وَبِرَسُولِيُ قَالُوٓا امَنَّا وَاشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسُلِمُونَ ۞ إِذُ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَغِينُسَى ابُنَ مَرْيَمَ هَلُ يَسْتَطِينُعُ رَبُّكَ اَنُ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ دَقَالَ اتَّقُوااللّٰهَ إِنْ كُنْتُمُ مُّوُمِنِيْنَ۞

اور جبکہ میں نے حوار بین کو تھم ویا کہ تم جھاور میرے رسول پر ایمان لا دُ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد ہے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں وہ وقت قابل یا دے کہ جب حوار بین نے عرض کیا کہا ہے بینی ابن مریم ! کیا آپ کے دب ایما کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسان سے پچھ کھانا نازل فرمادی آپ نے فرمایا کہ خداسے ڈرواگر تم ایماندار ہو۔

 وَبِرَسُولِئِي ) رسول سے مرادیسی علیہ السلام پر (قَالُوّا) جب میں نے ان کوتو فیق دی (امّنّا وَاشْهَدْ بِآنَنا مُسُلِمُونَ )۔

(اذُ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ یغیسَی ابْنَ مَوْیَمَ هَلُ یَسْتَطِیعٌ ) کسائی رحمہ الله نے "هل تستطیع" تاء کے ساتھ پڑھا ہے اور" رہک بکو باء کے زبر کے ساتھ اور بہی حضر تعلی رضی الله عنہ محضرت عاکثی صدیقة رضی الله عنها ، ابن عباس رضی الله عنها ، عجام رحمہ الله کی قرات ہے لیعنی کیا آپ کو بیطافت ہے کہ اپنے رب سے دُعا اور سوال کریں اور دیگر حضرات نے "یستطیع "کو یاء کے ساتھ اور یہ کی ساتھ اور یہ لوگ الله کی قدرت میں شک کرنے والے نہیں تھے بلکہ عنی ہے کیا کہ ساتھ کھڑا ہے کہ بیا تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ میر سے ساتھ کھڑا ہو کا انکہ دہ جانتا ہے کہ وہ اس کام کی طاقت رکھتا ہے کہ میر سے ساتھ کھڑا ہو؟ حالانکہ دہ جانتا ہے کہ وہ اس کام کی طاقت رکھتا ہے۔ صرف یہ ہو چھنا چا ہتا ہے کہ یہ کام تو کرے گا نہیں؟ اور بحض نے کہا کہ ستطیع "سطیع کے معنی میں ہو اور استخارے کہا کہ اطاع اور استطاع کے ایک بی معنی ہیں۔ جسے اجاب اور استجاب کے ایک استحلیع "سطیع کے معنی میں ہوا دور استحلیا ہوئے کہا کہ اطاع اور استطاع کے ایک بی معنی ہیں۔ جسے اجاب اور استجاب کے ایک بی معنی ہیں۔ جسے اجاب اور استجاب کے ایک کہا کہ اطاع اور استطاع کے ایک بی معنی ہیں۔ جسے اجاب اور استجاب کے ایک کہا کہ اطاع اور استطاع کے ایک بی معنی ہیں۔ جسے اجاب اور استجاب کہ بی معنی ہیں۔ جسے اجاب اور استجاب کے ایک کہا کہ اطاع اور استطاع کے ایک بی معنی ہیں۔ جسے اجاب اور استجاب کے ایک کہا کہ اطاع اور استحاب کے ایک کہا کہ استحاب کے ایک کہا کہا کہ اطاع اور استحاب کی کی کو دیا تھیں کے دی کی سیعن میں میں کہا کہ اطاع اور استحاب کی کی کو دیا تھیں کو دی کی کی کی کو دو اس کی کی کی کو دی کی کی کی کی کو دی کی کو دیا گو کی کو دی کی کو دی کو دی کی کو دی کر کو دی ک

## نزول مائده کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاسوال

اب آیت کا مطلب بیہوگا کہ کیا آپ کارب آپ علیہ السلام کے سوال کو تبول کر کے آپ کی اطاعت کرے گا؟ اور آثار جس بھی ہے کہ جو خص اللہ کی اطاعت کرے اللہ اس کی اطاعت کرے اللہ اس تو م سے کہ جو خص اللہ کی اطاعت کرے اللہ اس کی اطاعت کرتا ہے اور بعض مفسرین نے آیت کا ظاہری معنی ہی مرادلیا ہے کہ اس تو م سے غلطی سے یہ بات ہوگئ تو عیسی علیہ السلام نے ان کی اس غلطی سے یہ بات ہوگئ تو عیسی علیہ السلام نے ان کی اس غلطی کے وقت اس تول کو بہت بڑا ہمجھتے ہوئے فرمایا یعنی اس کی قدرت میں شک نہ کرو (اَنُ یُنَزِلَ عَلَیْنَا مَا اَئِلَةً مِنَ السّمَاءِ) ما کہ وہ دستر خوان جس پر کھا تا ہو۔ یہ فائد کے وزن پر ہے۔ "مَادَه یُمِیلُه" سے یہ بولا جاتا ہے جب کوئی کی کو کھا تا دے اور اس کو کھلا دے اور ما ما کہ تا کہ وہ کی کہ کو کھا نے والوں کو کھا نے والوں کو کھا نے والوں کو کھا نے کے دی دست کی میں در خوان پر کھا یا جاتا ہے۔ ما کہ ذکہ جس میں ما کہ تا ہے۔ من ما کہ دی کہ جس میں ما کہ دی ہے۔ من ما کہ دی کہ جس میں میں در تر خوان پر کھا یا جاتا ہے۔ میں در کہ کہ جس میں میں کہ دیا ہے میں در خوان کی کھا کہ جس میں میں در خوان کو کھا کہ دیں تا میں در جو کھی میں کہ دیا ہو کہ جس میں میں در خوان کے جس میں میں کہ دیا ہو کہ جس میں میں کہ دیا ہے۔ میں میں کہ دیا ہو کہ جس میں میں کہ دیا ہے۔ میں میا کہ دی کہ جس میں میں کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ جس میں میں کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ کہ جس میں میا کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ کہ جس میں میں کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ کہ جس میں میں کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ کو کہ دیا ہو کہ کہ کہ دیا ہو کہ کہ کہ کہ دیا ہو کہ کہ کہ دیا ہو کہ کہ کہ دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ کو کھا کہ دیا ہو کہ کہ کو کہ کہ دیا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ دیا ہو کہ کو کہ دیا ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ دیا ہو کہ کو کو کہ کو کہ

الل کوفد کہتے ہیں اس کا نام ما کدہ رکھا گیا کیونکہ بیکھانے والوں پر مائل ہوتا ہے اور اہل بھرہ کہتے ہیں فاعلة کا وزن تو مفعولة کے معنی میں ہے۔ کیمعنی میں ہے کینی اس کو کھانے والوں کی طرف مائل کیا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کافر مان (عیشة راضیة) بعنی پندیوہ ہے۔ (قال) عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب ہیں (اتّقُو االلّه اِن کُنتُهُم مُّوْمِنِیْنَ) تو اس کی قدرت میں شک نہ کرواور کہا گیا ہے کہتم اللہ سے ڈرواس چیز کے مائلنے سے تو تم سے پہلے کی اُمتوں نے نہیں ما گی تو ان کو ایمان لانے کے بعد نشانیوں کا مطالبہ کرنے سے منع کردیا۔

قَالُوا نُرِيُدُ اَنُ نَّاكُلَ مِنُهَا وَ تَطُمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعُلَمَ اَنُ قَدُ صَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيُهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ ﴿ قَالَ عِيْسَى الْهُنَ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَآ اَنُزِلُ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِآوَلِنَا وَالجِرِنَا وَايَةً مِنْكَ وَارُزُقُنَا وَانْتَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ﴿ قَالَ اللّٰهُ اِنِي مُنَزِّلُهَا عِيْدًا لِآوَلِنَا وَالْجِرِنَا وَايَةً مِنْكَ وَارُزُقُنَا وَآنُتَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ﴿ قَالَ اللّٰهُ اِنِي مُنَزِّلُهَا

تفصیع (اَنُ فَاکُوا نُوِیدُ) یعنی ہم نے بیسوال اس وجہ ہے کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ (اَنُ فَاکُلَ مِنْهَا) بطور تبرک نہ کہ ضرورت کی وجہ ہے تا کہ اللہ کی قدرت کا یقین ہوجائے۔ (وَ تَطْمَوْنَ (پرسکون ہوجا نَمِی) قُلُو بُنا وَ فَعُلَمَ اَنُ قَلْهُ صَدَفَتَا) کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی ہمارا ایمان ویقین بڑھ جائے اور بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو محم دیا کہ تمیں دن روزے رکھیں جب وہ ان کے بعد افظار کریں گے واللہ تعالی ہے جو کچھ ما تکیں گے ان کو ملے گا تو انہوں نے تمیں دن بعد ہا کہ وکا سوال کیا اور کہنے گئے کہ ہم جان لیس کہ آپ ایٹ اس قول ہیں سے تھے کہ تمیں روزوں کے بعد جو پچھ ہم اللہ تعالی ہے ما تکیں گے وہ اللہ تعالی ہے ما تکیں اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر اور آپ کی رسالت اور نہوت پر اور کہا گیا ہے کہ اور ہیں ہم گواہ آپ کے بنی اسرائیل کے سامنے جب ہم ان کی طرف لوٹیں گے۔

(قَالَ عِبْسَى اَبُنُ مَوْبَمَ) اس وقت (الْلَهُمْ رَبُنَا اَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ) بعض معزات نے کہا کہ علیہ السلام نے شل کیا اور ٹاٹ کا لباس پہنا اور دورکعت نماز پڑھی اور اپنا سر جھکا لیا اور آ تکھیں پست کرلیں اور روحتے ہوئے بیدُعا کی (فَکُونُ لَنَا عِبْدًا لِنَاوَ الله کی الله کی طرف سے جمت اور واضح نشانی بن کر اورعیوخوشی کے دن کو کہتے ہیں۔ اس دن کو عیداس وجہ ہیں۔ اس دن کو عیداس وجہ ہیں۔ اس دن کو عیداس وجہ ہیں۔ سدی رحماللہ فر ماتے ہیں کہ مطلب بیہ کہ جس دن میں بیا ترے گا ہم اس کو عید بنالیس مے اور ہم اور ہمارے ہیں کہ مطلب بیہ کہ جس دن میں ہوئے ہیں کہ مطلب بیہ کہ جس دن میں ہوئے کہ ہم اس دن کی تعظیم کریں مے اور سفیان رحماللہ فر ماتے ہیں کہ مطلب بیہ کہ ہم اس دن میں نماز پڑھیں گے۔ "لاکو لینا" سے مراداس زمانے کوگ اور "آخو نا" سے وہ لوگ مراد ہیں جوان کے بعد ہم اس دن میں نماز پڑھیں گے۔ "لاکو لینا" سے مراداس زمانے کوگ اور "آخو نا" سے وہ لوگ مراد ہیں جوان کے بعد آئمیں گے۔ (وَایَةً مِنْکَ) جوآپ کیلئے ولالت اور جمت ہو (وَارُزُ فُنَا وَانْتَ حَیْرٌ الوَّزِقِیْنَ)

﴿ قَالَ اللَّهُ ) عيسى عليه السلام كوجواب ويتي موت (انِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُ ) الله مرينه ابن عامراور عاصم في "منزّلها" كوشد كے ساتھ برخائے كوئك ميكئ مرتبه أتارا كيا تھا اور باب تفعيل تحرار بردلالت كرتا ہے اور باقى حضرات نے تخفیف كے ساتھ

پڑھاہے۔(فَمَنُ یَکْفُرُ مَعُدُ مِنْکُمُ) خوان کے اُتر نے کے بعد (فَائِنَیْ اُعَدِّمُہُ عَذَابًا لُآ اُعَدِّمُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَلَمِیْنَ) اس زمانہ کے لوگوں کوتوانہوں نے خوان کا انکاراور ماشکری کی۔اس پراللہ تعالیٰ نے سز اکے طور پران کشکلیں بگاڑ کر بندراور خزیر بنادیا۔ ابن عمر ضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بخت ترین عذاب منافقین اوراصحاب مائدہ میں سے کا فروں اور آل فرعون کو ہوگا۔

### نزول مائده كاواقعه

کعب احبار فرماتے ہیں کہ مائدہ منکوں شکل میں لا یا گیا۔ اس کوفر شنے آسان وزین کے درمیان اُڑا کرلے آئے اس پر گوشت کے علاوہ تمام کھانے سنے اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ اندہ پر جرچیز اُٹاری کئی سوائے روئی اور گوشت کے اور قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر جنت کے پھل شنے اور عطیہ ہوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر جوئی میں جرچیز کا ذا کفتہ تھا اور کبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر روئی، چاول اور سبزی تھی آور وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر روئی، چاول اور سبزی تھی آور وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بھی کی اور کبی اور کبی اور کبی اور می کا اور کبی اور می اللہ سے منتول ہے کہ اللہ تعالی نے پارٹی روئیاں اور می کی آتاری تو جولوگ انہوں نے بیٹ بھر کیا اور دہ لوگ ایک ہزار سے زائد سے جب وہ اپنی بستیوں کی طرف لوٹے اور یہ با تھی بتلا ئیں تو جولوگ انہوں نے بیٹ بھر کہا یا اور وہ لوگ ایک ہزار سے زائد سے جب وہ اپنی بستیوں کی طرف لوٹے اور یہ با تھی بتلا ئیں تو جولوگ وہاں نہیں گئے سے وہ ہنے گے اور کہنے گئے ہما را ناس ہوتہاری آئی کھوں پر جادہ کیا گیا ہوگا۔ پس جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی وہاں نہیں گئے سے وہ ہنے گے اور کہنے گئے ہما را ناس ہوتہاری آئی کھوں پر جادہ کیا گیا ہوگا۔ پس جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی وہاں نہیں گئے سے وہ ہنے گے اور کہنے گئے تھا وہ کئے گئے وہ ہوں کے ساتھ اللہ تعالی ہوگا۔ پس جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی وہاں نہیں گئے تھے وہ ہنے گے اور کہنے گئے ہوں کے سے وہ اپنی برجادہ کیا گیا ہوگا۔ پس جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی وہاں نہیں گئے ہوں کیا گیا ہوگا۔ پس جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی وہاں نہیں گئے ہوں کے سید کیا گیا ہوگا۔ پس جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی کہا کہ کو اور کہنے گئے ہوں کے سے کہ کو کی کو کی کو کیا گیا ہوگوں کے ساتھ اللہ کی کو کی کو کیا گیا ہوگا کے ساتھ اللہ کیا ہوگا کے ساتھ کیا گیا ہوگوں کے ساتھ اللہ کیا ہوگوں کے ساتھ کیا کی کو کی کو کی کو کی کی کور کی کی کو کی کو کور کیا گیا ہوگوں کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی

نے بھلائی کاارادہ کیا تھاان کواپلی بصیرت پر قائم رکھااور جن کی آ زمائش کاارادہ کیاوہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے اور شکلیں بگاڑ کر خزیر بنادیئے گئے۔ان میں کوئی بچیاورعورت نہھی۔

تین دن ای حالت میں رہے پھر ہلاک ہو گئے۔ آ سے ندان کی نسل چلی اور نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ای طرح ہرمنے شدہ قوم کی آ سے نسل نہیں چلی اور قما وہ رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ مائدہ صبح ، شام وہ جہاں ہوتے و ہیں اُتر تا جیسے بنی اسرائنل کے لیے من وسلویٰ أترتا تفاء عطاء بن الي رباح رحمه الله في سلمان فارى رضى الله عند في الله عنه الله على الله على الوعيسي الترايي علیه السلام نے اون کالباس پہنا اوررونے کے اور دُعاکی توسرخ چمڑے کا دسترخوان آسان سے اُتراجس کے اوپر اور نیچے بادل تھا،لوگ اس کی طرف د کھےرہے تھے اوروہ آ ہت ہے نیچ اُتر رہا تھا۔ یہاں تک کدان کے سامنے بچھ گیا توعیسیٰ علیدالسلام رو یڑے اور فرمانے گئے اے اللہ! مجھے شکر گزار بندوں میں بنا۔اے اللہ!اس کورحمت بناسزانہ بنااور یہودوہ کھانے دیکھ رہے تھے انہوں نے ندان جیسے کھانے بہلے دیکھے ندایی عمدہ خوشبو پہلے بھی سونکھی توعیسیٰ علیہ السلام نے فرمایاتم میں سے ا چھے اعمال والا کھڑا ہوا وراس کو کھولے اور اللہ کا نام لے تو حواریوں کے سردار شمعون صفار کہنے لگے کہاس کام کے ہم سے زیادہ آپ لائق ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ، وضو کیا اور بہت کمبی نماز پڑھی اور بہت زیادہ روئے اور پھر کھانے پرسے رومال ہٹالیا اور فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ جو بہتر رزق دینے والا ہے۔ جب کھولا تو وہ بھنی ہوئی مچھلی تھی نہاس کے سفنے تتھے اور نہ کا نئے اس کے سرکی طرف نمک اور دُم کی طرف سرکہ تھا۔اس کے اردگر دہنریوں کی اقسام تھیں گندنے کے علاوہ اور پانچ روٹیاں تھیں ایک برزیتون، دوسری پرشہد، تیسری پرتھی اور چوتھی پر پنیراور یا نچویں پرخشک گوشت کے فکڑے توشمعون نے سوال کیا اے روح اللہ! (علیہ السلام) بدؤنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے کھانوں میں سے؟ تو آپ علیدالسلام نے فرمایا کہ جو پھیم دیکھرہے ہونہ وُنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے کھانوں میں سے لیکن بیالی چیز ہے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنی غالب قدرت سے وجود دیا ہے۔ کھاؤاس سے جواللہ تعالیٰ سے سوال کیاتم کوایے فضل سے زیادہ دے۔

تو دہ کہنے گا۔ دوح اللہ ا آپ علیہ السلام اس کھانے کی ابتداء کریں تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ میں اس کو کھاؤں جس نے سوال کیا ہے دہ خود کھائے تو وہ لوگ ڈر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فاقہ کش لوگوں اور مریضوں اور برص اور جزام والے لوگوں اور اپا جوں کو بلا یا اور کہا اللہ کے رزق سے کھاؤ تمہارے لیے نعمت ہے اور تمہارے علاوہ کے لیے آز اکش ہے تو ان لوگوں نے کھایا اور تیرہ سومر دوعورت جن میں فقیر، مریض وغیرہ بھی تھے سیر ہوگئے اور چھلی و لی رہی جیسے نازل ہوئی تھی۔ پھر مائدہ آسان کی طرف اُڑ ا اوروہ لوگ اس کود کیھتے رہے یہاں تک کہوہ پردہ میں جھپ گیا۔ اس سے جس مریض اور اپا جے نے کھایا تھاوہ تندرست ہوگیا اور جس فقیر نے کھایا غنی ہوگیا اور جنہوں نے نہیں کھایا تھاوہ ناوم ہوئے۔ بیخوان چالیس دن چاشت کے وقت اُٹر تارہا۔ جب بیار تا توغنی ، فقیر ، بچے ، بڑے مرد وعورت سب جمع ہوجاتے اور اس سے کھاتے لیکن جب سا بیلو تا تو میں میں تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ یا رُب تا۔ بیدسترخوان ایک دن چھوڑ کر اُٹر تا جس طرح قوم شمود کی اونٹنی ایک دن چھوڑ کر دودھ دین تی تھی تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ یا رُب تا۔ بیدسترخوان ایک دن چھوڑ کر اُٹر تا جس طرح قوم شمود کی اونٹنی ایک دن چھوڑ کر دودھ دین تھی تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ بیا رہ تو میں میں اور جنہوں کے ایک دن چھوڑ کر دودھ دین تھی تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ بیا تا۔ بیدسترخوان ایک دن چھوڑ کر اُٹر تا جس طرح تو میں مورکی اونٹنی ایک دن چھوڑ کر دودھ دین تھی تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ بیا

السلام کودی کی کہ میرے دستر خوان کونشراء کے ساتھ خاص کردیں ، اغنیا مونہ کھانے دیں۔ یہ بات مال داروں کونا گوارگزری اور خود بھی شک میں جتلا ہوئے اورلوگوں کوشک میں ڈالنے گا اور کہنے گئے کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ دستر خوان جق ہے جوآ سان سے اُر تا ہے؟ تو اللہ تعالی نے بیسی علیہ السلام کودی کی کہ میں نے بیشر طرک تھی کہ جوشی دمتر خوان کے اُتر نے کے بعدا نکار کرے گا میں اس کواپیا عذاب دول عبی ایوان میں سے کسی کوئیس دوں گا تو بیسی علیہ السلام نے عرض کیا (اگر آپ ان کوعذاب دولو میں اس کواپیا عذاب دول کی جیسی علیہ السلام کو بیٹ کے بندے ہیں اوراگر آپ معاف کردیں تو بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں ) تو ان میں سے تین سوئینتیں کی شکل بھاڑ دی گئی وہ دات کو اپنی ہو یوں کے ساتھ سوئے تھے ہے کوئور بین کرگلیوں اور گندگیوں میں دوڑتے پھرتے تھے اور گندگی کھاتے بھرتے تھے اور گندگی کھاتے لیک کا خام لیک کی میں سے ہرا یک کا خام لیک کا خام لیک کیا جاتے ہے تھے تو وہ این میں سے ہرا یک کا خام لیک کیا جاتے تھے تو وہ این میں سے ہرا یک کا خام لیک کیا در نے تھے تو وہ این میں سے ہرا یک کا خام لیک کیا در نے تھے تین دن بعد ہلاک ہو گئے۔

وَإِذُ قَالَ اللّٰهُ يَغِيُسَى ابْنَ مَرُيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيُ وَأُمِّى اللَّهِ يَنِ دُونِ اللّٰهِ مَ قَالَ اللّٰهُ يَعِيُسَى ابْنَ مَرُيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتُ قُلْتُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰمُ الللّٰ الللللّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰ الللّٰمُ

اوروہ وقت بھی قابل ذکرہے جبکہ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اے عینی ابن مریم کیاتم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جھے کو اور میری ماں کو بھی علاوہ خدا کے معبود قرار دے لوتو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ (توبہ توبہ) میں تو آپ کو (شریک سے ) منزہ بھے تاہوں جھے کو کسی طرح زیبانہ تھا کہ میں الی بات کہتا جس کے کہنے کا جھے کو کوئی حق نہیں اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو اس کاعلم ہوگا آپ تو میرے دل کے اندری بات بھی جانے ہیں اور میں آپ کے علم میں جو پچھ ہے اس کو نیس جانے ہیں اور میں آپ کے علم میں جو پچھ ہے اس کو نیس جانے تمام غیوں کے جانے دالے آپ ہیں۔

اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ يَعِينُسَى ابُنَ مَرُيَمَ ءَ انْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّى الله يُنِ مِنُ دُونِ اللَّهِ )

### اذ قال الله ياعيسي ابن مريم والاقول كب موا

مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ تول کب ہوگا؟ سدی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جس وقت الله تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کوآسان کی طرف اُٹھایا اس وقت بہا کیونکہ آباد "اِفٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تمام مفسرین رحمہما الله فرماتے ہیں کئیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اللہ تعالی قیامت کے دن کہیں گئیسی کے اللہ تعالی نے کہا (یوم یجمع الله الرسل) اوراس کے بعد کہا (یوم ینفع المصادقین) تو ان دوسے بالا تفاق قیامت کا دن مراد ہے تو یہاں بھی ایسے ہور "اِذ "کھی "اذا" کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے آب ت کریمہ

"ولو تری اف فزعوا" میں "افا" کے حق میں ہاور قیامت کا ہونا کی تک بھی ہاں کو اض کے ساتھ ذکر کردیا جاتا ہے۔

(اَلْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ النَّبِحَلُّونِی وَاُقِی اِلْھُٹُنِ مِنْ فَوْنِ اللَّهِ ) اسوال کا مقعد عیسی علیہ السلام کی قوم کو ڈرانا ہے جیسا کہ کوئی شخص دو مرے کو کہتا ہے کہ کیا تو نے بدیکا م کیا ہے حالا نکہ وہ جان ہے کہ اس نے بدیکا م جیس کیا کین صرف اطلاع وسینے اور اس کام کے بہت بڑے ہونے کو فل ہر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سے استفہام مقعود کین ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالی نے ارادہ کیا اور اس کام کے بہت بڑے ہونے کو فل ہر کرنے آن کو کہتا ہے۔ اس سے استفہام مقعود کین ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالی نے ارادہ کیا السلام نے ان کو اس کا حقود کو بر ان کو تو کہتے ہیں کہ جب عینی علیہ السلام نے اس خطاب کو سنا تو ان کے رو گئے کو ٹرے ہوگئے اور اللہ تعالی کو جواب میں عرض کیا۔ (قال مشہ خنک ما یکو ڈن لی آن آقول مَا السلام نے ان کو اس کے خون کے آنونکل پڑے اور ان کو جواب میں عرض کیا۔ (قال مشہ خنک ما یکو ڈن لی آن آقول مَا لیک ہو ہو گئے ہوئی نفیسی و لَا آغلَمُ مَا فِی نَفیسِکَ ابْن عباس رضی اللہ منہ اللہ کہ ایس کو جانے ہیں اور میں جو بھی ہو ہوئی نفیس کی ہوئیس جو بھی ہوئی نفیس کی ایس عباس رضی اللہ منہ کو ہوئی ہوئی کو ہوئی کو ہوئی ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کہ ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کہ ہوئی کو ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کہ ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کہ ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کہ ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کہ ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کہ ہوئی کو ہوئی ہوئی کو کو گوئی کو ہوئی کو ہوئی

المَّهُ وَ رَبُّكُمُ ) تَهَا اوراس كساته كَ وَرَبُّكُمُ ) تَهَا اوراس كساته كوش كوش كَ رَبُّكُمُ ) تَهَا اوراس كساته كوش كَ وَمَ يُكُمُ وَ وَبُكُمُ اللهُ وَبُكُمُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اِنُ تُعَدِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُکَ وَإِنُ تَغُفِرُ لَهُمْ فَاِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیُمُ ﷺ کُلُ اگرا پان کومزادی تویدآ پ کے بندے ہیں اوراگر آپ ان کومعاف فرمادی تو آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔

وَإِنْ تَعَدِّبُهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ آنُتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ )

#### شبهاوراس كاازاليه

اگر بیاعتراض ہو کو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کا فرہونے کے باوجودان کی مغفرت کا مطالبہ کیسے کردیا۔ جواب • مطلب یہ ہے کہ اگر تو ان کو کفر پر قائم ہونے کی حالت میں عذاب دے اور اگرا کیان لانے کے بعدان کی مغفرت کردے۔ یہ جواب سدی رحمہ اللہ کے قول پر درست ہے کہ یہ سوال قیامت کے دن سے پہلے ہو چکا کیونکہ قیامت میں ایمان نفع نددے گا۔ میں ایمان نفع نددے گا۔

جواب کے یدیا گیا ہے کہ یہ تول دو جماعتوں کے متعلق ہے کہ اگر ان میں سے کا فروں کو آپ عذاب دیں اور مغفرت کریں ان کی جوان میں سے ایمان لائے اور کہا گیا ہے کہ یہ عفرت کو طلب کرنے کے لیے نہیں کہا گیا گراس طرح ہوتا تو ہوں کہتے "انت المعفود المرّحیم "کین یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کم پر سر جھکا نے اور معاملہ اللہ کے سپر دکرنے کے لیے کہا ہے اور دوسرا سوال تو این مسعود رضی اللہ عنداس کو "ان تعفو لهم فانگ المت المعفود لهم فانگ اللہ علی کہا گیا ہے کہ اس میں تقذیم و تا خیر پڑھتے تھے اور ان کے مسحف میں بھی ای طرح لکھا ہوا ہے اور مشہور قراً ت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں تقذیم و تا خیر ہے۔اصل عبارت ہوں ہے "ان تعفو لهم فانھم عبادک و ان تعدّ بھم فانگ المت المعزیز الحکیم"

اور بعض نے کہا ہے کہ معنی بیہ ہے کہ اگر آپ ان کوعذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کی مغفرت کریں تو آپ اپنے ملک میں عالب اور اپنے فیصلہ میں تکیم ہیں۔ آپ کی عزت میں سے پہلے کم نہ ہوگا اور آپ کے کم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے اور آپ کی حکمت مغفرت وسعت رحمت میں کفار وافل ہوں سے لیکن آپ نے خبر دی کہ کفار کی مغفرت نہ کریں سے اور اللہ تعالی اپی خبر کیخلاف نہیں کرتے۔

عبداللہ بن عروبن العاص رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کافر مان ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں طاوت کیا (دَبِّ اِنْهُنَّ اَصْلَلْنَ کَیْبُوا مِنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنی فَالله مِنْی )اے بیرے درب، بِ فیک ان لوگوں نے بہت ہے لوگوں کو گراہ کردیا، پس جو بیرے پیچے چلا پس بے فیک وہ مجھ ہے ہے) اور عینی علیہ السلام کا قول "ان تعلیم ہم فاتھم عادی الغ "طاوت کیا اور اپنے ہاتھ اُٹھائے اور کہا اے اللہ ابیری اُمت اور دو پڑے واللہ تعالیٰ نے جرئیل علیہ السلام کو کہا اے جرئیل امری اللہ علیہ وسلم کے پاس جاو حالا تکہ تیرار ب خوب جان ہے ان سے پوچھوس جزنے آپ کو دُل یا ہے قوجرئیل علیہ السلام جرئیل امری اللہ علیہ وسلم کے پاس جاو حالا تکہ تیرار ب خوب جان ہے ان ہے پوچھوس جن نے آپ کو دُل یا ہے قوجرئیل علیہ اللہ علیہ وسلم کے پاس جاو اور ان کو کہدوک آپ کی اُمت کے بارے میں عشریب ہم آپ کو داخی کریں گاور آپ کو دُسوانہ کریں گاور آپ کو دُسوانہ کو کہدوک آپ کی اُمت کے بارے میں عشریب ہم آپ کو داخی کریں گاور آپ کو دُسوانہ کریں گاور کا نہ ہو خلیدی نُن تَحْدِی مِن تَحْدِی مِن تَحْدِی اللّٰ اُنْ اللّٰهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ ذَلُوکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﷺ الْکَانُه مُنْکُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَ ذَلُوکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﷺ الْکَانُه مُنْکُ اللّٰهُ مَنْهُم مَنْدَ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَ ذَلُوکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﷺ الْکَانِ مُلْک فیک الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﷺ اللّٰه مُلْکُ

#### السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَمَا فِيهِنَّ دوَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١

کہ اللہ تعالی ارشاد فرماویں گے کہ بیوہ دن ہے کہ جولوگ سچے تھان کا سچا ہوتا ان کے کام آوے گاان کو باغ ملیں گے جن کے بینچ نہریں جاری ہول گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے اور اللہ تعالی ان سے راضی اور خوش اور میں کی اور ان بیاللہ تعالی سے راضی اور خوش ہیں بید بری بھاری کا میابی ہے اللہ ہی کی ہے سلطنت آسانوں کی اور زمین کی اور ان جیزوں کی جوان میں موجود ہیں اور وہ ہرشے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

تفصی الله هذا ایوم مینفع الصدوی صدفه مینفی الصدوی مینفی الصدوی مین مین الله هذا ایوم کویم کربر سے پڑھا ہاور باص میں "فی یوم" تھانی کو حذف کر کے ہوم کوزبر دیا گیا اور باتی حضرات نے ہوم کو پیش کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ "هلدا" کی خبر ہے بعنی پچول کو دُنیا میں نفع دے گا ان کا بچ آخرت میں اورا گروہ جبوٹ بولیس کے تو اللہ تعالی ان کے منہ پرمبرلگادیں کے اور اس کے اعضاء بول پڑیں گے جس کی وجہ سے وہ رسوا ہوجا کیں گے اور کہا گیا ہے کہ صادقین سے مرادا نبیا علیم السلام بیں اور کبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو ان کا ایمان نفع دے گا۔ تی دہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو ان کا ایمان نفع دے گا۔ تی دہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو ان کا ایمان نفع دے گا۔ تی دہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو ان کا ایمان نفع دے گا۔ تی دہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو ان کا ایمان نفع دے گا۔ تی دہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو ان کا ایمان نفع دے گا۔ تی دہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو ان کا ایمان نفع دے گا۔ تی دہ دو اس کا کھی میں کو ان کا ایمان نفع دیں دو گفتگور نے والے نظامی نہ کریں گے۔

عیسی علیه السلام ان کا واقعہ خود اللہ تعالی نے بیان کیا۔

الله كادَمُن الله مَلَكُ السَّمُ اور وه الله كفر مان (و قال الشيطان لما قضى الامر اور كم كاشيطان جب معامله كا في الله كاديا جائكا) من فدكور به تواس ون الله كادَمُن تج بول كا اوراس سے پہلے جمونا تفا تواس كا بچ اس كوفع نه دے كا اور عيسى عليه السلام دُنيا و آخرت من بچ بين توان كا بچ ان كوفع دے كار (لَهُمْ جَنْتُ تَجُوِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُ رُخِلِدِيْنَ فِيهُا آبَدًا حرَضِى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ حذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) الْانْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهُا آبَدًا حرَضِى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ حذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )



## سُورَةُ الْاَنُعَامِ

## باللع فيل الرحيد

یہ سورت کی ہے اس کی ایک سوپنیٹے آیات ہیں ہے کہ ہیں رات کو ایک مرتبہ کمل نازل کی گئی، اس کے ساتھ سر ہزار فرشتے سے انہوں نے مشرق ومغرب کے درمیان کا خلائر کردیا تھا ان کی تبیع بخمید، تجید کی گنگنا ہے تھی اور مرفوع روایت ہے وسلم نے "سبحان رہی العظیم" کہتے ہوئے مجدہ میں چلے گئے اور مرفوع روایت ہے کہ جسمحف نے سورة انعام پڑھی تو یہی سر ہزار فرشتے اس دن اور اس کی رات اس کے لیے رحمت کی دُعاکریں گے۔ ابن عباس رضی الله عنہا ہے مروی ہے کہ سورة الانعام کہ میں نازل ہوئی سوائے چھ آیات کے کہ بیدنی ہیں۔ "و ما قدروا الله حق قدرہ" سے تمن آیات اور "قل تعالوا" سے "لعلکم نتقون" تک۔

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْآرُضَ وَجَعَلَ الظُّلُمْتِ وَالنُّوْرَ عَثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَبّهِمُ يَعُدِلُوُنَ •

کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسانوں کواورز بین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کواورنور کو بتایا پھر بھی کا فرلوگ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔

آیت ہاور توریت کی آخری آیت (وقل المحمد لله الذی لم یتخد ولداً اور آپ کمد جی تمام تعریفی الله کے لیے آیت ہاور توریت کی آخری آیت (وقل المحمد لله الذی لم یتخد ولداً اور آپ کمد جی تمام تعریفی الله کے لیے بین جس نے اولا دنہیں بنائی ) ہاور ابن عباس رضی الله عنما فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے مخلوق کی ابتداء حمد سے کی اور فرمایا "المحمد لله الذی خلق السّمنوت والارض "اوراس کوئم بھی حمد کے ساتھ کیا اور کہا" وقضی بینهم بالمحق مخلوقات کے درمیان وقیل المحمد لله ربّ العظمین "(بعض نے کہائی اس مطلب ہے سب تعریفی الله کے لیے جی الله تعالی نے اپنی تعریف کو جس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا۔ صرف آسان و زمین کو ذکر کیا اس لیے کہ یکھوقات ہیں سب سے بڑے ہیں بندوں کی نگاہ میں اور ان دونوں میں گی عبر تمیں اور منافع ہیں زمین کو ذکر کیا اس لیے کہ یکھوقات ہیں سب سے بڑے ہیں بندوں کی نگاہ میں اور ان دونوں میں گی عبر تمیں اور منافع ہیں زمین کو ذکر کیا اس لیے کہ یکھوقات ہیں سب سے بڑے ہیں بندوں کی نگاہ میں اور ان دونوں میں گی عبر تمیں اور منافع ہیں

بندوں کے لیے۔ (وَجَعَلَ الظُّلُمْتِ وَالنُّورَ) یہاں جعل طلّ کے معنی میں ہے۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہال بھی ظلمات اور لور نہ کور ہیں وہ کفراور ایمان ہیں۔ سوائے اس آیت کے کیونکہ اس میں رات اور دن مراد ہیں اور حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنایا اندھر ااور اُجالا لیعنی کفراور ایمان اور کہا گیا ہے کہ ظلمات سے جہالت اور لور سے علم مراد ہے اور قادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بینی جنت اور جہنم کو بنایا۔ قادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آسان کو زمین سے پہلے اور تاریکی کو اُجالے سے بہلے اور جنت کو جہنم سے پہلے پیدا کیا۔ عبد اللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تحلق کو اندھ ہو ایمت پا گیا اور جس سے چور ال و یا تو جس کو وہ لور پہنچا وہ ہوایت پا گیا اور جس سے چوک گیا وہ گراہ ہوگیا۔ (نُمُ الَّذِیْنَ کَفَدُو اُ ہو بَہِ ہُمْ یَعْدِلُونَ )

لیمن اس کے بیان کے بعد بھی یہ کافرلوگ اپنے رب کا تُشریک تھہراتے ہیں۔عدل کا اصل معنی شے کے برابر کسی دوسری شے کو بنانا۔ یعنی اللہ کے برابر نظر اللہ کو بناتے ہیں اور بعض نے کہا تھر بن تھمیل نے کہا کہ باء عن کے معنی ہیں ہے بعنی اپنے رب سے اعراض کرتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اس آیت کے تحت برد الطیف معنی ہے جیسے کوئی کسی کو کہے کہ ہیں نے تم پر استے احسانات کی تاشکری کی۔

تَعْدِي ﴾ (هُوَ الَّذِیْ خَلَقَتُکُمْ مِّنُ طِیْنِ) لِعِیٰ آ دم علیه السلام کو ۔ تمام لوگوں کو بیخطاب اس وجہ سے کیا کہ وہ آ دم علیہ السلام کی اولا دہیں۔

# آ دم عليه السلام كي تخليق كيلئة زمين ميم في لينه كاواقعه

سدی رحماللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جرئیل علیہ السلام کوز بین کی طرف بھیجا کہ اس کا پکھ حصہ لا کیں تو زبین نے کہا کہ بیں اللہ کی بناہ ما تھی ہوں تھے سے کہ تو میرا کوئی حصہ کم کرے تو جرئیل علیہ السلام خالی ہاتھ والیس لوٹ گئے اور پکھ بند ایا اور کہا اے میر سے رب! اس نے آپ کی بناہ لی ہے۔ پھر میکا ٹیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ معاملہ ہوا پھر موت کے فرضتے کو بج بجا۔ اس نے اللہ کی بناہ ما تکی تو اس نے کہا میں اللہ کی بناہ ما تکی تو اس نے کہا میں اور مرخ ، سیاہ اور سے کہ اس کے تعملی کی خالفت کروں تو زبین سے مٹی کی اور مرخ ، سیاہ اور سفید مٹی کو ملا دیا۔ اس وجہ سے بنی آوم کے ربھی مناف ہو گئے بھر اس کو شعمی مہمکین اور کڑو سے پانی سے گو مرحاتو اس وجہ سے ان

کے اخلاق مخلف ہو گئے تو اللہ تعالی نے موت کے فرشتے کو کہا کہ جرئیل اور میکا ٹیل علیہا السلام نے زمین پررم کیا اور تونے رحم نہیں کیا تو اس مٹی سے میں جن کو بیدا کروں گا ان کی روح بھی تو اپنے ہاتھ سے نکالنا۔ (فُمَّ قَطَی اَجَلَا م وَاَجَلَّ مُسَمَّی عِندَهٔ پھر مقرد کردیا ایک وقت اور ایک مت مقرر ہے اللہ کے زدیک )

## ثم قضى اجلاً كَاتْسير

حسن، قمادہ اور ضحاک رحم ہما الله فرماتے ہیں کہ پہلے اجل سے مراد ولادت سے موت تک کا وقت ہے اور دوسرے اجل سے موت سے دوبارہ اُٹھنے تک کا اور وہ برزخ ہے اور یہی بات ابن عہاس رضی الله عنهما سے مروی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ ہرایک کے لے دومہ تیں ہیں ایک مت بدائش سے موت تک اور دوسری موت سے بعثت تک لیں اگر نیک متقی اور رشتوں کو جوڑنے والا ہوتو اس کی بعثت کی مدت سے زندگی کی مدت میں اضافہ کر دیا جا تا ہے اور اگر گناہ گار دشتوں کوتو ڑنے والا ہوتو اس کی عمر کی مدت میں کمی ہو جاتی ہے اور بعثت کی مدت میں اضا فداورمجاجر حمداللہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ پہلی مدت دُنیا کی اور دوسری آخرت کی ہادرعطاءرحماللدنے ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ "هم قضی اجلاتی سے مراد نیند ہے کہ اس میں روح قبض کی جاتى ہادر كربيدارى كوتت اوٹادى جاتى ہے۔ "واجل مسمّى عنده" سےموت كاوتت مراد ہے۔ (فُمَّ ٱنْتُمُ مَعَتُرُونَ ) ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُونِ وَفِي الْأَرْضِ ) لِعِن آسانوں اور زمن كامعبود الله ہے جيبا كردوسرى جگه فرمايا (اور وي الله في الله في الله وسرى جگه فرمايا (اور وي الله في الله ہے آسان میں معبوداورزمین میں معبود) اور محمر بن جر بررحمداللدنے كها مطلب بدہے كدوه الله آسانوں ميں ہے تهارے بوشيده اورظام كوزين من جانا باورز جاج فرمات بيل كما يت من تقذيم وتا خيرب يعنى اوروويعًلم مير كم وجهر كم الله جاناب تمهارے پوشیده اورطا ہرکوآ سانوں اورز مین (وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اورجانا ہے جو پھیتم كرتے ہو)۔ جوثم خيراورشركوجانے ہو وَمَا تَأْتِيُهِمُ مِّنُ ايَةٍ مِّنُ ايلِتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُوا عَنُهَا مُعْرِضِيْنَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمُ دَفَسَوُكَ يَأْتِيْهِمُ اَمِنْبُؤُا مَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وَنَ ۞اَلَمُ يَرَوُا كُمُ اَهْلَكُنَا مِنُ قَبْلِهِمُ مِّنُ قَرُن مَّكَنْهُمُ فِي الْاَرُضِ مَا لَمُ نُمَكِّنُ لُكُمُ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمُ مِّلْوَارًا وَّجَعَلْنَا الْاَنُهٰزَ تَجُرِىُ مِنْ تَحْتِهِمُ فَاهْلَكْنَهُمُ بِذُنُوبِهِمُ وَآنْشَالَا مِنْ م بَعْدِهِمُ قَرْنًا اخَرِيْنَ ۞ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتِبًا فِي قِرُطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبَيِّنْ ۞ اوران کے پاس کوئی نشانی مجمی ان کےرب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگروہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں سوانہوں نے اس بچی کتاب کو بھی جھوٹا ہٹلا یا جبکہ وہ ان کے پاس بیٹی سوجلدی ہی ان کوخبر ال جادے گی اس چیز کی جس کے ساتھ بیلوگ استہزاء کیا کرتے تھے کیا انہوں نے دیکھانہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو

ہلاک کر پچکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہتم کو وہ قوت نہیں دی۔ اور ہم نے ان پرخوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں پھر ہم نے ان کوان کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کرڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھراس کو بیلوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی بیکا فرلوگ یہی کہتے کہ بیا تھے بھی خادو ہے۔

النظیم ﴿ وَمَا تَأْتِيلُهِمْ ) یعنی مکدوالوں کے پاس (مِّنُ ایَدَ مِنْ ایلتِ رَبِّهِمْ ) جیسے چاند کا کلزے ہونا وغیرہ اور عطاء

فرماتے ہیں کر آن کی آیات مراد ہیں ( إلّا تكانوًا عَنها مُعُرِ ضِيْنَ ) يعنى اس كوچھوڑ ديتے ہیں اوراس كوجھلاتے ہیں۔

﴿ وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ ) قرآن كواوركها كيائه كه محرصلى الله عليه وسلم مراويي (لَمَّا جَآءَ هُمُ ما فَسَوُفَ يَالِيهِمُ أَم نُبُوُّا مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وُنَ ) يعنى ان كاستهزاء كا خبر اوراس كابدله يعنى عنقريب الله استهزاء كا انجام جان ليس مح جب ان كوعذاب دياجائه كاله

(اَلَمُ يَرَوُا كُمُ اَهُلَكُنَا مِنُ قَبْلِهِمُ مِّنُ قَرُن)

### قرن كى تفسير

یعنی پہلی اُسیں اور قرن لوگوں کی جماعت اس کی جمع قرون آتی ہے اور کہا گیا ہے کہ زمانے کی ایک مت کو قرن کہتے ہیں۔ بعض نے وہ مدت ای سال بعض نے ساٹھ سال بعض نے چالیس اور بعض نے تعیب سال بتائی ہے اور سوسال کو بھی قرن کہا جا تا ہے۔ جیسا کہ صدیدہ میں ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بھر ماز نی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ ایک قرن ندہ رہیں گے تو وہ سوسال زندہ رہے۔ ان تمام اقوال کے مطابق معنی بیے کہ اہل قرآن کو ( مگفتہ فیم فیمی الاکوئی منا کئم نیک کے معالی منا کہ نہ کہم نے ان کو عرضی مہلت دی چسے ندہ رہیں گئے گئ کہ کے ایس کو میں مہلت دی چسے نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد و شود کو کہا جا ہے مکنته و مکنت لهد ( وَ اَرُسَكَ السَّمَ آءَ عَلَيْهِمُ مِّ مَدُوارًا ) لیمن فوح ابن عباس رضی اللہ عنہ افراد ہو گئی اور باری تعالی بارش کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ افراد ہو ہی کہ معدور اور آئی منا کی میں اور باری تعالی کا قول (مالم نمکن لکم) خطاب کو بین ہے۔ اپنے قول (الم بروا) خبر سے خطاب کی طرف رجوع کیا ہے جسے باری کا قول (مالم نمکن لکم) خطاب کو بین ہے گئران کو ان کے ساتھ خطاب کیا۔ (وُ جَعَلَنَ اللَّونَ اِن کَ عَرون مِن الله عَنْ الله عَنْ مِن الله عَنْ مِنْ الله عَنْ الله عَنْ مِنْ الله عَنْ مُنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ ا

کلبی اور مقاتل رحم ما الله فرماتے ہیں کہ بیآ ہت نظر بن حارث اور عبداللہ بن ابی اُمیداور نوفل بن خویلد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ کہنے لگے اے محمد! ہم آپ پر تب تک ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے

یکھاہوانہ لاکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور چار فرشتے گواہ ہوں جو بتا کیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اس کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیا بت نازل فرمائی ۔ وَلُو نَوْ لَا عَلَیْکَ کِتبًا فِی قِرْطَاسِ جوان کے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔

(فَلَمَسُوهُ بِأَیْدِیْهِمُ ) بعنی اس کا معائنہ کر کے اپنے ہاتھ سے چھولیں ۔ آ بت میں صرف چھونے کا ذکر ہمعائنہ کائیں کیونکہ چھونے سے معائنہ کی بنسبت زیادہ علم حاصل ہوتا ہے کیونکہ جادو کا اثر آ تھوں سے دیکھی جانے والی چیز پرتو ہوجاتا ہے کیونکہ چھونے والی چیز پرتو ہوجاتا ہے لیکن چھونے والی چیز پرتو ہوجاتا ہے لیکن چھونے والی چیز پرتو ہوجاتا ہے کیونکہ جادو کا اثر آ تھوں سے دیکھی جانے والی چیز پرتو ہوجاتا ہے لیکن چھونے والی چیز پرتو ہوجاتا ہے کیونکہ جادو کا اثر آ تھوں سے دیکھی جانے والی چیز پرتو ہوجاتا ہے کیونکہ خوا والی چیز پرتو ہوجاتا ہے کہ ان کوکوئی چیز نفع نہ دے گیا کی کیونکہ ان کے بارے میں میرے علم میں بہی ہے۔

گی کیونکہ ان کے بارے میں میرے علم میں بہی ہے۔

وَقَالُوا لَوُلَآانُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ دَوَلَوُ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِى الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ۞ وَلَوُ جَعَلُنهُ مَلَكًا لِلْجَعَلُنهُ وَبُكُم لِلْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ زِءُ وَنَ ۞ قُلُ سِيْرُوا فِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُلَكِلًا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِكُ مُنْ عَالِمَ عَالِمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

اور پہلوگ ہوں کہتے ہیں کدان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہوجا تا پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی اور اگر ہم اس کوفر شتہ تجویز کرتے تو ہم اس کوآ دی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جواب اشکال کررہے ہیں اور واقعی آپ سے پہلے جو تی فیبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزا کیا گیا ہے پھر جن لوگوں نے ان سے تسخر کیا تھا ان کو اس عذاب سے آگھیرا جس کا تمسخر الرائے تھے آپ فرماد ہی کہ ذراز بین میں چلو پھر و پھر دیکھ لوکہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔

فقی ﴿ وَفَالُوا لَوُلَااُنُولَ عَلَيْهِ ﴾ محمسلی الله علیه وسلم پر (مَلَکٌ ما وَلَوُانُولُنا مَلَکُا لَقُضِی الاَمُو) یعنی عذاب واجب به وجائے کیونکہ یا الله تعالی کا کفار کے معاملہ ش طریقہ رہاہے کہ جب وہ کسی نشانی کا مطالبہ کریں اور وہ آثاری جائے اس کے بعد بھی ایمان نہ لا کین خواب کے دریعے ان کوجڑ ہے اُ کھاڑ دیا جاتا ہے ( فُمَّ لَا یُنظُووُنَ) یعنی نہ ان کوکئی مدت میعاودی جائے گی اور نہ ہی مہلت دیئے جائیں گے۔ قادہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ اُتا رہے کھروہ ایمان نہ لائے تو ان پر جلدی عذاب آ جاتا اور آ کھر جھیکنے کی مہلت نہ دی جاتی اور مجاہد رحمہ الله فرماتے ہیں کہ "لقضی الامو" لیعنی قیامت قائم ہوجاتی اور ضحاک رحمہ الله کہتے ہیں کہ اگر فرشتہ اپنی صورت میں ان کے پاس آتا تو وہ سب مرجاتے۔

© (وَلَوُ جَعَلْتُهُ مَلَكًا) يعنى الران كى طرف كوئى فرشة بيجة ( لَّجَعَلْتُهُ رَجُلًا) كونكه وه فرشة كى طرف ديكينى كا طاقت نبيس ركعة اور جرئيل عليه السلام نبى كريم صلى الله عليه وسلم كي پاس دحيكلبى رضى الله عنه كاشل مس آت تقاوردوفر شة داؤد عليه السلام كي پاس دومردول كى صورت ميس آت ( وَ لَلَبَسُنَا عَلَيْهِمُ مَّا يَلْبِسُونَ ) يعنى ان برمعامله مشتبه كردية توان داؤد عليه السلام كي پاس دومردول كى صورت ميس آت ( وَ لَلَبَسُنَا عَلَيْهِمُ مَّا يَلْبِسُونَ ) يعنى ان برمعامله مشتبه كردية توان

کو پند نہ چلتا کہ بیفرشتہ ہے یا آ دمی۔ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ وہ اہل کتاب جنہوں نے اپنے دین میں فرقے کے اور کلمات کوان کی جگہ سے پھیرا تو اللہ نے ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا جوانہوں نے اپنے اوپر مشتبہ کیا تھا۔اور زہری رحمہ اللہ نے (للبسنا) شد کے ساتھ پڑھا ہے تکریراور تاکید کی بنا پر۔

قُلُ لِمَنْ مَّا فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ دَقُلُ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ دَلَيَجُمَعَنَّكُمُ اللَّي يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ دَ ٱلَّذِيْنَ خَسِرُوّا ٱنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ دَوَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۞

آپ کیے کہ جو پھھ آسانوں اور زیمن میں موجود ہے بیسب کس کی ملک ہے آپ کہد دیجئے کہ سب اللہ بی کی ملک ہے آپ کہد دیجئے کہ سب اللہ بی کی ملک ہے اللہ تعالی نے مہر یانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمالیا ہے تم کو خدا تعالی قیامت کے روز جمع کریں گے اس میں کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے کوضائح کرلیا ہے سووہ ایمان نہ لاویں گے اور اللہ بی کی ملک ہے جو پھھرات میں اور دن میں دیجے ہیں اور دبی ہے براسنے والا براجا سے والا۔

فی انسمون و آلاز می السمون و آلاز می اگر جواب دیں تو تھیک ورند آپ خود کہدی (قُلْ لِلْهِ کَتَبَ)
فیصلہ کیا (عَلَی مَفَیدِ الله حَمَدَ ) یا الله تعالی کی طرف سے شفقت کا اظہار ہے ان لوگوں کے لیے جواس سے پیٹے کھیررہ ہیں
تاکہ وہ اس پرمتوجہ ہوں اور خبر ہے کہ اللہ بندوں پر مہریان ہے جلدی سر انہیں دیتا اور تو بہ اور جوع کو قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو
ہریرہ رضی اللہ عند نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے تلوق کو پیدا کیا اور ایک تحریک میں
جو اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے کہ بے شک میری رحمت میرے فضب پر عالب ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روان ہواری )

## الله تعالیٰ کی سور متول میں سے ایک رحمت دنیا کیلئے ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ اللہ کے لیے سور حتیں ہیں ایک رحمت جن، انسانوں، جانوروں اور حشرات کے درمیان تقتیم کردی۔ پس اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر شفقت اور رحم کر جے ہیں اورای وجہ سے وحقی جانورا پنے بچوں پرشفن ہیں اور خانوے رختیں اللہ نے مؤخر کردی ہیں ان کے ذریعے اپنے بندوں پر
قیامت کے دن رخم کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھھ
قیدی لائے گئے ان میں ایک عورت تھی جس کے پہتان سے دودھ نکل رہاتھا وہ قید یوں میں جس چھوٹے بنچ کو پاتی تواس کو پکڑ کر
اپنے ساتھ چھٹا لیتی اور دودھ بلا دیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ بیعورت اپنے بچہ کو
آگ میں ڈال دے گی تو ہم نے عرض کیا نہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس عورت کے اپنے بنچ
پردتم کرنے سے زیادہ رخم کرتے ہیں (کیکٹ جمع منگٹ م) اس میں لام تم کا ہے اور تو ن تاکید کا ہے۔ یعنی اللہ کی تم اللہ تم کو ضرورا کھا
کرے گا (اللی یَوْم الْقِیلَ مَنْ فَی اللہ مُنافِق مَنْ فَی مُنافِق کی ایوں کی کہ مطلب سے ہے کہ تم کو تمہاری قبروں میں قیامت کے دن تک

( وَلَهٔ مَا سَكَنَ لِمِى النّبُلِ وَالنّهَادِ ) قرار پكرتا ہے۔ كہا گيا ہے كہ مرادوہ چيز ہے جوساكن اور متحرك ہوتى ہو چيے الله تعالى كفرمان "سر ابيل تقيكم المحر" من مطلب يہ ہے كہ وہ تنہيں كرى اور سردى ہے بچاتى جي اور بعض نے كہا ہے كہ سكون كوذكر كيا ہے كوئكہ اس من المت زيادہ ہے اور محمد بن جربر رحمہ الله كہتے جيں كہ جس چيز پر سورج طلوع اور غراب ہووہ" ساكن اللّيل و المنهاد "ہے اور اس سے مرادز مين كى تمام چيزيں جيں اور بعض نے كہا ہے كہ اى كے ليے ہے جس پر رات اور دن كررتے جيں۔ ( وَ هُوَ المسمينَ عُ الْعَلِيْمُ )

قُلُ اَغَيُرَ اللَّهِ الَّاخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطُعَمُ دَقُلُ إِنِّى أُمِرُتُ اَنُ الْكُونَ اللَّهُ الْحَوْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَ

تواللہ تعالی نے کہا کہ اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجے کہ اللہ کے سواکسی کو پی اپنارب اور معبود اور مددگار بناؤں؟ ( فاطرِ السَّسطونِ وَ الْاَرْضِ ) لیعنی ان کا خالق اور ایجاد کرنے والا ہے۔ (وَهُو یُطُعِمُ وَلَا یُطُعَمُ ) لیعن وہ رزق دیتا ہے اس کورزق نہیں دیاجا تا۔ جیسا کہ خود دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا، بیں ان سے کسی رزق کا ارادہ نہیں کرتا اور نہ بیارادہ کرتا ہوں کہ وہ جھے کھانا کھلائیں۔ (قُلُ اِنْنَی اُمِوْتُ اَنُ اکْوُنَ اَوَّلَ مَنُ اَسُلَمَ ) لیعنی اس اُمت میں سے اور اسلام یہاں اللہ کے تعمم کے آگے سرجھ کانے کے معنی میں ہے (وَ لَا تَکُونَ فَنْ) لیعنی مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تو ہرگز نہ ہو (مِنَ الْمُشْرِ کِیْنَ)۔

﴿ فَلُ اِبِّی اَنَحَافُ اِنُ عَصَیْتُ رَبِّیُ ) کہ اس کے غیر کی عبادت کروں ( عَدَابَ یَوُم عَظِیْمٍ ) لیمیٰ قیامت کے دن کے عذاب سے۔

﴿ مَنْ يُصُرُفَ عَنْهُ) لِعِنْ جَس سے وہ عذاب ٹال دیا گیا۔ حزہ اور کسائی اور ابو بکرنے عاصم اور یعقوب سے روایت کرکے "یصُوف" یاء کے ذہر اور راء کی ذہر کے ساتھ پڑھا ہے لیعن جس سے اللہ عذاب ٹال دیتواس پردم کیا اور باقی حضرات نے یاء کے پیش اور راء کے ذہر کے ساتھ پڑھا ہے۔ (یَوْمَئِلْا ) یعنی واضح نجات۔ اور راء کے ذہر کے ساتھ پڑھا ہے۔ (یَوْمَئِلْا ) یعنی واضح نجات۔

﴿ (وَإِنْ يَّمُسَسُّكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُّ إِلَّا هُوَ طوَإِنْ يُمْسَسُّكَ بِنَحِيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ) خِرادرنتَصان مِيں ہے۔

# الله كامك حفاظت كرنے والے كى حفاظت الله تعالى كرتا ہے

وَهُوَالْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ دَوَهُوَالْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞قُلُ اَئَى شَىءٍ اَكُبَرُ شَهَادَةً دَقُلِ اللّهُ شَهِيئة ، بَيُنِي وَ بَيْنَكُمُ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هَلَا الْقُرُانُ لِٱنْذِرَكُمُ بِهِ وَ مَنْ ، بَلَغَ م اَئِنَّكُمُ لَتَشُهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللهِ الِهَةُ اُخُرَى وَقُلُ لَّاۤ اَشُهَدُ قُلُ اِنَّمَا هُوَ اِلهُ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِى بَرِىءٌ مِّمَّا تُشُرِكُونَ ۞ اَلَّذِينَ اتَيُنهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبُنَاءَ هُمُ م اَلَّذِيْنَ خَسِرُوۤا اَنْفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ۞

اور وہی اللہ تعالی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں برتر ہیں اور وہی بؤی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں آپ کہے کہ میرے تہارے درمیان اللہ عالی کواہ ہے اور میرے کہاں دیے گئے گئی ہے کہ میرے تہارے درمیان اللہ تعالی کواہ ہے اور میرے پاس بیقر آن بطور وی کے بھیجا گیا ہے تا کہ ہیں اس قر آن کے ذریعہ ہے آپ کو یہ قر آن پنچ ان سب کوڈراؤں کیا تم تی بچ یہی گواہی دو کے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھا ور معبود بھی ہیں آپ کہہ دیجے کہ میں تو گواہی نیمیں ویتا آپ فرما دیجے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بیشک میں تہمارے شرک سے بیزار مول جن کو یہ جن کہ میں تو گواہی نے ہیں جن لوگوں میں خرات سے بیٹوں کو بہجائے ہیں جن لوگوں نے اپنے کو مناکع کرلیا ہے سودہ ایمان نہ لاویں گے۔

تفسیم © (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ) وه غالب ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ تدبیر میں منفرد ہے۔ مخلوق کواپنی تدبیر پر مجبور کرتا ہے۔ نوق عبادہ بیغلبہ کی صفت ہے جو تنہا اللہ تعالی کو صاصل ہے کے معنی میں قدرت کے معنی سے زیادتی ہے۔اس کا معنی دوسرے کومراد کے پہنچنے سے روکنا (وَهُوَ الْعَکِیْهُ )اسپنے کا موں میں (الْعَجِیْرُ )اسپنے بندوں کے اعمال کی۔

 کے لیے عمل کو خاص کرنا اور سلمانوں کی خیرخوابی اور اُن کی جماعت کو لازم پکڑنا کیونکہ اُن کی دُعا ان کے علاوہ کو بھی گھیر لیتی ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں انسانوں اور جنوں میں ہے جس تک قرآن کی گیا تو قرآن اس کے لیے نذیر ہے۔ محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص تک قرآن پہنچ گیا گویا کہ اس نے محم سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے سنا (اَلِنَّكُمُ لَنَّ مَنْ اللهِ الله الاسماء لَحَمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ الْمُتَرَاى عَلَى اللَّهِ كَذِبُااَوُكَذَّبَ بِاللِهِ دَاِنَّهُ لَايُفُلِحُ الظَّلِمُونَ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِيْنَ اَشُوكُوْا اَيْنَ شُوكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تَوْعُمُونَ۞ثُمَّ لَمُ تَكُنُ فِتُنْتُهُمُ إِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشُوكِيْنَ۞ ٱنْظُرُ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى لَمُ تَكُنُ فِتُنْتُهُمُ إِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشُوكِيْنَ۞ ٱنْظُرُ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى الْفُسِهِمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَالُوا يَفْتَرُونَ (٢٣)

اوراس سے زیادہ اور کون بے انصاف ہوگا جو اللہ تعالی پر جھوٹ بہتان با عدھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا بتلا دے ایسے بے انصافوں کورستگاری نہ ہوگی اور وہ وقت بھی یا دکرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں ہے پھر ہم مشرکین سے (بواسطہ یا بلا واسطہ تو سخ کے طور پر) کہیں ہے کہ (بتلا وَ) تہارے وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کاتم دعویٰ کرتے ہے کہاں گئے پھران کے شرک کا انجام اس کے سوااور پھے بھی نہ ہوگا کہ وہ بول اپنی جانوں پر کہوں ہے کہتم اللہ کی ایپ جانوں پر کہوں جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن چیز وں کو وہ جھوٹ موٹ تر اشاکرتے تھے وہ سب عائب ہوگئیں۔

تَسَيِّ ﴿ وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ الْحَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِبًا)ظُلَم سے مراد کفرے۔ كلباً سے مراداس كے ماتھ شريك تشمرات (اَوْ كَذَّبَ بِالِيْهِ) كو (اِنَّهُ لَا يُقُلِحُ الظَّلِمُونَ) كافروں كو۔

﴿ وَيَوْمَ نَحُشُوهُمُ جَمِيعًا ) لينى عابداور معبودسب كوقيا مت كدن \_ يعقوب في يهال اور سورة سباء من "يعصرهم" ياء كي ساتھ پڑھا ہے اور حفص نے ان كى موافقت سورة سباء من كى ہے اور باقى حضرات نے نون كے ساتھ پڑھا ہے۔ (فئم نَقُولُ لِلْلِيْنَ اَشُورُكُوْ الْنَ شُرَكَا وُكُمُ اللِّيْنَ كُنتُم تَزْعُمُونَ ) كدوة تبارى سفارش كري حيتبار عدب كسامند

﴿ ( فُرُم كَمْ تَكُنْ فِنْسَتُهُمْ ) حره ، کسانی اور یعقوب نے "یکن" یاء کساتھ پڑھا ہے اس لیے کرفتدافتان کے متی میں ہے تو تعلی کو قد کر لا تا جائز ہے اور باتی حضرات نے تاء کساتھ پڑھا ہے۔ "فتنة" کے مؤنث ہونے کی وجہ سے اور اہن کی میر این عامر اور حفص نے عاصم رجم اللہ سے "فتنتهم "کو ٹیش کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کو "کان گااسم قرار دیا ہے اور کان کا اسم "اَنْ قَالُوْ ا"کو بنایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنهما اور قما دھرات نے زیر کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کو فر بنایا ہے اور کان کا اسم "اَنْ قَالُوْ ا"کو بنایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنهما اور قما دھرات نے زیر کے ساتھ پڑھا۔ اور کان کا معند سے بعض علاء نے فتند کا ترجمہ تجربہ ہوگا۔ اس لیے جوالہ کو تجربہ فرایا وجاج کا قول ہے کہ یہ لفظ اس جگہ ایک طیف معنی کی طرف اشارہ کر دہا ہوجاتے ہیں۔ پھراس وقت ان کو یہ جہا جاتا ہے کہ جہا را تا ہو ہوگا۔ اس کے جواب کو تجربہ اس فیت کی اور عشی میں ان پرمصائی آتے ہیں تو وہ محبوب سے بیزار موجب سے بیزار موجب سے بیزار موجب سے اس فیت کی موات ہیں۔ پھراس وقت ان کو یہ جہا جاتا ہے کہ جہا راعش ہیں اور کہا گیا ہوگا کہ کہ بڑا تو عشی بحول گیا۔ قیامت کے دن بتوں کی معند ہے اور باتی حضرات نے زیر کے ساتھ پڑھا ہے کہ بین تو اللہ دیک منہ اللہ نے سے بیرا کر ایک کہ جب تیا مت کے دن اللہ تو اللہ دیک منظرا ورائل تو حید ہے درگز رکا معاملہ دیکھیں گے تو آئی منظر ہو کہا گیا ہوگا ہو اللّٰہ دیک کے ان ان کو تا کہ کہا گیا ہوگا کہ اللہ ویکن کی اور ان کے خطرات کا حضاء کفری گوائی دیں گے۔ اللّٰہ ان کا کہا کہ کہا کہ کا اور ان کے خطاف ان کے اعضاء کفری گوائی دیں گے۔ ما تھر کہ کہا کہ کا کہا کہ کا اور ان کے خطاف ان کے اعضاء کفری گوائی دیں گے۔

﴿ (اللَّهُو كَيْفَ كَذَبُو اعَلَى النَّفُسِهِمَ) بإطل عذركرك اورشرك سے بيزارى ظاہركرك (وَصَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَالُو ا يَفْتَرُونَ) لِعِنْ جن بنوں كوخدا بنايا كرتے تھے وہ ان سے چلے كئے كيونكدوہ تو ان كی شفاعت اور مددكی اُميدر كھتے تھے تيامت كدن ان سب اُميدوں پر پائى پھرگيا۔

وَمِنْهُمْ مَّنُ يَّسُتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ اكِنَّةُ اَنُ يَفْقَهُوهُ وَفِي الْآنِهِمُ وَقُرًا لَا وَإِنُ يَعْمَوُهُ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ اكِنَّةُ اَنُ يَفْقَهُوهُ وَفِي الْآنِهِمُ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّا اللَّهُ وَمَا يَشُعُرُونَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشُعُرُونَ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِ اللللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلَّةُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّلِي اللَّلِمُ اللَّهُ اللللَّلِي اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ الللللِمُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَمُ الللللِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّا اللَ

مجى روكتے بيں اورخودمجى اس سے دورر بتے بيں اور بيلوگ اپنى بى كوتباہ كررہے بيں اور كچو خرنبيں ركھتے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ كار من اللہ تعقيم اللہ كار كلى رحمه الله فرماتے بيں كه ابوسفيان بن حرب، ابوجهل بن ہشام، وليد بن

مغیرہ انظر بن حارث اعتباد رشیبر سعد کے بیٹے اور اُمیداور اُبی خلف کے بیٹے اور حارث بن عامر۔

قرآن جمیدکوکان لگا کرسنتے تھے وانہوں نے نصر کو کہا اے ابو تنیہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا معلوم نہیں کیا کہتے ہیں میراخیال ہے کہ دوہ اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہیں اور پہلے لوگوں کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں جیسے میں حمید معلوم نہیں کہا اُس کے تصاباتا ہوں۔ اس نصر کو پہلی اُمتوں کے بہت سے واقعات یاد تھے تو ابوسفیان نے کہا میراخیال ہے کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بعض با تیس حق ہیں تو ابوجہل کہنے لگا ہر گڑتو کسی چیز کا اقر ارنہ کراور ایک روایت میں ہے کہ موت ہم پراس اقر ارسے زیادہ آسان ہے تو اللہ تعالی نے بی تا بت تا زل فرمائی (وَجَعَلْنَا عَلَی قُلُوبِ بِهِمُ اَکِنَّةٌ) کنان کی جمع ہے جیسے "اَعِنَة" عنان کی جمع ہے جیسے "اَعِنَة" معنان کی جمع ہے جیسے "اَعِنَة ہیں عنان کی جمع ہے رائٹ یُفَقَهُو ہُ وَ فِی اَفَائِهِمُ وَ قُولًا) ہمرہ پن اور بوجھاور یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالی دنوں کو پلنتے ہیں بعض کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں اور بعض کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں تو وہ اللہ کا کلام نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی ایمان بعض کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں اور بعض کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں تو وہ اللہ کا کلام نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی ایمان کا تھا ہا جَتَی اِذَا جَاءُ وُکَ یُجَعٰدِ لُونَ نَکَ اِنْ اِلْمُ اَلَا اِنْ اللهُ اِلَا اَسْرَائِ اُلَا اَسْرَائِ اُلَا اَسْرَائِ اُلَا اَسْرِائِ اُلَالَائِ اَسْرَائِ اُلَالَائِ اُلَالَائِ اَلَائِ اِلْمَائِولُ الْاؤَلِیْنَ کِیْوان کے تصاور اساطر اسلورۃ اور اساطر ہ کی جمع ہے۔ یکھول اُلَائِ اُلَائُ اَسْرَائِ اُلَائِ اِلْمَائِدُ الْاؤَلِیْنَ کُونُ اِلْکُ اِلْمَائِ اللّٰہُ اِلَائِ اُلَائِ اِلْمَائِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ

@ (وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ ) يعن الوكول ومحصلى الله عليه وسلم كى اتباع بدوكة بي (وَيَنْفُونَ عَنْهُ) يعنى اورخوددور موت بيل

### ينهون عنه وينأون عنه كاشان نزول

محمہ بن حنفیہ اور سدی وضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار کمہ کے بارے ہیں ہے آ بت نازل ہوئی ہے اور قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قراتے ہیں کہ قرات ہیں کہ قرات ہوئی کہ اور آپ علیہ السلام سے دور ہوتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ مااور مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہے آ بت ابوطالب کے بارے ہیں نازل ہوئی کہ لوگوں کو تو نہی کہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو تنظیف و سینے سے دو کتے ہے اور خود ایمان سے دور ہوتے ہے حتی کہ مروی ہے کہ شرکیین کے سردار جمع ہوکر ابوطالب کے پاس کے اور کہنے گئے کہ آپ آیک خوبصورت تو جوان لے لیں اور ہمیں محم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں تو ابوطالب نے کہا تم نے انساف نہیں کیا۔ کیا ہیں جہنے ایک خوبصورت تو جوان لے لیں اور ہمیں محم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں تو ابوطالب نے کہا تم نے انساف نہیں کیا۔ کیا ہیں ہمیں اپنا بچہ دے دول کہ تم اس کوئل کر دواور تمہاری اولا دی پر ورش کروں؟ اور دوایت کیا گیا ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا آگر قریش مجھے عار نہ دلاتے تو ہیں ایمان لاکر آپ کی آگھوں کو ضرور خوندا کرتار ہوں اور چندا شعار کے:

یہاں تک کہ میں مٹی میں وفن ہو جاؤں اوران بات سے خوش ہوجائیں اورائی آئھوں کو شنڈا کریں الله كى تتم ده سب جمع بوكر بھى آپ تك نبيں پہنچ سكتے آپ اپنى ذمددارى كو بوراكريں آپ بركوئى بريشانى ند بو اور مختین آپ نے کی کہا اور آپ وہاں ایمن ہیں مخلوق کے تمام ادیان میں سے بہتر دین تو آپ مجھے اس دین کا واضح مطیع پاتے

آپ نے مجھے وقت دی اور میں جانتا ہوں کہآپ میر سے خرخاہ ہیں اور آپ نے مجھے پر ایسادین پیش کیا کہ میں جانتا ہوں کہوہ اگر ملامت اور برا مجلا کہا جانے کا خوف نہ ہوتا

(وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا ٱلْفُسَهُمُ ) يعن ان كافعال كاوبال ان بى براو في كاد (وَمَا يَشْعُرُونَ)

وَلُوْ تَرَاى اِذْ وَ قِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا لُوَدُّ وَلَا لُكَالِّبَ بِالْتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ ۞ إِلَّهُ بَدَالَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ دَوَلَوُ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنُهُ وَإِنَّهُمْ لَكُلِبُونَ ۞ وَقَالُوا إِنَ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا اللَّانُيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُولِيُنَ ۞ وَلَوُ تَرَى اِذُوقِهُوا عَلَى رَبِّهِمْ دَقَالَ وَقَالُوا الْعَلَابِ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُورُونَ ۞ اللَّهُ وَا بَلَى وَرَبِّنَا دَقَالَ فَلُوقُوا الْعَلَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ۞

﴿ (بَلُ بَدَالَهُمْ) لِعِنى معاملہ ویا نہیں جیسا ہے کہتے ہیں کہ اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے تو وہ ایمان لا ئیں مے بلکہ ظاہر ہوگیاان کے لیے (مَّا کَانُوا یَهُ خُفُونَ مِنُ قَبْلُ ) وُ نیا جس اپنا کفرادر گناہ (وَلَوُ دُخُوا) وُ نیا جس ان کے نفرادر معصیت کی طرف اور ما کانو اینخفون سے مراو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصوص اوصاف جو اہل کتاب جائے تضر کر ان صفات کو چھیاتے تنے مبروکا قول ہے کہ ما کانو اینخفون کومبتدا مضمن شرط اور ہو اُلھہ کو خبر مضمن جزاکے ہے۔نفر بن حمل نے کہا بدالمھم کامعنی ہے بداعنھم پھر فر مایا (ولور دو ا) یعنی لوٹا دیئے جاتے ۔ دنیا کی طرف (لعادو المما) تو وہ لوٹ آئے جس سے ان کوروکا گیا (نُهُوُا عَنْهُ) یعنی تفر (وَ إِنَّهُمُ لَکلِابُونَ) اس قول میں کہ اگر جمیں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی سے ان کوروکا گیا (نُهُوُا عَنْهُ) یعنی تفر (وَ إِنَّهُمُ لَکلِابُونَ) اس قول میں کہ اگر جمیں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی

آیات کونہ جھٹلائیں مے اورایمان لائیں مے۔

﴿ وَقَالُوۤ اللهُ هِى اِلْمَا حَيَاتُنَا اللّهُ نُهَا وَمَا نَحُنُ بِمَنْعُوْثِيْنَ) بيان كمرنے كے بعد جى أيخے كا تكارى خردى۔
﴿ وَلَو تَرْى اِفْوَقِفُوْ اعْلَى وَبِقِهُ ) اس كَتَم پراوراس كے فيصلہ پراوربعض نے كہا كرا ہے دب پر پیش كے جائيں گے (قال) ان كواوركہا گيا ہے كہ جہم كے داروغ اللہ كتم ہے يہيں گے (اَلَيْسَ هذَا بِالْعَقِّ) لينى دوبارہ أَتُحنا اورعذاب حَنْ بَين ہے؟ (قَالُو اَبَلَى وَوَبِنَا) كہ بیتن ہے۔ ابن عباس رضى الله عند فرماتے ہیں كہ قیامت میں كئى جگہل گئے گى ، ایک محل میں اقرار کریں گے، دومرى میں انكار کریں گے، ان كايةول ایک مجلس میں ہوگا اور "والله و بنا ما كنا مشر كين "والا قول دومرى ميں الكاركريں كے، ان كايةول ایک مجلس میں ہوگا اور "والله و بنا ما كنا مشر كين "والا قول دومرى مجلس میں ہوگا ور "والله و بنا ما كنا مشر كين "والا مول دومرى مجلس میں ہوگا اور "والله و بنا ما كنا مشر كين "والا مول دومرى مجلس میں ہوگا۔ (قَالَ فَلُو قُو الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُورُونَ)

قَدُ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ اللهِ دَحَتَى إِذَا جَآءَ تُهُمُ السَّاعَةُ بَفْتَةٌ قَالُوا ينحسُرَتنَا عَلَى مَا فَرَطُنَا فِيْهَا وَهُمُ يَحُمِلُونَ اَوْ زَارَهُمُ عَلَى ظُهُورِهِمْ دالا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ اللّهُ يُكَالِّهُ اللّهُ يَكُولُونَ الْحَيْوةُ الْحَيْوةُ اللّهُ يُكَالِّهُ اللّهُ يَكَدِّبُونَ كَا اللّهُ يَكَدُّونَ ﴿ اللّهِ يَحْحَدُونَ ﴾ اللّهُ يَكُولُونَ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَدِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظّلِمِينَ بِايلتِ اللّهِ يَحْحَدُونَ ﴾ لَيُحْرَبُونَ مَنْ اللّهِ يَحْحَدُونَ ﴾ لَيكُونَ اللّهُ يَحْدَدُونَ ﴾ لَيكُونَ اللّهُ يَحْدَونَ اللّهِ يَحْدَدُونَ ﴾ لَيكُونَ اللّهُ يَحْدَدُونَ ﴾ لَيكُونَ اللّهُ يَحْدَدُونَ ﴾ لَيكُونَ اللّهُ إِلَيْ اللّهِ يَحْدَدُونَ ﴾ لَيكُونَ اللّهُ إِلَيْ اللّهِ يَحْدَدُونَ ﴾ لَيكُونَ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

ساتھ اور بعث بعد الموت کے انکار کرتا ہے۔ (حَتَّی إِذَا جَاءَ نَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوٰ ا بِلَحَسُونَنَا ہماں تک کہ جب آپنج گان پر قیامت اچا تک تو کہیں گے اے افسوں) ندامت کونداء کے ذریعے ذکر کیا گیا ہے مبالغہ پیدا کرنے کے لیے سیبویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ کہ رہے ہوں گے اے حسرت یہ تیرا وقت ہے (عَلَی مَا فَرُ طُنَا فِیْهَا کیسی کوتا ہی ہم نے اس میں کی) یعنی کہنا مانے میں اور کھا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے وُنیا میں آخرت کا عمل چھوڑ دیا اور محمد بن جریر حمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "فیھا" کی صاء" صفقة " ہمنی سودے کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی جب ان پر ظاہر ہوا کہ ہم نے آخرت کو وُنیا کے بدلے بی کہ خسارہ کا سودا کیا تو کئے اے افسوں کہ اس سودے میں ہم نے کوتا ہی کی۔ آیت میں "صفقة " کے ذکر کو چھوڑ دیا گیا کہ کونکہ "فلہ حسو" اس پر دلالت کر دہا ہے اس کیے کہ خسر ان صرف تیج کے سودے میں ہوتا ہے حسرة یہ مدامت سے خت

ہے(وَ هُمُ يَعْمِلُونَ اَوُ ذَارَهُمْ عَلَى ظَهُوْدِهِمْ) الله بوجها درائي گناه سدى اورديگر مفسرين رحمها الله فرماتے ہيں كه مؤمن جب بی قبرے نكالا جائے گاتواس كا استقبال المجھى صورت اورعمدہ خوشبو والى چيز كرے گا دراس ہے ہو جھے گا كياتو جھے كہ پاتا ہے؟ وہ كے گانبيں ۔ تو وہ كے گا بين تيرا نيك عمل ہوں مجھ پرسوار ہوجا يخيق وُنيا بين، بين نے بہت لمباعرصہ تھھ پر سوارى كى ۔ پس يہي مطلب ہالله تعالى كے فرمان (جس دن ہم متقين كوجع كريں كے رحمٰن كی طرف وفد بناكر) كا يعن سوارى كى ۔ پس يہي مطلب ہالله تعالى بحفر مان (جس دن ہم متقين كوجع كريں كے رحمٰن كی طرف وفد بناكر) كا يعن سوارى كرے اور ببر حال كا فرتو اس كا استقبال بدصورت چرے والى اور انتہائى بد بودار چيز كرے گی اور كے گی كياتو جھے پہچا نتا ہے؟ وہ كم كانبيں وہ كے گی بين تيرے كندے اعمال ہوں وُنيا بين بہت لمباعرصہ تو جھ پرسوار رااب بين تھ پرسوارى كروں گا ۔ بہل معنی ہاللہ كفر مان ۔ (اَوُ ذَا رَهُمُ عَلَى ظُهُورِ هِمُ وہ اُٹھا كيں گے بوجھ اپنی پیٹھوں پر) كا۔ (آلا سَاءَ مَا يَؤِ دُونَ وَنَ ) ابن عباس رضى الله عنها فرماتے ہيں ہيد جھ براانہوں نے اٹھایا۔

﴿ وَلَمَا الْمَحَيُوهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

﴿ الله لَعُلَمُ إِنَّهُ لَيَحُولُكَ اللَّهِ يَقُولُونَ ) سدى رحمه الله فرمات بين كه اخنس بن شريق اور ابوجهل بن بشام كى ملاقات بدو كي تواخس في الإجهل بن بشام كى ملاقات بدو كي تواخس في الإجهل كوكها المابوا لحكم محمد بن عبد الله كي بار عبي بتاكدوه سي المجموع ؟

کیونکہ یہاں میر علاوہ کوئی تیری بات سننے والانہیں ہے۔ تو ابوجہل کہنے لگا اللہ کہتم ابدی کھے مسلی اللہ علیہ وسلم سیا ہو اور انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولالیکن اگر ''فصی ''کی اولا دجھنڈا، پانی پلانے کی خدمت، چوکیداری بجلس مھورہ اور نبوت سب کھے لے گئ تو باقی قریش کے قبیلوں کے لیے کیا ہے گا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی اور نا حیہ بن کصب کہتے ہیں کہ ابوجہل نے بی کر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم آپ پر تہمت نہیں لگاتے اور نہ آپ کو جھٹلاتے ہیں صرف آپ کا وہ دین جھٹلاتے ہیں جس کو آپ علیہ اللہ علیہ السلام لائے تو اللہ تعالی نے بہتے ہیں تازل فر مائی کہ (ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں ) کہ آپ جھوٹے ہیں ( فَاِنَّهُمُ لَا اُنْکُلِمُ اُنْ کَا اللّٰهِ اِنْکُ حَدُلُونَ ۔ نافع اور کسائی نے تحفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور دیگر میں اس کے ساتھ پڑھا ہے اور دیگر حصرات نے شد کے ساتھ اور کھوٹ کی طرف نسبت کرے اور اور اس کو کو ہے کہ تو نے جھوٹ کہا ہے اور میں اس کے ساتھ اور کہا ہوں۔ کہ تو سے کہ تو کے کہ اور کہا ہوں۔

کذب بیہ کو تو کسی کوجھوٹا پائے۔ عرب کہتے ہیں اجد بت الارض واخصبتھا جب توزیمن کوخٹک سمال اور پنجر پائے۔ لیکن بینظالم تو اللہ کی آینوں کا انکار کرتے ہیں) یعنی وہ چھپ کر آپ کی تکذیب نہیں کرتے کیونکہ آپ کا سچا ہونا تو ان کو معلوم ہے وہ تو میری وجی اور میری آیات کو تبٹلاتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا (وجعدوا بھا و استیقنتھا الفسیم)

وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّنُ قَبُلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَى اَتَهُمُ نَصُرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِ اللهِ وَلَقَدْ جَآءَ كَ مِنُ نَبَاىءِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَعِى نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْسُلَّمًا فِي السَّمآءِ فَتَا تِيَهُمْ بِايْدٍ مَ وَلَوْشَآءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى قَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِيْنَ ﴿

ادر بہت سے پنجبر جوآپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے سوانہوں نے اس پر صبر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی جا چکی ہے سوانہوں نے اس پر صبر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی تحذیب کی تحذیب کی گئی اوران کو ایذ اکمیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ بہاری امداد کو پیچی ۔ اوراللہ تعالیٰ کی باتوں کا کوئی بدلنے والانہیں اور آپ کے پاس بعض پیغ بروں کے بعض قصص پہنچ بچے ہیں اورا گرآپ کوان کا اعراض گراں کرنے جاتے والے اس میں کوئی سرتک یا آسان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لوچھرکوئی مجز ہے اور آپ کر رتا ہے تو آپ کر وادرا گراللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا تو ان سب کوراہ ہدا ہے پرجع کر دیتا سوآپ نا دانوں میں سے نہ ہوجا ہے۔

﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُو عَلَيْكَ إِغُواضُهُمْ ) لِين اگران كا آپايان لانے سائراض كرنا آپ عليه السلام پرگران به اور ني كريم على الله عليه وسلم كوا بي قوم كايمان لانے كى بوئ خواجش فتى اور وہ جب كوئى نشانى ما تكتے تو ني كريم على الله عليه وسلم كويہ بات پندهى كه الله تعالى ان كو وہ نشانى د كھاديں شايد وہ ايمان كة كيم تو الله تعالى نے فرمايا ( فَإِنِ اسْتَطَعُتَ اَنْ وَسُمُ كويہ بات پندهى كه الله تعالى ان كو وہ نشانى د كھاديں شايد وہ ايمان كة كيم تعلى الله تعلى الله تكوين الله تعلى الله تكوين الله تعلى الله

إِنَّمَا يَسْتَجِينُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُونَ دَوَالْمَوْتَى يَبْعَنُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوُلَا نُولِا عَلَيْهِ اللَّهُ مِّهُ اللَّهِ مَا مِنْ رَبِّهِ دَقُلُ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُنَزِّلَ ايَةً وَّلْكِنَّ اكْتَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ فَرَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَاطَيْرِ يَطِينُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمَ اَمُفَالُكُمُ دَمَا فَرَّطُنَا فِي الْكِتَابِ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَاطَيْرِ يَطِينُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمَ اَمُفَالُكُمُ دَمَا فَرَّطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿

وی لوگ قبول کرئے ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ تعالی زئدہ کر کے اٹھاویں کے بھر سب اللہ بی کی طرف لائے جاویں گے بھر سب اللہ بی کی طرف لائے جاویں گے اور بدلوگ کہتے ہیں کہ ان پرکوئی مجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا آپ فر ماد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بینک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ مجرہ نازل فرماویں کیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں اور جینے تھم کے جا ندارز مین پر چلنے والے ہیں اور جینے تھم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں باز وؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی تنم اسکن نہیں جو تھاری طرح کے کروہ نہوں ہم نے دفتر (لوح محفوظ) میں کوئی چیز ہیں چھوڑی (سب کو کھے دیا ہے) پھر سب اپنے بروردگار کے باس جمع کئے جاویں گے۔

﴿ وَقَالُواْ ) لِين قريش كروار (لَوُلَا نُزِلَ عَلَيْهِ اللّهِ مِن رَبِّهِ ما قُلُ إِنَّ اللهُ قَاهِرٌ عَلَى أَن لِنَزِلَ اللهُ وَلِكِنَّ اللهُ وَالِكِنَّ اللهُ وَالْكِنَّ اللهُ وَالْكِنَّ اللهُ وَالْكِنَّ اللهُ وَالْكِنَّ اللهُ وَالْكِنَّ اللهُ وَالْكِنَ عَلَى اللهُ وَالْكِنَّ اللهُ وَاللهُ وَالْكُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لِللللللّهُ وَاللّهُ وَلّ

﴿ وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَاطَئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمَّ اَمْثَالُكُمُ ﴾

### امم امثالكم كأنسير

عجابدر حمد الله فرماتے ہیں کہ ہراکیکی اقسام ہیں جوابے نام سے پہانی جاتی ہیں۔ یعنی حیوان کی ہرجنس ایک اُمت ہے۔ پس پرعدے ایک اُمت ہیں اور حشر اسا لگ اُمت اور کھیاں الگ اُمت اور درندے الگ اُمت ہیں۔ ہراکی اسے نام سے پہانی جاتی ہے جیسے آ دم علیہ السلام کی اولا وانسان اور تاس کے لفظ سے پہانی جاتی ہے۔ عبداللہ بن مفعل رضی اللہ عندنے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم سے روایت کی ہے کہ اگر کتے اُمتوں میں سے ایک اُمت نہ ہوتے تو میں ان کے آل کا تھم دیا۔ پس تم ان میں سے بالکل سیاہ کو مقل کردواور کہا گیا ہے کہ "اہم اُمثالکم کا مطلب یہ ہے کہ بعض بعض سے بچھ عاصل کرتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ تہاری طرح اُمت ہے پیرائش اور موت اور دوبارہ اُٹھنے میں اور عطاء فریاتے ہیں کہ تہاری طرح اُمت ہیں تو حیداور معرفت میں۔ ابن تحتیہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ تمہاری طرح اُمت ہیں غذا اور رزق طاش کرنے میں اور ہلاکت سے بیخے میں (مَا فَرُطُنَا فِي الْمِكتِ الوحِ مَعْوظ مِی (مِنْ مَنْ وَ فَدُ اِلْى رَبِّهِمْ يُحُدُّووُنَ ) ابن عباس رضی الله عنها اور ضحاک رحمه الله فرماتے ہیں کہ حشر سے موت مراد ہے۔

### قیامت کے دن کا فربھی مٹی ہوجانے کی تمنا کرے گا

اورحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دان تمام محلوق کو یعنی در ندوں، چو یابوں، برندوں وغیرہ کو جمع کریں سے پھرسینگ دالے جانور سے بغیرسینگ دالے کو مارنے کابدار لیا جائے گا۔ پھراللہ تعالیٰ فر مائیں سے تم مٹی ہوجاؤاس دفت کا فر تمناكريس محاب كاش! مين موجاتا حضرت ابو بريره رضى الله عند بروايت ب كدب شك الله كرسول صلى الله عليه وسلم في فر مایاصا حب حق کواس کاحق قیامت کون دیا جائے گاہاں تک کہ بے سینگ والی بحری کے لیے سینگ والی سے بدل لیا جائے گا۔ وَالَّذِيْنَ كَلَّبُوُا بِاللِّيَا صُمٌّ وَّ بُكُمٌّ فِي الظُّلُمٰتِ ءَمَنُ يَّشَا ِ اللَّهُ يُضُلِلُهُ ءوَمَنُ يَّشَاْيَجَعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيهُم ۞قُلُ اَرَءَ يُتَكُمُ إِنَّ اَتَكُمْ عَلَابُ اللَّهِ اَوْ اَتَتَكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللَّهِ تَلْحُوْنَ إِنّ كُنتُمُ صَلِيقِيْنَ ۞ بَلُ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشُرِكُونَ ۞ وَلَقَدُ ۚ اَرۡسَلُنَا ۚ اِلِّي أَمَمِ مِّنُ قَبۡلِكَ فَاخَلۡنَهُمۡ بِالۡبَاسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ يَتَضَرَّعُونَ ۞ فَلَوُلَآإِذُ جَآءَ هُمْ بَأَسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنُ قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩ اور جولوگ ہماری آ بنوں کی تکذیب کرتے ہیں تو وہ بہرے اور کو تکے مورب ہیں طرح طرح کی ظلمتوں میں ہیں اللہ تعالیٰ جس کوچاہیں بے راہ کردیں اور دہ جس کوچا ہیں سیدھی راہ پرلگا دیں۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو ہتلاؤ اگرتم پر خدا کا کوئی عذاب آپڑے یاتم پر قیامت ہی آپنچاتو کیا خدا کے سواکسی اور کو پکار و کے اگرتم سے ہو ملکہ اس کو یکارنے لگو پھرجس کے لئے تم پکارواگر جا ہے تواس کو ہٹا بھی دے اور جن جن کوتم شریک تھہراتے ہوسب کو بھول بھال جاؤ۔اورہم نے اورامتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے ہو بچے ہیں پیفیر بھیجے تنص وہم نے ان کو تک دی اور بیاری سے مکڑا تا کہ وہ ڈھیلے پڑ جاویں سو جب ان کو ہماری سزا پیچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے لیکن ان کے قلوب توسخت رہے اور شیطان ان کے اعمال کوان کے خیال میں آ راستہ کر کے وکھلا تا رہا۔

﴿ قُلْ اَرَهَ يُتَكُمُ ﴾ كياتم ديكية مو؟ يهالكاف تاكيدك ليے باور فراء رحمه الله فرمات بين كه عرب "ار أيتك، كا لفظ بولتے بين اور مراديه موتى ب كه ميں فررووقواء اهل مدينه ار أيتكم و أر أيتم و أر أيت دونوں بمزه كے ساتھ پڑھتے ہیں کسائی ان دونوں ہمزوں کے محذوف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ اس آ بت کا مطلب میہ ہے کہا ہے محمر آپ ان مشرکوں سے کہ دیں بھلا بتاؤتو (ان آتنگم عَلَمابُ اللهِ) موت سے پہلے (اَوُ اَتَنْکُمُ السَّاعَةُ) لَعِن قیامت کا دن (اَعَیْرَ اللّٰهِ فَلْعُونَ) اپنے سے عذاب بٹانے کے لیے (ان گُنتُمُ صلِیقِیْنَ) مرادیہ ہے کہاضطراری حالت میں کفاراللہ تعالی کو یکارتے ہیں جیسے ان کے بارے میں نجردی ہے۔ واذا غشیہ موج کا لظلل دعوا ا الله مخلصین له اللین

و پر اللہ تعالی نے فرمایا (بَلُ إِیّاهُ مَدُعُونَ) لَین صرف اللہ کو پکارتے ہواس کے غیر کوئیس بکارتے ( اَلَمَ عُفِفُ مَا مَدُعُونَ اِللّٰهِ عَلَى عُمِرِ اللّٰهِ اِنْ شَاءَ) یہاں تبولیت وُعاکے لیے اپنے چاہنے کی قیدلگائی ہے اس طرح تمام کام اللہ تعالی کی مثیت سے ہوتے ہیں ( وَوَنُسُونَ ) چھوڑ دیتے ہو ( مَا تُشُرِ کُونَ )

﴿ وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا إِلَى أُمَمِ مِنْ قَبُلِكَ فَاحَدُنهُمْ بِالْبَاسَآءِ ﴾ فق اور بعوك ميں (وَالطَّرَّآءِ) يَاريوں مِن أَعَلَمُهُمْ بِالْبَاسَآءِ ﴾ فقطة مُنطَقَّدُ عُونَ ) يعن لوب المعن الله عن الله عن

﴿ ( الْمَلُولُآ اِذْ جَاءَ هُمْ مَالُمُنَا لَضَرَّعُوا ) لِين كون بين ايمان لائ كدان عنداب دوركياجا تا الله تعالى في اس آيت مِن خبر دى ہے كه ايك قوم جوانتهائى تخت ول موگئ توالله تعالى في ان كى جان اور مال بين تى كىكين وہ نه جھے اور نه گر گرائے ۔ پس يمى ہالله كافر مان ( وَلْكِنُ فَلَسَتُ فُلُو مُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ مَا كَالُوا يَعْمَلُونَ ) لين ان كاكفر اور كناه -

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ اَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ دَحَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوتُوَّا اَخَدُنهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمُ مُّهُلِسُونَ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا دَوَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ۞ قُلُ اللهِ مَا مُعَكُمُ وَابُصَارَكُمُ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمُ مَّنُ اِللهُ الْعَلْمِيْنَ ۞ قُلُ اللهِ يَأْتِيكُمُ بِهِ دَأَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ اللهِ اللهِ يَأْتِيكُمُ بِهِ دَأَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ اللهِ اللهِ عَلَيْ عُمْ يَصُدِفُونَ ۞ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

کھر جب وہ لوگ ان چیز وں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دئے یہاں تک کہ جب ان چیز وں پر جو کہ ان کو کی تھیں وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعۃ کاڑلیا بھر تو وہ بالکل جیرت زدہ رہ گئے بھر ظالم لوگوں کی جڑ کمٹ گئی اوراللہ کا شکر ہے جو کہ تمام عالم کا پروردگار ہے آپ کہ یہ تلا وا اگر اللہ تعالی تعالی تعالی تعالی اور بینائی بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کردے تو اللہ تعالی کے سوااور کوئی معبود ہے کہ بیتم کو بھر دیدے آپ و کیسے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلووں سے بیش کر رہے ہیں بھر بھی بیا عشراض کرتے ہیں۔

ہوں کے مطلب بیہوگا کہ ہم نے آ زمائش اور کئی کے بدلے زمی اور صحت کو دیا (حَتَّی اِذَا فَرِحُوا بِمَآ اُوْتُوآ) بیا اُرْنے کی خوثی تھی تارون و نیا کے طنے پرخوش ہوا تھا۔ (اَحَدُنهُمْ بَغَتَدُ) ہم نے ان کواچا کک پکڑلیا اور وہ ایمان لائے جس پروہ تھے اور جو بچھ دنیا ہیں ان کو دیا گیا تھا اس پر متجب ہونے گئے ..... (فَاِذَا هُمْ مُنْلِسُونَ ) ہر خیر سے تا اُمید ہوگئے۔ ابوعبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبلس شرمندہ ممکن کو کہتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عند نے روایت کیا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیں کہ مبلس شرمندہ ممکن کو کہتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عند نے روایت کیا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ اللہ تعالی بندہ کو اس کی پہندیدہ چیزیں دے رہا ہے اور وہ بندہ گنا ہوں پر ڈٹا ہوا ہے تو یہ استدراج ہے کہ رایا کہ جب تو دیکھے کہ اللہ تعالی بندہ کو اس کی پہندیدہ چیزیں دے رہا ہے اور وہ بندہ گنا ہوں پر ڈٹا ہوا ہے تو یہ استدراج ہے کہ اللہ علیہ اللہ من نے بیآ ہے تا واوت فرمائی ''فکر گنا منسوا ما ذُکِرُوا بد (الآید''

﴿ (فَقُطِعُ ذَابِرُ الْفَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا) مطلب بيہ کہ وہ عذاب کے ساتھ جڑے اکھاڑ دیے گئے تو ان بی سے کوئی باتی مزار کے ساتھ جڑے اکھاڑ دیے گئے تو ان بی سے کوئی باتی ندر ہا۔ (وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ) الله تعالی نے ان کی جڑکا نئے پرائی تعریف کی ہے کوئکہ بیاللہ کے رسولوں پر نفت ہے۔ الله تعالی نے اس موقع پر جمد ذکر کرے مؤمنین کو تعلیم دی کہ وہ اللہ کی اس بات پر تعریف کریں کہ وہ ان کوظا لموں سے کافی ہوگیا۔ اور محمد اور آپ کے ساتھی بھی این درب کی حمر کریں جب وہ کمذیبین کو ہلاک کردے۔

﴿ الْمُلُ اَدَءَ يُتُهُمُ ) الم شركو! (إنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمُعَكُمُ ) حَلَّ كُمْ بَهُ بِهِ مِن سَو (وَ اَبْصَادَ كُمُ ) حَلَّ كَهُ بِالكَلَّ كُونُ جِيْرِ مِن سَكو (وَ اَبْصَادَ كُمُ ) حَلَّ كَهُ بِهِ كُلُ جِيْرِ مِن مِيرِ وَل مِن مِهَارت بِ ان كَوْمِى مُهُ مِن جَيْرِ مِن جَيْرُ وَل مِن مِهَارت بِ ان كَوْمِى مَهُ جَيْرُ مِن جَيْرُ وَل مِن مِهَارت بِ ان كَوْمِى مَهُ جَيْرُ مِن جَيْرُ وَل مِن مَهَارت بِ ان كَوْمِى مَهُ بِهِ ) جَهِان سَكو (مَنْ إللهُ عَيْرُ اللَّهِ يَالِين كُمُ بِهِ )

سوال - یا تیکم به فرمایا به میں اُنٹمیرمفرد ہے جبکہ ماقبل میں کان 'آنکھ عقل' تین اشیاء کا ذکر ہے میں اور مرجع میں مطابقت نہیں ۔

جواب ب بالمذ كوركى تاويل ميس بكران ميس ايك چيز بمي جلى جائز و و بمي كوئي نبيس لاسكار

جواب۔ ہ ضمیر کا مرجع سمع کی طرف راجع ہے جواولاً ذکر کیا ہے باتی اس کے تحت شامل ہیں جیسا کہ اس آ ہے ہیں ہے (والله ورسوله اُحق أن يوضوه) يہال پرضميره واحد ہے جبکہ ماقبل موجع الله اور رسول دو بيں ليكن يہال پره كا مرجع الله تعالی ہيں اور الله كى رضا ميں رسول كى رضا كوشامل كيا كيا (اُنظر كَيْفَ لُصَرِف اُلاياتِ فُمَّ هُمَّ يَصْدِفُونَ) ہم نبوۃ وقو حيد پر دليل كيك كيا كيا علامات بيان كرتے ہيں۔ تكذيب كرنے والے اس سے اعراض كرتے ہيں۔

قُلُ اَرَءَ يُتَكُمُ اِنَ اَتَكُمُ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً اَوْجَهُرَةً هَلُ يُهْلَكُ اِلَّاالْقَوْمُ الظَّلِمُونَ ۞ وَمَا نُرُسِلُ الْمُرُسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْدِرِيْنَ فَمَنُ امْنَ وَاصْلَحَ فَلا خَوْقَ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ نُرُسِلُ الْمُرُسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْدِرِيْنَ فَمَنُ امْنَ وَاصْلَحَ فَلا خَوْقَ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَلُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْمِيْنَ يَمَسَّهُمُ الْعَذَابُ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ۞ قُلُ لَا اَقُولُ يَحْزَلُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا إِلَيْنَا يَمَسَّهُمُ الْعَذَابُ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ۞ قُلُ لَا اَقُولُ لَكُمُ النِي مَلَكَ مَانِكُ مَا اللهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ لَكُمُ النِّي مَلَكَ مَانِ اللهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ لَكُمُ النِّي مَلَكَ مَانِ اللهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ لَكُمُ إِلَى مَلَكَ مَاكَ مَانِ اللهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ لَكُمُ النِي مَلَكَ مَلَكَ مَانِ اللهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ لَكُمُ النِي مَلَكَ مَاكَدُ

وَقُلُ اَدَءَ يُسَكُمُ إِنُ اَلَّكُمُ عَلَابُ اللَّهِ بَعْتَةً اَوْجَهُرَةً) كَمُّ الكُواُرِّتِ بوئ و كَيرب بو-ابن عباس رضى الشّخيما اورصن رحما الشّفرمات بين كرات اورون كواّ ئه رهل يُهْلَكُ إلَّا الْقَوْمُ الظّلِمُونَ) ظالم سے مراد شرك بين ـ الشّخيما اورصن رحما الشّفرمات بين كرات اورون كواّ ئه مُنْدِويُنَ وَ مُنْدِويُنَ فَعَنُ اعَنَ وَاصْلَعَ) عمل قلا خَوْق جس وقت جَهُم واللهُ ورب مول كرا عَلَيْهِمُ وَكَاهُمُ مَهُ وَذَنُونَ) جب وه جَهُم واللّمُكُين بول كرا

@ (وَالَّذِيْنَ كَدَّبُوا بِالْلِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ) كس عمراد كنينا بِمَاكَالُوا يَفْسُقُونَ لِعِن كفررت تهـ

© (قُلُ لَا اَقُولُ لَکُمْ عِنْدِی خَوْآئِنُ اللهِ) جب شرکین نے نشانعوں کے مطالبات کیے تو یہ آ بت نازل ہوئی اور الله تعالیٰ نے تکم دیا کہ آپ علیہ السلام ان کو کہد یں کہ (قُلُ لَا اَقُولُ لَکُمْ عِنْدِی خَوْآئِنُ اللّهِ) لین اس کے رزق کے خزائِنُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَ لَا تَطُوُدِ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِنْ شَيءٍ فَتَطُودُ دَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ مِنَ شَيءٍ فَتَطُودُ دَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ مِنَ الْطَلِمِينَ ﴿ مِنَ الْطَلِمِينَ ﴿ مَن الْطَلِمِينَ ﴾ اوران لوگوں کو شاکا کے جوج وہم اسے پروردگاری عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضاعی کا قصدر کھتے ہیں ان کا حماب ذراہی آ پ کے متعلق نہیں اور آپ کا حماب ذراہی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو تعمل میں کہ آپ ان کو کے دانوں میں ہوجا کیں گے۔

ﷺ ﴿ وَلَا تَطُوُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلِوةِ وَالْعَشِيِّ ) ابن عامر نے (بالغداۃ) نین کے پیش اور دال کے سکون اور اس کے بعد واؤ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہاں بھی اور سورۃ الکہف میں بھی اور دیگر حضرات نے نین اور دال کے زہر اور دال کے بعد الف کے ساتھ پڑھا ہے۔

لاتطود اللذين سے كون لوگ مراد بين: سلمان اور خباب بن ارت رضى الله عنظر باتے بين كريم سلى بارے بين كارت بين الله عنظرت بلال بعوبي بن حابي بين اور عين بن حابي بين بارے بين بازل ہوئى ہے۔ اقرع بن حابي بين اور عين بن حسن فزارى اوران كے قبيلہ كے مؤلفہ قلوب آئے اور نى كريم سلى الله عليه وسلى حضرت بلال بعبيب اور عارو خباب رضى الله عنها كر سلى الله عليه وسلى منظر الله عليه وسلى كے اور آب ہوں اوران كو حير سلى الله عليه وسلى كر يوكود وركر دية تو ہم آپ كے ساتھ بينے اور آپ سے دين كى اور آپ سے دين اور آپ سے دين حاصل كرتے۔ ان حضرات نے اون كر جب بہنے ہوئے ہے جس كى بديو آور ہى تى ۔ ان كوئل بين اس كے سواكوئى بين الله عليه وسلى مؤمنين كود وركر نے والنبيل ہوں۔ تو دہ كہنے ہي ہوں اور آپ بين كرتے بين كرا ہوں اوران كے جب بينے ہوئے ہوئے كى بديو آر دى تقى ۔ ان كے پاس اس كے سواكوئى كي الله الله عليہ وسلى مؤمنين كود وركر نے والنبيل ہوں۔ تو دہ كہنے گئے كہم يہ بيندكر تے بين كه آپ مارے بيا كہ الله عليہ مؤمنين كود وركر نے والنبيل ہوں۔ تو دہ كہنے گئے كہم يہ بيندكر تے بين كه آپ ہوں دوركہ بين الله عليہ الله موں كے ساتھ بينيا و بين سے بين اور ہميں حياء كوئل كوئل مؤمنين كور ہوئي كوئل ہوں كہن آپ عليہ السلام ان كواني بياس حياء كوئل مؤمنين ہى الله عنہ كوئل عليہ السلام نے حضرت على رضى الله عنہ كوئلك ہے ليا يا الموں كے ماتھ بينے تھے ہا چا كہ جرئيل عليہ السلام نے حضرت على رضى الله عنہ كوئلك نے ليا يا اور بين عليہ وسلى الله عنہ كوئلكود يں ، آپ عليہ السلام نے حضرت على رضى الله عنہ كوئلكون كے ماتھ بينے على الله مؤمنين ہى ايك طرف بينے تھے تھے کہا چا كھ جرئيل عليہ السلام ہے تھے کہا تا ہوئل مؤمنين ہى ايك طرف بينے منظر كے کہا على جرئيل عليہ السلام ہے تھے کہا تھوں مؤمنين ہى ايك طرف بينے منظر كے کہا كوئلكون كے جرئيل عليہ السلام ہے تھے کہا كوئلكون كے کہا كوئلكون كوئلكون كوئلكون كوئلكون كے کہا كوئلكون كوئلكون كوئلكون كوئلكون كوئلكون كوئلكون كوئلكون كوئلكون كوئلكون كوئل

تحرير پينك دى اورېميں بلايا اورآپ عليه السلام يفر مار بے تھ (سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة) تو ہم حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے پھر جب آپ علیہ السلام کا قیام کا ارادہ ہوتا تو ہمیں چھوڑ کر کھڑے ہوجاتے تَوَاللُّهُ تَعَالَىٰ نِے بِيٓآ يَتَ تَازَلَ قَرَمَاكَى (واصبر نفسك مع اللَّهن يدعون ربهم بالغدواة والعشي يريدون وجهه ) آب عليه السلام البينة آپ كوروك ركھئے ان لوگوں كے ساتھ جواپينے رب كوشى وشام پكارتے ہیں اس كى رضا كوچاہتے ہیں ) تو اس کے بعد نی کریم صلی الله علیه دہلم ہمارے ساتھ بیٹھتے اور ہم آپ کے استے قریب ہوجاتے کہ ہمارے گھٹے آپ علیه السلام ك محفظة كوچھوجاتے - پھرجب نى كريم ملى الله عليه وكلم كے جانے كا وقت ہوتا تو ہم آپ عليه السلام كوچھوڑ كر كھڑے ہوجاتے تو آپ علیہ السلام بھی مجلس سے کھڑے ہوجاتے اور فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تب تک موت نہیں دی جب تک بیتکم نددے دیا کہ بس اپنی اُمت کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے آپ کورو کے رکھوں تنہارے ساتھ زندگی ہے اور تہارے ساتھ موت ہے۔ کلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن ہماری ملاقات کا مقرر کردیں، ایک دن ان کی ملاقات كاتوآپ عليه السلام نے فرمايا كه ميں ايسانه كروں كاتو انہوں نے كہاكه ايك بى مجلس ميں آپ صلى الله عليه وسلم بمارى طرف متوجد ہیں اور ان کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مجاہدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ قریش نے کہا اگر بلال اور ابن أم عبدرضى الله عنهمانه موت توجم محمصلى الله عليه وسلم كى بيعت كريسة تو الله تعالى نے بير آيت نازل فرمائى۔ "غداة" اور "عشى" ہے جا اور عصر كى نماز مراد ہے اور ابن عباس رضى الله عنها ہے روایت كيا گيا ہے كہ پانچوں نمازيں مراد ہیں۔ كيونكہ كچھ غریب مسلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے اس پر مجھ بڑے اوگوں نے کہا کہ جب ہم نماز میں شریک ہوں تو ان لوگول کو آپ چیچے کردیا کریں یہ ہمارے چیچے کھڑے ہوکرنماز پڑھیں۔اس وقت بیہ آیت نازل ہوئی۔ابراہیم تخفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اسنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد حقیقت دعا ہے۔ پُرِیدُونَ وَجُهَهُ لینی اپی عبادت کے بدلے صرف اللہ کو چاہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ اللہ کے ثواب کے طالب ہیں۔ (مَا عَلَيْکَ مِنُ حِسَابِهِمُ مِّنُ شَيْءٍ وَمَا مِنُ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ) وه ندآ پعليد السلام كمعاطع كمكلف بين اورند آپ عليه السلام ان كے معاملہ كے اور بعض نے كہاكمان كارزق آپ صلى الله عليه وسلم كي ذمينيس كمان سے أكتا جائيں۔ كرآ ب عليه السلام ان كودوركر في كليس كرآب كارزق ان ك ذمه ب (انتظر دهم) جواب ب بارى تعالى كا قول ب (ماعليك من حسابهم من شي ) لهل بوجائيل كرآب بِ انصافول ميس) كا اور باري تعالى كا قول فتكون من المظالمين جواب ببارى تعالى كقولو لا تطودكاان مس ساكفي كاجواب باوردوس انهى كا

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنُ م بَيْنِنَا دالَيْسَ اللَّهُ بِاعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ ®وَإِذَاجَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالنِّنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اللهُ مَنُ عَمِلَ مِنكُمُ مُسُوّعً الم بِجَهَالَةِ ثُمَّ قَابَ مِنْ م بَعَدِهٖ وَاَصْلَحَ فَانَهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ الرَّحْمَةَ اللهُ مَنُ عَمِلَ مِنكُمُ مُسُوّعً الم بِجَهَالَةِ ثُمَّ قَابَ مِنْ م بَعَدِهٖ وَاَصْلَحَ فَانَهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ الرَّحْمَةِ الرَّوْمَا اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ الرَّوْمِ اللهُ الل

وَ كَالِكَ فَتَنَا بَعُضَهُمْ بِبَعُضِ ) مراديه كه الدارول كوفقراء كوزيع اورشريفول كوكينول كوكين كوكي

### جنت میں داخلے کے وقت مالدارلوگوں سے سبقت کرنے والے کون لوگ ہیں

حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹے اہوا تھا اور ان میں ہے بعض ووسروں کی آڑلے کراپ جہم کو چھپار ہے تھے اورا یک قاری ہم کو تلاوت سنار ہے تھے کہ اچا تک نبی کریم صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم پر کھڑے ہو گئے تو قاری خاموش ہوگیا تو آپ علیہ السلام نے سلام کیا اور بچ پر کھڑے ہو جہ ہم نے عرض کیا اسلام کے اور ہم الله کی کتاب کو توجہ ہے من رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریف اس الله کے لیے ہیں جس نے میری اُمت میں سے وہ لوگ بنائے جن کے بارے میں جھے تھے تھے تھے تھے اور ہم الله کی کہ میں ان کے ساتھ اپنی اس الله کے لیے ہیں جس نے میری اُمت میں بیٹھ گئے اور اپنی ہاتھ سے اس طرح اشارہ فرمایا تا کہ میں ان کے ساتھ اپنی اور سب کے چرے آپ علیہ السلام کے سامنے واضح ہوجا کیں تو میں نے و یکھا کہ میر سے سوااس مجلس میں نبی کر بیصلی اللہ علیہ وسلم کی کونہ بیچا نے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیا مت کے دن کھل نور کے ساتھ خوش ہو جا کھی اللہ علیہ وسلم کی کونہ بیچا نے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیا مت کے دن کھل نور کے ساتھ خوش ہو جا کھی اللہ علیہ وسلم کی میں اللہ علیہ وسلم کی میں اللہ علیہ وسلم کی میں اللہ علیہ وسلم کی کر میں اللہ علیہ وسلم کی کونہ بیچا نے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیا مت کے دن کھل نور کے ساتھ خوش ہو جا کھی میں اللہ اور کو اس کے موام کی کھی اللہ علیہ کے دن میں اللہ اور کو آپ کے اور ایس کی مقدار ہوگا۔

### واذا جاء ک الذین یؤمنون سے کون لوگ مرادین

@ (وَإِذَاجَآءَ كَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْيُنَا فَقُلُ سَلَّمٌ عَلَيْكُمْ ) عَرمدرهم الله فرمات بين كدير آيت انجي لوكون

کے بارے میں نازل ہوئی جن کو دورکر نے سے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا اور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تقطق سلام میں پہل کرتے تھے اور عطا وفر ماتے ہیں کہ بیآ ہے تصورت ابو بکر ، عمر اعتمان ، بل ال ، سالم ، ابوعبیہ ہ، مصحب بن عمیر ، جمنو ، عثمان بن مظلمون ، عمار بن یا سر، ارقم بن ابی ارقم ، ابوسلمہ بن عبدالاسد رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے بارے بن عمیر ، جمنو ، عثمان بن مظلمون ، عملی نفیسه الو تحقیقة آنکه مَنُ عَمِلَ مِنْکُمُ سُوّة ام بِجَهالَلهِ ) مجاہد رحمہ الله فرماتے ہیں کہ طال اور حرام کو نہ جات ہواور اس نا واقفیت سے گناہ کر جیٹھا ہواور بعض نے کہا کہ اس گناہ کے نقصان سے ناواقف ہواور بعض نے کہا کہ اس گناہ کے نقصان سے ناواقف ہواور بعض نے کہا کہ اس گناہ کے نقصان سے ناواقف ہواور بعض نے کہا کہ وہ جات ہواور اس کی تھوڑ دیا۔

(فُمَّ مَابَ مِنْ مَ بَعُدِهِ ) این گناه سے رجوع کرلے (وَ اَصُلَحَ ) اورای عمل کونیک کرلے بعض نے کہا کہ خالص او بہرکرے۔ (فَانَّهُ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ ) ابن عامر، عاصم اور بعقوب رحمہما اللہ نے "انّه من عمل فانه عفود" میں دونوں جگہ الف پرزبر پڑھی ہے اور اس کورحمۃ سے بدل بنایا ہے۔ لین لکھ دیا ہے اللہ نے اپر کہ جوکوئی کرے تم میں سے الخ ۔ پہلے کوفتہ دیا ہے اور دوسرے کو پہلے سے بدل بنایا ہے اور دگر عظم اور دوسرے کو پہلے سے بدل بنایا ہے اور اہل مدینہ نے پہلے کوفتہ دیا ہے اور دوسرے کوزیر دے کرنیا جملہ بنایا ہے اور دیگر حضرات نے دونوں برزیر پڑھی ہے اور نیا جملہ بنایا ہے۔

وَكَذَٰلِكَ نَفَصِلُ الْآيَٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيلُ الْمُجُرِمِيْنَ ۖ قُلُ إِنِّى نُهِيْتُ اَنُ اَعُبُدَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَقُلُ لَآ اللهِ عَقُلُ لَآ اللهِ عَقُلُ لَآ اللهِ عَقُلُ اللهِ عَقُلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَقُلُ اللهِ عَقُلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَقَلُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اورای طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہے ہیں اور تاکہ بحر مین کا طریقہ ظاہر ہوجاوے آپ کہد دیجے کہ جھ کو اس میں مانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کرول جن کی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہد دیجے کہ میں تبہارے خیالات کا اتباع نہ کروں گا کی تکہ اس حالت میں تو بدراہ ہوجاؤں گا اور داہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا آپ کہد دیجے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے دب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہوجس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہووہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے دب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہوجس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہووہ میرے پاس تیں تھی کے داللہ تعالی کے اللہ تعالی واقعی بات کو بتلا دیتا ہے ادر سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔

تفسیم ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِلُ الْأَيْتِ) لِين جس طرح اس صورت مِن بم نے اپنے دلائل واضح كيمشركين براى طرح ہم آخول كو بيان كريں كے يعنى ہراس حق بات مِن آپ كے ليے دلائل بيان كريں مح جس كا باطل لوگ انكار كريں مح طرح ہم آخول كو بيان كريں مح جس كا باطل لوگ انكار كريں مح (وَلِتَسْتَبِیْنَ سَبِیْلُ الْمُحْدِمِیْنَ) لِین مجرموں كا طریقہ الل مدینہ نے "لنستبین" کو تاء كے ساتھ اور سبیل الجر مین كوز بر كے ساتھ بردھا ہے كہ يہ نى كريم صلى الله عليه وسلم كو خطاب ہے۔ يعنى تاكہ ہم بيجان ليس اے جمد! (صلى الله عليه وسلم) مجرموں كا

راسته اور حمزه، کسائی اور ابو بکر دحمهما الله نے "لیستبین" کو یاء کے ساتھ اور سینل کوئیش کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی حضرات نے لئا ستبین کوتاء کے ساتھ اور سینل کا لفظ ندکر اور مؤنث دونوں طرح لئستبین کوتاء کے ساتھ اور سینل کوئیش کے ساتھ پڑھا ہے۔ بعنی واضح ہوجائے راستہ اور سینل کا لفظ ندکر اور مؤنث دونوں طرح قرآن مجید میں استعال کیا گیا ہے ندکر کی مثال اللہ تعالی کا فرمان "وان بووا سبیل الوشد لا یت حدوہ سبیلا" اور مؤنث کی ولیل اللہ تعالی کا فرمان به و تبھونها عوجا"

﴿ وَهُلُ إِنِّى نُهِيْتُ أَنُ أَعُبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَ قُلُ لَا آتَبِعُ اَهُوَآءَ كُمُ) بول كَ عَبادت كرن اللهِ مَ قُلُ لَا آتَبِعُ اَهُوَآءَ كُمُ) بول كَ عَبادت كرن اور فقراء كود هنكارن مِن الْمُهُ عَدِيْنَ) يعن الرمن ن الياكيا تومن ن عن الله عَدَيْنَ) يعن الرمن ن الياكيا تومن ن عن المنه عَدِيْنَ الرمن في الياكيا تومن ن المنه عَدِيْنَ الرمن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تضیت سے ہے بینی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اس کی ولیل سے ہے کہ باری تعالی نے فرمایا (وَهُوَ خَیْرُ الْفَصِلِیُنَ) اور فصل قضاء میں ہوتا ہے اور یا موحد ف کی الف اور لام کے فتل ہونے کی وجہ سے جیسے باری تعالی کا قول (صال المجمعیم) ہے اور بالحق نہیں کہااس لئے کہت مصدر کی صفت ہے گویا کہ فرمایا بقضی القضاء المحق ۔

قُلُ لُوْ اَنَّ عِنْدِى مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ لَقُضِى الْاَمُو بَيْنِى وَ بَيْنَكُمُ. وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالظَّلِمِيْنَ 

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ دوَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ دوَمَا تَسْقُطُ مِنُ 
وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِى ظُلُمْتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَ لَا يَابِسِ إِلَّا فِى كِتَبٍ مُبِينٍ 
وَهُوَ الَّذِى يَتُوفَّكُمُ بِالنَّهُ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضَى اَجَلَّ 
مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ فَمَ يُنَبِّثُكُم بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ 
مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ فَمْ يُنَبِّثُكُم بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ 
وَهُو اللَّهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ فَمْ يُنَبِّدُكُم بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ 
وَهُو اللَّهِ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ فَمْ يُنَبِّدُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ 
وَمُو اللَّهِ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ فَمْ يُنَبِّدُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ 
وَمُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرْجِعُكُمُ فَمْ يُنَبِّدُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ 
وَمُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرْجِعُكُمُ فَمْ يُنَبِّدُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ 
وَلَيْهُ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ فَمْ يُنَبِينُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ 
وَالْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ فَمْ يُنَبِينُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ الْحَبْهُ فَيْ اللَّهُ الْوَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّهُ الْعُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُنْتُ الْعُمْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُو

آپ کہدد بیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کاتم تقاضا کردہے ہوتو میر ااور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا اور ظالموں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور اللہ ہی کے پاس میں خزانے کا مخفی اشیاء کے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالی کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو پھے خشکی میں ہیں اور جو پھے دریاؤں میں ہیں اور کوئی پیز نہیں گرتا مگروہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر میں سب کتاب مین میں ہیں اور وہ ایبا ہے کہ رات میں تمہاری روح کوایک گونہ بیش کر دیتا ہے اور جو پکھتم دن میں کرتے ہواس کو جانتا ہے پھرتم کو جگااٹھا تا ہے تا کہ میعاد معین تمام کر دی جاوے پھراسی کی طرف تم کو جا تا ہے پھرتم کو ہتلا دے گا جو پکھتم کیا کرتے تھے۔

@ (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ) غيب كَ تَجيال يَعْنَاس كَفْرَافْ مِفْعَ كَجَن ب-

# مفاتيح الغيب كى مختلف تفسيرين

مفاتے الغیب کی تغییر میں مغسرین رحمہما اللہ کا اختلاف ہے۔ عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ نے جردی ہے کہ انہوں نے ابن عمر من کیا ہے اللہ عنہ سول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ غیب کی چابیاں پانچ ہیں جن کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ رحم میں کیا ہے اس کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا اور کل کیا ہوتا ہے اس کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا اور کا کہ نہیں جانتا اور کوئی نہیں جانتا اور کوئی نفس مینہیں جانتا۔ جانتا اور کوئی نفس مینہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت آئے گی اور قیامت کب قائم ہوگی اس کو خدا کے سواکوئی نہیں جانتا۔ ضحاک اور مقاتل رحم ہما اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کی چاہوں سے زمین کے فرزانے مراد ہیں اور عذا ب نازل ہونے کا علم اور عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو اب اور عقاب میں سے کیا ہوشیدہ ہو وہ مراد ہے۔

ابن مسعود رضی الله عند فرمائے ہیں کہ تمہارے نبی صلی الله علیہ وسلم کو ہر چیز کاعلم دیا گیا ہے سوائے غیب کی چاہول کے علم کے (وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْهَرِّ وَالْهَمُ عُولِ)

لورى مو ( قُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ) آخرت ش ( قُمَّ يُنَبِّعُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ )

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ وَيُرُسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً مَ حَتَى إِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوُثُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوٓا إِلَى اللّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ مَآلَا لَهُ الْحُكُمُ وَهُو اَسُرَعُ الْحَسِبِيُنَ ۞ قُلُ مَنْ يُنَجِيْكُمُ مِّنُ ظُلُمَٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَصَرُّعًا وَّحُفْيَةً لَئِنُ اَنْجَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞

اوروہی اپنے بندول کے اور بھالب ہیں برتر ہیں اور تم پر تکہداشت رکھنے والے بھیجتے ہیں یہاں تک کہ جب تم میں کوموت آپہنچی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے بیش کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتا ہی نہیں کرتے پھرسب اپنے ما لک تقیق کے پاس لائے جاویں گے خوب س لو کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا آپ کہے کہ وہ کون ہے جوتم کو شکلی اور دریا کی ظلمات سے اس حالت میں نجات دے دیتا ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو تذلل ظاہر کر کے اور چیکے چیکے کہ اگر آپ ہم کوان سے نجات دے دیں تو ہم ضرور حق شناسی والوں سے ہوجا کیں۔

تفسی © (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ) یعن وه فرشتے جو بی آ دم کے اعمال کی تفاظت کر ہے ہیں۔ بیحافظ کی جمع ہاس کی نظیر (وان علیکم لحافظین کو اما کا تبین) ہے (حَتّی إِذَا جَآءَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ) جن سیحافظین کو اما کا تبین) ہے (حَتّی اِذَا جَآءَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ کو وَاس کی روح حزه نے 'تو قَاه "پڑھا ہے (رُسُكُ ) بینی ملک الموت کے درگار اس کے تم سے خودروح قبض کر لیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ آیت میں اکال لیتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ملک الموت کے مدرگار اس کے تم سے خودروح قبض کر لیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ آیت میں "دُسُل " سے ملک الموت مراد ہے ایک کے لیے جمع کا صیفہ ذکر کیا گیا ہے اور بیہ بات احاد یہ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے سامنے دُنیا کو چھوٹے سے دسترخوان کی طرح کردیا ہے وہ دُنیا کے تمام کونوں سے آسانی سے روح قبض کر لیتا ہے اور جسب رومیں زیادہ ہوں قوان کو بلاتے ہیں وہ ان کی دعوت کو تول کر لیتی ہیں (وَ هُمْ لَا یُفَوّ طُونُ نَ) کو تا ہی نہیں کرتے۔ جب رومیں زیادہ ہوں قوان کو بلاتے ہیں وہ ان کی دعوت کو تول کر لیتی ہیں (وَ هُمْ لَا یُفَوّ طُونُ نَ) کو تا ہی نہیں کرتے۔

© (فُمَّ رُدُّوۤ الِلَهِ مَوُلَهُمُ الْحَقِ) لِعِن فرشۃ اورلِعض نے کہا ہے کہ وہ انسان مراد ہیں جومرنے کے بعد اپ حقیق مالک کی طرف ہے چاہے جاتے ہیں۔ اگر بیاعتراض ہوکہ آ بت مومن وکا فرسب مرنے والوں کے بارے میں ہے تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ کا فروں کا بھی مولی ہے ، تواس میں تطبیق کیے ہوگی؟ ہوتا ہے کہ کا فروں کا بھی مولی ہے ، تواس میں تطبیق کیے ہوگی؟ فواس کا جواب یہ ہے کہ اس آ بت میں مولی بعض مالک کے ہادراللہ تعالی ہر چیز کے مالک ہیں اور جہاں کا فروں سے مولی کی فی کی ہوتا ہے وہاں مولی ہمعنی مددگار کے ہے بین ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ آ بت میں صرف مؤمن مراد ہیں کہ وہ اپ مولی ہم بین مددگار کے ہے اور کفاران کے تالع ہیں (اللا لَهُ الْحُحْکُمُ) نہ کہ اس کی خلوق کا (وَهُوَ اَسُوحُ اَسُوحُ اَسُوحُ اَسُوحُ اَسُوحُ اَسُوحُ اَسُوحُ اَسْدَعُ ہوں کی جب صاب لے گا تو اس کا حساب بہت جلد ہوگا کے وہاں سے خور وفکر کا محتاب کے لیے خور وفکر کا محتاب کے ایم خور محتاب کے لیے خور وفکر کا محتاب کے ایم خور کی محتاب کے لیے خور وفکر کا محتاب کے لیے خور وفکر کا حیاب ہوگا کہ کا تو اس کا حساب بہت جلد ہوگا کے وہاں سے کے خور وفکر کا محتاب کے لیے خور وفکر کا محتاب کے لیے خور وفکر کا محتاب کے لیے خور وفکر کا حیاب ہوگا کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا تو اس کا حساب بہت جلد ہوگا کے وہاں مولی کے خور وفکر کا کا تو اس کا حساب بہت جلد ہوگا کے وہاں مولی کے خور وفکر کے جانس کا حساب بہت جلد ہوگا کے وہاں کے خور وفکر کی کھوڑ کے کہ کا کی کا کو جانس کا کو کا کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کو کا کہ کا کا کو کا کو کا کو کا کو کی کے کا کہ کا کو کا کو کا کے کا کہ کیا کے کہ کی کی کی کے کا کی کو کا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کا کو کی کو کا کو کا کو کا کو کی کا کو کی کو کی کو کی کی کے کہ کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کیا کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی ک

﴿ (فَلُ مَنُ يُنَجِيْكُمُ) لِعِقُوبِ نِحْفَيْفِ كَمَاتُه اوراكُرْ حَفْرات نِ شَدَكَماتُه بِرُها ﴾ (مِّنُ ظُلُمْتِ الْبَوِ وَالْبَحُوِ) لِعِنَ ان كَيْخَيُول اور مولنا كيول ہے۔ وہ لوگ جب جنگل يا سمندر ميں سفر كررہ ہوتے اور راستہ مجمول جاتے اور ہلاكت كا خوف ہوتا تو اللہ كے ماتھ اعتقاد كو خالص كر كائ و پكارتے تو اللہ تعالى ان كونجات دے دیے۔ (تَلْفُونَهُ تَضَرُّعًا وَ خُفْبَةً ) ابو بكر نے عاصم رحم اللہ ہے "خوف ہوا ہے كر ہے كر ہے كر ہے كہ مرہ كے ماتھ برحا ہے۔ يہال بھى اور مورة الاعراف ميں بھى اور باتى قراء نے دونوں جگہ خاء كے مرہ ہے اور بيدونوں لغتيں مستعمل جي (لَيْنُ ٱلْجُونَا مِنْ هلِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكُونَيْ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيُكُمُ مِّنُهَا وَمِنُ كُلِّ كَرُبٍ ثُمَّ اَنْتُمُ تُشُرِكُونَ ۖ قُلُ هُوَ الْقَادِرُعَلَى اَنُ يَبُعَثَ عَلَيْكُمُ اَوْ يَلْبِسَكُمُ شِيَعًا وَ يُذِيْقَ يَبُعَثَ عَلَيْكُمُ اَوْ يَلْبِسَكُمُ شِيَعًا وَ يُذِيْقَ بَعُضَكُمُ بَأْسُ بَعْضِ ءَانُظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفَ اللايتِ لَعَلَّهُمُ يَفْقَهُونَ ۞ بَعْضَ ءَانُظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفَ اللايتِ لَعَلَّهُمُ يَفْقَهُونَ ۞

آپ کہدد بیجئے کہ اللہ ہی تم کوان سے نجات دیتا ہے اور ہرخم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہوآپ کہے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے یا وال کے نیچ سے یا کہ تم کوگروہ گروہ کر دہ کر کے سب کو تھم اوے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھاوے۔ آپ دیکھئے تو سہی ہم کس طرح ولائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شایدوہ بجھ جاویں۔

آئے۔ میں ہے (قل الله ینجیکم منها) اہل کوفداور ابوجعفر نے بنجیکم تشدید کے ساتھ پڑھا ہے جیسا کہ اس آئے۔ میں ہے (قل من ینجیکم) اور دوسرے قراء نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے (و من کل کوب) کرب کہتے ہیں انہائی خم کو جوانسان کے نفس کو پہنچتا ہے (فئم اَنْتُم تُنْسُو کُونَ) یعنی بیمشرکین خوداس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کو وہ تختی کے وقت پکارتے ہیں تو وہ ان کو نجات دیتا ہے ، پھر بھی اس کے ساتھ ان بتوں کوشر کی تظہراتے ہیں جن کے بارے میں ان کو علم ہے کہ وہ ان کو نفع و بیتے ہیں نہ نقصان ۔

# قل هو القادر آیت کنزول پرآپ صلی الله علیه وسلم کاتعوذ پرمنا

حضرت جابرض الله عند سے روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی "قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عدابا من هو قکم " تو نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے الله! شس تیری کریم ذات کی پناه شس آتا ہوں۔ پھر پڑھا" او ار جلکم" تو فرمایا شس تیری ذات سے پناه مانگی ہوں۔ پھر پڑھا" او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم ہامی بعض" تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بیآسان ہے۔

# آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنی امت کے حق میں تبین دعا ئیں مانگیں دوقبول کردی گئیں ایک نہیں

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ دَقُلُ لَّسُتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ الْكِلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسُوفَ تَعُلَمُونَ الْ الْمُونَ الْمَا الْمُلْمُونَ الْمَا الْمُلْمِونَ الْمَا الْمُلُونَ الْمَا الْمُلْمِينَ الْمُونِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

آیات میں عیب جوئی کررہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہوجاؤیہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جاویں اور اگر چھے کو شیطان بھلا دیے تو یاد آنے کے بعد پھرا پسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹے اور جولوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پران کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گالیکن ان کے ذمہ تھیمت کردینا ہے شایدوہ بھی احتیاط کرنے لگیں۔

وقت اورجگہ تعین ہے۔ اس سے آ کے پیچی نیس ہو گئی۔ اور کبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہو کو النحق ما فیل فلٹ علیکہ میں مسلط میں میں ہو کا رکھ کے انگار کرویا اقرار تم پراسلام لازم کردوں۔ میں توبس پیغام پہنچانے والا ہوں۔

﴿ لِحُلِّ نَبُو) کیکہ بان اور بعض نے کہا تم پر مسلط نمیں کہ انکار کرویا اقرار تم پراسلام لازم کردوں۔ میں توبس کے فروں میں نے فرر میں شے فر انکھ کی انکار کا کہا ہی کا بھا تا کہ اس کا بھا اوراس کا حق بالطل ہوجائے وراس کا حق بیا باطل ہوجائے وراس کا حق بیل اللہ نے جو فردی ہے اس کا وقت اور جگہ تعین ہے۔ اس سے آ کے پیچے نمیں ہو گئی۔ اور کبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہرقول اور فعل کی حقیقت ہے یا تو وُنیا میں یا ترب میں جو وُنیا میں یا ترب میں جو وُنیا میں یا ترب میں ہوجو اے گا۔ اور کبلی وحمہ اللہ فرماتے ہیں ہرقول اور فعل کی حقیقت ہے یا تو وُنیا میں یا ترب میں جو وُنیا میں ہے اس کو عقریب تمہارے سامنے ظاہر ہوجائے گا۔

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوصُونَ فِي اللِّنَا ) لِعِنْ قرآن كا استهزاء كرك (فَاعْدِ ضُ عَنْهُمُ ) ان كوچهوڑوي اور ان كساتھ نبيتھيں (حَتَّى يَخُوصُوا فِي حَدِيْثِ عَيْرِهِ ما وَ إِمَّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَنُ ) ابن عامر نے نون كے فتح اور سين كساتھ نبيتھ كر الشَّيْطِنُ ) ابن عامر نے نون كے فتح اور سين كي تخفف سے پڑھا ہے۔ (فلا تَقَعُدُ بَعُدَ اللّهِ كُوئى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ) لِين جب بھول كرآپ ان كے ساتھ بيھ جائيں توجب ياوآئے فوراً كھڑے موجائيں۔

﴿ وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَقُونَ مِنُ حِسَابِهِمُ مِنْ شَيْءٍ) ابن عبال رضى الله عنهما عدوايت ہے كہ جب بيآيت بازل ہوئى "واذا رأیت اللّذین یعوصون فی آیاتنا فاعوض عنهم" و مسلمان كينے گئے ہم مجدحرام میں كيے بيضيں؟ اور بيت الله كا طواف كيے كريں كيونكہ بيتو بميشآ يات ميں جُھُڑتے رہتے ہيں اورايک روايت ميں ہے كہ مسلمانوں نے كہا كہ اگر ہم ان لوگوں كو نہ روكيں كے تو ہميں گناہ كا خوف ہے تو الله تعالى نے بيآيت نازل كی۔ (وما على الله بن يتقون) جھُڑنے ہے "مان مين جھر" نے والوں كے گناہ ہے۔ "من شيء" (وُلكِنُ ذِكُوكِي ليكن ان كو دَم نُعيت كرئى اور ذكر اور ذكر كی ایک ہے ہمراد ہے ذكر هم و هم ذكري تو يكل نصب ميں ہے رئی ہے ان كو عظ كريں اور ذكر اور ذكر كی ایک ہے ہمراد ہے ذكر هم و هم ذكري تو يكل نصب ميں ہے (لَّعَلَّهُمْ يَتَقُونَ) جھر نے ہے بین تا كہ وہ حیاء كريں اور اس كام ہے بازا جا كیں۔

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَهُمُ لَعِبًا وَّلَهُوًا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا وَ ذَكِّرُ بِهَ اَنُ تُبُسَلَ نَفُسٌ ، بِمَاكَسَبَتُ لَيُسَ لَهَا مِنُ دُونِ اللَّهِ وَلِيِّ وَلَا شَفِيْعٌ وَإِنْ تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنُهَا ١٠ أُولَئِكَ اللَّهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَدْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

وذرالذين اتخذوا دينهم لعبأ ولهؤا كآضير

کے ساتھ استہزاء کیا اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے ہرقوم کے لیے عید مقرری ہوتو دیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو سنا اور ان کے ساتھ استہزاء کیا اور بھن نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے ہرقوم کے لیے عید مقرری ہے قوم کے اپنی عید کو کھیل اور تما شاہنا ویا اور مسلمانوں کی عید نماز ، تکبیرات اور استھے کام کرتا ہے جسے جمع ، فطرانہ اور قربانی (وَعُوتُهُمُ اللّهُ عَيٰ وَ وَعُرِّ بِهَ اَور مسلمانوں کی عید نماز ، تکبیرات اور استھے کام کرتا ہے جسے جمع ، فطرانہ اور قربانی (وَعُوتُهُمُ اللّهُ عَيٰ اللّهُ عَيْ اللّهُ عَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّ

شَرَابٌ مِّنُ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ م بِمَاكَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾

 (قُلُ أَنَدَعُوا مِنُ دُون اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُنَا) أكر بم ان كعبادت كريس (وَلا يَضُونُنا) أكر بم ان كوچهور دي لين بت نه نفع وسيخ بين اورنه تقصان (وَنُودُ عَلَى أَعُقَابِنَا) شرك كى طرف مرتد بوكر (بَعُدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِى اسْتَهُوتُهُ الشَّيطِينُ) يعنى مارى مثال اس فخص كى طرح موكى جس كوشياطين نے مراه كرديا مور (في الْآدُضِ حَيْرَانَ لَهُ اَصْحَبْ يَّدْعُونَةَ إِلَى الْهُدَى انْتِنَا)ابن عباس رضى الله عنها كاتول بكريال مخض كي طرح بكروه بعثكا بوامتخير پحرر بابواس ك سجه من نه آتا ہوكدكمان جائے اوركياكرے۔ (لَهُ أَصْحَبُ يَدْعُولَهُ إِلَى الْهُدَى الْيَعَا)بيالله تعالى نے مثال دى ہےكہ جس تعخص کے دوست ہوں پچھاس کومتعد دخداؤں کی طرف بلاتے ہوں اور پچھاس کواللہ تعالیٰ کی طرف تو اس کی مثال اس مخض کی سی ہے کہ جوجنگل میں راستہ بھول جائے اس کے دوست اس کوسیدھے راستے کی طرف بلائیں اور جن اس کواپٹی طرف بلائیں تو وہ اس وقت حیران و پریشان ہوگا۔اگر جنوں کے پاس جاتا ہے توہلاک ہوجائے گا اوراگر ان دوستوں کی طرف جاتا ہے جوسید ھے راستے کی طرف بلاتے ہیں تو نجات یا جائے گا۔ ( فُلُ إِنَّ هُدَی اللهِ هُوَ الْهُدای ) بتوں کی عبادت سے روکتی ہے۔ گویا کہ فرمايا تويدند كركوتك بدايت الله تعالى كى بدايت باس كسواكونى بدايت بيس ويتا - (وَأُمِرُ مَا لِنُسُلِمَ لِرَبّ الْعَلْمِينَ) وَأَنُ اَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتَّقُوهُ دَوَهُوَ الَّذِيِّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَٱلْاَرُضَ بِالْحَقِّ دَوَيَوُمَ يَقُولُ كُنُ فَيَكُونُ دَقَوْلُهُ الْحَقُّ دَوَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي

الصُّورِ دعلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ د وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيرُ الْ السَّهَادَةِ عَلَيْمُ الْخَبِيرُ

ورید کرنماز کی بابندی کرواورای سے ڈرواوروہی ہےجس کے پاستم سب جمع کئے جاؤ گےاوروہی ہے جس نے آسانوں کواور زمین کو بافائدہ پیدا کیا اور جس وفت اللہ تعالیٰ اتنا کہدد ہے گا کہ(حشر) تو ہو جا پس وہ ہو بڑے گا۔اس کا کہنا بااثر ہے اور جب کہ صور میں چھونک ماری جاوے گی ساری حکومت خاص اس کی ہوگ ۔وہ جانے والا ہے پوشیدہ چیز وں کا اور ظاہر چیز وں کا اور وہی ہے بوی حکمت والا پوری خبرر کھنے والا۔

عَنِي ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتَّقُوهُ ﴾ يعني بمين نماز قائم كرنے اور تقوى كا تھم ديا كيا ہے (وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحُفَوُونَ) رصاب کے لیے موقف میں جمع کیے جاؤگے۔

 (وَهُوَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرْضَ بِالْحَقِّ) بعض نے کہا کہ باءلام کے معنی میں ہے کہ حق کوظا ہر کرنے کے لیے پیدا کیا۔اللہ تعالیٰ کاسب کواس طرح پیدا کرنااس کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔(وَ يَوْمَ يَقُولُ مُحَنْ فَيَحُونُ)۔ کن فیکون بیراجع ہے آسان وزمین کی تخلیق کی طرف ۔ یہاں خلق بمعنی قضاءاور قدر کے ہے مطلب بیہ ہے کہ زمین و آسان من ہر چیزاللہ کے فیصلے اور تقدیر کے تحت ہے۔

### كن فيكون كآفسير

جس کے لیے اللہ تعالی نے لفظ کن فر مایا تو فیکون وہ ہوگیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ قیامت کی طرف راجع ہے۔ اس صورت میں یہ قیامت کے جلدی دقوع پذیر ہونے پر دلالت کرتا ہے اور مُر دول کے دوبارہ زندہ ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب کو فرمائيں مے موتو اسب مرجائيں مے اور جب الله تعالی فرمائے گا اُٹھوتو سب اُٹھ جائيں مے۔ (فَوْلُهُ الْحَقُ ) بعنی جووہ وعدے كرتا ب وه في ب اور ضرور موكا ـ (وَلَهُ الْمُلُكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ) لِعنى بادشامول كى بادشابى اس دن فتم موجائ مى جيساك الله تعالى كافرمان بي "مالك يوم المدين" وردوسرى جكدار شاوفرمايا" والامر يومند لله" بروقت بس الله بى كاحكم ب کیکن اس دن خاص طور پرای کا تھم میلے گااس کےعلاوہ کسی کا تھم نہیں چل سکے گااور صُور سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ مجاہد کا قول ہے کہصور سینگ کا نام ہے۔بعض نے کہا کہ بیاال یمن کی لغت میں ہے۔عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عندے روایت ہے کدایک بدونی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف آیا اور پوچھاصُور کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سینگ ہے جس میں چھونک ماری جائے گی۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا کہ میں کہیے خوش بیشی کی زندگی گزاروں حالانکہ صُور والا اس کومنہ ہیں لے کراور کان لگا کراور پیشانی جھکا کر بیٹھا ہے کہاس کو کب تھم دیا جائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بوچھااے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کیا تھم دیتے ہیں؟ تُو آپ عليه السلام نے فرماياتم كهو "حسبنا الله و نعم الوكيل" (علِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) يَعْن جو چيزي بندول سے پیشدہ بیں یاان کےمشاہرہ میں ان سب کوجاتا ہے اس کے علم سے کوئی چیز پیشیدہ بیں۔ (وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْحَبِيْرُ)۔ وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِابِيْهِ ازَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا الِهَةُ اِنِّيْ اَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلْلٍ مُبِيْنٍ ۞ وَكَلْلِكَ نُرِي اِبُرْهِيُمَ مَلَكُونَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ ﴿ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاكُو كُبًّا قَالَ هَلَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآأُحِبُّ الْافِلِيُنَ ۞

ادروہ وقت بھی یا دکرنے کے قائل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپ آزرے فرمایا کہ کیا تو ہتوں کو معبود قر اردیتا ہے۔ بیشک بھی ہتھ کھوا ور تیری ساری قوم کو صریح غلطی بھی و یکھتا ہوں اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسانوں اور زبین کی مخلوقات دکھلا کیں تاکہ وہ عارف ہوجا کیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جا کیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ میں مرازب ہے سو جب وہ غروب ہوجانے والوں سے مجت نہیں رکھتا۔

وَإِذُ قَالَ اِبُوهِيمُ لِآبِهِ ازْرَ) لِعقوب رحمه الله في (آزر) پيش كساتھ نيني (آزر) پرها ہاور معروف قرأت نصب كساتھ ہے۔ آزر مجمى نام ہے فير منصرف ہے اس ليے اس پر جزئيس آستی۔

# آ زرابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے یا چچا کا

محرین اسحاق، ضحاک، کلبی رحمهما الله فرماتے ہیں کہ آزراور تارخ ابراہیم علیہ السلام کے والدکا نام ہے جیسے اسرائیل اور
یحرین اسحاق، ضحاک، کلبی رحمهما الله فرماتے ہیں کہ آزراور تارخ ابراہیم علیہ السلام
کے والدکالقب ہے اوراس کا نام تارخ تھا اور سلیمان میمی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ آرزگالی اور عیب ہے کیونکہ ان کی زبان میں اس
کامعنی ٹیڑھا ضدی مختص ہے اور بعض نے کہا اس کامعنی بوڑھا کمزور آوی ہے اور سعید بن میں ہوگا۔ اصل عبارت یوں تھی "افتہ علہ آزر اِلگا" یعنی کیا تو آزر کومعبود بنا تا ہے۔
بت کا نام تھا اس صورت میں آزرگل نصب میں ہوگا۔ اصل عبارت یوں تھی "افتہ علہ آزر اِلگا" یعنی کیا تو آزر کومعبود بنا تا ہے۔
(آت خِلُدُ آصُنامًا اللّهَ قَا اِلْمَا اللّهُ وَاَوْمَکَ فِی صَلْلِ مُبِینُو)

و کنالیک نُوی اِبُورِهِیم کی جیے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بصیرت عطا فرمائی۔ (مَلَکُونَتُ اللّه مالوتِ مَن اَبُورِهِیم) جیے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بصیرت عطا فرمائی۔ (مَلَکُونَتُ اللّه السّماوٰتِ وَالْاَدُ ضِ اللّه علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی آسان اور زمین کی تخلیق اور مجاہد رحمہ الله اور سعید بن جبیر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ آسان اور زمین کی تخلیق اور مجاہد رحمہ الله اور چٹان پر کھڑ اکر کے ان کے لیے آسانوں اور زمین کے جائبات کھول دیے گئے اور انہوں نے عرش اور زمینوں کے نیچ تک اور اپنا جنت میں ٹھکاند کھولیا۔

حضرت سلمان رضی الله عند سے روایت ہے اور بعض نے یہ روایت حضرت علی رضی الله عند سے مرفوعاً لقل کی ہے کہ جب تمام چیزیں اہراہیم علیہ السلام پر منکشف ہوگئیں تو انہوں نے ایک فض کو بے حیائی کا کام کرتے دیکھا، اس پر بدوُعا کی وہ ہلی ہوگیا۔ پھر تیسرے کو دیکھا بدوُ عاکر نے گئے تو الله تعالی نے فرمایا اے ہوگیا۔ پھر دوسرے کو دیکھا بدوُ عاکر نے گئے تو الله تعالی نے فرمایا اے اہراہیم! (علیہ السلام) آپ کی وُعا قبول ہوتی ہے آپ میرے بندوں کو بدوُعا نہ کریں کیونکہ میرا اپنے بندوں سے تین طرح کا معالمہ ہے۔ • وہ مجھے تو بہ کریں اور شن تبول کرلوں۔ چی میں اس کی اولا دہیں سے کوئی پیدا کردوں جو میری عبادت کرے معالمہ کے اگر چاہوں تو معافی کردوں اور اگر چاہوں تو اس کو سزادوں۔ تی دو رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ "ملکوت الد منونت اور سمندر ہیں۔ (وَلَیْکُونَ مِنَ الْمُوقِیْنَ)
معنی پرعطف ہے اور اس کامعنی ہم اس کوآسان وزمین کی سلطتیں دکھا کیں تا کہ ان کے ذریعے استدلال کرے اور یقین کرنے والوں میں سے ہوجائے۔

#### نمرود كاواقعه

@ (فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا تَكُوْكَمًا)مفسرين رحمم الله فرمات بي كمابراجيم عليه السلام كي ولا دت نمرود بن كنعان ك

زمانہ میں ہوئی۔ نمرود دُنیا میں پہلا تخص ہے جس نے سر پرتاج رکھااور لوگوں کوا پنی عبادت کی طرف بلایا اور اس کے گی کا بن اور نجوی ہے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ تیرے شہر میں اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جوز مین والوں کا دین تبدیل کردے گا اور تیری اور تیری سلطنت کی ہلا کت اس کے ہاتھ سے ہوگی۔ اور کہا جا تا ہے کہ انہوں نے یہ بات پہلے انبیا علیم السلام کی کتابوں میں پائی تھی۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس نے سورج اور چا ندگی روشی بالکا ختم کردی تو وہ اس خواب سے بہت زیادہ گھرا گیا تو اس نے جادوگروں اور کا بنوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تو وہ اس خواب سے بہت زیادہ گھرا گیا تو اس نے جادوگروں اور کا بنوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ لیک بیدا سمال تیرے ملک میں پیدا ہوگا۔ تیری اور تیرے گھر والوں اور تیری سلطنت کی ہلاکت اس کے ہاتھوں ہوگی۔ تو اس نے تعمیر دیا کہ جولا کا اس سال پیدا ہواں کو ذری کر دیا جائے اور تھم دیا کہ مردا پی خورت کے قریب نہ جا کیں اور ہردی لوگوں پر ایک گران مقرد کردیا۔ جب خورت کوچش آتا تو وہ گران چلا جاتا کیونکہ وہ لوگ حالت چیش میں جماع نہ کرتے تھے۔ پھر جب عورت چیش سے پاک ہوتی تو دہ گران اس خورت اور اس کے خاوند کے درمیان حائل ہوجا تا تو آتا ذرائے تو بیوی کود یکھا کہ اس خورت چیش سے پاک ہوتی ہوتی ہوتی سے بار اہم علیہ السلام کی پیرائش ہوئی۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كى پيدائش كاواقعه

 محرین آخق کہتے ہیں کہ زرنے اُم ابراہیم ہے مل کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے کہا بچہ پیدا ہواتھا وہ مرکیا اورابراہیم علیہ السلام کاجسم ایک ماہ میں ایک سال جتنا بڑھ رہاتھا۔ صرف پندرہ ماہ آپ علیہ السلام کاجسم ایک ماہ میں ایک سال جتنا بڑھ رہاتھا۔ صرف پندرہ ماہ آپ علیہ السلام کاجس سے جھے پیدا کیا اور دزق دیا بھلایا اور انہوں نے نکالاتو آپ علیہ السلام نے آسانوں اور زمین میں خور وکرکیا اور کہا کہ بے فکر اس کے سوامیر اکوئی معبود نہیں۔ پھر آسان کی طرف دیکھا اور ستارے دیکھے تو کہا یہ میرا رہ ہے پھراس کو دیکھے درہے جب وہ چھپ گیا تو کہا میں غائب ہوجانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھرسورج طلوع ہواتو بھی کہا۔ پھرا ہے والد کے پاس گئے اور آپ کو استقامت حاصل ہو چکی تھی اور اپنی توم کے دین سے برات خالم کر چکے تھے کین ان کو اس کی اطلاع نہیں دی اور والد کو خبر دی کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور ماں نے بھی تھدیت کی اور کس طرح پرورش کی ہے وہ بھی بتایا تو آ زر اس کی اطلاع نہیں دی اور والد کو خبر دی کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور ماں نے بھی تھدیت کی اور کس طرح پرورش کی ہے وہ بھی بتایا تو آ زر اس سے بہت خوش ہوئے بھن نے کہا کہ غار میں سات سال رہے اور بعض نے تیرہ سال اور بعض نے سترہ مسال۔

مفسرین رحمهما الله فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے اور دہ ابھی اس گڑھے میں متھے تو اپنی والدہ سے پوچھا میرارب کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ۔ آپ،علیہ السلام نے پوچھا آپ کارب کون ہے؟ انہوں نے کہا تیراوالد آزر۔ آپ علیہ السلام نے بوجھامیرے دالد کارب کون ہے؟ انہوں نے کہانمرود۔ پھر بوجھانمرود کارب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا خاموش ہو جا۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے تو والدہ نے جا کرایہ خاوند کو کہا کہ میراخیال ہے کہ جس اڑ کے نے زمین والوں کے دین کو تبدیل کرتا ہےوہ آپ کابیٹا ہے اور ساری بات ان کوبتادی تو آزرابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان ہے بھی وہی سوال وجواب کیے۔اس کے بعد کہا کہ مجھے اس گڑھے سے نکالیں تو وہ ان کو نکال کرغروب منس کے بعد آپنے ساتھ لے گئے تو اہرا ہیم علیہ السلام نے اونٹ، کھوڑے، بکریوں کودیکھا تو ان کے بارے میں بوچھا کہ بیکیا ہیں؟ والدنے بتایا تو آ پ علیهالسلام کہنے لگے کہان کا بھی خالق اور رب ضرور ہوگا۔ پھر دیکھا تو مشتری ستارہ طلوع ہو چکا تھااور بعض نے کہاز ہرہ۔ بیرات مہینے کی آخری را تو ں میں سے تھی اس لیے جا ند دیر سے طلوع ہواا ورا براہیم علیہ السلام نے جا ندسے پہلے ستاروں کود مکھ کر بيكلام كى (فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ الْيُلُ ) لِعِنْ رات داخل بوئي -كهاجاتا ہے"جنّ الليل واجنّ الليل وجنّة الليل واجنّ عليه الليل يجنّ جنونا و جنانا" جبرات تاركي مواور مر چيزكو دُهانب اورجنون الليل رات كى تار يكي ـ (دأى كوكها) ابوعمرونے (رأی) راء کے زیراورالف کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے اور ابن عامر جمزہ ،کسائی اور ابو بکرر جمہما اللہ نے دونوں کی زیر کے ساتھ پڑھاہے۔اگر کاف یا ھاء کے ساتھ متھل ہوتو ان دونوں کو ابن عامر رحمہ اللہ زیر دیتے ہیں اوراگران کوساکن ملا ہوا ہوتو راء كوزىراور بهمزه كوزېردىية بين اورد مكر حضرات ان دونو ل كوزېردىية بين \_ (قال هذاد بى) اس قول سے ابراہيم عليه السلام کی کیامرادھی۔اس مسمنسرین کا اختلاف۔ہے۔بعض نے اس کوظاہری معنی پرجاری کیا ہے اور کہاہے کہ اہراہیم علیہ السلام اس وقت تک رہنمائی طلب کررہے تھے اور تو حید کے طالب تھے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے دن کوتو فیق وی اوران کوراہ و کھائی تو اس قول نے ان کونقصان نہیں دیا اور ویسے بھی ہیہ بات انہوں نے بحبین کے زمانہ میں کہی تھی۔اس وقت وہ مکلف نہ تھے اس لیے بیتول کفرنہیں

ہے اور دیگر مفسرین رحم ما اللہ نے اس قول کا اٹکار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس کورسول بنا نا ہوتا ہے وہ ہروفت اللہ کی توحید کا قائل اوراللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے اوراللہ کے علاوہ ہر معبود ہے بری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انبیا علیہم السلام برایسے تفریبہ قول کا وہم بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کو اللہ تعالی نے ان باتوں ہے محفوظ کیا ہے اور ان کو یاک کیا اور پہلے سے سمجھ دی اور ان کے بارے میں خبر وی۔ (اِذ جاء رہم بقلب سلیم)اور فرمایا (و کذلک نوی ابراهیم ملکوت السماوات والارض تراكيا خيال بكرابراجيم عليه السلام كولطنتيس دكها كيس تاكه ان كويقين حاصل موجائ اعد جب ان كويقين حاصل ہوا توستار ہے کود کھے کرکہا یہ میرارب ہے اس کوعقیدہ بنالیا؟ بیالی بات ہے جو بھی نہیں ہوسکتی، پھراس کے ٹی <del>ت</del>اویلات کی گئی۔ ا یک بیابراہیم علیہالسلام نے اس قول سے بیارادہ کیا کہ قوم کوڈھیل دیں تا کہان کی غلطی ان پرواضح ہوجائے۔اوروہ یہ بجھتے تتھے کہ تمام اموران ستاروں کے سپر دہیں تو ان کو بیہ خیال دلایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ان چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں جن کی وہ تعظیم کرتے ہیں اورای سے ہدایت تلاش کرتے ہیں جس ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو ان کوستاروں کا نقص وعیب دکھایا تا کہان کے دعویٰ کی خطاء واضح ہوجائے۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے حواری بنوں کی عبادت کرنے والی قوم پر آیا توان کی تعظیم ظاہر کی توبت پرستوں نے اس کا اکرام کیا اور کئی معاملات میں اس کی تصدیق کی۔ یہاں تک کہ ایک دن وحمٰن نے حملہ کیا تولوگ حواری سے مشورہ کرنے آئے تو اس نے کہا میری رائے بیہ کے تم اس بت سے مدد ماتکویہ ہماری مدد کرے گا تو وہ اس کے اِردگر دجمع ہوکر آ ہ وزاری کرنے گئے۔ جب بہ بات واضح ہوگئی کہ بیتو نفع نقصان نہیں دیتے تو ان کودعوت دی کہ اللہ تعالی ہے دُعاکریں تو انہوں نے دُعاکی تو الله تعالی نے دعمن کا خوف دور کردیا تو وہ سب اسلام لے آئے ، کہتم ان ستاروں کی تعظیم كرتے مواور عباوت كرتے موحالا تكهان من توعيب موجود بويد يسيمعبود موسكتے ميں؟

© تاویل سے کہ بیتول استفہام تھا کہ کیا بیمیرارب ہے؟ اور بیاستفہام ڈانٹ کے لیے ہے کہ کیا اس جیسی چیز رب ہو گئی ہے؟ چیسے باری تعالیٰ کا قول (افائن مت فہم المخاللون) ہے لینی کیا وہ بمیشر ہیں گے؟ اور اس کو ڈانٹ کے طور پر ذکر کیا ہے ان کے فعل کا اٹکار کرنے کے لیے ۔ لینی کیا اس جسی چیز اب ہو گئی ہے ۔ لینی بیمیرار بنہیں ہے۔ آئی تاویل ان پراستدال قائم کرنا ہے۔ فرمایا بیمیرارب ہے تہمارے گمان کے مطابق ۔ جب وہ غائب ہوگیا توفر مایا اگر یہ عبود ہوتا تو غائب نہیں ہوتا ۔ جیسا کہ فرمایا (خق انک انست العزیز الکویم) لینی تیر نے زویک اور تیرے گمان میں اور جیسا کہ موکی علیہ السلام کے بارے میں فہر دی ہوتی انہوں نے کہارو انظر الی اِلٰہ ک اللّذی ظلت علیه عافی انب حرفقه ) مراوتیرامعبود ہے تیرے گمان کے مطابق ۔ وی ہوئی ہوتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (وافد کے تاویل ۔ وجہ اس میں عبارت مقدر ہے ۔ اصل عبارت وہ کہتے ہیں بہیرا رب ہے ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (وافد کو علیہ المواعد من البیت واسماعیل ربّنا تقبّل منا) لینی وہ کہتے ہیں (ربّنا تقبّل منا) (فلما افل قال لا اوجہ الآفلین) اور جن میں دوام نہو۔

فَلَمَّا رَاالُقَمَوَ بَاذِعًا قَالَ هَذَا رَبِّى فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَّمْ يَهْدِينَى رَبِّى كَاكُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ اِنِّى الْقَوْمِ اِنِّي الْطَالِيْنَ ﴿ فَلَمَّا اَفْلَتُ قَالَ يَقَوْمِ اِنِّي اللَّهِ وَقَلْمَ السَّمُونِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا بَرِي قَ مِمَّا لَهُ مُونِي وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَااَنَا مِنَ الْمُسُوكِينَ ﴿ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَااَنَا مِنَ اللَّهِ وَقَلْهُ هَلانِ دَوَلَا اَحَافُ وَمَا اللَّهِ وَقَلْهُ هَلانِ دَوَلَا اَحَافُ وَمَا اللَّهِ وَقَلْهُ هَلانِ دَوَلَا اَحَافُ مَا لَيْ مَعْ وَعَلَى اللَّهِ وَقَلْهُ هَلانِ دَوَلَا اَحَافُ مَا لَيْمَ لِكُونَ بِهِ اللَّهِ وَقَلْهُ هَلانِ دَولَا اَحَافُ مَا لَكُومُ وَمَا اللَّهِ وَقَلْهُ هَلانِ دَولَا اَحَافُ مَا لَكُومُ وَمَ اللَّهِ وَقَلْهُ هَلانِ مَولَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَقَلْهُ هَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَقَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ ال

النسبي ﴿ (فَلَمَّا رَاالْقَمَرَ) بازعًا كامعنى بطالعا (فَالَ هلَدا رَبِّى فَلَمَّآ اَفَلَ فَالَ لَيْنُ لَمْ يَهُدِنِى رَبِّى لَا كُونَنَّ اللَّهُ وَلَا لَيْنُ لَمْ يَهُدِنِى رَبِّى كَالْحُونَى الْقُومِ الضَّآلِيْنَ )" لنن لم يهدنى ربّى "كاتشرت بعض حفرات نيرى به كما ربّى بحضالله بهايت برابت قدم ندركا من الله تعالى سام من الله تعالى سام الله تعالى بين الله تعالى سام الله تعالى سام الله تعالى بين توايمان برابت قدى كاسوال كرت بين سام الله تعالى سام الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تا يون الله تعالى بين توايمان برابت قدى كاسوال كرت بين الله تعالى الله تا يون الله تا يون الله تعالى الله تا يون الله تعالى الله تا يون الله تاتا يون الله تا يون الله ت

﴿ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هِلَا رَبِّى هِلَاۤ اکْبَرُ ) لِعِنى جانداورستارے برائے بہاں "هلاا" کہا ہے "هلاه" نہیں کہا حالانکہ شمس مؤنث ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شس کا معنی مرادلیا تھا لیعنی روشنی اور نورر ہے دوسرایہ کہاس کی روشنی ستاروں اور جاند سے زیادہ ہوتی ہے۔

( گهر جب وه عَائب ہوگیا (فلما افلت غروب ہوگیا) قَالَ هلَدَا رَبِّیُ هلَدَآ اَکْبَرُ فَلَمَّآ اَفَلَتُ قَالَ يقَوْمِ إِنِّیُ بَرِیْءٌ مِّمَّا تُشُرِکُونَ)۔

@ (إِنِّي وَجُّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَواتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآانَا مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ

﴿ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ مَا فَالَ اَتُحَاجُونِي فِي اللهِ وَقَلْ هَدانِ )جب ابراتيم عليه السلام الي والدى طرف والس آكة اورابراتيم التن لوجوان موكة من كدوالدكوذرى كرف والول كاخوف ندر باتواية ساته كام برلكاديا- آزربت بنات اورابراتيم

علیہ السلام کودیتے کہ ان کو چھ آؤ تو ابراہیم علیہ السلام آواز لگاتے کو پی مخص ایسی چیز خریدے گاجو نہ اس کو نفع دے گااور نہ نقصان تو ان ہے کوئی بت نہ خرید تا اور ابرا ہیم علیہ السلام ان کونہر پر لے جا کران کاسر یانی میں ڈبوکر کہتے کہ یانی بی او بیکا م قوم سے استہزاء کے لیے کرتے تھے اور ان کی مرابی کو واضح کرنے کے لیے جب ان کے استہزاء کی خرقوم میں پھیل می تو وہ آپ علیہ السلام سے اینے وین کے بارے میں جھڑنے گئے۔ (قال العجاجوتي في الله) اہل مدینداورابن عامر حمہما الله نے نون كی تخفیف سے یر ماہ اور دیگر حضرات نے نون کی شد کے ساتھ۔ دونونوں میں سے ایک کودوسرے میں ادغام کرتے ہوئے اور جنہوں نے بغیر شد کے پڑھا ہے تو انہوں نے ایک نون کو تخفیف کی غرض سے حذف کردیا ہے۔ کہاجا تا ہے کیا تو مجھ سے اللہ کی تو حید میں جھکڑا كرتاب؟ حالانكماللدن مجصة وحيداور حلى كرايت وى بدروكا أخاف ما تُشُرِكُونَ بِهِ )ان لوكول في ابراجيم عليه السلام سے کہا کہ بنوں سے ڈر کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ آپ کو کی نقصان نہ پہنچادیں۔مثلاً جنون وغیرہ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بیجواب دیا تھاجس شرک میں تم مبتلا ہواس کے رو کئے سے میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ (اللّه آنُ بِیَضَآءَ رَبّی هَدُینًا) بدیہلے کلام سے استناء منقطع ہے۔مطلب یہ ہے کہ کیکن اگر میرارب کسی چیز کوچاہاں کےعلاوہ تو جووہ چاہے وہ ہوجائے گا۔ (وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَىء عِلْمًا احاطر الياب ميردرب كعلم فيسب چيزول كا)اس كعلم في مرچيز كااحاط كراياب (اقلا تَعَذَكُونَ فَ) وَكَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشُرَكُتُمُ وَلَا تَخَافُونَ اَنَّكُمُ اَشُرَكُتُمُ بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيُكُمُ سُلُطْنًا دَفَائُ الْفَرِيْقَيْنِ آحَقُ بِالْآمُنِ إِنَّ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ۞ ٱلَّذِيْنَ امَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوٓا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمُنُ وَهُمُ مُّهُتَدُونَ ﴿ وَتَلِكَ مُحَجَّتُنَا اتَيْنَهُا إِبُرَاهِيمَ عَلَى قَوُمِهِ دَنَرُفَعُ دَرَجْتٍ مَّنُ نَّشَآءُ داِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۞)وَوَهَبْنَا لَهُ اِسُحْقَ وَ يَعْقُوب دَّكُلًا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبُلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَٱيُّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَلَى وَهَرُونَ ء وَكَذَالِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِيْنَ ٣

الله تعالی کے ساتھ الی چیز وں سے کیسے ڈرول جن کوتم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے الله تعالی کے ساتھ الی چیز وں کوشریک شہرایا ہے جن پر الله تعالی نے کوئی دلیل نا زل نہیں فر مائی سوان دو جماعتوں میں سے اس کا زیادہ سخت کون ہے آگر تم خبرر کھتے ہو۔ جولوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کوشرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے۔ ایسوں بی کے لئے امن ہاور وہی راہ پر چل رہے ہیں اور یہ ہماری جمت تھی وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کوان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں بیشک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے اور ہم نے ان کو (ایک بیٹا) اسحاق علیہ السلام دیا اور (ایک بیٹا) یعقوب علیہ السلام دیا اور (ایک بیٹا) یعقوب علیہ السلام دیا جرایک کو (طریق حق کی) ہم نے ہوا ہے کی اور (ابراہیم علیہ السلام سے) پہلے زمانہ میں ہم نے نوح علیہ السلام کو

ہدایت کی اور ان (اہراجیم علیہ السلام) کی اولادیش سے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو اور ایوب علیہ السلام کو اور ایوب علیہ السلام کو اور بیست علیہ السلام کو اور بیست کی ہدایت کی) اور اس طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزادیا کرتے ہیں۔

النه المراد المنظم المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المنطقة المن المنطقة المنطق

وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمُ بِظُلُمٍ كَلْفِير

عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ "الّذِیْنَ امَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوّا اِیُمَانَهُمْ بِظُلْمٍ" تازل مولی تو مسلمانوں پریہ بہت گراں گزری اور کہنے گئے اے اللہ کے رسول! (صلی الله علیہ وسلم) ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آیت میں ظلم سے شرک مراد ہے کیا تم نے وہ نہیں سنا جولقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو صیحت کرتے ہوئے کہا (بائنگ کا کُشُوک بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْک لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ) (اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کی کو شیحت کرتے ہوئے کہا (بائنگ کا کُشُوک بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْک لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ) (اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہنا، بیشک شرک بہت بڑاظلم ہے)

﴿ وَلَلِكَ مُحَجَّنُنَا الْبُنَهُ آ إِنُواهِيمَ عَلَى فَوُمِهِ ) حَيْ كرجب ان سے جَمَّرُ اہوا تو دليل مِن غالب آ محے ( نَوُفَعُ دَرَجَتِ مَّنُ نَشْآءُ ) علم كساتھ الله وادر يعقوب رحمها الله نے درجات كو يهاں اور سورة يوسف مِن توين كساتھ پرُوها كرَجَتُ مِنْ نَشْآءُ ) علم كساتھ الله كا درجات كو يهاں اور سورة يوسف مِن توين كساتھ پرُوها ہو كيا ہوں على اور سمجھ اور فضيلت اور عقل كساتھ جيسا كرہم نے ابراہيم عليه السلام كے درجات بلندكي حتى كروه بدايت پاسكة اور تو حيدى دليل مِن إلى قوم پرغالب رہے۔ (إنَّ دَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ)

﴿ (وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْمِ قَ وَ يَعْقُوبَ مَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ فَبَلُ) ہم نے توفیق دی اورسیدهارات دکھایا اورنوح علیہ السلام کوہم نے ہدایت کی ان سب سے پہلے ) یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے (وَمِنُ ذُرِیَّتِه) یعنی نوح علیہ السلام کی اولا و مراونہیں کے تکہان میں یونس اورلوط علیما السلام کا بھی تذکرہ ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولا و مراونہیں کے تکہان میں یونس اورلوط علیما السلام کا بھی تذکرہ ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولا و مراونہیں کے تکہان میں یونس اورلوط علیما السلام کے بیٹے۔

( وَ آَیُوْبَ ) بیابوب بن اموص بن رازح بن روم ابن عیص بن اسحاق بن ابرا ہیم علیه السلام ہیں۔ (وَ یُو سُفَ اور پوسف) میہ پوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابرا ہیم علیه السلام پر (وَ مُوْسلْی اور مُوکُلُی بیموکُ بن عمران بن یصھر بن فاصف ابن لا وی بن بید پوسف بن اسحاق بن اسحاق بن البراہیم علیه السلام (وَ هُوُونَ ) بیموکُ علیه السلام کے بھائی ہیں ان سے ایک سال بڑے ہے (وَ کَذٰلِکَ)

يين جم طرح بم نے ابراہم عليه السلام كوان كى توحيد پر بدلد ديا كوان كو درجات بلند كيا وران كواكى اولا ددى جو بى اور مقى تقى اس طرح ( نَجْوِى الْمُحْسِنِيْنَ) ان كى نَكَا پر ان انها عليم السلام كا آ مت مِى ذَكران كَذَما نَى كَارْ تَسِب پُنهِيں ہے۔ وَزَكُويًا وَيَحُيلَى وَعِيْسلَى وَ إِلْيَاسَ دَكُلٌّ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَإِلْسَمْعِيلُ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَ لَوْطًا دَوَكُلٌّ فَصَّلْنَا عَلَى الْعَلْمِينُ ﴿ وَمِنُ ابْآءِ هِمُ وَذُرِيَّتِهِمُ وَالْحُوانِهِمُ وَاجْتَبَيْنَهُمُ وَهَدَيْنَهُمُ وَالْحَوانِهِمُ وَاجْتَبَيْنَهُمُ وَهَدَيْنَهُمُ وَالْحَوانِهِمُ وَاجْتَبَيْنَهُمُ وَاجْتَبَيْنَهُمُ وَالْحَرَيْقِهُمُ وَالْحَدِينَ وَالْعَلْمِينَ وَالْحَدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَسْلَمُ وَاجْتَبَيْنَهُمُ وَالْحَكَمُ وَوَلَامُ وَلَامُ وَالْحَكُمُ وَالْحَكُمُ وَالْتُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَسْلَمُ وَالْحَكُمُ وَالْحَكُمُ وَالْمُولُونَ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ يَهْدِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَالَة وَالْحَكُمُ وَالْحَكُمُ وَالْحَكُمُ وَالْمُولُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْحَدِي اللّهُ الْحَدَى اللّهُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّ

اور نیز ذکر یا علیہ السلام کو اور بیخی علیہ السلام کو اور عیسی علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو اور این علیہ السلام کو اور این علیہ السلام کو اور این علیہ السلام کو اور اور بیٹ السلام کو اور بیٹ السلام کو اور بیٹ اور بیٹ السلام کو اور بیٹ اور بیٹ اور بیٹ اور بیٹ اور بیٹ اور بیٹ کو اور بیٹ اور بیٹ اور بیٹ کو اور بیٹ اور بیٹ کو بیٹ

بھے وق (وَزَكُوِیًا) برزكر یابن اذن ہیں (وَیَحُییٰ) زكر یاعلیہ السلام کے بیٹے ہیں (وَعِیْسنی) مریم بنت عمران کے بیٹے ہیں (وَالْیَاسَ) اس ہے کون مراد ہیں اس میں مفسرین رحمہما اللہ کا اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیہ ادر لیس علیہ السلام ہیں ان کے دونام سے یعقوب اور اسرائیل کی طرح ادر صحح قول ہے کہ الیاس، اور ایس علیہ السلام کے علاوہ نی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کا ذکر نوح علیہ السلام کی اولاد میں کیا ہے اور اور ایس علیہ السلام تو نوح علیہ السلام کی والد کے وادا ہیں۔ الیاس علیہ السلام کا ذکر نوح علیہ السلام کی اولاد میں کیا ہے اور اور ایس علیہ السلام کا نسب نامہ ہیہ ہالیاس بن بشیر بن فتحاص بن عیر اربن ہارون بن عمران (علیہم السلام) والد کے وادا ہیں۔ الیاس علیہ السلام کی بیار ہم علیہ السلام کے بیٹے ہیں (وَ الْیَسَعَ) بیا خطوب بن عجوز کے بیٹے ہیں اور حمزہ اور کسائی رحمہما اللہ نے "الیسیع "کولام کی شداور یا ء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے بہاں بھی اور سورۃ ص ہیں بھی (وَ یُو نُسَ ) یہ بولس بن میں ہیں (وَ اُو طُلُ ) یہ لوط بن ہاران ابراہیم کے بیٹے ہیں (وَ کُلُا فَصَّ لُنَا عَلَی الْعَلَمِیْنَ) ان کے زمانہ کے جہان والوں پر۔ بن جی روَ اُو طُلَ ) یہ لوط بن ہاران ابراہیم کے بیٹے ہیں (وَ کُلُا فَصَّ لُنَا عَلَی الْعَلَمُ کُنَ اَن کے زمانہ کے جہان والوں پر۔ بن جی روَ اُو طُلَ ) یہ لوط بن ہاران ابراہیم کے بیٹے ہیں (وَ کُلًا فَصَّ لُنَا عَلَی الْعَلَمِیْنَ) ان کے زمانہ کے جہان والوں پر۔ بن جی روَ اُو طُلَ ) یہ لوط بن ہاران ابراہیم کے بیٹے ہیں (وَ کُلًا فَصَالُنَا عَلَی الْعَلَمِیْنَ) ان کے زمانہ کے جہان والوں پر۔

﴿ وَمِنْ الْمَآءِ هِمْ) يهاں "من تبعيض" كے ليے ہے كيونك بعض انبياء عليهم السلام كے آباء مشرك تنے (وَ ذُرِيَّتِهِمُ) يهاں بھی بعض انبياء عليهم السلام كى اولا دمراد ہے كيونكہ حضرت عيلى اور حضرت يحيى عليما السلام كى اولا دنتقى اور بعض انبياء عليهم السلام كى اولا دميں كافر بھى تنے۔ (وَإِنْحُو اَنِهِمْ وَاجْتَبَنْهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم)

﴿ ذَلِكَ هُدَى اللهِ ﴾ الله الله الله على الله على الله عن الله عن عَبَادِهِ مَا وَلَوُ اَشُرَكُوا ) يعن جن كام ليا ( لَحَبطَ عَنَهُمُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ )

﴿ اُولَیْکَ الَّلِیْنَ الْتَهُ الْکِتْبُ الْکِتْبُ الْکِتْبُ الْکِتْبُ اللهُ عَلَیْ جو کا بین ان پراُ تاری کئی (وَالْمُحُمَّمَ) یعن علم اور فقد (وَالْنُبُوةَ فَانُ يَحْفُو بِهَا مِكْفُو بِهَا هَوْ كَا لَيْسُوا بِهَا فِكُو مُن الْعَالَ اورالله مدید یمی قول ابن عباس رضی الله عنها اور عابدر حمد الله کا حواد الله و محمد الله فرماتے بی کداس قوم سے وہ اٹھارہ انبیاء بیہم السلام مراد بیں جن کا الله تعالی نے یہاں تذکرہ کیا ہے اور ابور جاء عطاروی رحمہ الله فرماتے بی کدمطلب سے ہے کہ اگر زمین والے انکار کریں گے تو ہم نے آسان والوں یعنی فرشتوں کو مقرر کردیا ہے جو اس کے محرنہیں ہیں۔

اُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللّهُ فَبِهِلهُمُ اقْتَدِهُ دَفُلُ لَّ اَسْتَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجُواْ دَانُ هُوَ اِلَّاذِکُوکِی لِلْعَلَمِینَ ﴿ وَمَا قَلَوُوا اللّهُ حَقَّ قَدُرِهِ اِدْقَالُوا مَا آنُولَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ ضَیْءِ دَفُلُ مَنُ اَنْوَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ ضَیْءِ دَفُلُ مَنُ اَنْوَلَ الْکُونَیْ الْکُونَهُ فَوَاطِیْسَ تَبُلُونَهَا وَتُخْفُونَ الْکِیْتُ الْکِیْتُ اللّهُ مُنْ فَوْرَا وَهُدی لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ فَوَاطِیْسَ تَبُلُونَهَا وَتُخْفُونَ الْکَیْتُ اللّهُ مُنْ فَوْرَهُمْ فِی خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ اللّهُ کُمْ دَفُلِ اللّهُ مُنْ فَرُهُمْ فِی خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ﷺ ﴿ اُولَیْکَ الَّذِیْنَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُاهُمُ ) لِعِنی ان کی سنت اور سیرت پر۔ افتدہ میں ھاءوتف کی ہے۔ حمزہ، کسائی اور لیعقو برحمہما الله ھاء حالتِ وصل میں حذف کردیتے ہیں اور باقی حصرات وصل اور وقف دونوں صورتوں میں اس کو ٹابت رکھتے ہیں (قُلُ لَّا اَسْنَلْکُمُ عَلَیْهِ اَجُرًا ما اِنْ هُوَ اِلَّاذِ تُحرٰی لِلْعَلْمِیْنَ) ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَى قَلْوِهِ لِين ان فِي اس كَيْعَظِيم كاحَلْ ادانبيس كيا ادربعض في كها ب كدانهو سف اس كاحَلْ وصف بيان نبيس كيار (افْقَالُوا مَا آنُوَلَ اللّهُ عَلَى بَشَوِ مِنْ شَيءٍ)

# وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهُ كَاتَفْسِر

سعید بن جبیر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ آیک یہودی آیا جس کو مالک بن صیف کہا جاتا تھا اور مکہ بنی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے جھڑنے نے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بیس مجھڑنے نے موسی علیہ السلام پر تو رات کو تا زل کیا کہا تو تو رہت میں بیہ بات نہیں پاتا کہ اللہ تعالی فربہ عالم کو تا پند کرتے ہیں اور یہ یہودی بھی موثافت تھا تو وہ خصہ ہوگیا اور کہنے لگا اللہ نے کسی انسان پر پھے نہیں اُتارا۔

سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیآیت فخاص بن عاز دراء کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اس نے بیہ بات کئی تھی۔ جب الک بن صیف کی بات بہود یوں نے سی آواس کوڈ اٹنا کہ کیا اللہ تعالی نے توریت موئی علیہ السلام پر نازل نہیں کی؟ تو تو نے بیہ بات کیوں کی؟ تو ما لک بن صیف کہنے لگا کہ محصلے اللہ علیہ وسلم نے جھے غصر دلا دیا تھا اس لیے میں نے بیہ کہد دیا تو بہود نے کہا جب بھی تھے غصہ اللہ علیہ تاردیا اور کعب بن اشرف کو اپنا بڑا عالم بنادیا۔

اورابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ بہود نے کہا تھا اے جمہ! (صلی الله علیہ وسلم) کیا اللہ نے آپ علیہ السلام پر کتاب اللہ کہ اللہ کو آ سان سے کوئی کتاب نیس اُ تاری تو یہ آ ست تا زل ہوئی (وَ مَا قَلَدُ وَ اللّٰهُ حَتَّی قَلْدِ ہِ)۔ (قُلُ مَنُ اَنْزَلَ الْکِتْبُ الّٰلِدِی جَآءَ بِهِ مُوسٰی نُورًا وَ هُدی لِلنّاسِ) آپ ان سے کہدی کس نے آتاری وہ کتاب جوموی علیہ السلام لے کرآئے تھے روش تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے ) بین توریت ( تخفَوُنَ الله عَدُ مُونُ الله عَدْ الله الله عَدْ الله علیہ وسلم کی صفات اور رجم کی آیت این کیر اور ابو عمرو نے " یجعلونه ، ویبدونها، ایش چھپاتے ہو مثل محملی الله علیہ وسلم کی صفات اور رجم کی آیت این کیر اور ابو عمرو نے " یجعلونه ، ویبدونها، ویخفونها" کویاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ الله تعالی کے فرمان (و ما قدروا الله) کی وجہ سے اور دیکر حضرات نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے الله تعالی کے قول (قل من انول الکتاب اللہ ی جاء به موسی) کی وجہ سے۔

( وَعُلِّمُتُمُ مَّا لَهُ تَعُلَمُوْ ا) اکثرمفسرین رحبمااللہ کنزویک بینطاب یہودکو ہے یعن محصلی اللہ علیہ وکل ہے کہ کا دبان سے تم کووہ با تیں سکھا کیں جن کوتم نہ جانتے تھے ( اَنْتُمُ وَ لَا اَبَا وَ شُحُمُ ) حسن رحمہاللہ فرماتے ہیں کہ جو کھے محمصلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے والے تھے اس کاعلم ان کووے ویا تھالیکن انہوں نے اس کوضائع کر دیا کوئی نفع نہ اُٹھایا اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیہ خطاب مسلمانوں کو ہے اللہ تعالی ان کواپی فعمت یاوولا رہے ہیں۔ان کومی کی زبان سے تعلیم دی گئی ( قُلِ اللّٰهُ ) بیاللہ تعالی کے قول (قل من نول الکتاب اللہ ی جاء به موسیٰ ) کی طرف لوٹ رہاہے ہیں اگروہ آپ کوجواب ویں تو ٹھیک ورنہ آپ قول (قل من نول الکتاب اللہ ی جاء به موسیٰ ) کی طرف لوٹ رہاہے ہیں اگروہ آپ کوجواب ویں تو ٹھیک ورنہ آپ

كهدوي (الله) ليني آپ كهيس الله في اتاردى ب-أتارى ( فُمَّ ذَرُهُمُ فِي عَوْضِهِمُ مَلْعَبُونَ )

وَهَاذَاكِتَابَ أَنْوَلُهُ مُهُوكَ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْكِرَ أَمَّ الْقُرىى وَمَنُ حَوْلَهَا لَ وَالْكِينَ يُوَمِئُونَ بِالْاَحِرَةِ يُؤُمِئُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنُ اَظُلُمُ مِمَّنِ الْحَترى عَلَى اللّهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اللّهُ مِمَّلَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

﴿ وَمَنُ اَظُلَمُ مِمْنِ افْتَوَى عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ اوريكمان كرے كەاللەن اسكونى بناكر بھيجا ہے (اَوْ
 قَالَ اُوْحِى إِلَى وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَىءٌ ﴾

### مسيلمه كذاب كاقتل

قادہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیآیت مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ سیح کلام کرتا تھا اور کا ہن تھا۔اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور گمان کیا کہ اللہ نے اس کی طرف وتی بھیجی ہے۔اس نے رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوقا صد بھیج تو آپ علیہ السلام نے ان دوسے پوچھا کہ کیاتم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ نبی ہے؟ توان دونوں نے کہا جی ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہا گرقاصد کوئل نہ کیا جاتا ہوتا تو میں تمہاری گردن اُڑاد بتا۔

حام بن منہ سے روایت ہے کہتے ہیں ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے خبر دی کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہیں سویا ہوا تھا کہ جھے ذہین کے تمام خزانے دیے گئے تو میرے ہاتھ ہیں سونے کے دوئنگن رکھ دیئے گئے تو وہ جھے بڑے تا گوار گئے تو میری طرف وی گئی کہ ہیں ان کو پھونک مار دوں تو ہیں نے پھونک ماری تو وہ چلے گئے تو ہیں نے ان دوئنگنوں کی تعبیر دوا ہے جھوٹوں سے کی ہے جن کے درمیان میں ہوں ایک صاحب صنعاء اور دومراصاحب بیامہ صاحب صنعاء سودعنس اور صاحب بیامہ سے مسلمہ کذاب مراد ہے۔

(وَمَنُ قَالَ مَسَانُولُ مِشُلُ مَا آنُولَ الله ) بعض نے کہا کہ ہے آ ہت عبداللہ بن سعد بن الجاسر ہے بارے میں بازل ہوئی ہے۔ یہ بی کریم سلی الشعلیہ وسلم کا کا جب تھا۔ اسلام جب اس کو "مسمیعا بصیر ا "کھواتے تو یہ "علیمًا حکیمًا "کستا ہو۔ یہ بی کریم سلی الشعلیہ وسلم کا کا جب تھا اور جب "علیمًا حکیمًا" کستا۔ جب آ یت "و لقد خلقنا الانسمان من سلالة من طین" نازل ہوئی تو آپ نے تکھوائی تو عبداللہ کو انسان کی تخلیق ہوئی تجیب گی تو کہ نے گا" مبدارک الله احسن المخالقین" تو نی کریم سلی اللہ علیہ وسلی تو آپ نے تکھوائی تو عبداللہ کو انسان کی تخلیق ہوئی جی تو عبداللہ وشک ہوا اور سوچنے لگا اگر محصلی اللہ علیہ وسلم ہے ہیں تو میری طرف می وی گئی ہے جیس تو اسلام ہے مرتد ہوگیا اور شرکین کے ساتھ جاملا۔ پھر فتح مکہ سے پہلے اسلام ہے آ یا۔ جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے "میا نظیہ وسلم نے "میا نہ وہ تو اسلام ہے استم اللہ علیہ والی اللہ علیہ وہ تو اسلام ہے اسلام ہ

وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَاخَلَقُنكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلَوَكُتُمُ مَّاخَوَّلُنكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَ كُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ انَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَّؤُا ﴿ لَقَدُ تُقَطَّعَ بَيُنكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَّاكُنْتُمْ تَزُعُمُونَ ۞ اورتم ہمارے پاس تنہا تنہا آگئے جس طرح ہم نے اول بارتم کو پیدا کیا تھا اور جو پچھ ہم نے تم کو یا تھا اس کواپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تو تہارے ہمراہ تہارے ان شفاعت کرنے والوں کوئیس دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تنے کہ وہ تہارے معاملہ میں شریک ہیں واقعی تہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تہارا دعویٰ تم سب سے گیا گزراہوا۔

ن ﴿ وَلَقَلْ جِنْتُمُونَا فَرَادى ) الله تعالى خرد عرب بي كه تيامت كه دن كفاركوكمين عيم الليا آئ مونه تہارے پاس مال ہے اور نہ بیوی اور نہ اولا واور نہ خادم۔ فر ادی فردان کی جمع ہے جیسے سکاری سکران کی اور کسالی کسلان کی۔ اعرج نے اس کو افردی " پڑھا ہے بغیرالف کے "سکری" کی طرح (کھا حَلَقُنگُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ) نظے بدن، نظے یاؤں، لاغر كمزور (وَّتَوَكَّتُهُ مَّاخَوً لُنكُمُ) اورچھوڑآئے اپنے پیچے مال، اولا د، خادم (وَرَآءَ ظُهُوُرِكُمُ) دُنیا ہس (وَمَا نَرِی مَعَكُمُ شُفَعَآءَ كُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ انَّهُمُ فِينَكُمُ شُوَ تَكُواً) كِونُكُم شُركِين كالمان تفاكده بنول كاعبادت الله وجهت كرتے بيں كدوه الله كثريك ہیں ادراس کے پاس ان کے سفارشی ہوں گے۔ (لَقَلْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمُ وَصَلَّ عَنْکُمُ مَّا کُنْتُمُ مَزْعُمُونَ)۔ اہل مدینہ، کسائی اور حفص رحمہما اللہ نے عاصم رحمہ اللہ سے نون کے زبر کے ساتھ پڑھا ہے۔ معنی بیہے کہ تہبارے درمیان کے تعلقات ٹوٹ گئے اور نون كے پیش كراتھ يعنى تمهار اتعلق ٹوك كيار بيالله تعالى كول (و تقطعت بھم الاساب) كىمش بىين تعلقات اور البين كالفظ اضداويس سے مجمى ملانے اور بھى جداكرنے كے ليے استعال ہوتا ہے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّاكُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مَيْخُوِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخُوِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَانَّى تُوُفَكُونَ ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَّنًا وَّالْشَّمُسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا د ذلِكَ تَقُدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَ قَدُ فَصَّلْنَا ۚ الْآيَٰتِ ۚ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞وَهُوَ الَّذِي ٱنْشَا كُمُ مِنُ نَفُسِ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَّمُسُتَوُدَعٌ مَ قَدُ فَصَّلْنَا الْايْتِ لِقَوْمٍ يَّفُقَهُونَ @

بیک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانہ کو اور کھلیوں کو وہ جاندار (چیز) کو بے جان (چیز) سے نکال لاتا ہے (جیسے نفلہ سے آدی پیدا ہوتا ہے) اور وہ بے جان (چیز) کو جاندار (چیز) سے نکالنے والا ہے (جیسے آدی کے بدن سے نظفہ ظاہر ہوتا ہے) اللہ بیہ ہے (جس کی الی قدرت ہے) تو تم کہاں النے چلے جارہ ہووہ (اللہ تعالیٰ) من کا نکانے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند (کی رفتار) کو حساب سے رکھا ہے یہ کھم رائی ہوئی بات ہے الی ذات کی جو کہ قادر ہے بڑے علم والا ہے اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تہارے (فائدہ کے ستاروں کو پیدا کیا تا کہ تم ان کے ذریعہ سے اندھروں میں خطکی میں اور وریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو

بینک ہم نے (یہ) دلائل خوب کھول کھول کربیان کردیئے ہیں ان لوگوں کے لئے جونبرر کھتے ہیں اوروہ (اللہ) ایساہے جس نے تم (سب) کو (اصل میں) ایک مخص سے پیدا کیا گھرایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی ہیں۔ بینک ہم نے ولائل (تو حید وانعام کے ) خوب کھول کھول کربیان کردیئے ان لوگوں کے لئے جو مجھے ہو جھ رکھتے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ اس کامعنی ہیہے کہ وہ داندے فوشہ کواور عظی سے بودا کو بھاڑنا۔ (انفلق) بھاڑنا۔ حسن، آنا وہ اور سدی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کامعنی ہیہ ہے کہ وہ داندے فوشہ کواور عظی سے بودا کو بھاڑ کر نکا آباہ۔ "حب حبة "کی جمع ہے جس چیزی بھی عظی نہ ہواس کو "حب" کہا جا سکتا ہے جیسے گذم، جو، چاول وغیرہ ۔ زجاج رحمہ الله فرماتے ہیں خلک دانداور خلک عظی کو بھاڑتا ہے اور اس سے سبز پنے تکا آتا ہے۔ اور مجا بدر حمد الله فرماتے ہیں "نوی نواہ" کی جمع ہے ہراس چیز کو کہتے ہیں جس کا واندند ہو وہ سے محور بشفتالو وغیرہ ۔ یعنی دوسوراخ جوان دونوں ہیں ہیں یعنی پودوں سے بھاڑتا ہے اور کودوں کوان سے نکا آتا ہے اور کھی کو بھور شفتالو سے بھاڑتا ہے اور کھور کو اندر بھی کھور بشفتالو سے بھاڑتا ہے اور کھور کا ورخت محمل سے تکا آتا ہے اور (النبوی نواہ) کی جمع ہے وہ ہر چیز جس کا داند (بھی نہ موجے کھور بشفتالو وغیرہ ۔ اور ضحاک رحمہ الله فرماتے ہیں (فائق المحبّ و النبوی) یعنی داند (بھی ) اور اس کی تحصل کو پیدا کرنے والا ہے۔ (ہنٹو بے فیرہ ۔ اور ضحاک رحمہ الله فرماتے ہیں (فائق المحبّ و النبوی) یعنی داند (بھی کو کہور ہے کہ کہ کہور ہو۔ المحبّ و النبوی کھی من المحبّ و المحبّ و النبوی کھی من المحبّ و کارہ کی تحسی کے میں المحبّ و النبوی کھی من المحبّ و کھی من المحبّ و الم

﴿ وَهُوَ اللَّذِي أَنْشَا كُمْ مِنْ نَفْسِ وَّاحِدَةٍ ) لِعِن آدم عليه السلام سے فَمُسْتَقَرِّ وَمُسْتَوُدَعٌ كَراكِ لَو تَهَارا مُعكانه ہادراكِ امانت ركلى جانے كى جگه ہے ) ابن كثير اور الل بصره نے متعقر كو قاف كے كسره كے ساتھ پڑھا ہے۔ يعنى تم ميں سے تھكانه كمڑنے والے بيں اور تم ميں امانت ركھنے والے اور باقى حضرات نے قاف كے فتے كے ساتھ۔

## متعقر اورمستودع كى تفاسير

متعقر اورمستودع کی تغییر میں اختلاف ہے۔

عبدالله بن مسعود رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ متعقر رحم میں بیدائش کے وقت تک اور مستودع قبر میں بعث تک۔

ب برای برای الله عنداور عطاء رحمه الله فرمائے ہیں کہ متعقر ماؤں کے رحم میں اور مستودع باپ کی پشت میں بھی عظرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنها سے روایت کیا ہے۔ عمر مہنے ابن عباس رضی اللہ عنها سے روایت کیا ہے۔

ابن جیرفر ماتے ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ کیا تونے شادی کر لی ہے؟ میں نے جواب دیانہیں تو فر مایا کہ جوامانت تیری پیٹے میں ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو عقریب با ہر نکال دےگا۔

آبی سے مردی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ متعقر آبا می پشت میں اور مستودع ماؤں کے رحمول میں۔

€ بعض نے کہا ہے متعقر رحم میں اور مستودع زمین کے اوپر۔الله تعالی نے فرمایا (ونقر فی الار حام ما نشاء)

و مجادِر حمد الله فرماتے بین مستقر وُنیا میں زمین کے اوپر اور مستودع آخرت میں اللہ کے پاس اور اس پر اللہ تعالی کا قول اول کے مستقر و مستقر و

و حسن رحمه الله فرماتے ہیں المستقو قبر میں اور المستودع وُنیا میں اور وہ فرماتے تھے اے ابن آ دم! تو اپنے گھر والوں میں امانت ہے اور عنقریب تو اپنے ساتھی سے جاملے گا۔

﴿ يَعْمُ نَهُ اللّهِ الْمُستود عَ قُراورالمسقر جنت اورجهُم كَيْنَا اللّهُ تَعَالُى نَجْتُول كَ بار عَلَى أَرْمايا ب (حسنت مستقراً ومقاما) اورجهنيول كار عِين فرمايا (ساء ت مستقراً ومقاما) ...... ( قَلْهُ فَصَلْنَا اللّهُ اللّهِ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کودی عوان میں (مجمی) دلاکل (تو حید کیموجود میں ان کوگوں کے لئے جوایمان (لانے کی قر) رکھتی ہیں۔

ور کھو اللّٰذِی اَفْوَلَ مِنَ السّماءِ مَاءً فَاحُورَ جُنابِهِ) پانی سے (نَبَاتَ کُلِ هَیْءِ فَاخُورَ جُنا مِنهُ) پانی سے اور ایوس نے کہا نبات سے (خَصِرُ اسمبر بینے العور اور الاعور ہے بینی جور وتازہ اور سربز ان میں سے جوا گا ہے ہو اور کندم وغیرہ سے۔ (فَدُخُوجُ مِنْهُ حَبًا مُعَوَّ الجُنا) یعنی آئی میں ملے ہوئے بینے گذم، جواور چاول وغیرہ کا نوشوں میں دانے ملے ہوئے بینے گذم، جواور چاول وغیرہ کا نوشوں میں دانے ملے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ (وَمِنَ النّٰخُلِ مِن طَلُمِهَا قِنُوانَ) طلع کا معنی مجود کا ابتدائی چلے۔ توان بوکی جمعتی شہری سے صنواور صنوان کی شل ان دونوں کی کلام میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ (دَائِلَةٌ) کھانے والے بھر ایوسی بین کہ جوئے ماس میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ (دَائِلَةٌ) کھانے والے بھر ایشا بھر شمان کو اختصار ہے۔ مطلب آیت کا بیب کہ مجور کے بعض کے رحمہ اللہ فرماتے ہیں چھوٹے زمین سے لگے ہوئے ماس میں اختصار ہے۔ مطلب آیت کا بیب کہ مجور کے بعض کے حرب ہیں اور بعض دور یہاں صرف قریب کے ذکر پراکتفاء کیا گیا ہے۔ (و جنات میں اعناب) یعنی ہم نے اس ہی اعامت کا لے اورا کمش کے عاصم رحمہ اللہ ہے۔ (و جنات ) بیش کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالی کے قول (قوان) پرعطف ہے اورا کمش قراءاس کے خاصم رحمہ اللہ ہے۔ (و جنات ) بیش کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالی کے قول (قوان) پرعطف ہے اورا کمش قراءاس کے خاصم رحمہ اللہ ہے کہ گور اورا کار کے درخت (و الوَّ یَنوُن وَ الوَّ مَان ) یعنی انگور اورا کار کے درخت (و الوَّ یَنوُن وَ الوَّ مَان) کینی انگور اورا کار کے درخت (و الوَّ یَنوُن وَ الوَّ مَانَ ) یعنی انگور اورا کار کے بین کہاں کے جے مشابہ اور پھل مختلف ہیں کیونکہ ذیون کے سیے اٹار کے بیوں مشکر ہے مشابہ اور پھل مختلف ہیں کیون کے سیے اٹار کے بیوں کوئل میں خور کے بی کوئل دیون کے سیے اٹار کے بیوں

ے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور بعض نے کہا کہ دیکھنے میں ملتے جلتے اور ذاکتے میں مختلف۔ ( اُنْظُوُوۤ اللّٰی فَمَوِٓ آ) حزہ اور کسائی رحم اللّٰہ نے ٹاءاورمیم کے پیش کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہاں دونوں جگہ اور سورۃ لیسین میں کہ یہ ثمار کی جمع ہے اور باقی حضرات ٹاءاورمیم کی زبر کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ ٹمرۃ کی جمع ہے جسے بقرۃ کی جمع بقر۔ ( اِذَ آاَثُمَوَ وَ يَنْعِهِ مَانَ فِیُ ذایکے مُ لایاتِ لِقَوْم یُوُمِنُونَ)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنْتٍ ، بِغَيْرِ عِلْمِ دَسُبُخْنَهُ وَتَعَلَى عَمَّايَصِفُونَ ۞بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ دَانِّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمُ تَكُنُ لَهُ صَاحِبَةٌ دَوَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلِيْمٌ ۞ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَآ اِللهَ اِلَّا هُوَ ضَاحِبَةٌ دَوَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلِيْمٌ ۞ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَآ اِللهَ اللهُ اللهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ۞ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُو يَعْلِي شَيْءٍ وَكِيْلٌ ۞ لَا تُدْرِكُهُ الْابْصَارُ وَهُو اللَّطِينُ اللهُ عَيْدُرُ۞

اورلوگوں نے شیاطین کواللہ کا شریک قر اُردے رکھا ہے حالانکہ ان لوگوں کوخدانے پیدا کیا ہے اوران لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹمیاں محض بلاسند تراش رکھی ہیں وہ پاک اور برتر ہیں ان باتوں سے جن کو بیلوگ بیان کرتے ہیں وہ آسانوں اور زمین کا موجد ہے اللہ کے اولا دکہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے کوئی بی بی تو ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے بیہ ہے اللہ تمہار ارب اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم لوگ اس کی عبادت کرواور وہ ہر چیز کا کارساز (حقیق) ہے۔ اس کوتو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہوجا تا ہے اور وہ ہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ ) يعنى كافرالله كاشريك جنول كوبناتي بين (وَحَلَقَهُمُ ) يعنى جنول كو بيدا كيا ہے-

### زنادقه كى ترديد

کلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیآ یت زندین اوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تخلیق میں ابلیس کوشریک بناتے تھے
اور کہتے تھے اللہ نوراورلوگوں اور چو پایوں کا خالق ہے اور ابلیس تار کی، درندوں، سانچوں، پچھوؤں کا خالق ہے اور بیاللہ تعالی کے قول (وجعلوا بینه وبین المجنة نسبا) کی طرح ہے اور ابلیس جنوب میں سے ہے۔ (وحوقوا) راء کی شد کے ساتھ کھٹیر کے معنی کی بناء پراورد گر حضرات نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی انہوں نے گھڑلیا (وَحَوَقُوا لَلَهُ بَنِیْنَ وَبَنْتِ ، بِعَیْدِ عِلْم ) جیسے یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور نصاری نے کہا سے علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کفار کمہ نے کہا فرضے اللہ کے بیٹے ہیں اور کفار کمہ نے کہا فرضے اللہ کے بیٹے ہیں اور کفار کمہ نے کہا فرضے اللہ کے بیٹے ہیں (سُنہ طَنْہ وَ تَعَلَی عَمَّا بَصِفُونَ )

... بَدَ بَنِ السَّمُوتِ وَالْآرُضِ ) اَن دولوں کو بغیر کی مثال کے پیدا کیا۔ (آنی بَکُونُ لَهُ وَلَدٌ) اور وہ کیسے اس کیلئے اولاد کو متنب کرتے ہیں۔ (وَلَمُ مَکُنُ لَهُ صَاحِبَةٌ) حالانکہ اس کی کوئی ہوئی ہیں۔ (وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءِ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءِ عِلِیُمٌ)

(ذیکے مُ اللّٰهُ رَبُّکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمُ لَا اِلٰهُ اِللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَلْمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلِلْمُواللّٰهُ وَلِلْمُواللّٰهُ وَلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِهُ وَلَلْمُ اللّٰلِهُ وَلَا اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ ا

## رؤيت بارى تعالى كاثبوت اورمعتز له كى تر ديد

ان جیسی آیات کے ظاہرے معتزلد نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کودیکھنامکن نہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا فد جب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی "رؤیت عیانا" اجابت ہے۔

خود الله تعالى نے قرمایا (وجوہ یومند ناضرۃ المی ربھا فاظرۃ کی چبرے اس دن تروتازہ ہول گے اپنے رب کی طرف د کھےر ہوں گے اپنے رب کی طرف د کھےر ہوں گے) اور اللہ تعالی نے قرمایا (کلا انھم عن ربھم یومند لمعجوبون )

امام مالک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اگر مؤمنین نے الله تعالی کو قیامت کے دن ندد مجھنا ہوتا تو الله تعالیٰ کا فرول کو بیا عار نہ دلاتے کہ اس دن تمہارے سامنے پر دہ ہوگا اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی (لللہ بن احسن المحسنی الن لوگول

کے لیے جنہوں نے نیک کی منی (جنت) ہاورزیادتی )اورزیادتی کی تغییر فرمائی کہاس سے مراداللہ تعالیٰ کی زیارت ہے۔ جرير بن عبدالله وضى الله عند سعدوايت ب كرسول الله على الله عليه وسلم فرمايا كتم عنقريب ليين دب كآسف ما مند كيولو سي (لا تدر که الابصار) اوراک کامعنی بوتا ہے شے کی حقیقت برمطلع ہوتا اوراس کی حقیقت کا احاط کرتا اور رؤیت کامعنی ہوتا ہے دیکھنا،مشاہرہ کرنا اور بھی دیکھنا بغیرادراک کے بھی ہوجاتا ہے۔جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بیان کیا (فلما تواى الجمعان قال اصحاب موسى الالملوكون ) لى جب دونول جاعتول في ايك دومر كود كيوليا لوموى علىبالسلام كے ساتھى كہنے لگے كہ بم پکڑے كئے ) كہا ہر گزنبيں۔(لاتىخاف دركا و لا تىخشى تونىخوف كر پکڑے جانے كا اور نہ ڈر) تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ادراک کی نفی کی ہے اور رؤیت کو ٹابت کیا ہے تو پیر بات ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے بغیر ادراک اوراحاط کے دیکیے کیں جیسا کہ دُنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے لیکن اس کی ذات کا احاط کو کی اپنی معرفت ہے ہیں كرسكن خودالله تعالى فرمايا (ولا يحيطون به علماً اوروة بين احاط كريكة اسكاعلم كوريع) جوت علم كساتها حاطرى نفی کی۔سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آگھیں اس کا احاط نہیں کرسکتیں اور عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تلوق کی آئے میں اس کے احاطہ سے عاجز آگئی ہیں۔ ابن عباس رضی الله عنهما اور مقاتل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ دُنیا ہیں آئے میں اس کا ادراکنبیں کرسکتیں ادروہ آخرت میں دیکھا جائےگا۔ (وھویدرک بدرک الابصار) بعنی الله برکوئی چرجنی نہیں ہے اور نہ كوكى چيزاس سے چھوٹ كتى ہے۔ (و هو اللطيف المحبير ) ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے بين "اللطيف" اين اولياء ير ان کے بارے میں باخبر ہا اور امام زہری رحمہ الله فرماتے ہیں (الملطیف) کامعنی اینے بندوں برنرمی کرنے والا ہے اور بعض نے کہا ہے (اللطیف) کسی چیز کونری کے ساتھ کینچانے والا اور بعض نے کہا ہے (اللطیف)وہ ذات جو بندوں کوان کے گناہ بھلا دے تاكدوه شرمنده ند بول اور (اللطف كل اصل اشياء من باريك بيني . ( وَهُوَ اللَّهِلَيْفُ الْعَبِيرُ )

قَدُّ جَآءَ كُمُ بَصَآئِرُ مِنُ رَبِّكُمُ فَمَنُ آبُصَرَ فَلِنَفُسِهِ وَمَنُ عَمِى فَعَلَيْهَا دَوَمَآ آنَا عَلَيْكُمُ لِيَحْفِينُظٍ ®وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞

اب بلاشبہ تبہارے پاس تبہارے درب کی جانب سے تق بنی کے ذرائع پڑتے تھے ہیں سوجو فض دیکھ لے گاوہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو فتص اندھارے گاوہ اپنا نقصان کرے گا اور میں تبہارا گران نہیں ہوں اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تا کہ سب کو پہنچا دیں اور تا کہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کس سے پڑھ لیا ہے اور تا کہ ہم اس کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کر دیں۔

 (فَلِنَفُسِهِ) سواپنے واسطے اس کاعمل اور اس کا نفع اس کے لیے ہے (وَ مَنْ عَمِیَ فَعَلَیْهَا) اور جواند حار ہا سواپنے نقصان کو)
یعنی جو ان نشانیوں سے اندھار ہا ان کونہ پہچانا اور ان کی تصدیق نہ کی تو اس کا نقصان اس کی ذات کو ہوگا (وَ مَآ أَنَا عَلَیْكُمُ
بِحَفِیْظِ) کہتمہارے اعمال شار کرتا رہوں میں تو رسول ہوں میرا کا م اپنے رب کے پیغامات کو پہنچادینا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال برنگہان ہے اس پرتمہارا کوئی علی خین نہیں رہتا۔

(وَكَالْكِكَ نُصَوِّتُ الْأَيْتِ)، ہم ان كَ تفصيل كرتے اور ہرصورت من بيان كرتے بين تاكدہ كہيں) بعض نے كہا اس كامعنى يہ ہے كہتاكہ وہ نہ كہيں (وَلِيَقُولُوُّ ا) اور بعض نے كہا ہے لام لام عاقبت ہے لينى ان كے معاملہ كا انجام يہ ہوگا كہ وہ كہيں كے (دَرَمُتُ) يعنى آپ نے كہى سے بڑھا ہے اور بعض نے كہا ہے كہ آپ نے الل كتاب كى كتابول كو بڑھا ہے۔ جسے الله تعالى كافرمان ہے: (فالقطع آل فرعون ليكون لهم عدوّا و حزنا) اور يہ بات معلوم ہے كہ آل فرعون نے اس كواس لين بين اُٹھايا تعالىكن ان كافران كے اُٹھانے كا انجام يہ دوا اين عباس ضى الله عنها فرماتے بيل كه تاكه الله كم كيس جب آپ ان برقر آن بڑھيں كم آپ نے اس كو يبار اور جبر سے سيكھا ہے يہ دوروى غلام تضاوران سے سيكھ كر آپ ہم بر بڑھتے بيں اور كہتے بيں كہ بيالله كی طرف سے ہے اور جبر سے سيكھا ہے يہ دوروى غلام تضاوران سے سيكھ كر آپ ہم بر بڑھتے بيں اور كہتے بيں كہ بيالله كی طرف سے ہے اور جبر سے سيكھا ہے يہ دوروى غلام تضاوران سے سيكھ كر آپ ہم بر بڑھتے بيں اور كہتے بيں كہ بيالله كی طرف سے ہے اور جبر سے سيكھا ہے يہ دوروى غلام تضاوران سے سيكھ كر آپ ہم بر بڑھتے بيں اور كہتے بيں كہ بيالله كی طرف سے ہے اور جبر سے سيكھا ہے يہ دوروى غلام تضاوران سے سيكھ كر آپ ہم بر بڑھتے بيں اور كہتے بيں كہ بيالله كی طرف سے ہے اور جبر سے سيكھا ہے يہ دوروى غلام تصاوران سے سيكھ كر آپ ہم بر بڑھتے بيں اور كون بيالله كی الله كون سے سيكھا ہے يہ دوروى غلام بياله كر بال

یان کے قول درست الگاب اوری درساودراست سے مشتق ہے اور فرادر حمد الله فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے بہود
سے سیکھاہے اور ابن کیٹر اور ابوعرو نے پڑھاہے (دارست) الف کے ساتھ سین کے ذیر اور تاء کے سکون کے ساتھ ۔ یعنی یہ پانی
خبریں جو آپ ہمیں پڑھ کرساتے ہیں۔ یہ مٹ چکی ہیں یہ الل عرب کے قول درس الاثر بدرس دروسا سے مشتق ہے۔ (وَلِنَمَیْنَهُ
لِقُوْم یَعْلَمُونَ ) لیعنی قرآن اور بعض نے کہا ہے نصر ف الآبات لقوم یعلمون۔ ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں مراد
اس کے اولیاء ہیں جن کوسید مصراستے کی طرف ہواہت دی ہے اور بعض نے کہا ہے یعنی آیات کا چھر سے کہا کہ ان کے ذریعے ایک
قوم بد بخت ہواور دوسر می قوم نیک بخت ہو جس نے کہا کہ آپ نے یہ کسی سے پڑھا ہے تو وہ بخت ہو۔ پس جس نے کہا کہ آپ
نے یہ کسی سے پڑھا ہے تو وہ بد بخت ہو اور جس کے لئے حق واضح ہوگیا تو وہ نیک بخت ہے۔

اِتَّبِعُ مَا اَوُحِى اِلَيُکَ مِنُ رَّبِکَ لَا اِللهَ اِللهَ اِللهُ وَاعْرِضُ عَنِ الْمُشُرِكِيْنَ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اَشُرَكُوا دُومَا جَعَلُنكَ عَلَيْهِمُ حَفِيْظًا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿ وَلَا تَسُبُوا الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَلْوًا م بِعَيْرِ عِلْمٍ دَكَالُلِكَ زَيَّنًا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ فُمَّ لِلْكُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَلْوًا م بِعَيْرِ عِلْمٍ دَكَالُلِكَ زَيَّنًا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ فُمَّ اللهِ مَرْجِعُهُمُ فَيُنَبِّنُهُمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿

کی آپ خوداس طریقہ پر جلتے رکیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ سیجئے اور اگر اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا تومیشرک نہ کرے اور ہم نے آپ کوان کا مگران نہیں بنایا اور نہ آب ان پر مختار میں اور دشنام مت دوان کوجن کی بیلوگ خدا کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہیں پھروہ براہ جہل صدے گزر کراللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی کریں مے ہم نے اس طرح ہرطریقہ والوں کو ان کاعمل مرغوب بنار کھا ہے چھرا ہے درب بی کے پاس ان کوجانا ہے سووہ ان کوجنا دے گاجو پھے بھی وہ کیا کرتے تھے۔ مرغوب بنار کھا ہے پھرا ہے درب بی کے پاس ان کوجانا ہے سووہ ان کوجنا اوے گاجو پھے بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ شہر کیئن کان سے نہ جھڑیں۔ اللہ شہر کیئن کان سے نہ جھڑیں۔

﴿ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اَخْسُرَ كُوا) لِين اگر جا ہتا توسب مؤمن ہوتے (وَمَاجَعَلُنکَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا) عطاء رحمہ الله فرماتے ہیں کہ آپ کواس لیے نہیں بھیجا گیا کہ شرکین کی اللہ کے عذاب سے تفاظت کریں آپ تو صرف بلغ بنا کر بھیج گئے ہیں (وَمَا آنُتَ عَلَيْهِمْ بِوَ كِيْلٍ) ﴿ (اورتم لوگ برانہ کہوان کوجن کی بیر پستش کرتے ہیں اللہ کے سوا)

#### ولاتسبوا الذين كاشان زول

ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ جب آیت کریمہ "انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جھنم" تازل ہوئی تو مشرکین کہنے گئے اے محمہ! (صلی الله علیه وسلم) آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جا کیں درنہ ہم آپ علیہ السلام کے رب کی اشعار میں برائی کریں گے تو الله تعالی نے مسلمانوں کو ان کے بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا اور قما دہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا فروں کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہے تھے واللہ تعالی نے ان کوروک دیا کہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے الله تعالیٰ برسب وشتم ند شروع کر دیں۔

 ابوطالب کنے گئے بیتے اس کے علاوہ کوئی بات کہوتو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے پچا! ش اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا۔
اگر چہ بیسورن کولا کرمیرے باتھوں ش رکھ دیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے رُک جا کیں ورنہ ہم
آپ کواور جو آپ کو تھم دیتا ہے اس کوسب وشتم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی۔ (وَ لَا قَسُبُو اللَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِن اللّهِ اللّهِ عَدُوًا) علم اور سرشی ش صدے برد ھے ہوئے (بِعَیْرِ عِلْمِ ) بغیر علم۔
مِنْ دُونِ اللّهِ اس سے مراوب ہیں رافیک شیش اور واؤکی شد کے ساتھ پڑھا ہے۔ جب بیآ بت نازل ہوئی تو رسول الله صلی
لیقوب نے 'نعَدُو الله اور عین کی چیش اور واؤکی شد کے ساتھ پڑھا ہے۔ جب بیآ بت نازل ہوئی تو رسول الله صلی
لیقوب نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوفر مایا کہ اپنے رب کو برا بھلانہ کہوتو مسلمان ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے رُک
سے آبت کا ظاہری مطلب سے ہے کہ ان کے معبودوں کو برا بھلانہ کہولیکن مقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے سے نمی کے سے ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے نمی کے سے ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا سب ہے گا اللہ تعالیٰ کے سب وشتم کا۔ (کہذائے کَ ذَیْنَا لِکُولُ اُمَّا ہِ عَمَا لَهُمْ) جیسے ان مشرکوں کے لیے بتوں کی عباوت اور شیطان کی اطاعت مزین کردی ہے اس طرح ہرگروہ کے لیے ان کے ایجھے برے مل مزین کردی ہے اس طرح ہرگروہ کے لیے ان کے ایچھے برے مل مزین

وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهُدَ اَيُمَانِهِمُ لَئِنُ جَآءَ تُهُمُ ايَةٌ لَيُؤُمِنُنَّ بِهَا دَقُلُ اِنَّمَا الْايتُ عِنْدَاللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتُ لَا يُؤُمِنُونَ ۞

كرديت بن ( فُمَّ إلى رَبِّهِمُ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّمُهُمْ اوران كوبدلددي ك بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

اوران (منکر) لوگوں نے قسموں میں بڑا زوراگا کراللہ کی قسم کھائی کہ اگران کے (لینی ہمارے) پاس
کوئی نشانی آ جاوے تو وہ (لیعنی ہم) ضرور عی اس پر ایمان لے آ ویں گے آپ (جواب میں) کہد دیجئے کہ
نشانیاں سب خدا تعالیٰ کے قبضہ میں جیں اورتم کو اس کی کیا خبر (بلکہ ہم کوخبر ہے) کہ وہ نشانیاں جس وقت
آ جاویں گی بیلوگ جب بھی ایمان نہ لاویں مے

في (وَ ٱلْسَمُوا بِاللَّهِ)

## آيتوَ أَقُسَمُوا بِاللَّهِ جَهُدَ أَيُمَانِهِمُ كَاثَانِ نزول

محمہ بن کعب قرظی اور کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قریش کہنے گئے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ موک علیہ السلام کے پاس ایک الکھی تھی اس کو پھر پر مارا تو اس سے بارہ جشمے پھوٹ پڑے اور پیخبر دیتے ہیں کہ علیہ السلام سُر دوں کو زندہ کر دیتے تھے تو آپ ایک کو کئی نشانی ہمارے پاس الا ئیں تا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا چیز پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے صفا پہاڑ کوسوتا بنادیں اور ہمارے پھیمئر دے زندہ کردیں تا کہ ہم ان سے پوچیس کہ آپ جو کہدرہے ہیں وہ حق ہے یا باطل اور ہمیں فرشتے دکھا کیں جو آپ علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں تو آپ علیہ السلام

(انها اذا جاء ت لا يؤمنون) آيت كم تعلق ابن كيراوراال بعره اورابوبكر نے عاصم رحمها الله بروايت كيا ہے كه (انها) الله بالله كى زير كے ساتھ ہے ابتداء كى بناء پراوران حضرات نے كہا ہے كه (و ما يشعر كم) پر كلام كمل بوگئ تنى ، پر جنہوں نے كہا كہ يہ خطاب مشركين كے ہے انہوں نے اس كامعنى يہ كيا ہے اورا مشركو الحميس كيا خبر ہے كه اگر وہ نثانياں آ جا كيں گي تو تم ايمان لے آؤ عي اور جنہوں نے كہا كہ يہ خطاب مؤمنين كيلئے ہے انہوں نے اس كامعنى يہ كيا ہے دو اسمومنين كيلئے ہے انہوں نے اس كامعنى يہ كيا ہے دو اسمور من ايمان لے كہ كامعنى يہ كيا ہے دو اسمور كي الله عليہ ہو كہ الله عليہ ہو كہ الله عليہ وسلم سے يہ سوال كرتے تھے كہ الله سے دُعاكريں كہ جو نشانياں يہ ما مگ رہے جي ان كودكھا ديں تاكہ وہ ايمان لے آكم مورا بنداء كرتے ہوئے فرما يا دوہ ايمان دوہ ايمان ہے انہوں كيا ہے ۔ پھر ابتداء كرتے ہوئے فرما يا اندا جاء ت لا يؤمنون) يہ آيت مخصوص قوم كے بار ہے ميں ہے جن پر الله تعالى نے فيصلہ كرويا تھا كہ وہ ايمان نہ ان كي سے ۔ اور و يكر حضرات نے (انها)

الف کے فتہ کے ساتھ پڑھا ہے اس صورت میں یہ خطاب مؤمنین کیلئے ہے۔ آنگا آ اِذَا جَآءَ ثُ لَا يُؤُمِنُونَ- بيخصوص قوم کے بارے میں ارشاد فر مایا اور بیاللّٰہ کا فیصلہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ (انھا) بعض مفزات نے الف کے فتہ کے ساتھ پڑھا ہے اور کہا ہے کہ بیہ خطاب مؤمنین کو ہے۔ بعض مفزات نے کا یُؤُمِنُونَ کوصلہ قرار دیا ہے۔ وَمَا یُشْعِرُ کُمُ کے ماموصلہ کا۔اس صورت میں آیت کامعنی بہوگا کہ اے مؤمنین کی جماعت کہ جب آیات یا مجزات آبھی جائیں تو پھر بھی بیا ہمان نہیں لائیں مے بعض نے کہا کہ انھالال کے معنی میں ہے اور یہی قر اُت الی بن کعب کی ہے۔ بعنی تم کوکیا معلوم کہ ظہور ججزہ کے بعد مشرکین کی کیار فقار ہے۔ شاید وہ ایمان نہ لائیں۔ بعض حضرات کے نزدیک لایؤ منون کے بعد اویؤ منون محذوف ہے۔ بعنی تم کوئیس معلوم کہ ججزہ آنے کے بعد بیا ہمان نہیں لائیں مے یالائیں ہے۔

وَنُقَلِّبُ اَلْمُبِدَتَهُمْ وَابَصَارَهُمْ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُوا بِهَ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ 
اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیردیں کے جیبا یہ لوگ اس پر پہلی دفعه ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی سرمی میں جیران رہنے دیں گے۔

المُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَدَّدُهُمُ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمُ يُؤُمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ )

### كفارمكه كي مزيد بهث دهرميان

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی ہم ان کے اور ایمان کے درمیان رُکاوٹ ہیں۔ اگر ہم ان کی منہ ما گلی نشانیاں دے دیں تو بھی وہ ایمان نہ لا کیے ہے ہی ہی اسے چھے ہیلی مرتبزیس لائے یعنی اس سے پہلے چاند کے فکڑے ہوجانا اور بعض نے کہا کہ جس طرح یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے یعنی موئی علیہ السلام کے مجزات اور دیگر مجزات و کمچرکر است و کمی کر ایمان نہیں لائے یعنی موئی علیہ السلام کے مجزات اور دیگر مجزات و کم ہی کر ایمان نہیں لائے ایمان نہیں لائے ہیں؟ علی بن ابی طرف لوٹا و یا جائے تو بھی ہم ان کے دل اور آسمی ایمان سے اکسان میں ایمان سے مراد دُنیا ہے یعنی اگر ان کو آخرت سے دُنیا کی طرف لوٹا و یا جائے تو بھی ہم ان کے دل اور آسمی ایمان سے اکسان میں مرنے سے پہلے ایمان نہیں لائے۔ (و اَنکَ دُرُهُمُ فِی طُفَعَانِهِمُ یَعْمَهُونَ)۔عطاء رحمہ الله فرماتے ہیں ہم ان کورسوا کر دیں گے اور ان کوان کی گمراہی ہی سرگر دال چھوڑ دیں گے۔



### وَ لَوْ آنَّنَا نَزَّلُنَا اِلَّهِمُ الْمَلَّئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيءٍ قُبُّلا مَّا كَانُوا

لِيُؤُمِنُوا إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ يَجُهَلُونَ ٣

اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتنی کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات (غیبیہ) کوان کے پاس ان کی آگھوں کے روبر وکر دیتے تب بھی بیلوگ ایمان ندلاتے اگر خدا جا ہے تو اور بات ہیں۔ ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتنی کرتے ہیں۔

وَكُذُلُو اللّهِ عَلَيْهُ الْمَالِكُة وَاللّهُ الْمَالِكَة الروه ال كواح ما من وكي ليس (وَكُلْمَهُمُ الْمَوْلَى) بم ال كوزنده كردي اوروه آپ كى نبوت كى كواى دي جيان كامطالب ب (وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلا) الله ميذاورا بن عام رجم الله نق قبلا كوقاف كره اورباء كفته كراته بإضاب لين آخسام الله فالمواولة في الله والمالة والمحتلف الله الله والمحتلف المحتلف المح

ادراس طرح ہم نے ہرنی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے تھے پھھ آ دمی اور پھے جن جن میں سے بعضے دوسر نے بعضو دوسر کے بعضے دوسر نے بعضو دوسر کے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالنے رہتے تھے تا کہ ان کو دھو کہ میں ڈال دیں اورا گراللہ تعالی چاہتا تو ایسے کام نہ کر سکتے سوان لوگوں کو اور جو پھھ بیا فتر اپر دازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے و پیجئے ۔ اور تا کہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہوجاویں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور تا کہ اس کو پسند کرلیں اور تا کہ مرتکب ہو جاویں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔

### شياطين انس وجن كابيان

عكرمه، ضحاك، سدى اوركلبى رحمهما الله فرمات بي كه مطلب بيب كه انسانون ك شيطان ايسے جوانسانوں كے ساتھ اور

جنوں کے شیطان ایسے جو جنوں کے ساتھ اور انسانوں میں سے کوئی شیطان نہیں کیونکہ اہلیس نے اسپے لشکر کودو حصے کردیا ہے۔ ایک جماعت ان میں سے انسانوں کی طرف اور ایک جماعت جنوں کی طرف جیجی اور بید دنوں جماعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اولیاء کی دشمن ہیں اور بید دنوں جماعتیں آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی کو یوں مگراہ کیا تو بھی اس کواس طریقہ سے گمراہ کراور یہی ان کی ایک دوسرے کی طرف وتی ہے۔

قادہ ، مجاہداور حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں ہے بھی شیاطین ہیں جیسا کہ جنوں میں سے شیطان ہیں اور شیطان ہرسرکش چیز کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان جب کسی انسان کو گمراہ کرنے سے تھک جاتا ہے تو سرکش انسان کی طرف جاتا ہے اور اس کو اُبھارتا ہے کہ وہ اس انسان کو گمراہ کرے اس پر دلیل وہ حدیث ہے جس کو ابوذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو اللہ کی پناہ انسانوں اور جنوں کے شیاطین سے مانگل ہے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اور بیہ جنوں کے شیاطین سے ذیادہ برے ہیں۔

مالک بن دیناررحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے شیطان زیادہ نقصان دہ ہیں مجھ پر جنوں کے شیاطین سے کیونکہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کا شیطان بھاگ جاتا ہے اور انسانوں کا شیطان میرے پاس آتا ہے اور جھے گنا ہوں کی طرف لے جاتا ہے (یُو جی بَعُصُهُمُ اِلٰی بَعُصِ رُخُو کَ الْقَوُلِ عُرُورًا) زخرف ایسے قول کو کہتے ہیں جس پر باطل کا خوبصورت لبادہ چڑھایا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یعنی بیشیاطین بنی آدم کے برے اعمال کو مزین کرتے ہیں اور ان کو دھو کہ دیتے ہیں (وَ لَوُ شَاءً وَ اُکِ کَ مَا فَعَلُوهُ اُلِی کِین ان کے دل ہیں وسور نہ ڈالتے (فَلَدُهُمُ وَ مَا یَفَتَرُونَ)

(وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ اللَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْاَحِرَةِ) يعن اس كلطرف مأكل ہوتا ہا اور الصفو ماكل ہوتا - كہا جاتا ہم مفوقلان معك يعنى ماكل ہوا اور الصفو ماكل ہوتا - كہا جاتا ہم مفوقلان معك يعنى ماكل ہوا اور اس كافعل صفى يصفى يصفى يصفى يصفى اور يصفواصفو ہاك جا موز خوف القول كل طرف لوث رہى ہے وَلِيَوْضَوهُ وَ لِيَقْتَوِ فُو الوروہ اس كو لهند بھى كرليس اور كيے جائيں تاكہ وہ كمائيں ۔ مَا هُمُ مُقْتَوِ فُونَ الله كل على اور الله تعالى في فرمايا ہے (و من يقتوف حسنة) اور زجاج رحمد الله فرماتے بيں وہ كرليس ۔

اَفَعَيْرَ اللهِ اَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي اَنُولَ إِلَيْكُمُ الْكِتْبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعُلَمُونَ اللهِ اَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي اَنُولَ إِلَيْكُمُ الْكِتْبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿ وَاللّٰمِينَ اللّٰمُ مُتَرِيْنَ ﴿ وَاللّٰمِينَ اللّٰمُ مُتَرِيْنَ ﴿ وَاللّٰمِينَ اللّٰمُ مُتَرِيْنَ ﴿ وَاللّٰمِينَ اللّٰمُ اللّٰهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَانْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَإِنْ اللّٰهِ وَانْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُوصُونَ ﴿ إِلَّا اللّٰهِ وَانْ وَانْ هُمُ إِلَّا يَخُوصُونَ ﴿ إِلَّا اللّٰهِ وَانْ اللّٰهِ وَالْمُ اللّٰهِ وَالْمُهُمَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ اللللّٰ ال

تو کیا اللہ کے سواکسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالاتکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کائل تمہارے پاس بھیج دی ہے اس کی حالت ہے ہے کہ اس کے مضابین خوب صاف صاف بیان کئے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانے ہیں کہ یہ (قرآن) آپ کے دب کی طرف سے واقفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے سوآپ شبہ کرنے والوں ہیں سے نہ ہوں۔ اور آپ کے دب کا کلام واقفیت اور اعتدال کے اعتبار سے کائل ہا کہ کلام کا کوئی بدلنے والانہیں اور وہ خوب سن رہے ہیں خوب جان رہے ہیں اور دیا ہیں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا مائے گئیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے براہ کردی وہ مخض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیای با تیں کرتے ہیں بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔

سے بے دراہ ہوجا تا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔

﴿ وَمَدَّمَتُ كَلِمَتُ وَلِيكَ) الل كوف اور ليعقوب في "كلمة "كومفر داور باتى حضرات في كلمات بحق كاصيغه برها به اوركل تست مرادام ، نمى ، وعده ، وعيد بيس وصدة وعيد بيس كماس كى قضاء كوكن ثالغ والأنبيس اوراس كي مم كوكن تبديل كرف والأنبيس اوراس كي مم كوكن تبديل كرف والأنبيس اوراس كوم والم الشيف المسلم والم المسلم وعده كا خلاف نبيس (وَهُوَ السَّمِنُ الْعَلِيمُ ) بعض في كماس كوكل تستقر آن مراوب كماس كوكن ني تبديل كرسكتا باورنداس بيس كى يازيادتى كرسكتا با

﴿ وَإِنْ تُطِعُ اَكُنُو مَنُ فِي الْآرُضِ يُضِلُّو كَ عَنُ سَبِيْلِ اللّهِ ) الله كوين سے كونك اكثر و نيا والے كمراہ بيل اللهِ ) الله كورين سے كونك اكثر و نيا والے كمراہ بيل الدين سے جھڑا كيا تھا كہ جس كوفود و فرح كرتے ہواس كوكھاتے ہوا ورجس كوالله ماردے اس كونيس كھاتے تو الله تعالى نے بيآ بت نازل فرمائى كه اگر مُر واركے كھانے ميس آپ

على السلام ان كى اطاعت كريس كو آپ كو بهكادي كرائ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلْطَنَّ ) لِعنى ان كاموجوده دين تو صرف ممان اور خواہشات ہےكوئى بصيرت نبيس ( وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَمْحُوصُونَ ) لِعن جھوٹ بولتے ہيں۔

(إنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ)

بعض نے کہا ہے کہ حرف صفت کو ہٹانے کی وجہ سے نصب کی جگہ ہے یعنی لمن یقتل اور زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا محل مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے اور اس کے لفظ استفہام کے ہیں اور معنی یہ ہے کہ تیرارب ہی خوب جانتا ہے یعنی لوگوں کو کہ اس کے راستے سے کون گمراہ ہور ہا ہے۔ (وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُ تَدِینَ) یعنی اللہ تعالی محراہ اور ہدایت یا فتہ فریق کوخوب جانتے ہیں تو ہرایک کووہی بدلہ دیں گے جس کا وہ ستی ہے۔

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِالنِّهِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَالَكُمُ آلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اضْطُرِرُتُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيْرًا لَسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اضْطُرِرُتُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيْرًا لَيُشِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُشَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمٍ وإِنَّ رَبَّكَ هُوَ اعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ۞ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ لَيُحْرَونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۞ وَإِنَّ كَثِيرًا لَكُمُ مَا حُرَونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۞

سوجس جانور پراللہ کا تام لیا جادے اس میں سے کھا وُ اگرتم اس کے احکام پرایمان رکھتے ہواورتم کو کون امر اس کا باعث ہوسکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھا وُ جس پراللہ کا تام لیا گیا ہو حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل ہٹلا دی ہے جن کوتم پرحرام کیا ہے گروہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑجاو ہے قبال ہے اور یہ لیمنی بات ہے کہ بہت ہے آوی اپنے غلط خیالات پر بلاکس سند کے گمراہ کرتے ہیں اس میں کوئی شبہیں کہ اللہ تعالیٰ صدے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ واور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ و۔ بلاشہ جولوگ گناہ کررہے ہیں ان کوان کے کئے کی عنقریب سزا ملے گی۔

﴿ وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) لِين جوالله كام پرون كيا كيا بو (إنْ تُحَنَّمُ بِالْيَهِ مُوَمِنِيْنَ) كيونكه وه لوگ جو پايوں كى كى اقسام كورام قراروية تضاور مرده جانوروں كوطال جھتے تضاقو الله تعالى نے فرما يا كہ جواللہ نے حلال كياس كوطال مجموا ورجس كورام كياس كورام مجمود

ابو کرنے (فصل) زیر کے ساتھ اور (حوم) پیش کے ساتھ حرام جانوروں کی تفصیل سے اشارہ ہے "حوّمت علیکم المینة واللہ» آیت کی طرف۔ ( إِلَّا مَا اصْطُورُ تُمْ إِلَيْهِ) بِين ان چيزوں کے کھانے پر مجبور ہوجاؤ تو اس وقت طال ہیں۔ (وَإِنَّ كَيْنِيرًا لَيْضِلُونَ) دائل کوفہ نے یاء کے پیش کے ساتھ پڑھا ہے اور اس طرح اللہ تعالی کا قول (لمیضلو ا) سورۃ بونس میں اللہ تعالی کوول (یصلوک عن سبیل الله) کی وجہ سے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے عروبن کی اور اس کے علاوہ شرکین مراد ہیں جن نے بچیرہ اور سائیہ کوطال بنایا اور اس کے ذریعے لوگوں کو گراہ کیا اور دیکر حضرات نے زبر کیما تھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالی کے قول (من یعنول) کی وجہ سے ( بِاَهُوَ آئِهِمُ بِعَيْدٍ عِلْمٍ ) جب وہ ان جانوروں کے کھانے سے دک گئے جن پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور مرارکھانے کی طرف بلائے کے (انَّ دَبِّکَ ہُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِیْنَ) جوطال سے تجاوز کرے حرام کھاتے ہیں۔

@ (وَخَرُواْ طَلِيمِ ٱلْاِتْمِ وَبَاطِنَهُ ) يعنى تمام كناه چهورُ دوكيونك كوئى بهى كناه الن دومورتون سے خالى بيس ياتو ظاہر موكايا چها بوا۔

# وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ كَيْقْسِر

اورا یکے جانوروں میں سے مت کھاؤجن پراللہ کا نام نہ لیا گیا ہواور سیامر بے مکمی ہے اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو تعلیم کررہے ہیں تا کہ یہ سے (بیکار) جدال کریں اوراگر (خدانخواستہ) تم ان لوگوں کی اطاعت (عقائد و افعال میں) کرنے لگوتو یقیناً تم مشرک ہوجاؤ۔اییا فخص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کوزندہ کر دیا اور ہم نے ایک

ابیانوردے دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے آ دمیوں میں چلنا پھرتا ہے کیا ابیافض اس مخض کی طرح ہوسکتا ہے جس کی حالت میں وکدوہ تاریکیوں میں سے ان سے نکلنے ہی نہیں یا تا اس طرح کا فروں کو ان کے اعمال مستحن معلوم ہوا کرتے ہیں۔

المن الله عَنْ كُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُو اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) وَ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه میں ذبیحہ کا تھم۔ ابن عباس رضی الله عنها فریاتے ہیں کہ آیت مر دہ جانوروں اور جوان کے تھم میں ہیں ان کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور عطاء رحمہ الله فرماتے ہیں کہ آیت میں وہ جانور مراد ہیں جن کووہ بتوں کے نام پر ذرج کرتے تھے۔اہل علم کا اس صورت میں اختلاف ہے کہ اگر مسلمان اللہ کا نام ذیج کے وقت ندذ کر کرے تو کیا تھم ہے؟ ایک جماعت کا قول ہے کہ چاہے نام لیتا بھول گیا ہو یا جان ہو جھ کرنہ پڑھے دونوں صورتوں میں بیجانور حرام ہے۔ یہی اما شعبی اور ابن سیرین رحم ہما اللہ کا قول ہے۔ان حضرات نے ای آیت کے ظاہری معنی سے استدلال کیا ہے اور ایک جماعت کا قول ہے کہ دونوں صورتوں میں مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہی بات ابن عباس رضی اللہ عنها سے روایت کی گئی ہے اور یہی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمهما اللہ کا قول ہے اور ایک جماعت کا قول ہے کہ اگر مسلمان نے جان بوجھ کرتسمیہ چھوڑ دی تو جانور حلال نہ ہوگا اور اگر بھول کرچھوڑ دی تو حلال ہے۔خرقی نے امام احرر حمد اللہ کے شاکر دوں سے قل کیا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کا بھی بھی قول ہے اور سغیان اور کی رحمہ اللہ اور اصحاب رائے کا بھی بہی تول ہے جنہوں نے اس جانور کومباح قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آ ہے میں مُر دہ جانوراوروہ جانور جوغیراللہ کے نام پرذیج کیے جائیں وہ مراد ہیں کیونکہ اس کو اللہ تعالی نے فت کہا ہے اور فس غیر اللہ کا نام لینے ہی کی صورت میں موسکتا ہے جیسا کہ اس سورت كة خريس كها"او فسقا اهل لغير الله به"اوران عضرات كى دليل وه حديث ب جوعظرت عائش صديق وضى الله عنها ے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ ایک توم نے کہاا ہاللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے ہال ایک قوم ہے جنہوں نے شرک سے نئی جان چیٹرائی ہےوہ ہمارے پاس کوشت لاتے ہیں ہم نہیں جانے کہوہ الله کانام لیتے ہیں یانہیں؟ توآپ علیہ السلام نے فرمایاتم اللہ کا نام لے کر کھالو۔ اگر جانور کے حلال ہونے کے لیے تسمیہ شرط ہوتی تو اس کے بائے جانے میں جب شک ہولؤ گوشت ممنوع ہوتا۔ جیسا کہ اگر جانور میں بیشک ہوجائے کہ اس کوذیج کیا گیا ہے یانہیں تو وہ جانورممنوع ہوتا ہے (وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوْحُونَ إِلَى أَوْلِيَهِمْ لِيُجَادِلُو كُمْ )اس جُعَرُاكا واقعديد المَركين كمن كلف الدعليدولم) مميں بنا تميں كەجب بكرى مرجاتى كولون ارتا بوق آپ عليدالسلام نے فرما يا الله اس كو مارتا بو كينے كيك كيا آپ كاب سمان ہے کہ جس کوآپ اورآپ کے ساتھی مار دیں وہ حلال ہے اور جس کو کتا بشکرا، چیتا مار دے وہ حلال ہے؟ اور جس کو الله مار دے وہ حرام ہے تو اللہ تعالی نے بیآ بت نازل فر مائی (وَإِنْ أَطَعْتُ مُوْهُمٌ ) مُر دار کھانے میں ( اِنْکُمُم لَمُشُو کُونَ ) زجاج رحمہ الله فرماتے ہیں کہ آبت میں واضح دلیل ہے کہ جوحلال چیز کوتر ام قرار دے یا حرام کوحلال قرار دے وہ مشرک ہے۔ ٠ ( أَوَمَنُ كَانَ مَيَّالًا حُيَيْنَهُ ) نافع في (ميتًا) اور لحم اخيه ميتا) اور (والارض المبيتة احيينا ها) ال مم شد

کساتھ پڑھاہاورد مگرحفرات نے تخفیف کساتھ۔ یعنی تفری وجہ سے مُردہ تھاہم نے ایمان کے ذریعے اس کوزندہ کردیا۔
(وَجَعَلْنَا لَهُ لُورًا) تاکم آس کے ذریعے سے روشی حاصل کرو۔ (یکمشی بد فی النّاس) راستے کارادہ پر بعض نے کہا کہ نورسے مراداسلام ہے کیونکہ خوداللہ تعالی نے فرمایا (یعخو جھم من المظلمات الی النور نکالی ہان کواندھروں سے روشی کی طرف ) اور تخارہ درحماللہ فرماتے ہیں کہ روشی اللہ کی کتاب ہے جواللہ کی طرف سے مؤمن کے لیے واضح دلیل ہے کہا کہ وہ اندھر سے کوان کی روشی میں مل کرتا ہاں سے دلیل لیتا ہے (گھن منظلہ فی المظلمات یہاں المثل صلہ ہے گویا کہ وہ اندھر سے میں ہے گئے سے بوجوں کے بارے میں میں ہے گئے سی بی خواج مِنْ بھا ) یعنی نفری تاریکیوں میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ بیہ آیت دومتعین مخصوں کے بارے میں تازل ہوئی ہے۔ بھران کی تعین میں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ "جَعَلْنَا کہ نورًا" سے مراد حزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اور "کھن مثلہ فی المظلمات" سے ابوجہل بن بشام مراد ہے۔

عَذَابٌ شَدِيْدٌ م بِمَا كَانُوُا يَمْكُرُونَ ١

اورای طرح ہم نے ہرستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تا کہ وہ لوگ وہاں شرارتیں کیا کریں اور وہ لوگ ایت کی پنجی ہے تو یوں کریں اور وہ لوگ ایت کی پنجی ہے تو یوں کریں اور وہ لوگ ایس کی کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ایس کی ہی چیز نہ دی جاوے جواللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے جی اور اپنا پیغام بھیجتا ہے عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے بیجرم کیا ہے خدا کے پاس بی کی کر ذات بہنچ گی اور میز اسے خت ان کی شرارتوں کے مقابلہ میں۔

 خصہ میں ابوجہل کے پاس محتے اورا پنی کمان ابوجہل کو ماری تو وہ گز گڑ انے لگا کہ اے ابویعلیٰ آپ کو پیتنہیں مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا دین لائے جیں؟ ہمیں بے وقوف کہتے جیں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے آباء واجداد کی مخالفت کرتے ہیں تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہتم سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ اللہ کوچھوڑ کر بنوں کی عبادت کرتے ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبوذ ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مجمع صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول جی آو اللہ تعالیٰ نے بیآ بت تازل فرمائی۔

﴿ وَإِذَا جَاءَ تُهُمُ اللَّهِ لَا لَنُ لَوُ مِنَ حَتَّى نُؤُتِى مِثُلَ مَاۤ اُولِيَى رُسُلُ اللَّهِ لِعِن جورسولوں كونبوت دى كئے ہے وہ ہمیں وی جائے۔

# واذ جاء تهم اية كانزولكس كحق مس موا

اس کا پس منظریہ ہے کہ ولید بن مغیرہ کہنے لگا اگر نبوت حق ہوتی تو میں اس کا زیادہ حق دارتھا کیونکہ میں محمصلی اللہ علیہ وسلم ہے عمر میں بردا ہوں اور مال میں زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فر مائی۔

مَّقَاتَل رحمالله كَتِ بِين كُمَّ بِت ابِرجهل كِ بار عِين نازل بوئى كونكه اس نے كها تقائم سے بنوعبد مناف مرتبہ مِين مراحم عصحى كه به دونوں بهم مرتبہ عِين الله كه بهم مِين كه بهم مِين بي ہے جس كى طرف وى كى جاتى ہے الله كاتم بهم نداس به ايكان لا ئيل گا دونداس كى اجاع كريں عيم كريں عيم كريں ہے كريں بهى اس كى طرح وى آجائے و تحك ہے تو الله تعالى نے به آيت نازل فرما كى "واذا جاء تھم آية "محم ملى الله عليه وسلم كى جائى پر جمت وه كہتے ہيں يعنى ابوجهل "لن نؤمن حتى نؤتى مفل ما اُوتى دسل الله "يعنى محم ملى الله عليه وسلم كى جائى نے فرمايا ۔ (اَلله اَعْلَمُ حَيْث يَعْجَعَلُ دِسَالَتَهُ ) ابن شيراور مفص نے "دِسالته "مفرد پر حام اور باقی حضرات نے "دِسالاته "جم يعنى الله خوب جانتا ہے كه كون رسالت كا زياده محق ہے ۔ (سَيُصِيْبُ اللّٰهِ يُن اَجُرَمُوا صَعَادٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عَذَابٌ شَدِيْدٌ م بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ) لِحِق نے كہا كہ وُنيا على ذلت اور آخرت على خت عذاب ہے۔

فَمَنُ يُرِدِ اللَّهُ أَنُ يُهْدِيَهُ يَشُرَحُ صَدْرَةَ لِلإِسْلَامِ وَمَنُ يُرِدُ أَنُ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَة

صَنيقًا حَرَجًا كَانَّمَا يَصَّعَلُفِى السَّمَآءِ وَكَذَلِكَ يَجُعَلُ اللَّهُ الرِّجُسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿
وَجَنْ مُو جَنْ مُحْصَ كُواللَّهُ تَعَالَى رَاسَة بِرِدُ النَّا حَاسِحَ بِينَ اسْ عَسِيدَ كُواسلام كَ لِحَ كَثَاده كردية بين اورجس كو بين اسْ عَنْ فَرَدية بين الله تعالى الل

### يشرح صدره للاسلام كاتفيراورعلامات

ابن كثير رحمداللد في "يصعد" كو بغير شدك اورصاد كسكون كساته اورابو بكرف عاصم رحمداللد سه "بصاعد" الف كساته وراب بي معزات في عين اور صادك شد كساته "بصعد" براها به يابي اس برايمان لا نا اليه مشكل ب جيه آسان برج هنامشكل ب اورالصعودك اصل مشلت ب اوراس سالله تقالى كا قول "مساده قد صعوداً" بين مشكل محاثى - الله المراب بين مساده بين كه وجس سد مرادشيطان بي كهشيطان كومسلط كرد ميكار

عابدر حماللذفرماتے ہیں کہ رجس جس جس جی خرنہ ہوا ورعطاء رحماللذفرماتے ہیں رجس سے مراد عذاب اور بعض نے کہا نجاست مراد ہے۔ مروی ہے کہ بے شک رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں وافل ہوتے تو فرماتے اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں رجس اور نجس سے رزجاج رحمالله فرماتے ہیں کہ رجس و نیا می لعنت اور آخرت میں عذاب ہے۔ وَ هَذَا صِرَاطُ رَبِّکَ مُسْتَقِیْمًا وَقَدُ فَصَّلُنَا اللایٰتِ لِقَوْم یَّذَ کُرُونَ ﴿ لَهُمُ وَاللهُ وَاللهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يَمْعُشَرَ الْجِنِ قَدِ اسْتَكُنُولُهُم وَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يَمْعُشَرَ الْجِنِ قَدِ اسْتَكُنُولُهُم مِن الْإِنْسِ وَقَالَ اوَلِيَوُهُمْ مِن الْإِنْسِ رَبَّنَا السَّمَتَ عَ بَعُضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَلَغُنَا الَّذِي اَجُلُتَ مَنْ الْإِنْسِ رَبَّنَا السَّمَتَ عَ بَعُضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَلَغُنَا الَّذِي اَجُلُتَ اللهُ وَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اور یہی تیرے رب کا سیدها راستہ ہے ہم نے تھیجت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آ بھوں کو صاف صاف بیان کر دیا ان کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ ان سے مجت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کریں گے اے جماعت جنات کی تم نے انسانوں (کے گمراہ کرنے) میں بڑا حصہ لیا جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ (اقر ارأ) کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آپنچے جو آپ نے ہمارے لئے متعین فرمائی متحقی (بعنی قیامت) اللہ تعالیٰ (سب کفار جن وانس سے) فرماویں گئم سب کا ٹھکا نہ دوز خے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہوگے ہاں اگر خدائی کو منظور ہوتو دوسری بات ہے جیشک آپ کارب بڑی تھمت والا بڑاعلم والا ہے۔

الله الله المارة والله وَمِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ) يَعَنْ جوہم نے بيان كيا اور بعض نے كہاوہ راستہ جس پر محمصلى الله عليه وسلم بين اور وہ دين جوآپ عليه السلام كے ليے الله تعالى نے پندكيا ہے بالكل سيدها ہے كه اس مين كوئى ميرها بن بين \_ (قَلْهُ فَصَلْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْعُلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

@ (الهُمْ دَارُ السَّلْمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ) يعنى جنت اكثر مفسرين وجمها التدفرمات بين كرسلام التدتعالي بين اوردارس مراد جنت ب

# لهم دارالسلام كتفير

اوربعض نے کہاسلام سلامتی ہے۔ لین ان کے لیے آفات سے سلامتی کا گھرہے۔ لینی جنت کودارالسلام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو بھی اس میں وافل ہوگا ہرتم کی تکالف سے محفوظ ہوجائے گا اوربعض نے کہا اس وجہ سے نام رکھا گیا کہ اس کے تمام حالات سلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ابتداء میں اللہ تعالی فرہ کیں گے "اد خلوھا بسلام آمنین"……"والملا تک ید خلون علیهم من کل باب مسلام علیکم" وقال"لایسمعون فیھا لغواً ولا تاثیما الافیلا مسلاما اسلاما

(تحیتهم فیها سلام) (سلام قولا من رب رحیم) ..... ( وَهُوَ وَلِيُهُمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) حسين بن فضيل فرماتے بي كمان كودنيا بس ولى بنايا إلى توفق سے اور آخرت ميں ان كو بز ادى جائے گي۔

@ "وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ" حفص في "يحشرهم" ياء كراته يرهاب. " جَمِيُعًا" يعنى جنول اورانسانول كوقيامت كمؤقف من جمع كركااوركم كار" يمع شرَ البحِنّ "جن عمراوشياطين بي ( قَدِ اسْتَكْتُر تُهُ مِنَ الْإِنْسِ) ي يعنى تم نے مراه كركے بہت سے انسان اپنے ساتھ الماليے۔ (وَقَالَ اَوْلِيَوُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ) يعنى شيطانوں كوه انسان دوست جنہوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ ( رَبُّنا اسْتَمْتَعَ بَعُضُنَا بِبَعْضِ ) کلبی رحمہ الله فرماتے بیں کہ انسانوں نے جنوں سے نقع یوں حاصل کیا کہ جب کوئی انسان جنگل بیابان میں سفر کرتا اور وہاں پڑاؤ ڈالٹا اور جنوں کا خوف ہوتا تو وہ کہتا میں اس وا دی کے سردار کی بناہ میں آتا ہوں اس کی قوم کے بے وقو فول کے شریع تو وہاں آسانی سے رات گزار تا اور جنوں نے نفع پیاُ ٹھایا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم جنوں کے ساتھ انسانوں کے بھی سردار ہو گئے کہ دہ ہماری بناہ ما نگتے ہیں۔ تووہ اپنی قوم میں مرتبہ میں بڑھ گئے اور خود كو عظيم مجهن الله تعالى كفر مان "وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا" اوربعض نے کہا کہانسانوں نے جنوں سے بینغ اُٹھایا کہ وہ ان کوجاد وادر کہانت وغیرہ بتاتے تھے اور جنوں نے فائدہ بیہ حاصل کیا کہانسان ان کے بدلے میں ان کی اطاعت کرتے تھے گمراہی اورمعاصی کے اُمور میں جوان کے لیے مزین کیے صحح تے۔ حمد بن کعب رحمد الله فرماتے بیں وہ ایک دوسرے کی اطاعت کرنا اور ایک دوسرے کی موافقت کرنا ہے۔ ( وَ مَلَغُنا ٓ اَجَلَاا الَّذِي أَجُّلُتَ لَنَا ) يعنى قيامت اور بعث (قَالَ النَّارُ مَعُوكُمُ ) تمهار المكان (خلِدِينَ فِيهَة إلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ) اس استثاء مِن ان كا اختلاف بوا بـــــــ الله تعالى كـــقول "خالدين فيها ما دامت المسموات والارض الاً ماشاء ربّك" میں ۔ بعض نے کہا کہ اتناعرصہ مراد ہے جوان کے دوبار وزندہ کرنے اور جہنم میں بھیجنے کے درمیان ہے۔ لیتنی نہیں جہنم میں رہیں مے مگراتیٰ مدت اور بعض نے کہا کہ استثناء کا تعلق عذا ب ہے ہے کہ ہمیشہ آگ میں رہیں مے سوائے اس کے کہ اللہ عذا ب کی اقسام میں سے جوچاہے دے گااور ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اسٹناء کاتعلق اس قوم سے ہے جن کے بارے میں الله تعالی کے علم میں ہے کہ وہ اسلام لے آئیں مے اور آگ سے نکالے جائیں مے۔اس صورت میں ماشاء اللہ میں "مَا مَنْ" کے معنى مل بوگا\_(إنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ) وه دلول كاندركوجانن والابكريم نيك بوتقى ربيز كاربو\_

وَكَلْلِكَ نُولِي بَعُضَ الظَّلِمِينَ بَعُضَام بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ يَمْعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ الْمَ يَأْتُكُمُ الْمِنِي وَيُنْلِرُونَكُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَلَا دَقَالُوا اللَّهُ يَأْتِكُمُ دُسُلٌ مِّنْكُمُ الْمَعُي وَيُنْلِرُونَكُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَلَا دَقَالُوا شَهِدُنَا عَلَى انْفُسِهِمُ انَّهُمُ كَانُوا كَلْهِرِيْنَ ﴿ شَهِدُنَا عَلَى انْفُسِهِمُ انَّهُمُ كَانُوا كَلْهِرِيْنَ ﴿ شَهِدُنَا عَلَى انْفُسِهِمُ انَّهُمُ كَانُوا كَلْهِرِيْنَ ﴾ شَهِدُنَا عَلَى انْفُسِهِمُ انَّهُمُ كَانُوا كَلْهِرِيْنَ ﴾ الله المال عبدات المال على المال عبدات المال عبدات المن المال عبدات الله المال عبدات الله المال عبدات الله المنظم المال عبدات المنظم المال عبدات المال عبدات المنظم المال عبدات المنظم ا

انسانوں کے کیا تمہارے پاس تم ہی میں کے پیغیر نہیں آئے تھے جوتم سے میرے احکام بیان کرتے تھے اور تم کواس آج کے دن کی خبر دیا کرتے تھے وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر (جرم کا) اقر ارکرتے ہیں اور ان کو دنیوی زندگانی نے بھول میں ڈال رکھا ہے اور بیلوگ مقرر ہوں گے کہ وہ کا فرتھے۔

فی افران کود کیل کیا جی کونی کود کیل کے بعض الظّلِمِیْنَ بَعُضَام بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ) بعض نے کہا لیمی جو با افران جن والس کود کیل کیا جی کہا ہی کہ دوسرے نفع اُٹھایا۔ اس طرح ہم بعض طالموں کوبعض پر مسلط کردیں گے اور ظالم سے علی اللہ کے دریے بدلہ لیں سے جیسا کہ وار دہوا ہے کہ جس نے ظالم کی بدد کی اللہ اس ظالم کوائی پر مسلط کردے گا۔ قادہ رحمہ اللہ فرمات ہیں ہومو من کا دوست ہوگا اور کا فرکا دوست ہے جہاں ہیں ہواور معمر نے قادہ سے روایت کیا ہے ہم ان میں سے بعض کوبعض کے آھے چھے لگا دیں گے۔ موالا قسے ہواور بعض نے کہا ہوائی ہواور معمر نے قادہ سے روایت کیا ہے ہم ان میں سے بعض کوبعض کے آھے چھے لگا دیں گے۔ موالا قسے ہواور بحض نے کہا ہوائی کا موال ہون کا اور ظالم جنوں کو ظالم انسانوں کو ظالم انسانوں کو ظالم جنوں کو ظالم انسانوں کا دوست بنادیں گے اور ان کوایک دوسر سے سپر دکر دیں گے۔ جبیا کہ اللہ تعالی کا قول ہے "نو کِلْہ ما قو کُلْی "ابن عباس رضی اللہ عنہا سے آیت کی تغییر کے بارے میں مردی ہے کہا اللہ تعالی جب کی قوم کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں قوان کا معاملہ ان کے بہترین لوگوں کے سپر دکرتے ہیں اور جب کی قوم کے بارے میں شرکا ارادہ کرتے ہیں قوان کا معاملہ ان کے برے لوگوں کے سپر دکر دیتے ہیں یعنی تھر ان برے لوگ ہوتے ہیں۔

﴿ لِنَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ )

#### جنات میں رسول مبعوث ہوئے ہیں یا تہیں

اس میں اختلاف ہے کہ جنوں میں رسول بھیجے گئے ہیں کنہیں؟ ضحاک رحمہ اللہ ہے ہوچھا گیا تو انہوں نے کہا بالکل کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ نے فرمایا" الم ہاتکم رسل منکم" کیا نہیں آئے تہارے پاس رسول انسانوں میں سے یا جنوں میں سے اور کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرصلی اللہ علیہ دسلم کی بعثت سے پہلے رسول جنوں اور انسانوں کی طرف بھیج جاتے ہے اور محصلی اللہ علیہ وسلم جن والس سب کی طرف بھیج مکے ہیں اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول انسانوں میں آئے ہیں اور جنوں میں ڈرانے والے آئے ہیں رسول نہیں آئے۔ پھر آ بت پڑھی" و لوا اللی قومهم مندوین" کہ جنوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام من اور جنوں کو تبلیغ کی اس صورت میں " رسل منکم" کا تعلق صرف انسانوں سے ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا (منحوج منہ ما اللؤ لؤ والمرجان نکلتے ہیں ان دولوں سمندروں سے موتی اور موسلے) عالانکہ بیٹو کھارے سمندرسے نکلتے ہیں نہ کہ منہ سے۔ (وجعل القمر فیھن نور آ) بیا یک بی آسان سے تازل ہوتا ہے۔

(يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ) تهارے اور پڑھے ہیں ایٹی میری تابیں (وَيُنْلِرُ وُنَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هلاً ) قیامت کے دن سے (قَالُو اللہ اللہ عَلَی اَنْفُسِنَا ) کے انہوں نے پیام پہنچا دیا تھا۔ مقاتل رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ اقراراس وقت ہوگاجب

ان كاعضاءان كخلاف شرك اوركفرى كواى ديس كر وَغَرَّتُهُمُ الْحَيوةُ اللَّنْهَا) حَيَّى كه ايمان بيس لا عَرْ وَشَهِلُوا عَلَى انْفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُوا كُفِرِيْنَ) -

ذَٰلِكُ أَنُ لَّمُ يَكُنُ رَّابُّكَ مُهُلِكَ الْقُرَى بِظُلُمٍ وَآهُلُهَا غَفِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمًا عَمِلُوا ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوالرَّحُمَةِ ﴿ اِنْ يَشَا يُذْهِبُكُمُ وَ يَسْتَخُلِفُ مِنْ مَ بَعْدِكُمُ مَّا يَشَآءُ كَمَآ آنُشَا كُمْ مِّنُ ذُرِيَّةٍ قَوْمٍ الْحَرِيْنَ ﴿ إِنَّ يَشَا مَاتُوْعَدُونَ لَاتٍ وَمَآ آنُتُمُ بِمُعْجِزِيُنَ ﴾

یاں وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی والوں کو الی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے دہنے والے بخبر ہوں اور ہرایک کے لئے در جلیں گے ان کے اعمال کے سبب اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بخبر نہیں ہے اور آپ کا رب بالکل غنی ہے رحمت والا ہے اگروہ چاہتے تم سب کو اٹھالیوے اور تمہارے بعد جس کو چہاری جگر آباد کرے جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ بیشک آنے والی چیز ہے اور تم عابر نہیں کر سکتے۔

منہ اے یا ناہ اے روہ بات اور روسات اور عقاب و بالمصنوں کے اس کے مطابق ہوگا۔ بعض کو ﴿ وَلِکُلّ دَرَجْتُ مِنْهَا عَمِلُوا ﴾ لینی تواب اور عقاب و نیا ہیں جوانہوں نے ممل کے اس کے مطابق ہوگا۔ بعض کو بہت خت عذاب اور بعض کو بہت زیادہ تواب ہوگا ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ابن عامر نے "تعملون" تاء کے ساتھ اور باتی حضرات نے یاء کے ساتھ پڑھا ہے۔

﴿ (وَرَبُّكَ الْفَنِيُ ) إِنِي ظُوق ع ( فُوالرَّحْمَةِ ) اين عباس رضى الله عنها فرمات بين كدائ اولياء اوراطاعت كرف والون بر (إِنْ يَّفَ أَيُلْهِ بَكُمْ مَا يَشَاءُ ) تنهار على والون بر (إِنْ يَّفَ أَيُلْهِ بَكُمْ مَا يَشَاءُ ) تنهار على ويحد إلى مَنْ الله ويحد الله على ويحد الله ويحد الله ويحد الله ويحد الله والمداد الله الله والله و

ان مَاتُوعَلُونَ) لِين حشر اور قيامت كآن كاجوتم سے وعدہ كيا كيا ہے ( اَلاتِ وُمَآ أَنْتُم بِمُعْجِزِيُنَ) لِيعن اس سے چھوٹ والے نہيں ہيں لينى جہال بھى تم ہو كے موت تہيں آئى گى۔

قُلُ يقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنَ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَلَا لِلْهِ مِمَا ذَرَا مِنَ الْحَرُثِ وَ الْاَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَلَا لِلْهِ مِمَا ذَرَا مِنَ الْحَرُثِ وَ الْاَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَلَا لِلْهِ مِمَا لَيْ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلْهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلْهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلْهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلْهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلْهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلْهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلْهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ وَمَا كَانُوا وَلَوْ مَنَا اللَّهُ وَمَا يَعْتَرُونَ فَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَعْتَرُونَ فَى اللَّهُ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَلَوْهُمُ وَلِيَلُهِمُ وَلِيَلُهِمُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فَعَلَوهُ فَلَوْهُمُ وَلَا يَعْتَمُونَ وَمَا يَعْتَو وَمَا يَعْتَمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا يَعْتَمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا يَعْتَمُونَ وَمَا يَعْتَمُ وَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى الل

البرکرنے عاصم سے مکاناتکم عمر کے بھوم اغمکو اعلی مکانیٹکم ) ابوہکرنے عاصم سے "مکاناتکم عمر کے ساتھ پڑھا ہے۔

یعنی جہاں بھی ہو۔عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس حالت پرتم ہو۔ زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس پرتم ہوای پر کمل کرتے رہو۔ آ دمی جو جب وہ کی حالت پر جواور اس پر فابت قدم رہنے کا تھم کیا جائے تو کہا جاتا ہے "علی مکانتک یا فلان" لینی اپنی حالت پر فابت قدم رہ اور بیام روعید میں مبالغہ ہے۔ اللہ تعالیہ اللہ اسلام کو کہد ہے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وہ کہ کہدویں جوتم کرتے ہوکرتے رہو۔ "انسی عامل" جو مجھ میرے رب نے تھم دیا ہے۔ "فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الله اد" لیمن جنت جزہ اور کسائی رحمہما اللہ نے یکون یاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہاں اور سورة القصص میں اور دیگر صفرات نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہاں اور سورة القصص میں اور دیگر صفرات نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہاں اور سورة القصص میں اور دیگر صفرات نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہاں اور سورة القصص میں اور دیگر صفرات نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہاں اور سورة القصص میں اور دیگر صفرات نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہاں اور سورة القصص میں اور دیگر صفرات نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ کمون نے کی وجہ سے۔

﴿إِنِّى عَامِلٌ ﴾ جو جھے میرے رب نے تھم دیا (فَسَوُفَ تَعُلَمُونَ) مَنْ تَکُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّادِ ابْن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ جس نے کفر کیا یا شرک کیا وہ نیک بخت نہ ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفلِحُ الظّلِمُونَ ضحاک رحمہ الله

فرماتے ہیں کہوہ کا میاب نہ ہوگا۔

ـ ﴿ (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرُثِ وَ الْاَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾

# کھیتوں میں اور چو پالوں میں مشرکین بتوں کا حصہ بھی رکھتے ہیں

مشركين إلى هينيون مويشيون اور پهلون اور تمام اموال من الدتوالي كا حصد ركعة تقاور بنون كابحى حصد ركعة تقد جو الله تعالى كا حصه بوتا وه مبهانون اور مكينون برخ جي كرتے اور جو بنون كے نام پر جو تعين كرتے وه بنون كے خدام كيلے مقرر كرتے اگر كوئى چيز الله تعالى كے حصه من سے بنون كے حصه من گرجاتى اس كوندا تھا سے اور كہتے الله ان چيز ون سے فى ہاور اگر بنون كے حصه سے كوئى چيز الله تعالى كے حصه من گرجاتى تواس كوأ تھا ليے اور كہتے بيتاج بين اور الله تعالى كے حصه من كرجاتى تواس كو الله تعالى كے حصه من بي كوئى يارا وصه بلاك ہوجاتا تواس كى پروانه كرتے اور اگر بنون كا حصه بلاك ہوجاتا ياكى ہوجاتى تواس كوالله تعالى كے حصه بوراكر ليتے ۔ ( فَقَالُوْ الله الله بِوَ عَمِهِم ) زاء كے بيش كے ساتھ اور باقى حضرات نے زاء كر نيك ساتھ پڑھا ہو الله تعالى كے حصہ اور بيدولختين جين اور اس كامعنى غير حققى بات ۔ ( وَ هلاً الله مُو كَانِنا ) يعنى بنوں كا ( فَمَا كَانَ لِشُو كَانِهِمُ فَلا يَصِلُ اِلَى الله وَ مَا كَانَ لِللهِ فَلُهُو يَصِلُ اِلَى لِشُو كَانِهِمُ ) اور اس كامعنى بيہ كر ہم نے نہيں كہا كہ وہ بنوں كا حصہ بنوں كے حصہ بي پورائدكا حصہ بنوں كے حصہ بي پورائدكا حصہ بنوں كے حصہ بي پورائدكا حصہ بنوں كو حصہ بنوں كے حصہ بي پورائدكا حصہ بنوں كے حصہ بي پورائد كا حصہ بنوں كے حصہ بورائدكا حصہ بنوں كے حصہ بي پورائد كا حصہ بنوں كو حصہ بنوں كوئد كوئا تواللہ تواللہ تواللہ تو بينى كہ جب قبط آتا تا تواللہ تعالى كے حصہ كوكھا جاتے اور جو بنوں كا حصہ بنوں كوئد كوئ ہوئے كائے تا تواللہ تعالى كے حصہ كوكھا جاتے اور جو بنوں كا حصہ بنوں كوئد كان كوئد كھائے ، سَآنَ مَا يَحْدُكُمُونَ فَ

﴿ وَكَلْلِكَ زَنْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ ) جيها كرفيتى اورمويشيوں كى حرمت ان كے ليے مزين كى كى اس طرح اكثر مشركين كے ليے مزين كرديا (فَتُلَ أَوْ لاجِهِمْ شُرَ كَاوُهُمْ لِيُرْ دُوْهُمْ وَلِيلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمُ ) مجاہدرم الله فرماتے ہيں كه شياطين نے ان كے ليے بيٹيوں كے لكومزين كرديا۔ شياطين كوشركاء كها كيونكه انهوں نے ان كى اطاعت كى اللّه كى نافر مانى كرنے ميں۔

کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے شرکاء ان کے معبود وں کے خادم ہیں جنہوں نے کفار کے لیے اولا دیکی کومزین کردیا تو مشرکین بید کا کرتے ہیںے کہ اگرائے بیٹے پیدا ہوئے تو ایک کو ذرئے کرد وں گا جیسا کہ عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ پرتسم کھائی تھی اور ابن عامر رحمہ اللہ نے ''زیّن ''زاء کے پیش اوریاء کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔''قتل ''مرفوع ہے۔''اولا دھم ''منصوب ہے۔''فتو کا جمہت سے مشرکین ''اولا دھم ''منصوب ہے۔''نشر کاء کا ان کی اولا دکو آل کرنا مزین کیا گیا ہے۔ فعل اور فاعل کے درمیان مفعول ہے لیمن الا ولا دکے ذریعے فاصلہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

فر جبحته متمکنًا ذجّ القلوص ابی مزادہ یعنی زج ابی مزادہ القلوص توفعل یعنی تل کوالشرکاء کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔اگر چدانہوں نے اس کونہیں کیا تھالیکن کیونکہ انہوں نے اس کوسزین کیا ہے اوراس کی طرف بلایا ہے توصویا کہ انہوں نے خودیہ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ کا قول"لیو دوھم" تا کہ دہ ان کو ہلاک کردیں۔"ولیلہ سوا علیھم'تا کہ دہ ان پر خلط کردیں۔" دینھم"

ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ تا کہ ان پران کے دین میں شک کو داخل کردیں بیاساعیل علیہ السلام کے دین پر تھے شیطان کی تلمیس کی وجہ سے اس سے پھر گئے۔ (وَ لَوْ هَآءَ اللّٰهُ مَافَعَلُوهُ ) اگر اللہ چاہج تو ان کو محفوظ کرتے جس کی وجہ سے جسی اور مولی کی ترام نہ کر سکتے اور اولا دکوئل نہ کرتے (فَلَوْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ)

وَقَالُوا هَاذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرَثُ حِجُرٌ لَا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنُ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمُ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَاَنْعَامٌ لَا يَذُكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءٌ عَلَيْهِ د سَيَجُزِيْهِمُ بِمَاكَانُوا يَفْتَرُونَ طُهُورُهَا وَاَنْعَامٌ بِمَاكَانُوا يَفْتَرُونَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءٌ عَلَيْهِ د سَيَجُزِيْهِمُ بِمَاكَانُوا يَفْتَرُونَ وَهُورُنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزُوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنُ مَا لَا فَعُمُ وَلَيْهُمُ وَصُفَهُمُ داِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

اور وہ اپنے خیال (باطل) پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ (مخصوص) مواثق ہیں اور (مخصوص) کھیت ہیں جن کا استعال ہر چیز کو جا ترنہیں ان کوکوئی نہیں کھا سکتا سواان کے جن کوہم چا ہیں اور ( کہتے ہیں کہ یہ خصوص) مواثی ہیں جن پر سواری یا بار بر داری حرام کر دی گئی ہے اور (مخصوص) مواثی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا تام نہیں لیتے (بیسب با تیں) محض اللہ پر افتر ا ء با ندھنے کے طور پر ( کہتے ہیں) ابھی اللہ تعالی ان کوان کے افتر ا کی سز او یے دیتا ہے اور ہاری ہمی کہتے ہیں کہ جو چیز ان مواثی کے پیٹ میں ( سے نکلتی ) ہے وہ خالص ہمارے مردول کے لئے ہے اور ہماری عور توں پر حرام ہے اور آگر وہ (پیٹ کا لکلا ہوا بچہ) مردہ ہے تو اس سے (منتقع ہونے کے جواز ہیں (مردوعورت) سب برابر ہیں ابھی اللہ تعالی ان کوان کی غلط بیانی کی سز او بے دیتا ہے بلا شہوہ پر احکمت والا بڑاعلم والا ہے۔

فَ وَعَلَوْ اللهِ اَنْعَامٌ وَحَوْتُ حِجْرٌ) لِعِن حرام ہے۔ لین اور مولی الله تعالی اور بنوں کے لیے فاص کی ہے وہ حرام ہے۔ جاہد رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مویشیوں سے بحیرة ، سائمۃ ، وصیلۃ ، حام مراد ہیں۔ ( لَا يَعُلَّعُمُهَاۤ اِلّا مَنُ فَصَلَ عَلِمُ مِعْ مِعْ مِعْ مِعْ رَسُوار نہ ہوتے تھے (وَ اَنْعَامٌ مُورِ مَعْ مُعْ مُورُ مَا كَي بِعَيْ رِسوار نہ ہوتے تھے (وَ اَنْعَامٌ مُورُ مَا عُلْمُورُ مَا اللهِ عَلَيْهَا) لِعِن ان کو بنوں کے نام کے ساتھ ذرج کرتے ہیں۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ مطلب بہ ہے کہ ان پر ندج کرتے ہیں اور نہ کوئی نیکی کا کام ۔ اس لیے کہ بھی عادت جاری ہے کہ الله تعالیٰ کانام ہر خبر کے کام پرلیا جاتا ہے تو یہاں الله کے ذکر سے فعل خبر مراد لیا ہے۔ ( افْتِوَ آءٌ عَلَیْهِ و سَیَ جُورِیْهِمْ بِمَا کَانُو ایفَتُروُنَ)

﴿ وَقَالُوا مَا فِي مُطُونِ هلِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلْدُكُورِ فَا وَمُعَوَّمٌ عَلَى اَزُوَاجِنَا) ہماری عورتوں پر ابن عباس رضی الله عنها، علاوہ اور شعمی رحم ہما الله فرماتے ہیں کماس سے مراد بحیرہ اور سمائیہ کے بچے ہیں کہ جو بچے زندہ پیدا ہوتا وہ صرف مرول کے لیے ہوتا عورتس

نكهاكتين اورجومُرده بيدا موتاس كومردوكورت سبكهات (المخالصة) من هاءتاكيد كي بي جيس "عامة، علامة، نشابة" مں۔اور فراءر حمداللّٰد فرماتے ہیں کہ بیتانی ہے اور کسائی رحمداللّٰد فرماتے ہیں کہ خالص اور خاصمۃ ایک ہیں جیسے وعظ وموعظۃ۔ وَإِنْ يَكُنُ مَّيْنَةً ابن عامراورابوجعفررمهماالله في "تكن"اء كساته "ميتة اليش كساته يرها بوقعل كوتانيك ك علامت كے ساتھ ذكركيا ہے۔اس ليے كه "المهيتة" كفظ كے اعتبار ہے مؤنث ہے اور ابو بكر نے عاصم رحم بما اللہ ہے "تدكن" تا ء كے ساتهاور "مينة" تربركساته يرهاب ينى اورنه بوكرمُروه بجداورا بن كثير رحمداللدند"وان يكن" ياء كساته اور "مينة" بيش كساته يردها إس ليك د "ميتة" عمرادميت بين جوييول من باكروه مرده مواورد يكر حفزات في وان يكن" ياء كساته "ميتة" زبر كساته برها ب-اس كو"ما" كي طرف لوثايا بي يعن" وان يكن ما في البطون ميتة" اس بردلالت كرتا بـالله تعالى نے فرمايا (فَهُمُ فِينِهِ حُسرَ كَآءُ) فيهانبيس كها۔ اور مراديہ بے كه مرداور عورتيس اس مِس شريك موتے ہيں۔ ( سَيَجُزيْهِمْ وَصْفَهُمْ ) يَعِين ان كوصف ك بدلده ياان كِاللّدير جموتْ وصف بيان كرفير (إنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) قَدُخَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوٓا اَوُلَادَهُمُ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوُا مَارَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَآءً عَلَى اللَّهِ م قَلُدُ ضَلُّوا وَمَا كَانُوُا مُهَتَدِيْنَ ۞وَهُوَ الَّذِيِّ ٱنْشَا جَنَّتٍ مَّعْرُوشْتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوشْتٍ وَّالنَّخُلَ وَالزَّرُعَ مُخْتَلِفًا ٱكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهِ مَكُلُوا مِنُ ثَمَرِةَ إِذَآ ٱثُمَرَ وَاتُوا حَقَّهُ يَوُمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا داِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسُرِفِيُنَ ٣ واقعی خرابی میں پڑ کئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاً دکومض براہ حمانت بلاکسی سند کے قتل کر ڈالا اور جو (حلال) چیزیں ان کواللہ تعالی نے کھانے یہنے کو دی تھیں ان کوحرام کرلیا محض اللہ پرافتر اباندھنے کے طور پر ہیٹک یہ لوگ مراہی میں پڑ گئے اور بھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے اور وہی (اللہ یاک) ہے جس نے باغات پیدا کئے وہ بھی جو کمیوں پر چڑھائے جاتے ہیں (جیسے انگور) اور وہ بھی جوٹٹیوں پڑہیں چڑھائے جاتے اور تھجور کے درخت اور تھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور پر کی ہوتی ہیں اور زیتون اور انار انار ) باہم ( زیتون زیتون باہم ) ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور (مجھی ایک دوسرے کے مشابنہیں بھی ہوتے ان سب کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آ وے اور اس میں جوحق (شرع ہے) واجب ہے وہ اس کے کاٹنے (تو ڑنے ) کے دن (مسکینوں کو) دیا کرو اور صدے مت گزرویقیناً وہ صدیے گزرنے والوں کونا پیند کرتے ہیں۔

فی ﴿ فَدُخَسِرَ اللَّهِ مِنَ فَتَلُوّا اَوْ لا دَهُمُ ) ابن عامراورابن کیررجهما الله فی تقلوا "کوتاء کی شد کے ساتھ پڑھا ہے یہ کثرت کامعنی دے اور باتی حضرات نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ ﴿ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْم ﴾ بيآيت قبيلدربيعه، معزاوربعض دوسرے عرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقراور قید کے خوف سے زندہ وُن کردیتے تھے اور بنو کنانہ ایسانہ

كرتے تھے۔ (وَّحَرَّمُوُا مَارَزَقَهُمُ اللَّهُ) لِعِنْ بحيرة ، سامة ، عام ، وصيلة كو (افْتِرَ آءٌ عَلَى اللَّهِ) كيونكمانهوں نے كہا كماس كا اللّٰه نَظِيرًا وَمَا كَانُوا مُهُتَدِيْنَ)۔ اللّٰہ نَظَمَ ديا ہے (قَدُ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهُتَدِيْنَ)۔

﴿ وَهُوَ الَّذِي اَنْشَا جَنْتِ ) مَعُوُوشْتِ وَغَيْرَ مَعُوُوشْتِ ) يعنی اُسُے ہوئ اورغير مرفوع۔ ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ معروشات وہ جوز بین پر پھیل جا کیں مثلاً انگور، تر بوز وغیرہ اورغیر معروشات جو سے پر کھڑے ہوجا کیں جیسے مجود بھیت اورتمام درخت اورضحاک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ دولوں سے انگور مراد ہیں کہ بعض کو سہارا دے کر کھڑا کیا جاتا ہے اور بعض انگوروں کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے (وَّ النَّحُلُ وَ النَّرُحُ وَ اللَّهُ وَ اللَّرُحُ وَ اللَّهُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عن اللهِ من اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### وآتو حقه يوم حصاده كآنسير

اس حق کی تغییر میں اختلاف ہے۔ابن عباس رضی اللہ عہما، طاؤس، حسن جابر بن زیداور سعید بن سینب فرماتے ہیں کہ اس سے فرض زکو قابعیٰ عشر اور عشر کا نصف مراد ہے اور علی بن حسین رحمہ اللہ، عطار، مجاہد، حماداور تھم رحمہا اللہ فرماتے ہیں کہ مال میں زکو قابح سے جس کے دینے کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کیونکہ بیآ ہے کی ہےاور زکو قامہ بینہ میں فرض ہوئی ہے۔ ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ جھاڑو ہے اور رہتے رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنبل کے گرے ہوئے خوشے اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذہبی کا سے اور کیا ہے۔ ہیں وہ پھل کا شفے کے وقت ایک خوشہ کو لئکا دیتے تھے تو اس سے گزرنے والا کھاتا تھا۔

یزید بن اصم رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ جب پھل کا شنے تو ایکٹ ہنی مسجد کی ایک طرف لاکا دیتے تومسکین آتا اس کو لاٹھی مارتا جو پھل گرتا اس کو لے لیتا۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بیت ابنداء میں داجب تھا عشر کے وجوب کی وجہ سے منسوخ ہوگیا ہے۔ مقسم نے ابن عباس رضی اللہ عنہمائے قتل کیا ہے کہ زکوۃ کی فرضیت سے قرآن مجید میں موجود تمام نفقات کی فرضیت منسوخ ہوگئی ہے۔

# وَ لَا تُسُرِ فُوا كَ تَفْسِر مِين مُخْلَفُ اقوال

( وَلَا تُسُوفُوا ط إِنَّهُ لَا يُعِبُ الْمُسُوفِيْنَ) بعض نے کہا ہے کہ اسراف سے سارامال دینا مراو ہے کلبی رحمہ الله کی روایت میں ابن عباس رضی الله عنه نے پانچ سو مجوروں کا پھل کا ٹا اور ایک روایت میں ابن عباس رضی الله عنه نے پانچ سو مجوروں کا پھل کا ٹا اور ایک ہی دن میں تقسیم کردیا اور گھروالوں کے لیے پچھنہ چھوڑ اتو اللہ تعالی نے بیآ بت اُتاری۔

سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے جاخری نہ کروکا مطلب ہیہ کہ اتنامال نہ دو کہ خود فقیر بن بیٹھو۔ زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی خص سازامال دے اور گھر والوں کے لیے کھند کھے ہواں نے اسراف کیا کیونکہ حدیث بیں آیا ہے کہ ہے عیال سے ابتداء کر سعید بن میں میں بہت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب ہیہ ہوگا کہ بخل اور سعید بن میں میں آیا سے کا مطلب ہیہ ہوگا کہ بخل اور مال روکنے بیں اتنا سراف نہ کروکہ واجب صدقات ہے بھی زک جاؤے جا ہدر حمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسراف وہ ہے کہ جس سے اللہ کے حق میں کوتا ہی ہوتی ہو۔ اگر ابوقیس پہاڑ سونے کا کسی آدمی کا جواور وہ ساز اللہ کے راستے بیں خرج کردے تو وہ اسراف کرنے والا ہے۔ والانہیں اور اگر ایک مُد اللہ کی نافر مانی میں خرج کر ہے تو وہ اسراف کرنے والا ہے۔

ابن وبب نے ابن زیدسے روایت کیا ہے کہ خطاب بادشا ہوں کو ہے ان کو کہا ہے کتم اپنے تق سے زیادہ نہاو۔ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَّ فَرُشًا مَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَسَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيُطُنِ مَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوَّ مُّهِيْنٌ ۞

اور مواثی جو او نجے قد کے اور چھوٹے قد کے جو پھھ اللہ تعالی نے تم کو ذیا ہے کھا و اور شیطان کے قدم بفدم مت چلوبلا شک وہ تمہار اصر تح دشن ہے

تَسَيِّعُ ﴿ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَقَرْشًا ) يَن وه جَهو في اون جوبوج شأَ ثَمَا سَكِيل ( كُلُوًا مِمًا دَزَقَكُمُ اللّهُ وَلَا تَسْبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطُنِ ) يَن اس كَا تَارفدم برنه چلوكيتى اورموليثى حرام كرنے ميں۔ ( إِنَّهُ لَكُمُ عَلَى قَمْبِيْنَ ) اب "حمولة" اورفرش كوبيان كررہ مِيں۔

فَمْنِيَةَ اَزُوَاجٍ مِنَ الضَّانِ الْنَيُنِ وَمِنَ الْمَعْزِائَنَيْنِ دَقُلُ ۚ ۚ اللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاَنْفَيَيْنِ اَمَّااشُتَمَلَتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاَنْفَيَيْنِ دَنَبِّنُوْنِى بِعِلْمِ اِنْ كُنْتُمْ صِلْدِقِيْنَ ۗ

(اور بیمواثی) آٹھ نروبادہ (پیدا کئے) بینی بھیڑ (اور دنبہ) میں دوسم (نروبادہ) اور بکری میں دوسم (نرو بادہ) آپ (ان ہے) کہیے کہ کیااللہ تعالی نے ان دونوں نروں کو حرام کہاہے یا دونوں بادہ کو یااس (بچہ) کوجس کو دونوں بادہ (اپنے) پیٹ میں لئے ہوئے ہول تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتلاؤا گرسچے ہو۔

تفسیم ﴿ وَمَنْ مِنْهَ أَزُواج ) اس پرنصب الحمولة اورالفرش سے بدل ہونے کی بناکی وجد ہے ۔ بعن جو پایوں سے آٹھ قسموں کو پیدا کیا (مِنَ الطَّانُ الْنَیْنِ) فدکر اور مؤنث تو فدکر ایک قسم ہے اور مؤنث ایک قسم ۔ اور عرب ایک کوزوج کہتے ہیں جب وہ دوسرے سے جدانہ ہوسکتا ہو۔

 "المعوزى" جمع باس كالفاظ باس كاكونى واحدثين بي بالول والى بكرى اور "المماعز"ك جمع "معزى" باور المماعز"ك جمع "معوى" باور المماعز"ك جمع "مواعز" - "قل" المحموا" والله تحرّم " لين بحير اور بكرى كركوالله فرام كيا ب (آم الاُنفَينِ ) بحير اور بكرى كركوالله فرام كيا ب (آم الاُنفَينِ ) بحير اور بكرى كى ماده (اَمَّا اللهُ تَمَلُهُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ اللهُ نَشَيْنِ ) بحير ان دونول ماده كر كيونكدر م توصرف فركريا مونث برمشمل بوتا ب) بتلاؤ محكوسندز جاج رحمه الله فرمات بين جوتم فرام كي بين ان كى علم سي تفير كرو-اكرتم سي مونث برمشمل بوتا بي بتلاؤ من ورام كيا ب

وَمِنَ ٱلْإِبِلِ الْنَيُنِ وَمِنَ الْبَقَرِ النَّيُنِ دَقُلُ ۚ اللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ آمِ ٱلْاَنْشَيْنِ آمَّاالشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاَنْشِيْنِ دَامُ كُنْتُمُ شُهَدَآءَ إِذْ وَصْحُمُ اللَّهُ بِهِلَذَا فَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ دَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِمِيْنَ ۖ قُلُ لَّا اَجِدُ فِى مَآ اُوجِى إِلَى لَيْضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ دَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِمِيْنَ ۖ قُلُ لَا اَجِدُ فِى مَآ اُوجِى إِلَى لَيْضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ دَإِنَّ اللَّهِ لَا يَهُدِى الْقُومَ الظَّلِمِيْنَ ۖ قُلُ لَا اَجِدُ فِى مَآ اُوجِى إِلَى اللهِ مَنْ طَاعِم يَّطُعَمُهُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَسْفُوحًا اَوْلَحُمَ خِنْزِيْرٍ فَائِنَهُ رِجْسَ الْفَالِمُ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ وَلَا عَلِي طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّ اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَسْفُوحًا اَوْلَحُمَ خِنْزِيْرٍ فَائِنَّهُ رِجْسَ الْفَالِمُ لِمِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

اوراونٹ میں دوسم اورگائے ہینس) میں دوسم آپ کہے کہ کیااللہ تعالی نے ان دونوں نرول کوحرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو یااس (بچہ کوجس کو دونوں مادہ (ایخ) پیٹ میں لئے ہوئے ہوں۔ کیاتم (اس وقت) حاضر ہے جس وقت اللہ تعالی نے تم کواس (تحریم وحلیل) کا تھم دیا تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جواللہ تعالی پر بلادلیل جموث تہمت لگائے تا کہ لوگوں کو گمراہ کرے بھینا اللہ تعالی ظالم لوگوں کو (جنت کا راستہ آخرت میں) نہ دکھلا ویں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو بچھا دکام بذر بعہ وجی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام غذا پا تانہیں کسی کھانے والے کے لئے جواس کو کھا و سے گھریہ کہ وہم دار (جانور) ہویا یہ کہ بہتا ہوا خون ہویا خزر کے گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل والے کے لئے جواس کو کھا و سے ہو کہ فیر اللہ کے تا مرد کردیا گیا ہو۔ پھر جو محض بے تاب ہوجا و سے بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ہوا ور نہ تجاوز کرنے والا ہو (قدر ضرورت سے ) تو واقعی آپ کا ربغور دیم ہے۔

﴿ وَ لَكُ لَاۤ اَجِدُ فِي مَآ اُوْجِىَ اِلْمَى مُحَرِّمًا ) مروى بكرانهوں نے كہا كہ چركون ى چيز حرام بتوبيآ يت نازل موئى۔(عَلَى طَاعِم يَّطْعَمُهُ)جووه كھا تا اور كھلاتا ہے۔(الْآ اَنُ يَّكُونَ مَيْعَةً )

(اَوُ دَمَّا مُسُفُّو مُحَا)"میتة"این عامراورایوجعفررتهماالله نے یکون یاء کے ساتھ "میتة "پیش کے ساتھ پڑھا ہے لیمن گر میکہ وہ مُر وہ واقع ہواوراین کثیراور حزہ رحم مااللہ نے "تکون" یاء کے ساتھ"میتة "زبر کے ساتھ اسم مؤنث کی تقدیر پر ہے۔ لیمن مگریہ کہ ہونفس بیمنی وہ جسم مُر واراور باقی حضرات نے یاء کے ساتھ "میتة "زبر کے ساتھ لیمنی مگریہ کہ وہ کھانامُر وار ہو۔"دھا مسفوحا" بیمنی بہایا ہوا بہنے والایا بہتا ہوا خون ) ابن عباس رضی الله عنہما فرماتے ہیں کہ جوخون زندہ جانور سے اور جورگوں سے ذرئ کے وقت لگلے اس میں جگراور تلی واضل نہیں کیونکہ جماہوا خون ہیں اور شرع میں مباح ہیں اور جوخون کوشت کے ساتھ ملا ہوا ہووہ بھی حرام نہیں کیونکہ وہ بہتا نہیں۔

عمران بن جریر کہتے ہیں کہ بس نے ابو تجازے اس خون کے بارے بیں سوال کیا جو گوشت کے ساتھ ملا ہوا ہوا وراتی مقدار جواس میں خون کی سرخی دیکھی جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بیطال ہے آیت میں بہنے والاخون حرام کیا گیاہے۔ اور ابر اہیم رحمہ الله فرماتے ہیں رگ یا گودہ میں خون ہوتو کوئی حرج نہیں ہے گر بہنے والاخون اور عکر مدر حمہ الله فرماتے ہیں اگر بیر آئے ہت نہ ہوتی تو مسلمان رگوں میں بہود کی ابنا کر سے ۔ (اَوُلَحُمَ خِنْدِیُو فَاللّٰهُ کِنْمُ اللّٰهِ فِیْهُ اِلْهِ اِللّٰهِ بِنْهِ) وہ جانور جواللہ کے نام کے علاوہ پر ذرج کیا جائے۔ بعض اہل علم اس طرف کئے ہیں کہ حرمت انہی اشیاء پر بندہ بہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا اور این عباس رضی الله عنہا سے مروی ہے اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس میں مُر دار ، تحقہ ، موقوذ قاور وہ چیزیں جوسور قائدہ کے ابتداء میں ذکر کی گئیں بیسب داخل ہیں۔ ان کے علاوہ کھے حرام نہیں اور اکثر علاء فرماتے ہیں کہ حرمت ان اشیاء کے ساتھ خاص نہیں بلد مطلب آیت کا بیہ کہ کہ کہ اس کی فعی سے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں خاص اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں خاص اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں خاص اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں خاص ہے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں خاص نہیں بلد مطلب آیت کی جو کہ کہ تاب کی فعی سے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آی ہی ہیں ان میں سے بعض اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آی ہیں ہو کی گئی ہیں ان میں سے بعض اس آیت میں ذکر کی گئی ہوں ان میں سے بعر ہو کی ہو کی سے بی خور سے بعر ہو کی گئی ہوں اس کی گئی ہوں اس کی ہو کی ہو کی سے بعر ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی گئی ہوں کی ہو کی ہو

اوربعض کی حرمت سنت سے ثابت ہوئی ہےجس پرایمان لا نا ضروری ہے۔

ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہر کم کی والے درندے کے کھانے سے منع کیا اور ہر پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کے کھانے سے۔

صفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درندوں میں سے ہر کچلی والاحرام عنوی رحمہ اللہ کے نزویک حرمت کا ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کی حرمت یا صلت کے بارے میں کوئی صراحت وار ذبیس ہوئی تو اگر شریعت نے اس کے آل کا تھم دیا جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا، پانچ چیز وں کو حرم اور طل میں قبل کیا جائے یا شریعت نے اس کے آل سے منع کیا ہے۔ وہ اس کے علاوہ ہیں تو اس کے علاوہ ہیں تو اس کے قبل سے منع کیا ہے تو اس کے جیوئی کے آل سے منع کیا ہے تو اس کے جیوئی کے آل سے منع کیا ہے۔ وہ اس کے علاوہ ہیں تو اس کے اس کے کہ المطبّبات " سے عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو عرب کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو خاطب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ خاصب کیا ہے تو فاہت ہوگیا کہ جس کو خاطب کیا ہوگیا کہ خاصب کی خاصب کو خاطب کیا ہوگیا کہ خاصب کیا ہوگیا کہ خاصب کی خاصب کیا ہوگیا کہ خاصب کیا ہوگیا کہ خاصب کیا ہوگیا کہ خاصب کیا ہوگیا کہ خاصب کی خاصب کو خاصب کی خاصب کی خاصب کی خاصب کو خاصب کی خاصب کو خاصب کی خاصب ک

الله تعالى نے ان حرام كرده چيزوں كواضطرار كے وقت مباح قرار ديا ہے جبكہ حد سے تجاوز نه كريں۔

وَعَلَى الَّذِيُنَ هَادُوُا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعَنَمِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ شُحُوْمَهُمَآ إِلَّا مَا خُومَهُمَآ اللهِ عَظْمِ مذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَلِفُونَ اللهُ مَا خَمَلَتُ ظُهُو رُهُمَآ أوِ الْحَوَايَآ أو مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ مذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَلِفُونَ اللهِ مَا خُن والبِ جانور حرام كرديئ تصاور گائة اور بكرى (كا جزاء) على سال دونوں كى جيال ان پرہم نے حرام كردى تھيں مگروہ جوان كى پشت پرياانتؤيوں عن كى ہو (حكماً يا جو بدى سے لى ہو ان كى بين ان كى شرارت كے سبب ہم نے ان كويرسزادى تى اور ہم يقينا سے بين

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوُا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) موليثي اور پرندول ش سے جس كى الكيول ميں خلاء نہ موجو جيسے اونٹ ، شتر مرغ ، بلخ وغيره -

تعلی رحمه الله فرماتے بین بر پنجه والا پرنده اور گھر والامولیٹی اوراس کو بعض مفسرین رحم بما الله سے قال کیا ہے گھر کو ناخن کا نام دیا ہے استعارہ کی بناء بر۔

﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ شُحُوْمَهُمَا اورگائے اور بحری ش ہے حرام کی تھی ان کی چربی پیٹ کی چربی اور وہ پر الفقرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا اورگائے اور بحری شی سے حرام کی تھی ان کی چربی ہے۔ اور پہلو سے معلق ہو۔ (آوِ الْحَوَایَآ)۔ اس کا واحد "حاویة" اور "حویة" ہے لین کمی ہوئی آنوں پرجو چربی ہے۔ پر (آوُ مَااخْتَلَطَ بِعَظُمِ) لین چکی کی چربی ہے۔ اور کرمت خاص ہے پیٹ اور گردوں کی چربی ہے ساتھ۔ جابر بن عبداللدرضی الله لین چکی کی چربی ہے ساتھ۔ جابر بن عبداللدرضی الله

عند سے دواہت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا فتح کے دن کہ اللہ کے اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے شراب، مُر دار، خزریا ور بتوں کی بچے کوتو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے عرض کیا اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم ) مُر دار کی چ بی اور کے بارے میں آپ علیہ السلام کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ اس سے کشتیوں کو لگایا جا تا ہے اور لوگ اس سے دوشی حاصل کرتے ہیں اور چڑوں کو تیل لگایا جا تا ہے تو آپ علیہ السلام نے فر مایا کہ اللہ یہود کو ہلاک کرے کہ واللہ تعالی نے جب چربی کو حرام کیا تو وہ اس کو بھولا کر بچے دیے اور اس کی قیمت کھالیتے (ذیا ک جوز یُنہ مُنہ) ہے حرمت ان کیلئے مزا کے طور پر ہے (بِیمُوٹِ مُن کیا اور اللہ کے داستے سے روکا ، سود کھایا اسلام کوئل کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ، سود کھایا اور باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو طال میں اس کی خبر دیتے ہیں۔

فَانُ كَذَّبُوكَ فَقُلُ رَّبُكُمُ ذُوْرَحُمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَالْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجُومِيْنَ ﴿ الْمُحَمِ مَا وَيَحَ كَرَبُهَا رارب يوى وسيع رحمت والاجاوراس كاعذاب بجرم لوَّول سے نہ تُظ گا۔ لوگوں سے نہ تُظ گا۔

اَلُونَ عَلَابُوکَ فَقُلُ رَّبُکُمُ ذُوْرَحُمَةٍ وَّاسِعَةٍ) كَتَمْ سِعَدَابِكُومُوَثُرَكُ دِيا(وَلَا يُوَدُّ بَالْسُهُ) جب الكَا(عَنِ الْقَوْمِ الْمُجُومِيْنَ) وقت آجائكار

سَيَقُولُ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا لَوْشَآءَ اللَّهُ مَآاشُرَكُنَا وَلَآ ابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمُنَا مِنُ شَيْءٍ مَكَالِكَ كَدَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ حَتَّى ذَاقُوا بَاسَنَا مَقُلُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا مَانُ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ آنْتُمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ ۞

یہ شرک یوں کہنے کو ہیں کہ اگر اللہ تعالی کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ وادااور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے اس طرح جو (کافر) لوگ ان سے پہلے ہو بچے ہیں انہوں نے بھی (رسولوں کی) تکذیب کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا آپ کہنے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے رویرو ظام کروتم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہواور تم بالکل انگل سے باتیں بناتے ہو۔

النسب السنگ الله مُنَاهُولُ الَّذِیْنَ اَهُرَ کُوا) جبان کو جمت لازم ہوگی اورائیے شرک کے باطل ہونے کا یقین ہوجائے گا (اَلْوُهُمَاءَ اللّٰهُ مَنَاهُورَ کُنَا وَ لَا اَبْاَوُ لَا وَلَا حَوْمُنَا مِنْ هَنَىءٍ) بحیرة بسائیة وغیرہ سے انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کے تول" لو شاء الله ما اهر کنا" کواپنے شرک پر قائم ہونے کی دلیل بنا کیں اورانہوں نے کہا کہ اللہ تعالی اس پر قاور ہیں کہ ہارے اور ہمارے اعمال کے درمیان رُکاوٹ بن جا کیں کہ ہم ان کونہ کر کئیں۔ اگر اللہ تعالی ہمارے ان افعال واعمال سے راضی نہ ہوتے اور ہمیں اس کا تھم نہ دیا ہوتا اور ہم سے بینہ چاہے ہوتے تو ہمارے درمیان حاکل ہوجاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کرتے ہوۓ فرمایا۔ (کَذَائِکَ کَذَبَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبَلِهِمْ) کہا اُمتوں کے تفاریس سے (حَشّی ذَافُو ا بَاسَنَا) ہماراعذاب۔
مکرین نقریر نے اس آیت سے استدلال کیا ہوہ کہتے ہیں مشرکین نے جب کہا'' اگراللہ چا ہجے تو ہم شرک نہ کرتے تو اللہ تعالی نے ان کی تحذیب کردی ہے اوران کی تردید کرتے ہوۓ فرمایا" کذلک کذب الّذین من قبلهم" ہم کہتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے قول" لوشاء الله ما اشر کنا" میں ان کی تکذیب ہیں کا بلکہ یہ بات توان کی تی کئی لیکن تکذیب ان کے اللہ تعالی نے ان کے قول " لوشاء الله ما اشر کنا" میں ان کی تکذیب ہیں کہ بلکہ یہ بات توان کی تی کئی لیکن تکذیب ان کے اس قول کی تھی کہا تہ ہوں کہ اللہ امر نا بھا " تو تردیدان کی اس میں تھی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا" قل ان فعلوا فاحشہ قانوا و جدنا علیها آباء نا والله امر نا بھا " تو تردیدان کی اس میں تھی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا" قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء " ہے اور اس پردلیل کہ اللہ تعالی کی تردیدان کے قول " نو شاء الله ما اشر کنا" میں ہیں تھی۔ اللہ ما اشر کنا" میں ہیں تھی۔ ہم نے ان کا تول "کے ذان کا تول آئی کی اس میں قبلہم " ہے شدے ساتھ۔

قُلُ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْشَآءَ لَهَا كُمُ اَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ هَلُمْ شُهَدَآءَ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَلُونَ اَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَلَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمُ وَلَا تَتَبِعُ اَهُوَآءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْجُنَا وَالَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْاَحِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ قُلُ تَعَالُوا اَتُلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ الَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُواْ اَوْلَادَكُمُ مِنْ إَمْلاقِ مَنْحُنُ نَرُزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمُ وَلَا تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقُتُلُواالنَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ دِذٰلِكُمُ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞

آپ کیے کہ پس پوری جمت اللہ ہی کی رہی پھراگروہ چاہتا تو تم سب کوراہ پر لے آتا آپ کہے کہ اپنے کواہوں کولا وَجواس بات پر (با قاعدہ) شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان (فہ کورہ) چیز وں کو ترام کر دیا ہے پھراگروہ گواہی دے دیں تو اس شہادت کی ساعت نہ فرمایئے اور (اے نخاطب) ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کرنا جو ہماری آتھوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو کھرائے ہیں آپ (ان ہے) کہئے کہ آو کھی تم کو وہ چیزیں پڑھ کرسناؤں جن کو تہمارے درب نے تم پر حرام فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشریک مت تھراؤ ۔ اور مال باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔ اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قبل مت کیا کروہم ان کو اور تم کورزق (مقدر) دیں گے اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے باس بھی مت جاؤ خواہ وہ اعلانہ ہواورخواہ پوشیدہ ہو۔ اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کوئل مت کروہاں گرحق پر اس کاتم کوتا کیدی تھم ہے تا کہتم مجھو۔

﴿ فَلُ هَلُمٌ ﴾ "هَلُمٌ" واحد، تثنيه اور جَع كے ليے استعال بُوتا ہے۔ (هُهَدَآءَ كُمُ الَّلِيْنَ يَشْهَدُونَ) تم اليخ گوابول كو لے آؤجواس بات كى گواى وي (أنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هلاً) فِه اكا اشاره ما قبل حرام كروه اشياء كى طرف ہے كہ انہوں في جوابي اوپر اشياء حرام كيس وه آكر دعوكى كريس كه واقعى الله في ان پرحرام كى بيس (فَانُ شَهِدُوا) اگروه گواى وي تو وه حجوثى گواى وي كے (فلا قَشْهَدَ) اور تم (مَعَهُمُ وَلَا تَتَبِعُ اَهُوَ آءَ اللَّذِينَ كَلَّبُوا بِاللَّيْنَ وَاللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ) يعنى شرك كرتے ہيں۔

َ ﴾ ﴿ فَكُلُ تَعَالَوُا اَتُلُ مَاحَرٌمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ الله تُشُوكُوا بِهِ شَيْفًا) مشركين نے سوال كيا كه الله نے كون كى چيز كو حرام كياہے؟ تو الله تعالى نے بيرة يت نازل فرما كى۔

"قل تعالموا الل" من تم پروه پر هتا مول جوتم پرتمهارے رب نے هیتی اور بیتی طور پرحرام کیا ہے، وہ گمان اور جھوٹ بیس جے تم گمان کرتے ہو۔ اگر بیا عتراض ہو کہ اللہ تعالی کے قول "حرّ م رہکم علیکم الا نشو کو ابد شیئا"کا کیا معنی ہے کیونکہ حرام تو شرک ہے کہ جاس کا معنی بیرے کہ تم شرک نہ کرو اور بھن نے کہا ہے کہ اس کا کمنی بیرے کہ تم پر کہ اور اس کے نصب کی وجہ میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی بیرے کہ تم پر

حرام کیا ہے کہ تم شرک کرواور"لا"مسلہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان"ما منعک ان لائسجد" یعنی بحدہ کرنے ہے کس چیز نے روکا اور بعض نے کہا ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کے قول"حوّم ربّکم" پڑھل ہوگئی تھی۔ پھر فرمایا تم پرلازم ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بیا بھارنے کے طریقہ پر ہے۔ زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے کہ عنی پڑھول ہو یعنی میں تم پرمشرک کی حرمت کی تلاوت کرتا ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ عنی یہ ہوئی تہمیں وصیت کرتا ہوں کہ شرک نہ کرو۔

وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوٓا اَوُلَادَكُمْ مِنُ اِمْلاقِ ) (نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمُ ) يَعَیٰقُرَكِ فِف سے بیٹیوں کوزندہ ڈن نہ کروکیونکہ تہمیں اوران کو میں رزق دیتا ہوں ( وَلَا تَقُرَبُو ا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )

ک با ظهر سے علائیداور ما بطن سے پوشیدہ گناہ ہیں۔ جاہلیت والے اعلائید زنا کو برا سمجھتے تھے اور چیکے سے کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صور توں کو حرام قرار دیاہے۔

اورضاک رحمالله فرماتے ہیں کہ ظاہر سے مرادشراب اور باطن سے زنا مراد ہے۔ (وَ لَا تَفَتُلُو اللَّفُسَ الَّتِی حَوَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) اللهُ اللهُ عَرْضَ مِرْضَ مِرْضَ مِرْضَ مِن اور معاهد (جس سے معاہدہ ہوگیا ہو) کے قل کو حرام کیا ہے مگر حق مِرْضَ کر سکتے ہیں۔ یعنی قصاص، ارتدادیا ایسازنا جس کی سزارجم ہوتو قتل مباح ہوجاتا ہے۔

#### مسلمان كاخون حلال نہيں مگر تين امور كى بناء بر

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بروایت بر کسی ایسے فض کاخون حلال نہیں جوگوائی دیتا ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کارسول ہوں گر تین صور توں میں سے ایک کی وجہ سے کا شادی شدہ فض زنا کرے کا جان کے بدلے جان کا ایپ دین کوچھوڑ کر جماعت سے الگ ہوجائے" ذیا تھے ہوسی نے ذکر کیا۔"وَصْحُمُ بِهِ 'ہُمْ کو بیتھم دیا ہے "انگھ نُم تعقیق نُونَ " (تم کو بیتھم کیا ہے تا کہ تم مجھو)

وَلَا تَقُرَبُوُا مَاٰلَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحُسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ اَشُدَّهُ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسُطِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُمُ ۚ فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُبِي وَبِعَهُدِ اللّهِ اَوْفُوا دَذَٰلِكُمُ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ۞

اور یکتیم کے مال کے پاس نہ جاؤگرا یسے طریقے سے جو کہ مستحب ہے پہاں تک کہ وہ اپنی بلوغ کو پہنی جائے اور ناپ اور تول پوری پوری کیا کر وانصاف کے ساتھ ہم کمی فخض کواس کے امکان سے زیادہ تکلیف نہیں و سے اور جب تم بات کیا کروتو انصاف ہے کہا کروگو وہ فخض قرابت دار ہی ہواوراللہ تعالی سے جوعہد کیا کرواس کو پورا کیا کروان (سب) کا اللہ تعالی نے تم کوتا کیدی تھم دیا ہے تا کہتم یا در کھو (اور عمل کرو)

## يتيم كے مال كے كھانے كاكيا حكم ہے

الله فرماتے ہیں کداس کے مال ہیں تجارت کرتا مراد ہا اور ضاک رحمہ الله فرماتے ہیں کدا مسن طریقہ ہے کہ اس کے مال سے الله فرماتے ہیں کدا مسن طریقہ ہے کہ اس کے مال سے تجارت کرتا مراد ہا اور ضاک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ احسن طریقہ ہے کہ اس کے مال سے تجارت کرے اور فوج ہے در کھے۔ (حَتْی یَبُلُغَ اَشْدَهُ ) فعی اور مالک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بالغ ہوجائے کہ اس کی نیکیاں اور گناہ لکھے جانے گئیں۔ ابوالعالیہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بحد دار ہوجائے اور قوت والا ہوجائے اور کبی رحمہ الله فرماتے ہیں "اشدة "کا اطلاق اٹھارہ سال سے تمیں سال تک کی عمر پر ہوتا ہے اور بعض نے کہا چاکیس سال تک اور بعض نے ساٹھ سال تک اور ضحاک رحمہ الله فرماتے ہیں بیس سال ساور سدی رحمہ الله فرماتے ہیں تینتیس سال تک اور ضحاک رحمہ الله فرماتے ہیں بین سال اور وہ جوانی کی قوت اور عمر کا مضبوط ہوتا اور اس سے محمد داری محسوں ہو ۔ آ بت کا مطلب یہ خوب لکل آ تے اور بعض نے کہا ہونے اس کے دور (وَاوَ فُو ا الْکَیْلُ وَ الْمِهُوْانَ بالْقِسُطِ )

وَاَنَّ هَلَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ﴿ ذَٰلِكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ۚ ثُمَّ التَيْنَا مُؤْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي ٱحْسَنَ وَ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَلَيْكُمْ وَمُؤْنَ ۚ وَمُعَدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۗ

اور بی ( بھی کمدد یکے ) کہ بیدین میرارات ہے جو کہ متنقیم ہے سواس راہ پر چلواور دوسری راہوں پرمت چلو۔ کہ وہ راہیں کم دیا ہے تا کہ مراس کا کم اللہ تعالیٰ نے تاکیدی تھم دیا ہے تاکہ مراس راہ کے

خلاف کرنے ہے) اختیاط رکھو پھر ہم نے موتیٰ کو کتاب دی تھی جس ہے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر قعت پوری ہواورسب احکام کی تفصیل ہوجاوے اور رہنمائی ہواور رحمت ہوتا کہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پریفین لاویں۔

فر وَانَّ هلَا ) لين جوان دوآ ينول مين تم كوهم كياب (صِرَاطِی مُسَّتَقِيمًا فَالَّبِعُوهُ) حزه اوركسائی رحمه الله عن "و ان" كوالف كى زير كے ساتھ بڑھا ہے استئاف كى بناء پر اور ديگر حضرات نے الف كے زير كے ساتھ فراء رحمه الله فرماتے بين معنى بيب كه مين تم پر تلاوت كرتا بول كه بي مير اسيدها راسته ہے اور ابن عامراور يعقوب رحمه الله نے تون كے سكون كے ساتھ پڑھا ہے ۔ ( وَ لَا قَتَّبِعُوا اللهُ بَلَ ) اس دين كے علاوه دين جيسے يهوديت ، لهر انبيت وغيره اور بعض نے كہا خواہشات اور بدعات مراد بين ( فَتَفَرَّ قَ بِكُمُ عَنُ سَبِيلِهِ ) يعنى اس كے پنديده دين سے ( فَالِحُمْ وَ صَحْمَ بِهِ لَعَلَّمُ مُتَّقُونَ )

صراطمتنقيم كى وضاحت

حضرت عبداللدرض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک کیر تھینجی، پھر فرمایا کہ بیاللہ کا راستہ ہے پھراس کیسر کے داکیں اور بائیس کی کئیسریں کھینچیں اور فرمایا بیراستے ہیں ان میں سے ہرراستے پر شیطان بیٹھا ہے جواس کی طرف بلار ہاہے۔ پھرآیت پڑھی (وَ اَنَّ هلاَ اَ صِرَاطِی مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوهُ)

شریعت دین میں جاننا ضروری ہے( وَهُدَّی وَرَحْمَةً) بیتوراۃ کی صفت ہے( لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ) ابن عباس رضی اللهٔ عنها فرماتے ہیں کہتا کہ وہ دوبارہ اُٹھنے پرایمان لائیں اور تو اب اورعذاب کی تصدیق کریں۔

وَهَاذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَهُ مُبِرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞اَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِنُ قَبُلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنُ دِرَاسَتِهِمْ لَعَهْلِيْنَ ۞اَوُ تَقُولُوا لَوُ اَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا الْمُكَنَّ اَهُدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَ كُمْ بَيِّنَةٌ مِّنُ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَ رَحُمَةٌ فَمَنُ اطْلَمُ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا الْمُعَلِيْنِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا مَسَنَجُزِى الَّذِيْنَ يَصُدِفُونَ عَنُ اللَّهَا سُوْءَ الْعَلَامُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ۞ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا مَسَنَجُزِى الَّذِيْنَ يَصُدِفُونَ عَنُ اللَّهَا سُوْءَ الْعَلَامُ اللَّهُ وَصَدَفَ عَنْهَا مَسَنَجُزِى الَّذِيْنَ يَصُدِفُونَ عَنُ اللَّهِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا مَسَنَجُزِى الَّذِيْنَ يَصُدِفُونَ عَنُ اللَّهَا اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا مَسَنَجُزِى اللَّذِيْنَ يَصُدِفُونَ عَنُ اللَّهَا اللهِ اللَّهِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا مَسَنَجُزِى اللَّذِيْنَ يَصُدِفُونَ عَنُ اللَّهِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا مَا سَنَجُزِى اللَّذِيْنَ يَصُدِفُونَ عَنُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

اور بیر (قرآن) ایک کتاب ہے جس کوہم نے بھیجابڑی خیروبرکت والی سواس کا اتباع کرواورڈروتا کہ تم پر رحمت ہو بھی تھاں پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے رحمت ہو بھی تھی ہوں کہنے گئے کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بھی زیاوہ راہ پر پڑھنے پڑھانے سے بھی زیاوہ راہ پر ہوتے سواب تبہارے ہاں تبہارے رہت کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ بھی ہے سو اس فخص سے زیاوہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آ بیوں کو جھوٹا بتلا وے اور اس سے رو کے ہم ابھی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آ بیوں کے سب بخت سزادیں گے۔

ﷺ ﴿ وَهٰذَا كِتَبٌ ﴾ لِعِنْ قُرآن (اَنْزَلْنَهُ مُبِرَكَ فَاتَّبِعُوهُ) اس كَاحَام رِعمَل كرو (وَاتَّقُوا) اطاعت كرو (لَعَلَّكُمْ تُرُحَمُونَ)

 هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنُ تَأْتِيَهُمُ الْمَلْئِكَةُ اَوْيَاتِي رَبُّكَ اَوْيَاتِي بَعُضُ ايْتِ رَبِّكَ ديَوُمَ يَأْتِيُ بَعُضُ ايْتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا اِيُمَانُهَا لَمُ تَكُنُ امَنَتُ مِنُ قَبُلُ اَوْ كَسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا دقُلِ انْتَظِرُوْ الِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۞

یوگ میلوگ صرف اس تھم کے منتظر (معلوم ہوتے) ہیں کدان کے پاس فرشتے آویں یاان کے پاس آپ کا رہے اور سے اس تھم کے منتظر (معلوم ہوتے) ہیں کدان کے پاس آپ کا رہے اور ہوتے کی ہوئی نشانی آپنچے گی کسی ایسے مختص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو آپ فرماد ہے کہ منتظر ہوہم بھی منتظر ہیں۔

کھی ہے گا انگارکرنے کے بعدوہ کس چیزکا انتظامی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے اور قرآن کا انکارکرنے کے بعدوہ کس چیزکا انظار کررہے ہیں (اللہ اَنْ مَاتُومَهُمُ الْمَلَّنِكُةُ) تاكہ ان كى روح قبض كريں اور بعض نے كہا عذاب كے ساتھ حزہ اور كسائى رحمهما اللہ نے " باتھ ہے" یاء کے ساتھ ہاں اور انتحل ہیں پڑھا ہے اور باقی حضرات نے تاء کے ساتھ ۔ (اَوْ يَاتُومَى رَبُّكَ) بغيركى كيفيت كے تاكہ قيامت كے اپنی مخلوق كے درميان فيصلہ كردے (اَوْ يَاتُومَى اَيْتِ رَبِّكَ) بعنی سورج كا مغرب سے طلوع ہوتا۔ بھى اكثر مفسرين كى رائے ہے اور اَق كوحفرت ابوسعيد خدرى رضى اللہ عندنے مرفوعاً روايت كيا ہے۔

(يَوُمَ يَاتِي بَعُضُ آيَٰتِ رَبِّكُ لَا يَنُفَعُ نَفُسًا إِيُمَانُهَا لَمُ تَكُنُ امَنَتُ مِنُ قَبُلُ) لِعِن اس نَشْانی کے ظاہر ہونے کے وقت ایمان نفع نددےگا (اَوُ کَسَبَتُ فِی اِیْمَانِهَا خَیْرًا) مطلب یہ ہے کہ کا فرکا ایمان اور فاس کی توبہ تبول ندہوگ (قُل انْعَظِرُوّا) اے اہل کمہ (اِنَّا مُنْعَظِرُوْنَ) تمہارے عذاب کی۔

### قيامت كى چندعلامات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ قائم ہوگی حتی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوجائے۔ جب سورج طلوع ہوجائے گا اوراس کولوگ دیکھ لیس گے قوسارے ایمان لے آئیں گے اوریہ وہ وقت ہے کہ کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو۔ حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایمان میں کو اپنے ہاتھ کشادہ کرتے ہیں تا کہ دن کو ہرے کام کرنے والم تو ہرکے والم تو ہرکے دالتو ہرکے ۔ بیس تا کہ دن کو ہرے کام کرنے والم تو ہرکے اللہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک رہے گا۔

حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے سورج کے

مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تو ہر لی تو اللہ تعالی اس کی تو بقیول کرلیں ہے۔ زربن جیش رحماللہ فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال ، مرادی رضی اللہ عنہم کے پاس آیا تو انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ایک بات ذکر کی کہ اللہ تعالی نے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے تو بہ کے لیے جس کی چوڑائی کی مسافت ستر سال ہے۔ وہ دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک سورج اس کی جانب سے طلوع نہ ہوجائے اور بیاللہ تعالی کا قول (یوم یاتی بعض آیات ربک لاینفع نفسا ایمالھا لم تکن امنت من قبل ) اور ابوحازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین چیزیں جب لکیں گی تو سی نفس کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لیا ہو یا تیک کام نہ کے ہوں۔ © دجال ﴿ چو پایہ ﴿ سورج کامغرب سے طلوع ہونا۔ اس سے پہلے ایمان نہ لیا ہو یا تیک کام نہ کے ہوں۔ ﴿ وجال ﴿ چو پایہ ﴿ سورج کامغرب سے طلوع ہونا۔ اِنَّ اللَّذِیْنَ فَرَّ قُولًا فِیْنَ اللّٰہ فَمُ اِلَی اللّٰہ فَمُ اِلْمُ اللّٰہ فَمُ اِلَی اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ ا

کی بیک جن لوگوں نے اپنے دین کوجدا جدا کر دیا اور گروہ کروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں پس ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے پھران کا کیا ہوا ان کوجتلا دیں گے۔

#### وَ كَانُو اشِيعًا سے كون سے فرقے مرادین

یرمجاہد، قادہ اورسدی رحمہما اللہ کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے اس اُمت کے بدعتی اور شبہ میں پڑنے والے لوگ مراو میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوفر مایا کہ اے عاکشہ! (رضی اللہ عنہا) جن لوگوں نے دین کوچھوڑ ااور بہت سے فرقے ہوگئے وہ اس اُمت کے بدعتی اور شبہات میں بڑنے والے لوگ جیں۔

پر سام بن ساریہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور بڑی بلیغ هیمت کی جس سے آئکھیں بہہ پڑیں اور دل کانپ گئے۔ کہنے والے نے کہااے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) بیتو الوداع کہنے والے کی تھیمت کی طرح تھیمت ہے۔ آپ ہمیں وصیت کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تہمیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کی اگر چہنٹی غلام ہو کیونکہ جوتم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت زیادہ اختلاف د کیھے گاتو تم لازم پکڑومیری سنت اورمیرے خلفاء راشدین کی سنت کواس کو داڑھوں سے مضبوطی سے تھام لواور بچودین میں نٹی ایجاد ہونے والی چیزوں ہے کیونکہ ہر بدعت محرابی ہے۔عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں ہے اور میری اُمت تہتر فرقوں میں ہے گی،سارے جہنم میں ہوں کے سوائے ایک کے محابہ کرام رضی الله عنہم نے سوال کیا وہ کون سا فرقہ ہےاے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) تو آپ علیہ السلام نفر ما يا جواس راسته بر موجس بر مي اور مير حصاب كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين مين -

ابن مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کرسب سے اچھی بات الله کی کتاب ہے اورسب سے اچھی سیرت محمصلی الله علیه وسلم کی سیرت ہےاور تمام اُمور میں ہے برے ترین ٹی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں۔اس حدیث کوحضرت جابر دضی اللہ عنہ نے مرفوع نقل کیا ب\_ (كسنة مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) يعنى آب كوان سارن في ضرورت بيس اس كوجهادكي آيات في منسوخ كرديا ب-يتاويل ان حضرات کے قول پر ہے جن کے زود یک ان سے یہودونصاری مراد ہیں اور جن کے نزویک آیت سے خواہشات کے پیچھے چلنے والمراد بين توانبون في كها آيت كامطلب بيب كه آپ عليدالسلام ان سي بري بين وه آپ عليدالسلام سي بري بين عرب کہتے ہیں اگر تونے اس طرح کیا تو تو مجھ میں سے نہیں ہاور میں تھے سے نہیں ہول۔ لیعنی ہم میں سے ہرایک دوسرے سے بری ب. (إِنَّمَا آمُرُهُمُ إِلَى اللَّهِ ) مزااور بدله دين من (ثُمَّ يُنَبِّئُهُمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) جب وه قيامت من لائ جائي كـ مَنُ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُعَالِهَا. وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيَّفَةِ فَلَا يُجُزَّى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُ لَا يُظُلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّنِيُ هَانِنِيُ رَبِّيِّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ. دِيْنًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبُراهِيْمَ حَنِيُفًا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ ۞ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِلَالِكَ أُمِرُتُ وَانَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ®

و فحص نیک کام کرے گاس کواس کے دی ھے (اقل درجہ ) لمیں کے ادر جو محص برے کام کرے گاسواس کو اس کے برابر ہی سزاملے گی اوران لوگوں برظلم نہ ہوگا آپ کہد دیجئے کہ مجھکومیرے رب نے ایک سیدھارات ہتلا دیا ہے کہ وہ ایک دین ہے متحکم طریقہ ہے ابراہیم کا جس میں ذرائجی نہیں اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے که بالیقین میری نماز اورمیری ساری عبادت اور سیرا جینا اور میرامرنا پیسب خالص اللہ ہی کا ہے جو ما لک ہے سارے جہان کا اس کا کوئی شریک نہیں اور جھے کواس کا تھم ہوا ہے اور میں سب مانے والوں سے پہلا ہوں

### وہ اعمال جن بردس گنانواب ملتاہے

🚅 @ ﴿ مَنْ جَآءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ آمُثَالِهَا ﴾ لين اس كے سليے اس كى مثل دس نيكياں ہيں (وَمَنُ جَآءَ

بِالسَّنِیَةِ فَلا یُجُوزی إِلَّا مِفُلَهَا وَهُمُ لَا یُظُلَمُونَ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں ہے کوئی ایک ایپ اسپے اسلام کواچھا کرلے تو جوئی وہ کرے گا تو اس کے لیے اس کی دی مشل ہے سات سو گنا تک کھا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملا قات کرلے گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رواہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوکوئی نیکی لائے تو اس کے لیے اس کے مشل دی ہے اور جس بوھا دوں گا اور جوکوئی برائی لاتا ہے تو اس برائی کی مشل سزایا ہے گایا میں معاف کر دوں گا اور جو جھے سے ایک بالشت قریب ہوگا تو میں اس سے دونوں ہاتھ کے درمیا فی فاصلہ کی بقدر قریب ہوجاؤں گا اور جو جھے سے زمین کے بحراؤ کے بقدر گنا ہوں کے ساتھ اس کے اس حوالا کی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آ سے اور جو میرے یاس چل کرآ ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کرآ دُن گا اور جو جھے سے زمین کے بحراؤ کے بقدر گنا ہوں کے ساتھ اس کو ملوں گا۔ ابن عررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آ سے میں صدقات کے علاوہ نیکیاں مراد ہیں کیونکہ صدقات سات سوگنا تک دُسے کیے جاتے ہیں۔

﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَائِی رَبِّی اللّٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْم، دِیْنًا قِیمًا) اہل کوفداورشام نے "قِیمًا" قاف کی زیراور یاء کے زیر کے ساتھ مشدد پڑھا ہے دونوں کا معنی ایک زیر کے ساتھ مشدد پڑھا ہے دونوں کا معنی ایک ہے۔ اور وہ سیدھا درست اور اس کا منصوب ہونا اس بناء پر ہے کہ اصل عبارت "هدانی دینا قیما" ہے کہ جھے دین تیم کی ہدایت دی۔ (مِیلَّةَ اِبْرَاهِیْمَ حَنِیْفًا، وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشُورِکِیْنَ)

﴿ فَلُ إِنَّ صَلَامِي وَ نُسُكِى ) بعض نے كہا" نسك" سے جج اور عره كاذبيد مراد ہا ورمقاتل رحم الله فرماتے بيں كد "نسك" سے جج مراد ہا اور بعض نے كہادين مراد ہ (وَ مَحْيَاى وَ مَمَاتِى لِلْهِ وَبِ الْعَلْمِيْنَ) لِين وہ مجھ موت و حيات ديتا ہا اور بعض نے كہا ہے كہ "معياى "كيك ل كساتھ اور "مماتى" جب ميں ايمان پر مرجاؤں گا۔ "لله وب العالمين" اور بعض نے كہا ہمرى اطاعت ميرى زندگى ميں الله كے ليے ہے ور مير مرف كے بعد ميرى "جزاء الله وب العالمين" كى طرف ہے ۔ الل مدين نے "معياى" ياء كے سكون كے ساتھ اور "مماتى" ياء كو زبر كساتھ پڑھا ہے اور اكثر حضرات كى فرأت "معياى" ياء كو زبر كساتھ ہوجا كيں۔

﴿ لَا شَوِیْکَ لَهُ وَبِلَالِکَ اُمِوْتُ وَانَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ) قادہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہیں اس اُمت میں سے پہلامسلمان ہوں۔

قُلُ اَغَيْرَ اللّهِ اَبُغِى رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ هَىُءٍ ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفُسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفُسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفُسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ اللَّهِ اَنْجَالُهُونَ ﴿ وَهُو لَمُ الرَّاكُمُ مِنْ اللَّهُ مَا كُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُو اللَّهِ مَا كُنْتُمُ فِيهُ مَنْكُمُ مَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوكُمُ فِى مَآلَتُكُمُ اللَّهِ مُعَنِّ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوكُمُ فِى مَآلَتُكُمُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

#### داِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيْمٌ اللهِ

آپ فرہاد یکئے کہ کیا میں خدا تعالیٰ کے سواکسی اور کورب بنانے کے لئے تلاش کروں حالا نکہ دوہ الک ہے ہر چیز کا اور جو مخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اس پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا وے گا پھرتم سب کو اپنے رب کے پاس جاتا ہوگا پھر وہ تم کو جتلا دیں محرجس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر (بعض چیز وں میں) رتبہ بڑھایا تا کہ ظاہراً تم کو آز ماوے ان چیز وں میں جوتم کو دی جیں بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا (بھی) ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑی منظرت کرنے والا مہم یائی کرنے والا (بھی) ہے۔

کسی ﴿ فَلُ اَغَیْرَ اللّٰهِ اَبْغِی رَبًا) ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں سیداور معبود (و کھو رَبُ مُحلّ هئی ، ) پس منظریہ ہے کہ کفار نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو کہنے گئے آپ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کہنے لگاتم میرے چیھے چلو میں تمہارے گناہ اُٹھاوں گا تو الله تعالی نے فرمایا کہ (وَ لَا تَحْسِبُ کُلُّ نَفُسِ اِلّا عَلَيْهَا) یعنی جونس کچھ لاتا ہے تو اس کا گناہ جرم کرنے والے پر ہے اور بوجھ ندا تھائے گا (وَ لَا تَوْدُ وَ الْوَدَةَ وَ ذُرَ اُحُونی) یعنی الله ایک کا بوجھ و و سرے پرنہیں ڈالا جائے گا۔ ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کوئیس دی جائے گا۔ ایک محض دوسرے کا پھرتمہارے رہے ہی ہی تھائے۔)



# سُورَةُ الْاَعُرَافِ

الَّمْصَ ۞ كِتَابُ اُنْزِلَ اِلَيُكَ قَلا يَكُنُ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْفِرَبِهِ وَذِكُرَى لِلْمُؤُمِنِيُنَ ۞ إِتَّبِعُوا مَآ اُنْزِلَ اِلْيُكُمُ مِّنُ رَّبِكُمُ وَ لَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ دَقَلِيُّلا مَّا تَذَكُرُونَ ۞ وَكُمُ مِّنُ قَرُيَةٍ اَهُلَكُنهَا فَجَآءَ هَا بَاسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمُ قَائِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُواهُمُ اِذْجَآءَ هُمُ بَاسُنَا الَّا اَنْ قَالُوْ النَّا كُنَّاظُلِمِيْنَ۞ فَلْنَسْتَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمُ وَلَنَسْتَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ۞

آئمض الممض بالک کتاب ہے جوآپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیس سو
آپ کے دل میں اس سے بالکل تکی نہ ہونا چاہئے اور پہنے جت ہے ایمان والوں کے لئے تم لوگ اس کا اتباع کروجو
تہرار بے پاس تہرار بے رب کی طرف سے آئی ہے اور خدا کوچھوڑ کر دوسر بے دفیقوں کا اتباع مت کرواور تم لوگ
بہت ہی کم تھیمت مانے ہواور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچایا الی
حالت میں کہوہ دو پہر کے وقت آرام میں تھے ہوجس وقت ان پر عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے
اور کوئی بات نہیں لگائی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغیر بھیجے تھا ور
ہم تیغیر ول سے ضرور پوچھیں گے۔

کے بیاب رحماللہ فرماتے ہیں کہ حرج میں کہ حرج میں کہ بہت کو آن (فلا یکٹ فی صلوک حَوج مِنه) مجاہد رحماللہ فرماتے ہیں کہ حرج میں کہ حرج کا شک کے معنی میں ہے اور خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مراد اُمت ہے اور ابوالعالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرج کا معنی ہے معنی ہے کہ جس چیز کے ساتھ آپ رسول بنائے گئے اس کی وجہ سے دل تک ند ہو۔ (اُسٹیلو بِهِ) یعنی کتاب اتاری کئی ہے تا کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیس (وَ فِر تُحربی لِلْمُؤْمِنِیْنَ) کتاب پرایمان لانے والوں کو۔

(البَّهُوُا) لِعِن آپ عليه السلام ال ي كبيل كه چلواى ير ( مَلَ الْنُولَ الْنُكُمُ مِن رَبِّكُمُ وَ لَا تَتَبِعُوا مِن دُونِةَ

اَوُلِيَّا ءَ) لِعِنَ الله كَعلاوه دوست نه بناؤجن كى اطاعت كروالله كى نافر مانى من (قَلِيَّلا مَّا تَلَا تُحُرُونَ ) ابن عامر رحمه الله نے "يند كوون" ياءاور تاء كے ساتھ برُ هاہے۔

و کو کم مِن قَرْیَةِ اَهْلَکُنهُا) عذاب کے ساتھ "کم "کوت کے معنی دیتا ہے اور "رُبّ قلّت "کامعنی دیتا ہے۔ (
فَجَاءَ هَا بَاسُنَا بَیَاتًا رات اَوْهُمُ قَائِلُونَ) "قبلولة "مصدرے ہے۔ اصل عبارت "فجاء ها باسنا لیلا وهم نائمون اونهاراً وهم قائلون "قبلولہ کررہ بول گے۔ "او نائمون ظهیرة " "قبلولة "آ دھے دن میں آ رام کرنا اگر چہ نیندنہ آئے اور آ بت کا مطلب یہ کہ کدان کے پاس ہماراعذاب آ یا اوران کواُمیدنہ میں، رات کویا دن کو۔ زجاج رحمہاللہ فرماتے ہیں "او" عذاب کو پھیرنے کے لیے ہے لیمن ایک مرتبدرات کو اور ایک مرتبدرات کو اور ایک مرتبددان کو بعض مطرات فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بعض بہتی والوں کو ہم نے رات کو ہلاک کیا اور بعض کو دن کے وقت ہلاک کیا یعنی ان کے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر یہا عمر اُن کی ہما کہا ہم نے ان کو ہلاک کردیا، پھراس کے بعد عذاب آنے کا کیا معنی ؟ تو جواب یہ ہم کہ "اَهْلَمُكُنا" کا معنی ہم کہ ان کی ہما کہا ہم نے فیصلہ کیا تو ان پر ہماراعذاب آیا۔

اور بعض نے کہا ہے کہ "فجاء ها باسنا" یاللہ تعالی کول"اهلکتاها الکا بیان ہے جیے کہنے والا کہتا ہے"اعطیتی فاحسنت المی"اس قول اور اس کے اس قول"احسنت المی فاعطیتی" میں کوئی فرق نہیں ہان میں سے ایک دوسرے سے بدل ہے۔

﴿ وَهَمَا كَانَ دَعُوهُمُ لِينَ ان كا قول اور پكار اور تضرع وعاجزى اور الدعوى بهى ادعاء بمعنى دعاء كے بوتا ہے۔ سيبوبير كتي جيس الله من الله م

﴿ وَلَلْنَمْسُلُنَّ الَّلِيْنَ أَرُسِلَ اِللَهِمُ ) يعنى أمتول سے كمانهوں نے رسولوں كوكيا جواب ديا بيسوال تو يقى ہے بيجائے كے ليے سوال نہيں ہے۔ يعنى ہم ان سے سوال كريں گے ان كے بار لے ميں جوان كورسولوں نے پہنچا دى ہيں۔ (وَلَنَسْسُلَنَّ الْمُوسَلِيْنَ) بيغام پہنچانے كے بارے ميں۔ الْمُوسَلِيْنَ) بيغام پہنچانے كے بارے ميں۔

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمُ بِعِلْمٍ وَمَاكُنَّا غَآثِبِيْنَ ۞ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ هِ الْحَقُّ فَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَاُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنُ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ فَاُولَئِکَ الَّذِيْنَ خَسِرُوَّا اَنْفُسَهُمُ بِمَاكَانُوُا بِالْلِنَا يَظُلِمُونَ ۞

کھر ہم چونکہ پوری خبرر کھتے ہیں ان کے روبروبیان کردیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔اوراس روز وزن بھی واقع ہوگا پھر جس فخص کا پلیہ بھاری ہوگا سوایسے لوگ کا میاب ہول گے اور جس فخص کا پلیہ بلکا ہوگا سویدہ لوگ

ہوں مےجنہوں نے اپنا نقصان کرلیابسبباس کے کہ ہاری آ یتوں کی حق تلفی کرنے لگے

النظیم ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ﴾ لين بم ان كواين علم ع خردي كراب عباس رضى الله عنها فرمات بي كران ك خلاف ان كا اعمال نامه بول كا جيماكه خود الله تعالى في فرمايا هلدًا كتبناً يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِ (وَمَاكُنّا غَآنِينَ ) رسولوں سے جوانہوں نے پیچايا اوراُمتوں سے جوانہوں نے جواب دیا۔

@ (وَالْوَزْنُ يَوُمَنِدِ مِ الْحَقُّ ) يَعِيْسُوال كرن \_

#### قیامت کے دن وزن اعمال کا ہوگایاصاحب اعمال کا؟

مجابدر حمداللذفرمات بي كدمطلب بيب كدفيصلداى دن انصاف كساته موكا اورا كثر حضرات فرماياب كدمراديب كد اعمال کا وزن تراز و کے ساتھ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک تراز ولگا ئیں گے اس کی ایک زبان اور دوپلڑے ہوں گے۔ ہرپلڑامشرق و مغرب کے درمیان جتنابز اہوگااس وزن کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہاہے کہ اعمال کے محیفوں کا وزن کیا جائے گا۔ ہم تک روایت پنجی ہے کہ ایک آ دمی پر نا نوے رجٹر کھولے جائیں گے۔ پھراس کے لیے ایک کاغذ نکالا جائے گا جس پر "اشهد أن لا الله إلا الله واشهد أن محمّدًا عبده و رسوله" كلما بوابوگا تووه تمام رفتر أيك پلزے مِن أوروه كاغذ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گاتو وہ دفتر اُڑنے لکیں مے اور وہ کاغذ کا کلڑا بھاری ہوجائے گا۔ (رواہ الا مام این ماجہ) اور بعض نے كهاصاحب عمل كوتولا جائے كا\_رسول الله صلى الله عليه وسلم ي جميس روايت كيني كه قيامت كودن لي قدمو ي جمم والانخص لايا جائے گالکین اللہ تعالیٰ کے یاس مچھر کے پر کے برابروزن نہ ہوگا اور بعض نے کہا خود عمل کوتولا جائے گا۔ یہی بات این عباس مضی الله عنها ہے مروی ہے تو اچھے اعمال کو اچھی شکل میں اور برے اعمال کو بری شکل میں لایا جائے گا اور تر از و میں رکھ دیا جائے گا۔ اعمال کے وزن کی حکمت وُنیا میں اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یانہیں اور آخرت میں ان کے خلاف جت قائم كرنا بـ ( فَمَنُ لَقُلَتُ مَوَازِينُهُ ) عام رحم الدفر مات بي مراداس كي تيال بي (فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (وَمَنُ خَفَّتُ مَوَاذِينُهُ فَأُولَئِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوٓا انْفُسَهُمُ بِمَاكَانُوْا بِالْخِنَا يَظُلِمُوْنَ) معرت الإبكروشي الله عندنے اپنی وفات کے وقت حصّرت عمر منی الله عنہ کو وصیت کی کہ اس فخص کی تولیس بھاری ہوں گی جس نے وُنیا ہیں حق کا انتباع کیا اور اس محض کی تولیس مکھی ہوں گی جس نے وُنیا میں باطل کا اتباع کیا۔اگریداعتر اض ہوکہ "مو از بنه" جمع ہے حالا نکہ تر از وتو قیامت کے دن ایک ہوگا؟ توجواب یہ ہے کہ اس جمع سے ایک مراد ہے جیسے "ماایتھا الرّ سل" میں رسل جمع ہے لیکن مراد ایک ہاوربعض نے کہا ہر بندے کا الگتر از وہوگا۔ بعض نے کہا کہ میزان دو پلاوں دو کواہوں اورایک زبان پر مشتمل ہادروزن ان کے مجموعہ سے ممل ہوگااس کیے جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔

وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيْهَا مَعَايِشَ وَقَلِيُّلَا مَّا تَشُكُرُونَ ۞وَلَقَدْ

خَلَقُنكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَذَمَ فَسَجَدُوّا اِلَّآ اِبُلِيُسَ دَلَمُ يَكُنُ مِّنَ السِّجِدِيْنَ ۞قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَّا تَسُجُدَ اِذُ اَمَرُتُكُ دَقَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنُهُ خَلَقْتَنِيُّ مِنُ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيُنِ۞

اور بینک ہم نے تم کوز مین پر بنے کی جگہ دی اور ہم نے تہارے لئے اس میں سامان زندگی پیدا کیا۔ تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہواور ہم نے تم کو پیدا کیا ہے چرہم نے ہی تہاری صورت بتائی چرہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو بحدہ کرو سوسب نے بحدہ کیا بجر اہلیں کے دہ بحدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالی نے فرمایا تو جو بحدہ نہیں کرتا تھے کو اس سے کون امر مانع ہے جبکہ میں تھے کو تھم دے چکا کہنے لگامیں اس سے بہتر ہوں آپ نے جھے کہ آگ ہے۔ بدا کیا ہے۔

وَلَفَدُ مَكُنْكُمُ فِى الْأَرْضِ)"تمكين" بمراد مالك بنانا اور قدرت دينا بـ (وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَايِشَ ) يعن السياسب بن كور ليع آئي زندگي معاش حاصل كرت بوجست تجارت ، مردوري ، كهان ، چين ، "معايش معيشة" كي جمع بـ (قَلِينُلا مَّا تَشْكُرُونَ)

© (وَلَقَدُ حَلَقُنگُم فُمُ صَوْدُنگُم) این عباس رضی الله عنها فرات بین کرتباری آباء واجداد کو پیدا کیا۔ پھرتباری ماد کار کے رحموں بین تمباری صورتیں بنا کمیں۔ قادہ بنجاک ، سدی رحمها الله فراتے ہیں کہ "خلقنا کم" نے معیدالسلام ہو۔ "فتم صور نا کم" آوم کی پشت بیں اور "صور دنا کم" آباد می الله فراتے ہیں "خلقنا کم" آوم کی پشت بے وان کی پشت سے لئیں بین بہت کے لفظ ہے ذکر کیا ہے اس لیے کہ وہ ایوالبشر ہیں تو ان کی تخلیق میں ان لوگوں کی بھی تخلیق ہے ووان کی پشت سے لئیں میں بہت کے اور بعض نے کہا ہے کہ "خلقنا کم" آرم علیدالسلام کی پشت میں "فتم صور دنا کم میشاق" کے دن جبتم کو چونوٹوں کی مورت میں بیدا کیا اور کور تو الله فراتے ہیں آنسان کورتم میں بیدا کیا گھراس کی صورت بنائی تو اس کے کان ، آ کھی الگیوں کی شکل دی اور بعض نے کہا ہے تمام آدم ہیں ان کو پیدا کیا اور ان کی صورت بنائی اور "فتم" واک کے معنی میں ہے۔" نتم قلنا للملا تک کان آ کھی الگیوں کی شکل دی اور بعض نے کہا ہے تمام آدم ہیں ان کو پیدا کیا اور ان کی صورت بنائی اور "فتم" واک کے معنی میں ہے۔" نتم قلنا للملا تک ہوگئی کے تو کر سخت ہوگی کے تکہ " تا ہے؟ جواب سے ہے کہن معرات نے طاق اور تصوری السلام سے کیا ہوگئی کے وان کی طرف سے گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور تم علی السلام سے کیا ہوگئی کو میں اس کیا ہوگئی درست ہوگی کے تکہ اس میں اور جم نے فرشتوں کو کہا تو یہ واک تر تیب اور تعقیب کے لین ہوگئی ہوگئی تو یہ بیا ہوگئی ہوگئی

تا خَرب - أصل عبارت يول ب "ولقد خلقناكم" يعنى آ وم عليه السلام كو "ثمّ قلنا للملاتكة اصحدوا" ..... "ثمّ صَوَّرُنَاكُمُ" (فُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ الشَّجُلُوا لِلاَدَمَ فَسَجَدُوّا ) يعنى فرشتوں نے (الّا اِبْلِيْسَ لَمُ يَكُنُ مِّنَ السَّجِدِيْنَ مَرابِلِيس ندتها مجده والول مِيس) السَّجِدِيْنَ مَرابِلِيس ندتها مجده والول مِيس)

© (قَالَ مَا مَنَعَکَ اَلَا تَسْجُدَ إِذْ اَمَوْتُکُ ) الله تعالی نے اے المیس ا ( تیموکی یا الع تعاکر تو نے مجدہ نہ کیا جب بیں ان حَمَّم دیا)" الا تسبحد" میں لاء زائد ہے جیسے " و حوا م علی قرید اہلکنا ہا انہم لا ہو جعون "میں لازائد ہے (قَالَ اَنَا خَمُرُو مَاتِ ہِنَا وَمُعَلَّمُ مِنْ مَّادٍ وَخَلَقُتَهُ مِنْ طِنْنِ) اور آگمٹی سے بہتر اور روثن ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں پہلاقیاس المیس نے کیا اور اس میں علمی کی ۔ پس جوض دین میں اپنی رائے سے قیاس کرے تو الله تعالی اس کوشیطان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ابن سیرین رحمہ الله فرماتے ہیں کہ سورج کی عمادت قیاس کے ذریعے کی گئی۔ محمد بن جریر رحمہ الله فرماتے ہیں کہ سورج کی عمادت قیاس کے ذریعے کی گئی۔ محمد بن جریر محمد الله کہتے ہیں کہ اس خبیث نے بیگان کیا کہ آگر کوئی پر فضیلت ہے بین کہ می کو آگر پر گئی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ ان میں ہے بعض یہ تعنی کی مطرف جس کی واجہ ہے دائی بیش قربہ تو اضع بہتر می کی مطرف جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کوئین لیا اور ہدا ہے دی اور اور ہو ہی کی واحدت ہیں کہ می کی خاصیت ہما کی بیش تو بہتو اضع بہتد ہما کی طرف جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کوئین لیا اور ہدا ہے دی اور اور ہی بیش کی خاصیت ہما کی نے ان کوئین لیا اور ہدا ہے دی اور اور ہو ہے کی اور آگری خاصیت ہما کی بیش جرات، بلند ہوتا ہے اور بھی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کوئین لیا اور ہدا ہے دی اور اور کی اور آگری خاصیت ہما کی بیش ہما کہ بند ہوتا ہما اور ہما ہما کی خاصیت اور شی بیش تو بیا ہما ہما کی دور ہما ہما کی میں ہما کی واحد سے اللہ تعالی نے ان کوئین لیا اور ہوا ہے دی اور آئی کی واحد ہما ہما کی دور شیل بیس کی شقاوت کے بعد سبب بنیں تکم ہراور گناہ پر ڈ کے رہنے کا تو اس کو ور شیل بیا دور شاور ہما ہما کی دور شیل بعد سبب بیس کی شقاوت کے بعد سبب بنیں تکم ہراور گناہ پر ڈ کے رہنے کا تو اس کور شیل بعد سبب بنیں تعرب بین تعرب بین کی مور شیل کی دور شیل بھن کی مقاوت کے بعد سبب بنیں تکم ہراور کیا تو اس کوئی کی مور شیل کی دور شیل کی میں کی دور شیل کی دور شیل

، آوراس لیے کہ ٹی اشیاء کو جمع کرنے کا سبب ہے اور آ گ ان کومتفر ق کرنے کا اور اس لیے کہ ٹی زندگی کا سبب ہے اس لیے کہ درختوں اور پودوں کی زندگی اس کے ذریعے ہے اور آ گ ہلاکت کا سبب ہے۔

قَالَ فَاهْبِطْ مِنُهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنُ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخُرُجُ اِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِيُنَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّه

حق تعالی نے فر مایا تو آسان سے اتر جھوکوکی حق حاصل بیس کہ تو تکبر کرے آسان میں رہ کرسونکل بیشک تو ذلیلوں میں شارہونے گئے وہ کہنے لگا کہ جھوکومہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔اللہ تعالی نے فر مایا کہ جھوکومہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔اللہ تعالی نے فر مایا کہ جھوکومہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔اللہ تعالی نے فر مایا کہ جھوکومہلت دیگئی کہنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے جھوکو گمراہ کیا ہے میں تم کھا تا ہوں کہ میں ان کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر میں اور ان کی جھے سے بھی اور ان کی دونی جانب سے بھی اور ان کی ہوئی جانب سے بھی اور ان کی ہائمیں جانب سے بھی اور آپ ان میں اکثر وں کواحسان مانے والا نہ یائے گا۔

تستی ﴿ (قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا) جنت ہے۔ بعض نے کہا آسان سے زمین کی طرف اُڑ۔ پھراس کو زمین سے سمندر کے جزیروں کی طرف اُکار دیا اس کا تخت مبر سمندر میں ہے اب وہ زمین میں ڈرتے ہوئے چیکے سے چور کی طرح وافل ہوتا ہے اس بوڑھے کی طرح جس پر پرانے کپڑے ہوں جن میں لوٹ رہا ہو، یہاں تک کہ اس سے لکل جائے۔ (فَمَا يَكُونُ لُکَ اَنْ لَائِكَ مِنَ الصّٰهِرِيُنَ) امر کی خالفت کر کے یہاں جنت میں اور بیمنا سبنیں کہ جنت اور آسان میں متکبر، اللہ کے امر کی خالفت کرنے والارہے۔ ذلیل اور گھٹیالوگوں میں سے ہے۔

﴿ فَالَ ) اللَّيس اس وقت كها ( اَنْظِرُنِي ) مجھے مہلت دیجئے اور موت نہ دیجئے ( اِلّٰی یَوْم یُنْعَفُونَ ) لین تخر اخیرہ تک تیامت کے وقت تک۔اس خبیث كاارادہ تھا كہوہ موت كاذا كقہ نہ چکھے۔

﴿ ( قَالَ فَهِ مَا اَغُولَيْتَ فَى ) "ما" من اختلاف ہے بعض نے کہا ہے بیا استفہام ہے بین کس چیز کے ساتھ تو نے جھے گراہ کیا ہے؟ پھرٹی کلام شروع کی اور کہا" کو تھکہ اور بعض نے کہا ہے کہ "ما" ہیزاء ہے بین اس وجہ کہ تو نے بھے گراہ کیا ہیں ان کے لیے بیٹھوں گا اور بعض نے کہا ہے "ما مصدر کی ہے ہم کی جگہ ہے۔ اصل عبارت تیرے جھے گراہ کرنے کی وجہ سے میں ان کے لیے بیٹھوں گا۔ جیسے اس کا قول ہے "ہما غفولی دہیں" بیتی میرے دب کے بھے معاف کرنے کی وجہ سے اور مین میرے دب کے بھے معاف کرنے کی وجہ سے اور مین میرے والے بیٹھوں گا۔ جیسے اس کا قول ہے "ہما غفولی دہیں" بیتی میرے دب کے بھے معاف کرنے کی وجہ سے اور این انبار کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے ہوآ پ نے میرے دل میں گراہی ڈائی جو میرے آسان سے اُئر نے کا سبب بنی۔ "اغویتنی " یعنی تو نے جھے ہوا ہت سے گراہ کیا اور بعض نے کہا ہے تو نے جھے کہا ہے تو نے جھے ہلاک کیا اور بعض نے کہا ہے تو نے جھے کہا ہے تو نے جھے ہلاک کیا اور بعض نے کہا ہے تو نے جھے کراہ کیا اور بعض نے کہا ہے تو نے جھے کراہ کیا اور بعض نے کہا ہے تو نے جھے کراہ کیا اور بعض نے کہا ہے تو نے جھے کراہ کیا اور بعض نے کہا ہے تو نے جھے کراہ کیا اور بعض نے کہا ہے تو نے جھے ہلاک کیا اور بعض نے کہا ہے تو نے جھے کراہ کیا دی جسید ھے داسے لیعنی اسلام پر بیٹھوں گا۔ ہیں بھی ضرور بیٹھوں گاان کی تاک میں تیری سیدھی راہ پر )

﴿ وَهُمْ لَالْمِينَةُمْ مِنْ م بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ) على بن طلحه في ابن عباس رضى الله عنها عدوايت كيا به مد "من الله عنهم مراد آخرت بكران كو آخرت كى بارے يس شك يس جتلا كرول كا- "من خلفهم" عمرادان كو دنيا ميں رغبت دلاؤل كا- و عَنْ أَيْمَانِهِمْ ) ان كودين يس شير دُالول كا ( وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ) ان كومعاصى كي شهوت دلاؤل كا-

من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم كمختلف تفاسير

عطید نے ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ "من بین ایدیھم"ان کی وُنیا کی طرف سے لیتی وُنیا کوان کے دلوں میں مزین کردوں گا"دومن خلفھم" آخرت کی جانب سے میں کہوں گا کہ ندووبارہ اُنھمنا ہے نہ کوئی جنت اور جہم ہے۔
"وعن ایمانھم"ان کی نیکیوں کی جانب سے "وعن شمائلھم"ان کی برائیوں کی جانب سے اور تھم رحماللہ فرماتے ہیں، "من

ہیں ایدیہم" و نیا کی جانب ہے اس کوان کے لیے مزین کیا گیا ہے۔"و من خلفہم"آ خرت کی جانب ہے ان کوباز رکھے گا۔"وعن ایمانہم" والی کے جانب ہے ان کورو کے گا۔"وعن شمائلہم" باطل کی جانب ہے اس کوان کے لیے مزین کرے گا۔ ورحی ایمانہم" باطل کی جانب ہے اس کوان کے لیے مزین کرے گا دران کو خرد دے گا کہ دوبارہ آٹھنا اور جنت دجنم خہیں ہے۔"ومن خلفہم" و نیا کے اموران کے لیے مزین کرے گا دران کواس کی طرف بلائے گا۔"وعن ایمانہم"ان کی خبیر کے بیاری کی جانب ہے ان کو اور ان کواس کی طرف بلائے گا۔"وعن ایمانہم"ان کی خبیر کی جانب ہے ان کوان سے ست کرے گا۔"وعن شمائلہم"ان کے لیے گناہ اور تا فرمانیاں مزین کردیں اور ان کواس کی طرف بلایا۔ اسے این آ م اوہ تیرے پاس ہرجانب ہے آ کے گاگئن وہ تیرے اوپر سے نہ آ کے گا، وہ بیطا نت نہیں رکھتا کہ تیرے اور اللہ کی رحمت کے درمیان حائل ہوجائے ۔ مجاہر حمداللہ فرماتے ہیں"من ہیں ایدیہم وعن ایمانہم"ائی جگہ سے کہ وہ دکھر شکیل کے اور این جرت کر حمداللہ فرماتے ہیں ۔ دوہ دکھر سکیل کے اور این جرت کر حمداللہ فرماتے ہیں ۔ دوہ دکھر سکیل کے اور این جرت کر حمداللہ فرماتے ہیں ۔ دوہ دکھر سکیل کے اور این جرت کر حمداللہ فرماتے ہیں ۔ دوہ تیرے اس خوالی نے بیل سے معلوم ہوگئ ؟ تو جواب ہے کہ اس نے محل گمان کیا تھا جو درست ہوگیا، اللہ تعالی نے بیل احتراض ہوکہ اس خبیث کویہ بات کیے معلوم ہوگئ ؟ تو جواب ہے کہ اس نے محل گمان کیا تھا جو درست ہوگیا، اللہ تعالی نے بیل بات فرمائی کہ (و لقد صدق علیہم الملیس ظنه)

قَالَ اخُرُجُ مِنْهَا مَلُهُ وُمَا مَّدُحُورًا ولَمَنُ تَبِعَکَ مِنْهُمُ لَامُلَنَ جَهَنَمَ مِنْكُمُ اَجُمَعِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَيْدَ وَمُعُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقُرَبَا هلِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّلِمِينَ ﴿ وَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبُدِى لَهُمَا مَاوُرِى عَنْهُمَا مِنُ سَوْ البِهِمَا وَقَالَ مَا مَهَا الظَّلِمِينَ ﴿ وَمُحْمَا عَنُ هلِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا آنُ تَكُونًا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونًا مِنَ الْعَلِدِيْنَ ﴾ فَاللّه الشَّيَعُونَا مِنَ الْعَلِدِيْنَ ﴾ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

ندامه فه و ملوم و دامه یدیمه داما فهو مدیم ساز یَسِیُر سیراً کل کرے۔ اور محرد دور کیا ہوا دھتکارا ہوا۔ کہا علام اللہ معلوم و دامه یدیمه داما فهو مدیم ساز یَسِیُر سیراً کل کرے۔ اور محرد دور کیا ہوا دھتکارا ہوا۔ کہا جاتا۔ بست دحرہ یدحرہ دحراً "جب اس کودور کردے اور دھتکار دے۔ این عباس رضی اللہ تعالی عہا فرماتے ہیں "مدؤما"

یعنی مبغوض قاده رحمه الله فرماتے ہیں که «مله وُ مّا مدحود الله فائعتی بد بخت اور کلبی رحمه الله فرماتے ہیں جنت اور برخیر سے دور۔ ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں «مله و مّما " تا اُمید (لَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ ) بنی آدم میں سے (لَا مُلَفَنَّ جَهَنَّمَ) ۔ لام قسم کالام ہے (مِنْکُمْ اَجْمَعِیْنَ) تمہاری اور تیری اولا واور کفار کی اولا وجو بھی آدم کی ذریت ہوان سب کو۔

﴿ وَ يَاكُمُ اسْكُنُ آنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكَلامِنُ حَيْثُ شِنْتُمَا وَلا تَقُرَّبَا هَلِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾

﴿ فَوَسُوْسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ ) وسوه وه بات جوشيطان انسان كول من والدر (لَيُدُدِى لَهُمَا مَاؤُدِى عَنْهُمَا مِنُ الْهِمَا ) يعنى تاكران دونوں كوظا بركرد بوشيدة هي ان كي شرمگاه كما كيا بكاس من الم الام عاقبيت جابليس نه الله اليه وسرنبيس و الاقاليكن اس كوسوس كا انجام بيه واكران كي شرمگايين ظاهر بولكي جي الله تعالي كا فرمان "فالتقطه آل فوعون ليه عدوّا و حزنا" ب- آكراس كا وسوسه بيان كيا ب (وقال ) ابليس نے آدم و حواعليما السلام سے كما (مَا نَه تُحُمّا وَرُقُلُ ) ابليس نے آدم و حواعليما السلام سے كما (مَا نَه تُحُمّا وَرُقَالَ ) ابليس نے آدم و حواعليما السلام سے كما (مَا نَه تُحَمّا وَرُقَالَ ) ابليس نے آدم و حواعليما السلام سے كما (مَا نَه تُحَمّا عَنْ هلِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكُيْنِ ) يعنى تمها در مرى جُدارشا وفر ما يا به والله الله على شهرة الدخلد ) تَكُونًا مِنَ الْمُخلِدِيْنَ) يعنى تمهيل موت نه آئے وہ سرى جُدارشا وفر ما يا به (هل ادلک على شهرة الدخلد)

اوران دونوں کے روبروسم کھائی کہ یقین جانبے میں آپ دونوں کا خیرخواہ ہوں۔ سوان دونوں کوفریب سے
یچے لے آیا۔ پس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا دونوں کا پردہ کا بدن ایک دوسرے کے روبر دبے پردہ ہو گیا اور
دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کرر کھنے گلے اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کواس درخت
سے ممانعت نہ کرچکا تھا اور بینہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہار اصر تے دشمن ہے۔

فص ہے۔ قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کو تم کھائی ہاس مفاعلہ باب سے ہوا یک کے ساتھ فاص ہے۔ قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کو تم کھا کر ان کو دھوکہ دیا اور بھی مومن کو اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیا جاتا ہے اور کہا ہیں تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں اور تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں تم میری اجباع کرو، ہیں تہمیں صحیح رہنمائی کروں گا۔ ابلیس پہلا مخص ہے جس نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے گاوہ تی ہی ہولے گاتواس کے دھوکہ ہیں آگئے۔

﴿ لَلَا لَهُمَا مِغُرُورٍ ) يعنى ان كودهوكدديا - كما كيا به كد "ماذال ابليس بدلّ فلانا بالغرود العنى اس كودهوكدديتا ر ما اور يكنى چررى جمولى با تيس كرتار ما يعض نے كما كدان كوطاعت كے مرتبہ سے معصيت كى طرف أتارديا اور "معدالى" كامعنى اوپرے نیچ لانا ہی ہوتا ہے۔ اور قدایہ ڈول کو کنویں میں لاکا تا ہے تدکی بنفسہ ودعا غیرہ اور از ہری رحمہ الله فرماتے ہیں اس کی اصل ' تعدلیہ العطشان البنو" (پیاسوں کو کنویں پر لانا) سے ہا کہ دہ پانی سے سیراب ہوں اور پانی نہ ہوتو ' تعدلی بالغوو د " یہ ہوا کہ خیرخوابی ظاہر کر سے اور اعد دھو کہ اور کھوٹ چھپایا ہوا ہو۔ ( فَلَمُّا فَاقَالشَّعَرَةَ اَلَّهُ مَا اَللَّهُ عَرَى اَللَّهُ مَا اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى ال

(وَاقُلُ لَکُمَآ إِنَّ الشَّيْطُنَ لَکُمَا عَدُوَّ مَٰبِينَ) اس کوتمهارے درمیان عداوت ہے۔ محربن قیس رحمدالله فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے پکارا اے آ دم آپ علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا حالا تکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے حوانے کھلایا ہے۔ الله تعالیٰ نے حواعلیم السلام نے بوچھا کہ کیوں کھلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے سانپ نے کہا تھا الله تعالیٰ نے فر مایا اے حواء جیسے تو نے تھا۔ الله تعالیٰ نے سانپ کو کہا تو نے کیوں تھم دیا؟ اس نے کہا مجھے المیس نے کہا تھا تو الله تعالیٰ نے فر مایا اے حواء جیسے تو نے درخت کا خون نکالا تو بھی ہر ماہ خون بہائے گی اور اے سانپ میں تیرے ہاتھ یاؤں کا فروں گا تو اپنے پیٹ اور چہرے سے چلنا جو کھے دیکھے گا تیراس کیل دے گا اور اے المیس تو ملمون اور مردود ہے۔

گے تو واقعی ہمارا ہوا نقصان ہو جاوے گاحق تعالی نے فرمایا کہ نیچ الی حالت ہیں جاؤکہ تم باہم بعضے دوسرے بعضوں کے دشمن ہو گے اور تہبارے واسطے زمین ہیں رہنے کی جگہہے اور نفع حاصل کرنا ایک وقت تک فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور ای بیس سے پھر پیدا ہوتا ہے۔اے اولا د آدم کی ہم نے تہبارے لئے لباس پیدا کیا جو کہ تہمارے پر دہ دار بدن کو بھی چھپا تا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس بیاس سے اس کے لیاس پیدا کیا جو کہ تم اور تقوی کا لباس بیاس سے ہوئے کا در کھیں۔

ﷺ ﴿ (قَالًا رَبَّنَا ظَلَمُنَا آنُفُسَنَا) وہ تنہیں معصیت کے ذریعے سے ضرر پینچائے گا۔ (وَإِنْ لَمُ تَغُفِرُلَنَا وتَرُحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُحْسِرِيُنَ) ہلاک ہونے والے

@ (قَالَ الْهِيطُوُا بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَلُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْآرُضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ اِلْي حِيْنِ)

﴿ وَالَ فِيهُا تَحْيَوُنَ ) لِينَ زين مِن مِن زندگی گزارو گے (وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنُهَا تُحُوَّجُونَ ) لِينَ زمِن مِن اپنی قبل الله على الله

﴿ لَيْنِي اَدَمَ قَدُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ) يعن تمهارے ليے پيداكى (آباسًا) يهال لباس كے ليے "انزلنا "كها ب حالاتكه لباس آوز مين كى نباتات سے بنرآ ہے۔ وجہ يہ ہے كه نباتات آسان كے پانى سے ہوتے ہيں۔ اب معنی يہوگا كه ہم نے أتار سے لباس كے اسباب بعض نے كہازيين كى تمام بركات آسان كى طرف منسوب ہيں جيساك فرمايا" وانزلنا المحليد" حالاتكه لوہا توزمين سے لكا ہے۔

### آيت لِبَاسًا يُّوَارِئُ سَوُاتِكُمُ كَا شَان نزول

(وَلِهَامِنُ التَّقُولِى ذَلِكَ حَيْرٌ) الله مدينه ابن عامراور كسائى رحمهما الله في "ولمهاس "مين كزبر كساتھ پڑھا ہے۔ "لمباسا" پرعطف كرتے ہوئے اور ديگر حضرات في پيش كساتھ پڑھا ہے مبتداء ہونے كى وجہ اوراس كى خبر (خير) ہے اور "ذلك" كوكلام بش صله بنايا ہے۔ اس ليے ابن مسعود رضى الله تعالى عنداور الى بن كعب رضى الله تعالى عند في "ولمهاس التقوى خير "بڑھا ہے اور "لمباس التقوى" بيش اختلاف ہوا ہے۔

#### لباس التقوى كي تفسير مين مختلف اقوال

© قادہ اورسدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی ہے ایمان مراد ہے۔ © حن رحمہ اللہ فرماتے ہیں حیاء مراد ہے۔ کی بیکہ وہ تقوی پر اُبھارتی ہے۔ © عطاء نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تقل کیا ہے کہ نیک عمل مراد ہے۔ ۞ عثان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مردی ہے اچھے اخلاق ، عروہ بن زہیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا لباس اللہ کا خوف ہے۔ ۞ اور کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ تقوی کا لباس اس کے صاحب کے لیے بہتر ہے۔ جب وہ خوبصورتی کے لیے پیدا کے موے لباس کو لے۔ ۞ ابن انباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقوی کی الباس وہی پہلالباس ہے اس کا اعادہ کیا ہے یہ بردینے کے محتے کہ تقوی کا لباس وہی پہلالباس ہے اس کا اعادہ کیا ہے یہ بردینے کے لیے کہ تکمیز کا ڈھائیا طواف میں نگا ہونے سے بہتر ہے۔ ۞ زید بن علی فرماتے ہیں کہ تقوی کا کالباس وہ آلات جن سے جنگ میں بچاؤ ہو سکے جیسے ذرہ ،خود ، کلائیاں ، پنڈلیاں ۔ ۞ بعض نے کہا اون کا لباس اور وہ کھر درے کپڑے جن کو پر ہیزگارلوگ میں اللہ کو کہ تو کہ گؤؤئ)

يَنِينَ ادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيُطُنُ كَمَا آخُرَجَ اَبُوَيُكُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوُاتِهِمَا داِنَّهُ يَرِكُمُ هُوَوَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُ داِنَّاجَعَلُنَا الشَّيطِيُنَ الْيُرِيَهُمَا سَوُاتِهِمَا داِنَّهُ يَرِكُمُ هُوَوَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُ داِنَّا جَعَلُنَا الشَّيطِيُنَ الْشَيطِيُنَ الشَّيطِيُنَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ

اے اولا و آ و م کی شیطان تم کو کسی خرابی میں نے وال دے۔ جیسا کہ اس نے تہارے وا دا دادی کو جنت سے باہر کرا دیا ایک حالت سے کہ ان کالباس بھی ان سے اتر وادیا تا کہ ان کوان کا پروہ کا بدن دکھلائی دینے گئے وہ اور اس کالشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو عادة نہیں دیکھتے ہو ہم شیطانوں کو آئیس لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ جب کوئی فیش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ای طریق پر پایا ہے اور اللہ تعالی نے بہ کہ کی ہم کو بھی ہتا ہا ہے آپ کہ دیجے کہ اللہ تعالی فیش بات کی تعلیم نہیں دیتا کیا خدا کے ذی اللہ تعالی فیش بات کی تعلیم نہیں دیتا کیا خدا کے ذی اللہ تعالی بات کی تعلیم نہیں دیتا کیا خدا کے ذی اللہ بات کی بات کی تعلیم نہیں دیتا کیا خدا کے ذی دی بات کی بات کی تعلیم نہیں دیتا کیا خدا کے دی بات کی بات کی بات کی تعلیم نہیں دیتا کیا خدا کے دیتا کیا بات لگاتے ہوجی کی تم سند نہیں دیکھتے۔

المناسبة ال

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴾ ابن عباس رضى الله عنها اور عابدر حمد الله فرماتي بيل كدان كا يتطلطواف كرنام او ب عطاء رحمد الله فرماتي بيل كران كا يتطلطواف كرنام او ب عطاء رحمد الله فرماتي بيل شرك مراد ب اور "فاحشة" براس بر فعل كو كتب بيل جوقباحت كى انتباء تك ينتي حكا بور (قَالُوُ ا وَجَدُلاً عَلَيْهَا آبَاءَ نَا ) يهال كهم عبارت مقدر ب مطلب بيب كه جب وه براكام كرتي بيل اوران كوروكا جائة و كتب بيل من الله أمَونا بها على الله أمَونا بها على الله أمَونا بها على الله مالاتعكمون )

قُلُ آمَرَ رَبِّيُ بِالْقِسُطِ وَاقِيتُمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ وَّادُعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللِّيْنَ وَكَمَابَدَاكُمُ تَعُودُونَ ۞ فَرِيْقًا هَذِى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلْلَةُ واِنَّهُمُ التَّخَذُوا الشَّيْطِيُنَ اللَّهِ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَ يَحْسَبُونَ آنَهُمُ مُّهُتَدُونَ۞

آپ کہد دیجئے کہ میرے دب نے عکم دیا ہے انصاف کرنے کا اور بیر کہتم بر مجدہ کے وقت اپنارخ سیدھار کھا کر واور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھا کروتم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا تھا اس طرح پھرتم دوبارہ پیدا ہو کے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اور بعض پر گمرای کا ثبوت ہو چکا ہے ان لوگوں نے شیطا توں کو رفیق بتالیا اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر اور خیال رکھتے ہیں کہ دہ دراہ پر ہیں۔

#### واقيموا وجوهكم عندكل مسجدكآتفير

عابداورسدی رحمهما الله فرماتے ہیں کہ جہاں بھی ہونماز میں کعبہ کی طرف متوجہ رہواورضحاک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مطلب

یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے اورتم کسی مجد کے پاس ہوتو اس میں نماز پڑھاویہ نہ کہو کہ میں اپنی مسجد میں جا کرنماز پڑھوں گا اور بعض نے کہا کہ اپنے سجدوں کو ضالص اللہ کے لیے بناؤ (و گا دُعُوهُ مُخُولِمِیْنَ لَهُ الْلِدِیْنَ اور پکارواس کواس کی عبادت کرو خالص اس کے فرما نبردار ہوکر طاعت وعبادت کو جیسا کہتم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا ہوگے ) ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بنی آ دم کی تخلیق کی ابتداء مؤمن اور کا فرکے اعتبار سے کی ۔ جیسا کہ خووفر مایا (ہو اللہ ی خلف کم فرماتے ہیں کہ مؤمن ) چرقیامت کے دن اس طرح لوٹا کیس کے جیسا کہ ان کو پیدا کیا تھا کہ بعض مؤمن بعض کا فر۔ جا بررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس حالت پر مرے تھا تی پراُٹھائے جا کیں گے۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عندے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جربندہ اس چیز پراٹھایا جاسے گاجس پر مراتھا مؤمن اپنے ایمان پر اور کافراپنے کفر پر۔ ابوالعالیہ رحمہ الله فرماتے جیں وہ اپنے ان اعمال پر لوٹیس سے جوان کے بارے بیس معید بن جبیر رحمہ الله فرماتے جیں جبیر الله فرماتے جیں کہ جس کی جس کی جس کی الله فرماتے جیں کہ جس کی خلیق الله نے شقاوت پر کی۔ اس کی طرف لوٹے گا اگر اہل سعادت والے کمل کر تارہ جسیا کہ ابلیس نیک بختوں والے کمل کر تارہ بااور برختی کی طرف لوٹ کیا اور جس کی تخلیق کی ابتداء نیک بختی پر ہوئی ہے وہ اس کی طرف لوٹے گا۔ اگر چہ بر بختوں والے کمل کر تارہ بسیمیں کے جسیا کہ جادوگر بر بختوں والے کمل کر تارہ با ہے مال بن سعید رضی الله عند فرماتے جیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ لوگوں کے سامنے جنتیوں والے ممل کر تارہ بنا ہے حالانکہ وہ جنیوں جس سے ہوتا ہے اور بے شک لوگوں کے سامنے جنیوں والے ممل کر تارہ بنا ہے والانکہ وہ جنیوں اور و مدار خاتمہ پر ہے۔

حن اورمجام رحمهما الله فرماتے ہیں جیسا کہ مہیں وُنیا میں ابتداءً پیدا کیا کہم پچھنہ تھے، ای طرح ثم زندہ ہوکر قیامت کے ون لوٹو کے جیسا کہ ہم نے پہلے پیدا کیا ہم اس کولوٹا کیں گے۔ قادہ رحمہ الله فرماتے ہیں ان کو ثمی سے ابتداءً پیدا کیا ہٹی کی طرف وہ لوٹیں گے،اس کی نظیراللہ تعالیٰ کا قول"منھا حلقنا کے وفیھا نعید کے "ہے۔

﴿ وَمِيْقَاهَدَى ﴾ يعن ان كوالله تعالى نے ہمايت دى (وَ فَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الطَّلْلَةُ مَا اِنَّهُمُ اتَّحَدُوا الشَّيطِيُّنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمُ مُّهُ تَدُونَ اس مِن دليل جِكافرخواه ضدكى وجهست مويا انكاركى وجهست وه البيخ كو دين مِن حَنَّ كَمَان كُرَاجٍ -

يَبْنِيَ ادَمَ خُلُوا زِيُنَكُمُ عِنُدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِيْنَ ۞ قُلُ مَنُ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيُ آخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزُقِ دَقُلُ هِيَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيْمَةَ دَكَالِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ وَانُ ا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَّانُ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ®

ا کے اولا د آ دم کی تم مبحد کی ہر حاضری کے وقت اپنالباس پہن لیا کرواور خوب کھاؤ اور پیوا ور صد سے تک لو بیٹک اللہ تعالی پند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو ۔ آ پ فر ماسیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کے ہوئے کیڑوں کو جن کواس نے اسپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیز وں کو کس خفس نے حرام کیا ہے آپ کہد دیجے کہ بیاشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی خالص رہیں دینوی زندگی میں خاص اہل ایمان تی کیلئے ہیں ہم ای طرح تمام آیات کو بحصد اروں کے واسطے صاف میان کیا کرتے ہیں ۔ آ پ فرماسیے کہ البتہ میرے ہیں ہم ای طرح تمام آیات کو بحصد اروں کے واسطے صاف میان کیا کرتے ہیں ۔ آ پ فرماسیے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام محش باتوں کوان میں جو معلانیہ ہیں وہ بھی اور اس کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کوشر یک تفہراؤ جیسا کہ لٹہ تعالیٰ نے کواور ناحق کسی پرظلم کرنے کواور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دمدائی بات لگا دوجس کی تم سند ندر کھو۔

ہے، قیامت کے دن خالص ہے اور دیگر حضرات نے نصب کے ساتھ پڑھا ہے۔ (کھلاک نُفصِلُ اُلایتِ لِقَوْم یَعُلَمُونَ)

﴿ وَ لَٰ إِنَّمَا حَرَّمَ وَبِي الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) لِینی نظے طواف کرنا۔ "مَا ظَهَرَ "مردول کا دن کو نظے طواف کرنا اور "مابطن "مورتوں کا رات میں نظے طواف کرنا ۔ بعض نے کہا اعلانیہ اور چھپ کرزنا کرنا مراد ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے دروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والانہیں ای لیے تو کھے اور پوشیدہ ہرے کا مول کو حرام کیا اور اللہ سے زیادہ کی کو تعریف پندنہیں اس لیے اپنی تعریف خود کی (وَ اَلَا ثُمَ ) بعنی چھوٹے اور بڑے گناہ کو اور خمال کا مول کو حرام کیا اور اللہ سے زیادہ کوئی میں حد جاری نہ ہو۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اثم سے شراب مراد ہے۔ جیس میں حد جاری نہ ہو۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اثم سے شراب مراد ہے۔ جیسا کہ شاعر کہنا ہے میں نے اثم بعنی شراب کو پیا تو میری عقل چلی گئی۔ اسی طرح اثم بعنی گناہ عقل کوئم کر دیتا ہے۔

(وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ) ظَمُ اور تَكبركو ( وَاَنْ تُشُورِ كُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا) لِينَ جَت أور بر مان ( وَاَنْ تَشُورِ كُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا) لِينَ جَت أور بر مان ( وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ) كَيْنَ اور موليثي كى حرمت شِ بِيمقاتل كا قول بِاور با فى فرمات بي كه آيت عام بينير يقين كوين مِن كوئى بعى بات كهنا حرام ب -

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ آجَلٌ فَاذَا جَآءَ آجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ يَبْنِي ادَمَ إِمَّا يَاتُونَكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ اللِي فَمَنِ اتَقَى وَ اَصُلَحَ فَلا خَوْقَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ كَذَبُوا بِاللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَبُو اللَّهِ عَلَى اللّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاللّهِ داُولَئِكَ يَنَالُهُمُ خُلِدُونَ مِنَ الْكِتْبِ دَحَتَى إِذَا جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَقُّونَهُمْ قَالُوا اَيُنَ مَا كُنْتُم تَدُعُونَ مِنَ نُولِ اللّهِ دَوَلُولَ اللّهِ مَا لُولِهُ مَ قَالُوا اَيْنَ مَا كُنْتُم تَدُعُونَ مِنَ وَلِي اللّهِ دَقَالُوا طَنَالُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى اللّهِ مَا لَيْهِ مَا اللّهِ مَاللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَالْمُولُ اللّهِ مَا اللّهِ مَاللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُلْكُولُولُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

اور ہرگروہ کے لئے ایک میعاد معین ہے سوجس وقت ان کی میعاد معین آجادے گا اس وقت ایک ساعت نہ چھے ہٹ سیس کے اور ند آگے بڑھ سیس کے۔ اے اولاد آدم کی اگر تمہارے پاس پینمبر آویں جوتم ہی میں سے ہونگے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے سوجو خف پر ہیز رکھے اور درتی کر بسوان لوگوں پر نہ پھھاندیشہ ہونگے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے سوجو ٹا بتلا دیں گے اور ان سے تکبر کریں گے وہ لوگ دوز خ اور نہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سواس مخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی پر جموٹ باندھے والے ہوں کو جموٹا بتلا دے ان لوگوں کے نصیب کا جو پھھ ہے وہ ان کوئل جاوے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے نہوں کو جو ٹا کر سے ان کی جان قبض کرنے آدیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم خدا کو چھوڑ کر

۔ عبادت کیا کرتے تنے وہ کہیں گے کہ ہم ہے سب غائب ہو گئے اورا پنے کا فرہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ حسید میں میں میں میں اور اور اس میں میں میں میں میں میں میں اور اور میں میں اور اور میں جمہ الارافی اس تہ میں ک

تفسیم ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّهِ أَجَلَ ﴾ لیمنی مت اور کھانا، پینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنه، عطاء اور حسن رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ مینی ان پرعذاب اُتر نے کا وقت مقرر ہے۔ (فَاِذَا جَآءَ ٱجَلَٰهُمُ ) اور ان کا کھانا ختم ہوجائے گا (لَا يَسْتَأْخِوُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَأْخِوُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَأْخِوُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغُومُونَ ﴾ جب انہوں نے عذاب مانگا تو اللہ تعالیٰ نے بیآ بہت نازل کی۔

قَ (بِنَيْنَ اذَهُ إِمَّا يَالْبِيَنْكُمُ وَسُلَّ مِنْكُمُ ) بعض نے كها كەتمام رسول مراد بين اورمقاتل رحمه الله فرماتے بين كه يابنى اور مقاتل رحمه الله فرماتے بين كه يابنى اورسل سے محصلی الله عليه وسلم مراد بين (يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ اللهٰي) ابن عباس رضى الله عنه فرماتے بين كه مير نے فرائض اور احكام سنائين (فَهَنِ اتَّقَىٰي وَ اَصْلَحَ) يعنی شرک سے ور اور نيک عمل كرے۔ (قلا حَوُقَ عَلَيْهُمْ) جس وقت لوگوں برخوف ہوگا (وَلا هُمْ يَحُوزَنُونَ) جب وہ لوگ مُنكين ہوں گے۔

﴿ وَالَّذِيْنَ كَذَّهُوا بِالْيِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ) لِعِنْ آيات پرائيان لانے سے تلبر كيا، تكبر كوذكر كيا كيونكه بركافراور كذيب كرنے والامتكبر بے (أولَيْكَ أَصْحَبُ النَّادِهُمُ فِينَهَا خَلِلُونَ)

﴿ فَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ الْعَرَى عَلَى اللهِ تَحلِبًا ) اس كَ لَي شريك بنائ ( أَوْ كَذَّبَ بِاللهِ طَ اُولَئِكَ يَنَالُهُمُ وَصِينَهُمْ مِنَ الْكُومُ عَلَى اللهِ تَحلِبًا ) اس كَ لَي شريك بنائ ( أَوْ كَذَّبَ بِاللهِ طَ اُولَئِكَ يَنَالُهُمُ مَنَ الْكِتَبِ ) يَعْنَ لوح محفوظ مِن جوان كا حصه يكها مواج اس مِن اختلاف جهدت اورسدى رحمهما الله فرمات بي كه جو ان كے ليے عذاب كها مواج اوران كے چرب سياه كرنے اور نيلي آئتيں كرنے كا جو فيصله كها مواج عطيب نے ابن عباس رضى الله عنها سے روایت كيا ہے كہ جو خص الله برجموث ہولے اس كے ليكها مواج كماس كا چرہ وسياه موگا خووالله تعالى نے فرمايا ہے۔ الله عنها سے روايت كيا ہے كہ جو خص الله برجموث ہولے اس كے ليكها مواج كماس كا چره وسياه موگا خووالله تعالى نے فرمايا ہے۔

(ویوم القیامة نزی الله ین کذبوا علی الله جوهههم مسودة) اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے الله پرجموٹ بولاان کے چہرے سیاہ ہیں) سعید بن جبیر رضی الله عنداور مجاہد رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بدیختی اور نیک بختی لکھ دی گئی ہے۔ ابن عباس رضی الله عنها، قما دہ اور ضحاک رحمہ الله فرماتے ہیں بعنی ان کے اعمال جوانہوں نے کیے ان کولکھ دیا گیا ہے اور اس پر جو خیراور شرجاری ہوگا وہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ محمد بن کعب قرظی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ان کا رز ق اور عمل لکھ دیا گیا ہے (حَمَّی اِ مَا مُحَنَّم مَا مُحَدِّم الله مِن الله مِن الله مَا مُحَدِّم الله مِن الله مَا مُحَدِّم الله مِن مُحَدِّم الله مُحَدِّم الله مِن الله مِن مُحَدِّم الله مَا مُحَدِّم الله مَا مُحَدِّم الله مِن مُحَدِّم الله مَا مُحَدِّم الله مَا مُحَدِّم الله مِن مُحَدِّم الله مِن مُحَدِّم الله مَا مُحَدِّم الله مِن مُحَدِّم الله مُحَدِّم الله مُحَدِّم الله مُحَدِّم الله مِن مُحَدِّم الله مِن مُحَدِّم الله مِن مُحَدِّم الله مِن مُحَدِّم الله مُحَدِّم الله مُحَدِّم الله مُحَدِّم الله مُحَدِّم الله مِن مُحَدِّم الله مِن مُحَدِّم الله مِن مُحَدِّم الله مُحَدِّم

قَالَ الْمُخُلُوا فِي النَّارِ مَكَلَّتُ مِنُ قَبُلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِى النَّارِ مَكُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَّاقَالُ الْمُخْلُوا فِي النَّارِ مَكُلَّمَا دَخَلَتُ الْمُؤَلَّاءِ أُمَّةً لَّاقَالُتُ الْخُراهُمُ لِلْاَوْلَهُمُ رَبَّنَا هَوُلَآءِ أُمَّةً لَّاقُونَا فَالِّهِمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ مَقَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَتُ اَضَلُّونَا فَالِّهِمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ مَقَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَتُ

اُولھہ ہُر لاُنحوالھ ہُ فَمَا کَانَ لَکُمْ عَلَیْنَا مِنُ فَصْلِ فَذُو قُو الْعَذَابَ بِمَا کُنتُمُ تَکْسِبُونَ ﴿
الله تعالیٰ فرماوے گا کہ جوفِر نے تم سب سے پہلے گزر بچے ہیں جنات میں سے بھی اور آ ومیوں میں بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاو جس وقت بھی کوئی (کفار کی) جماعت داخل (دوزخ) ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کولعنت کرے گی یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہوجادیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نبست کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کوان لوگوں نے مگراہ کیا تھا سوان کو دوزخ کا عذاب (ہم سے) دوگناد ہے۔اللہ کے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کوان لوگوں نے مگراہ کیا تھا سوان کو دوزخ کا عذاب (ہم سے) دوگناد ہے۔اللہ تعالیٰ فرماویں کے کہ سب ہی کا دوگنا ہے لیکن (ابھی) تم کو (پوری) خرنہیں ۔وہ پہلے لوگ وگوں سے کہیں گے کہ بس پھرتم کوہم پرکوئی فوقیت نہیں سوتم بھی اسپے کردارے مقابلہ میں عذاب کا مزہ فکھتے رہو۔

النا المعلمون الله عن الم المن الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري المحدوم المحدوم

 تِلُكُمُ الْجَنَّةِ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمُ تَعُمَلُونَ ۞ وَنَاذَى اَصُحْبُ الْجَنَّةِ اَصُحْبَ النَّارِ اَنُ قَدُ وَجَدُنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدُتُهُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا لَا قَالُوا نَعَمُ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنَ م بَيْنَهُمُ اَنُ لَّعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِيْنَ ۞

جولوگ ہماری آ یوں کو جھوٹا بتا ہے ہیں اوران (کے مانے) سے تکبر کرتے ہیں ان کے لئے آسان کے درواز نے نہ کھو لے جائیں گے اندر درواز نے نہ کھو لے جائیں ہی ہزادیے ہیں۔ ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھوٹا ہوگا اوران کے اندر اس کا اور ہونا ہوگا ہوران کو الی ہی سزادیے ہیں۔ ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھوٹا ہوگا اوران کے اوپر اس کا اور ہونا ہوگا ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزادیے ہیں اور جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک کا م کیے ہم کسی خض کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کا م نہیں بتلاتے ایسے لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہیں کے اور جو بچھان کے دلوں میں غبارتھا ہم اس کو دور کر دیں گے ان کے نیخ نہریں جاری ہوں گی اوروہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ اس کے دلوں میں غبارتھا ہم اس کو دور کر دیں گے ان کے نیخ نہریں جاری ہوں گی اوروہ لوگ کہیں گئے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ اس نے جس نے ہم کواس مقام تک پہنچا یا اور ہماری بھی رسائی نہ ہوتی آگر اللہ تعالی ہم کونہ ہم کونہ ہم نے تو اس کو واقع کے مطابق بایا ہوتا ہی ہم نے تو اس کو واقع کے مطابق واقع کے مطابق واقع کے مطابق واقع کے مطابق واقع کے بایا وہ ہم کے ہم سے جو ہمارے درب نے وعدہ کیا تھا تم نے ہمی اس کو مطابق واقع کے بایا وہ کہیں گئے ہاں پھرایک پکار نے والا وونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ تعالی کی مار ہوان پر ظالموں پر۔

وَ انَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيُنَا وَاللَّهَ كَبُرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ) تاء كساتھ ابوتمرونے بغیر شدك پڑھا ہے اور یاء كساتھ ہے اور کسائی رقم ہما اللہ نے اور باقی حضرات نے تاءاور شد كساتھ پڑھا ہے۔ (لَهُمُ اَبُوَابُ السَّمَآءِ) شان كی دُعاوں كے ليے اور شاتمال كے ليے۔ وُعاوں كے ليے اور شاتمال كے ليے۔

ابن عباس رضی الدُّعنها فرما تے ہیں کہ ان کی روحوں کے لیے کیونکہ وہ خبیث ہیں ان کو آسان پرنہیں چر ھایا جا تا بلکہ تجین میں لے جایا جائے گا۔ آسان کے درواز مے مؤمنین کی روحوں کے لیے کھولے جائیں گے اوران کی دُعاوُں اوراعمال کے لیے (وَ لَایَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّی یَلِعَ الْجَعَلُ فِی سَمِ الْجِیَاطِ) یعنی جب اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہوجائے۔ مخیط اور خیاط کا ایک معنی ہے یعنی سوئی مطلب آیت کا بیہ ہے کہ وہ بھی داخل نہ ہوں سے کیونکہ کی شے کو جب محال شے کے ساتھ معلق کیا جائے تو یدولالت کرتا ہے کہ اس کا پایاجا نا بالکل ممکن نہیں۔ جیسے کہاجا تا ہے کہ میں نے کروں گا جب تک کو ابوڑھا نہ ہوجائے یا جب تک تارکول سفید نہ ہوجائے ، مرادیہ ہوتی ہے کہ میں یکا م بھی نہ کروں گا۔ (وَ کَالَٰلِکَ نَجُونِی الْمُجُومِیْنَ)

10 (لَهُمُ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَا دُوقِهِمُ غَوَاشِ) "غواش غاشیة" کی جمع ہے یعنی لحاف۔ مراویہ آگ ان کو ہرطرف

ےگیر لے گی جیماکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''لھم من فوقھم ظلل من النار ومن تحتھم ظلل'' (وَکَذَالِکَ نَجُزِی الظّٰلِمِیْنَ اورہم یوں بدلہ دیتے ہیں ظالموںکو)

﴿ وَاللَّذِيْنَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصّلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَاۤ) لِعِن ان كَى طاقت كَمطابِق اورجس مِن كوكَى حرج اور تُنَكَى نه مو۔ ( اُولَئِنكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ )

﴿ (وَنَوَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِّنُ غِلِّ) كُوثُ اوردَ مَن مَن مَان كوبِها فَى بنادين كَرْخُوں برآ منے مامنے بيٹے ہوں گآئیں میں کے آئیں میں کے صدرت علی رضی اللہ عندے روایت كيا ہے كة لهل میں کے مسابق اللہ عندے روایت كيا ہے كہ آیت كريمہ "و نوعنا مافی صدورهم من غل اخوانا علی سور متقابلين "الله كي تم ہم اہل بدر كے بارے ميں تازل ہوئى ہے اور حضرت على رضى اللہ عند نے فرايا كہ جھے أميد ہے كہ ميں، عثمان ، طلح ، زبير رضى اللہ عنهاان لوگوں ميں ہے ہوں كے جن كے بارے ميں اللہ تعالى نے فرايا ( تكال ليس ہم جو كھوان كے دلوں ميں خفكي تقی )

بل صراط عبور کرنے کے بعد جنتیوں کے سینوں سے بغض نکال دیا جائے گا۔

حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمنوں کو چہنم ہے بچالیا جائے گا اور ایک دوسر ہے پر چوظلم کیے ہوں ان کا بدا ہیا جائے گا جب ان کی کا نئے چھانے اور جہنم کے ورمیان ایک بل پر ان کوروکا جائے گا اور ایک دوسر ہے پر چوظلم کیے ہوں ان کا بدا ہیا جائے گا جب ان کی کا نئے چھانے اور خوب صفائی ہو جائے گی جر جہنے میں واخل ہونے کی راستہ وُنیا کے گھر ہے بھی زیادہ جائے ہوں گے۔

کے قیمنہ میں مجمع ملی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ دہ مؤمن لوگ جنت کے گھر ف روانہ کیے جائیں گے قرجت کے دروازہ پر ایک سدی رحمہ اللہ اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے قربان کے دروازہ پر ایک درخت کے دروازہ پر ایک مرحب اللہ اس کے جس کی ہر میں دوج شیے ہوں گے ایک ہے بیکس کے تو ان کے دل ہے کہ ذکال دیا جائے گا ، بھی شراب طہور ہوانہ دور سرے ہے شمل کریں گے تو ان پر نعتوں کو تر وتازگی آ جائے گی اس کے بعد نہ ان پر میل آئے گی اور نہ پر آگندہ ہوں کے "المی ھلما ایک بین جنت کے داستے کی طرف اور سفیان ٹوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ہمیں عمل کی ہوا ہے۔ دی جس کی برائے موال ہواں ہوں کے دوروں کو سامنے دیکھیں گے تر انہا ہالم اللہ اللہ القد جاء ت کا میٹ ہوائے گرتا ہم کو اللہ بے شک لوگ رسولوں کے وعدوں کو سامنے دیکھیں گو گو گئیں گے جب رسولوں کے وعدوں کو سامنے دیکھیں گو گو گئیں گے جب رسولوں کے کیے ہوئے موالے میں سامنے دیکھیں گے دوران ہوئے تھی اس کے بدلے میں اپنے اعمال کی بعض نے کہا جب وہ جب میں جنت ہو دارث ہوئے تھی اس کے بدلے میں اپنے اعمال کی بعض نے کہا جب وہ جب دوہ جبت کو دور سے دیکھیں گو دیآ واز آئے گی اور بعض نے کہا جب میں وہ جبت کو دور سے دیکھیں گو دیآ واز آئے گی اور بعض نے کہا جب میں وہ جبت کی دور سے دیکھیں گو دیآ واز آئے گی اور دیکھیں نے دائر آئے گی اور دیکھیں نے دوروں کو دیتے کہا جب میں وہ جبت کی دور سے دیکھیں گو دیآ واز آئے گی اور دیکھیں نے کہا جب میں وہ جبت کی دور سے دیکھیں گو دیا واز آئے گی اور دیکھیں کے دوروں کو دیتے کو دور سے دیکھیں گو دیکھیں کے دوروں کو دیتے کو دور سے دیکھیں گو دیتے کی دور سے دیکھیں گو دیا واز آئے گی اور دیکھیں کے دور سے در کھیل کو دیکھیں کے دور سے دیکھیں کے دور سے دوروں کو دیکھیں کو دیتے کی دور سے دیکھیں کو دیکھیں کو دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کو د

اہل جنت کوتمام مشکلات سے چھٹکارے کی بشارت کا اعلان

حضرت ابوسعیداورحضرت ابو ہرمیہ رضی الله عنها سے روایت ہے بیدونوں فرماتے ہیں کہ آ واز وینے والا آ واز دے گا کہ

تمہارے لیے بیانعام ہے تم ہمیشہ تندرست رہو گے بھی بیار نہ ہو گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے بھی موت نہ آئے گا اور تم جوان رہو گے بھی بوڑھے نہ ہو گے اور تم ہمیشہ ناز وقع میں رہو گے بھی فقر نہ آئے گا۔ آیت میں اس آ واز کا ذکر ہے۔ میسیح حدیث ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے سفیان توری رحمہ اللہ کی سند ہے اس کو مرفوع بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہرخص کے لیے جنت وجہنم میں ٹھکا نہ ہے۔ کا فرمؤمن کے جہنم کے ٹھکا نے کا وارث سبنے گا اور مؤمن کا فرکے جنت کے ٹھکانے کا وارث سبنے گا۔۔

(وَنَادَى اَصْحُبُ الْجَنَّةِ اَصْحُبَ النَّارِ اَنْ قَلْهُ وَجَلْنَا مَاوَعَلَنَا رَبُنَا) ثواب كا (سچاسوتم نے بھی پایا اپنے رہ کے وعدہ کو) عذاب کے وعدہ کو (حَقًّا اس سے مرادسیانی فَهَلُ وَجَلْتُمْ مَّا وَعَلَدُ رَبُّکُمُ اس سے مرادعذاب حَقًّا طِ قَالُوْا نَعَمُ ) کسائی رحماللہ ن تنعین کے مرہ کے ساتھ پڑھا ہے جہال بھی قرآن میں آیا ہے اور باقی حضرات نے عین کفتی کے ساتھ اور یونوں فریق من لیس کے (اَنَ کُفتی کے ساتھ اللہ عَلَی الله عَلَی الظّلِمِیْنَ) اہل مدینداہل بھرہ اور عاصم نے (ان) کو بغیر شد کے "لعند" کو پیش کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی حضرات نے "اَن "کوشداور" لعند الله عَلَی الله عَلَی مرہ اور عاصم نے (ان) کو بغیر شد کے "لعند" کو پیش کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی حضرات نے "اَن "کوشداور" لعند الله عَلَی کے ماتھ پڑھا ہے۔ منصوب ہے ظالمین کی وجہ سے مراد کا فرین ہے۔

الَّذِيْنَ يَصُدُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبُغُونَهَاعِوَجًا وَهُمُ بِالْأَخِرَةِ كَلْفِرُونَ ، ۞ وَبَيُنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعُرِفُونَ كُلًا ، بِسِيْمَهُمْ وَنَادَوُا اَصْحُبَ الْجَنَّةِ اَنُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَمُ يَدُخُلُوهَا وَهُمُ يَطُمَعُونَ ۞ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطُمَعُونَ ۞

جواللہ کی راہ ہے اعراض کیا کرتے تھے اور اس میں بھی تلاش کرتے رہتے تھے اور وہ لوگ آخرت کے بھی محر تھے اور ان دونوں کے درمیان ایک آ ٹر ہوگی اور اعراف کے او پر بہت ہے آ دی ہو بھی وہ لوگ ہرا یک کوان کے قیافہ ہے بہچا نمیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیم ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیم ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امرید وار ہول گے۔

النه الله عنها فرالله من يَصُدُّونَ ) مجيرت تصاور وكور عن سبيلِ الله الله الله الله الله عنها النه عنها ورَيَهُ فَو نَهَا عِوَجُا) ابن عباس رضى الله عنها فرمات بين كه غير الله ك لي نماز بره حق تصاور جن چيزول كوالله تعالى في عظمت نبيل وك الله كظيم جائة سخه "عين كرم و كساته دين بين ياز بين ثيرُ ها مونا اور جروه چيز جوسيدهي كهرى نه موق مواس كوجي كه سكته بين اور الرعين برفته موتو كهرى چيز بربولا جاسكتا بي ديوار نيزه وغيره - (وَهُمُ بِالله حِوَةِ كُفُورُونَ)

﴿ وَيَنْ اللَّهُمَا حِبَابٌ ) لَعِنْ جنت اورجبُم كورميان اوربعض نے كها جہنميوں كورميان ديوار موگى اوربيونى سُور بجس كا تذكره قرآن مِن بيس ہے۔ حَصُوبَ بينهم بسور له باب ".... (وَعَلَى الْاعْرَافِ دِجَالٌ) اعراف وبى مورب جوجنت اورجبنم كورميان موگا۔

#### اصحاب الاعراف كي وضاحت اورمصداق

اعراف عرف کی جمع ہے ہربلند جگہ کوعرف کہتے ہیں اور مرنے کی کلفی کوبھی "عرف اللّیک" کتے ہیں کیونکہ وہ بھی تمام جسم ہے بلند ہوتی ہے۔سدی رحمالله فرماتے ہیں کہ اس سور کا نام اعراف اس وجہ سے رکھا گیا کہ اعراف واللوگوں کو پہچانے ہوں گے۔ اعراف پرکون لوگ ہوں گے؟ اس کی تعیین میں علماء کا اختلاف ہے۔ حذیفہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم فریاتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی بینی ان کی برائیاں جنت میں جانے سے زکاوٹ ہوں گی اور نیکیاں جہنم میں جانے ہے۔ بیلوگ اعراف پرتھم رے رہیں گے پھراللہ تعالی جوجا ہیں گےان کے حق میں فیصلہ کریں گےاوران کو جنت میں واخل کریں گے اپنے فضل سے اور رہیہ جنت میں واخل ہونے والے آخری لوگ ہوں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہلوگوں کا قیامت کے ون حساب کیا جائے گا۔ پس جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیاوہ ہوئیں،اگر چہالک ہی زیادہ ہوتو جنت میں داخل ہوگا اورجس کی برائیاں اس کی اچھائیوں سے بڑھ گئیں اگر چہا یک ہوتو وہ جہنم ميں واخل ہوگا۔ پھر بيآ يت پڑھي"فمن ثقلت موازينه فاولنک هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولنک اللين خسروا انفسهم" پرفرمايا كه تراز وايك رائى كے وزن كى وجه سے جك جاتا ہے يا أنھ جاتا ہے۔ پرفرمايا كه جس كى نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں تو وہ اعراف والوں میں ہوگا تو بیلوگ صراط پرتھبرے رہیں گے پھروہ جنتیوں اور جہنمیوں کو پہچا ننے لگیں گے جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کوسلام کریں گے اور جب اپنی آئکھیں جہنیوں کی طرف پھیریں گے تو کہیں گےاہے ہمارے رب تو ہمیں نہ کر ظالم قوم کے ساتھ نیکیوں والوں کوایک نورویا جائے گاجوان کے آگے اور دائیں جلے گا اور ہرا یک کونور دیا جائے گالیکن جب بل صراط پرآ کمیں گےتو اللہ تعالیٰ ہرمنا فق مرد وعورت کا نورچھین لیں گے۔ جب جنتی لوگ بیمنظردیکھیں گے تو کہیں گےاہے ہمارے رب! تو ہمارے لیے ہمارا نورکمل کردے لیکن اِصحاب اعراف ہے نورتو نہیں چھینا جائے گالیکن ان کی برائیاں ان کوروک دیں گی تو ان کے دل میں اُمیدرہ جائے گی کیونکہ ان کا نورختم نہیں ہوا ہوگا تو اسی کو اللہ تعالى في بيان فرمايا كـ (لَمُ يَدُخُلُوهَا وَهُمُ يَطُمَعُونَ)

اوران کومع اس تورکی ہوگی جوان کے سامنے ہے، پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہ جنت میں سب ہے آخر میں داخل ہوں گے اور شرحیل بن سعدر حمد اللہ فرماتے ہیں اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جوابے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے گئے ہوں گے اور مقاتل نے اپنی تغییر میں اس کومرفوع تقل کیا ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اللہ میں اس کومرفوع تقل کیا ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی والدین کی تافر مانی کر کے جہاد فی سیل اللہ میں حصہ لیا اور شہید ہو گئے تو ان کو جہنم ہے آزادی ملی اللہ کے راستے میں قبل ہونے کی وجہ سے اور والدین کی تافر مانی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور عہام اللہ سے روئے گئے تو بیہ جنت میں داخل ہوں گے اور عہام اللہ سے روئے گئے تو بیہ جنت میں سب سے آخر میں واخل ہوں گے اور والدین کی تافر مانی کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے سے روئے گئے تو بیہ جنت میں سامنی ہوگا اور دو سراراضی نہ ہوگا۔ یہ اعراف رحمہ اللہ سے روئے ہیں جن کے والدین میں سے ایک ان پر راضی ہوگا اور دو سراراضی نہ ہوگا۔ یہ اعراف

پرروکے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی مخلوق کے درمیان فیصلہ کردیں۔ پھریہ جنت میں داخل ہوں گے اورعبدالعزیز بن بیخی کتانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جوفترت کے زمانہ میں مرگئے اور انہوں نے اپنادین تبدیل نہیں کیااور بعض نے کہا ہے کہ بیمشر کیون کے بچے ہیں اور حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیمؤمنین میں سے اہل فضل ہیں جواعراف پر چڑھیں گے اور اہل جنت اور اہل جہنم پرجمانکیں گے اور دونوں فریقوں کے احوال کا مطالعہ کریں گے۔

(بعوفون كلابسيماهم) يعنى جنتيول كوان كے چرب كى سفيدى اور جہنيوں كوان كے چروں كى سياہى سے پہچان ليس كے۔ (وَ نَا دَوُ الَّصِحْبُ الْمَجَنَّةِ اَنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُو هَا وَهُمْ يَطُمَعُونَ ) اس ميں داخل ہونے كے۔ ابوالعاليه رحمه الله فرماتے ہيں جس ذات نے ان كے الله فرماتے ہيں جس ذات نے ان كے دلوں ميں طبح ذالى وہ ان كواع از دينے كے ليے۔ حسن رحمہ الله فرماتے ہيں جس ذات نے ان كے دلوں ميں طبح ذالى وہ ان كولن كي طبح تك پہنچادے گا۔

وَإِذَا صُرِفَتُ اَبُصَارُهُمُ تِلْقَآءَ اَصُحْبِ النَّارِقَالُوا رَبَّنَالَاتَجُعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ وَنَاذَى اَصُحْبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُونَهُمْ بِسِيمُهُمْ قَالُوا مَا اَعْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمُ تَسُتَكْبِرُونَ ۞ اَهْؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمُ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحُمَةٍ لا اَدْخُلُوا وَمَا كُنتُمُ تَسُتَكْبِرُونَ ۞ وَنَاذَى اَصُحْبُ اللَّهُ بِرَحُمَةٍ لا الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ لَا خَوْثُ عَلَيْكُمُ وَلَا آنَتُمْ تَحُزَنُونَ ۞ وَنَاذَى اَصُحْبُ النَّارِ اَصُحْبَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ لَا خَوْثُ عَلَيْكُمُ وَلَا آنَتُمْ تَحُزَنُونَ ۞ وَنَاذَى اَصُحْبُ النَّا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ دَقَالُو آانَ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِرِينَ ۞ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِرِينَ ۞ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِرِينَ ۞ اللهُ عَوْمُهُمُ اللهُ عَلَى الْكُفِرِينَ ۞ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِرِينَ ۞ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِرِينَ ۞ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّمُهُمَا عَلَى الْكُفِرِينَ ۞ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِرِينَ ۞ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّمُهُمَا عَلَى الْكُفِرِينَ ۞ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور جب ان کی نگامی اہل دوزخ کی طرف جاپڑیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کوان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ یجیج اور اہل اعراف بہت ہے آ دمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے پہچا نیس کے پکاریں گے کہیں گے تہماری جماعت اور تہمارا اپنے کو بڑا ہم مناتہ ہمارے پھھ کام نہ آیا کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ تعالی رحمت نہ کرے گا۔ ان کو یوں تکم ہوگیا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ پھھا نہ یہ جاور نہ مغموم ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے او پر تھوڑا پانی ہی ڈال دویا اور ہی کھے دے دوجو اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لئے بندش کر رکھی اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لئے بندش کر رکھی ہے۔ جنہوں نے دینا من کہا تھا تھا ہو جن کو دیوی ویڈوں نے دونوں جیزوں کے اس کا انکار کرتے تھے۔ آج۔ جنہوں نے دنیا میں اپنوں نے اس دن کا ٹام تک نہ لیا۔ اور جیسا یہ ہماری آخوں کا انکار کرتے تھے۔

الُقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ) يعنى كافرول كساته جَهِمْ مِلْقَآءَ أَصْحَبِ النَّارِ) تَوَ اللَّهُ كَا يَاهُ مَا لَكُو رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ النَّارِ) تَوَ اللَّهُ كَا يَاهُ مَا لَكُو رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ النَّارِ ) تَوَ اللَّهُ كَا يَاهُ مَا لَكُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْكُولُولُ عَلَى اللْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللْمُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى

﴿ وَنَادَى اَصُحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا) جَوجَهَى وُنيا مِن بِرْكُولُ تَصْ لِيَّهُ وَلُولُهُمُ بِسِهُمْهُمُ فَالُوا مَا اَعْنَى وَمَا كُنْتُمُ تَسْتَكْبِوُونَ ) ايمان لا في سيكهم بيهمهُمُ فَالُوا مَا اَعْنَى وَهَا كُنْتُمُ تَسْتَكْبِوُونَ ) ايمان لا في سيكهى على رحمه الله فرمات بين وه لوگ و يوار پر آواز دي گيار دين مغيره ، العجل بن بشام ، العقلال پهروه جنت كى طرف ديكسيل كتواس مِن وه فقيراور كمزورلوگ بول محرجن كاوه خداق أزات تقريبي سلمان ، صهيب ، خباب اور بلال رضى الله عنهما اوران جيسے ديكر حضرات تواعراف والے ان كفاركو كهيل محد

﴿ (اَهَوُ آلَاءِ الَّلِيْنَ اَفْسَمُتُمُ لَا بَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ ) لِينَ تَم نِ فَتَم اَ عُمَا فَى كديد جنت مِن داخل ندمول كي وجرا والمواف والوں كو كہا جائے گا ( اُدُحُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْقَ عَلَيْكُمُ وَ لَآ اَنْتُمُ تَحُوَ لُونَ ) يهال ايك دومرا قول ہے كہ جب اعراف والے جہنمیوں كویہ با تنمى كہیں گے تو وہ كہیں كے كه اگر بینوگ جنت میں داخل ہوئے ہیں تو تم تو واضل نہیں ہوئے تو ان كو عارد لائيں گے اور تم كھائيں گئے كم جہنم میں داخل ہوگے تو جوفر شتے اعراف والوں كورو كے ہوئے ہوں كے وہ كہیں كے كه تم ان اعراف والوں كورو كے ہوئے والوں كو م كہیں گے كه تم جنت میں ان اعراف والوں كے بارے میں تم كھارہے ہوكھان كو اللّٰه كى رحمت نہ جنجے گی؟ پھران اعراف والوں كو كہیں گئم جنت میں داخل ہوجاؤند ڈرہے تم پراورن تم ممكن ہوگے۔

(الَّلِيْنَ التَّحَلُوُا دِينَهُمُ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَّغَرَتُهُمُ الْحَيْوَةُ اللَّانُ) جوشيطان نے ان کے لیے مزین کیا بحیرہ وغیرہ کا حرام کرتا اور بیت اللہ کے اردگردیٹیاں اور تالیاں بجانا اور وہ تمام برے افعال جو وہ جالمیت می کرتے ہے اور بعض نے کہا ہے" دینہ م " پینی اپنی عید کو ۔ اور دھوکے میں ڈالا ان کو وُنیا کی زندگانی نے سوآج ہم ان کو بھلا دیں گے ) آگ میں چھوڑ دیں گے ( فَالْمَوْمُ نَنْسَلَهُمُ كَمَا نَسُوا لِقَاءً يَوْمِهِمُ هَلَدًا) یعنی جیسے انہوں نے اس دن کی طاقات کے لیے مل چھوڑ دیا ( وَمَا تَکَانُوا بِالْمِلِنَايَةُ حَدُونَ ) ۔ کَمَا نَسُوا لِقَاءً يَوْمِهُمْ بِكِتْ فِ فَصَّلُنهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحُمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ کَ هَلُ يَنْظُرُونَ وَ وَلَقَدُ جِئُنَهُمْ بِكِتْ فِ فَصَّلُنهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحُمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ کَ هَلُ يَنْظُرُونَ وَ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

إِلَّا تَأْوِيْلُهُ دَيَوُمَ يَأْتِي تَأُوِيْلُهُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوهُ مِنْ قَبُلُ قَدْ جَآءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلُ لَنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشُفَعُوا لَنَا آوُنُودُ فَنَعُمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ دَقَدُ خَسِرُوٓ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَثِينًا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّراتِ مِ بِامُومِ دَالًا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمُو دَبَرَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَلْمِيْنَ ﴾

اورہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایک کتاب پہنچادی ہے۔ جس کوہم نے اپ علم کامل ہے بہت ہی واضح کر کے بیان کردیا ہے ذریعہ ہدایت اور دھت ان لوگوں کے لئے جوابیان لے آتے ہیں ان لوگوں کو اور کسی بات کا انظار نہیں صرف اس کے اخر نتیجہ کا انظار ہے۔ جس روز اس کا اخر نتیجہ پٹی آ وے گا اس روز جولوگ اس کو پہلے ہے ہولے ہوئے تھے سواب کیا کوئی ہما را بھولے ہوئے تھے سواب کیا کوئی ہما را سفارش ہے کہ وہ ہماری سفارش کردے یا کیا ہم پھر والیس بھیج جاسے ہیں تا کہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کوہم کیا کرتے تھے برخلاف ووسرے اعمال کریں بیشک ان لوگوں نے اپنے کوخسارہ میں ڈال دیا اور یہ جوجو با تیس تراثت سے سب کم ہوگیا۔ بیشک تہمارار ب اللہ ہی ہے۔ جس نے سب آسانوں اور زبین کو چھروز میں پیدا کیا پھرعرش پر تھے۔ سب کم ہوگیا۔ بیشک تہمارار ب اللہ ہی ہے۔ جس نے سب آسانوں اور زبین کو چھروز میں پیدا کیا پھرعرش پر وسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آگئی ہے اور سورج اور چا نداور وہا نداور وہا موالوں کے میں دیا ورکھواللہ کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور وہا کہ اور کی خوالی ہونا ورکھواللہ کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور وہا کہ ہونا ہوری خوالی دی کہ ہونا ہوں کے ہم ہونا ورکھواللہ کے کہ وردگار ہیں

تعلیٰ ﴿ وَلَقَدُ جِنُنَهُمُ بِكِتَبِ فَصَّلُنهُ عَلَى عِلْم ﴾ يعنی قرآن جس کوفصل بيان کيا ہے ہم نے خرواری سے ہماری طرف سے وہ چيز جوان کی مناسبت ہے ( هُدًی وَ رَحْمَةً ) يعنی ہم نے قرآن کو ہدايت و يے والا اور ر حمت والا بنايا ہے (لِقَوْم پُوُمِنُونَ )

﴿ (هَلْ يَنْظُرُونَ لِلْآَاوِيْلَهُ) مجاہد رحمد الله فرماتے ہیں کہ تاویل سے جزاء مراد ہے اور سدی رحمد الله فرماتے ہیں اس کا انجام مراد ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے امر کا انجام کیا ہوتا ہے لینی عذاب اور ان کا جہم میں جاتا ۔ (یَوْمَ یَاتِییُ تَاوِیلُهُ) لَیمیٰ اس کی جزاء اور ان کا انجام کہنے لیس کے (یَقُولُ الَّذِیْنَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ) سواس وقت اعتراف کیا جب ان کو اعتراف نفع نہ وے گا ﴿ فَهَلُ لَنّا ) سے آج کے دن (مِنْ شُفَعَآءَ فَیَشُفَعُوا لَنَا الله ان کو لوٹا دیں دنیا کی طرف ﴿ فَعَمَلَ عَیْرَ الَّذِیْ کُنّا نَعْمَلُ طَدْ خَمِدُولًا الله ان کو لوٹا دیں دنیا کی طرف ﴿ فَعَمَلَ عَیْرَ الَّذِیْ کُنّا نَعْمَلُ طَدْ خَمِدُولًا الله اس مراد باطل ہے ﴿ عَنْهُمُ مَّا کَانُوا یَفْتُرُونَ )

﴿ (اَنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْاَرُضَ فِي مِسَّةِ آيَام) لين چودن كى مقدار ميں اس ليے كه دن سورج كے طلوع سے غروب تك كا وقت ہے اور اس وقت نہ سورج تھا نہ آسان اور نہ ایام بعض نے كہا چودن آخرت كے دن كی طرح لينى ہردن ہزار سال كے برابر اور بعض نے كہا دُنیا كے دنوں كی طرح سعید بن جبیرضی اللہ عنه فرماتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ آسان و زمن كے ایک لحد میں پیدا كر نے تطوق كو تعلیم دى ہے كہ اپنے كاموں میں تحل و وقار اختیار زمن كے ایک لحد میں پیدا كر مے تحقیق حدیث میں آیا ہے كہ وقار رحمٰن كی طرف سے اور جلدى شیطان كی طرف سے ہے۔ ( فُحَمُّ السَّنوئى عَلَى الْعَرُشِ ) كرو تحقیق حدیث میں آیا ہے كہ وقار رحمٰن كی طرف سے اور جلدى شیطان كی طرف سے ہے۔ ( فُحَمُّ السَّنوئى عَلَى الْعَرُشِ )

## استتولى عَلَى الْعَرُشِ كَلِمُثَلَف تَفَاسِر

کلبی اور مقاتل رحمهما اللہ نے "استوی" کامعنی کیا ہے اس نے قرار پکڑا اور ابوعبیدہ رحمہ اللہ نے معنی کیا ہے بلند ہوا۔ معتزلہ نے "استواء" کی تاویل "استعلاء" سے کی ہے یعنی غلبہ پایا عرش پر۔ اال سنت فرماتے ہیں کہ "استواء علی العوش"اللدتعالي كي صفت بي بغير كي كيفيت ك- جربنده يرواجب بي كداللدتعالي كي اس صفت برايمان لائ اوراس كي حقیقت کاعلم الله کے سپر دکرے کہ اس کی حقیقت اللہ تعالی ہی خوب جانتے ہیں کسی مخص نے مالک بن انس سے اللہ تعالیٰ کے فرمان "الموحمن على العوش استوى" كے بارے ميں سوال كيا كماس استوىٰ كى كيفيت كياتھى؟ تو آب رحمه الله نے كچھ دىرىمر جھكايا اور پھراس كوتھوڑ اسا أٹھايا اور كہا"استو اء" كےمعنى مجبول نہيں ليكن كيفيت عقل سے باہر ہےاس پرائيان لا ناواجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے اور میں تجھے گمراہ مجھتا ہوں پھراس کے بارے میں تھم دیااس وجلس سے نکال دیا گیا۔سفیان توری،اوزاعی،لید بن سعد،سفیان بن عیبینه،عبدالله بن مبارک رحمهما الله اوران کےعلاوہ اہل سنت کے بہت سے علاء سے مروی ہے کہ صفات متشابہات کوان کے معنی پر جاری کر دوبغیر کسی متعین کیفیت کے اور لغت میں عرش تخت کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہاعرش سے ملک مراو ہے۔ اور بعض نے کہا ہے عرش جو بلند ہواور سایہ کرے۔ای سے عرش الکروم ہے۔ "یُغشی الليل النهاد "حزه، كسائى اورا بوبكر اور يعقوب رحم ما الله في "يغشى "شدك ساتھ پر ها بي يهال اور سورة الرعد ميں اور باقي حفزات نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ لینی رات دن برآتی ہے اور اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس میں حذف ہے لینی "یغشی النهار اللیل" اور کلام کے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا اور دوسری آیت میں ذکر کیا ہے اور فرمايا-( يُغْشِى الِّيُلُ النَّهَارَ ۚ يَطُلُبُهُ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرَتٍ م بِاَمْرِهِ م اَلَا لَهُ الْمَحْلَقُ وَالْاَهْمُ ﴾ اڑھاتا ہے دات پردن کہ دہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا اور پیدا کیے سورج ادرجا نداورتارے ابن عامر رحمہ الله نے تام کو پیش کے ساتھ پڑھا ہے مبتداءاور خبر کی بناء پراور باقی حضرات نے زبر کے ساتھ پڑھا ہے اور اس طرح سورۃ النحل بعطف كرتي موئ الله تعالى كول "حلق السماوات والادض "ريعنى ان تمام چيزوں كوتالع بيدا كيا-تا بعدارات تھم کے س لواس کا کام ہے پیدا کرنا اور تھم فرمانا) یعنی اس کی مخلوق ہے کیونکہ اس نے ان کو پیدا کیا اور اس کے لیے تھم ہے اپنی

مخلوق کوجوچا ہے تھم دے۔ سفیان بن عیبند حمد الله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طلق اور امریس فرق کیا ہے جو ان کوجع کرے وہ کا فر ہے ( فَبَوْکَ اللّٰهُ دَبُ الْعَلَمِینَ ) لیمنی باند اور عظیم ہے اللہ بعض نے کہا تبارک تفاعل ہے برکۃ ہے بمعنی بوحنا اور زیادہ مونا لیمنی برکت اس کے ذکر سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہر برکت کے ساتھ آیا ہے اور حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر برکت اس کے باس سے آتی ہے اور بعض نے کہا ہے بابرکت اور پاک ہے اور بعض نے کہا ہے بابرکت اور پاک ہے اور بعض نے کہا ہے بابرکت اور پاک ہے اور بعض نے کہا ہے جادک اللہ لیمنی ہر چیز ہیں اس کے نام کے ساتھ برکت حاصل کی جاتی ہے۔ محققین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صفت کا معنی ہے کہ اللہ تعالی خاب و دائم ہے نہ زائل ہوگا اور نہ زائل کیا جا سکتا ہے۔ اور برکت کی اصل جموعت ہے ہی جا با تا ہے بارک اللہ اور مقبارک اور مبارک نہیں کہا جا تا ۔ اس لیے کہ منقول نہیں ہے۔ ''د ب المعالمین''

اعلانیدو عالی استر گذافر از بینی تصنوعا) اپنی کو دلیل کرتے ہوئے (و تُحفیّه ) حسن رحمہ الله فرماتے ہیں کہ خفیہ و عااور اعلانید و عاکے درمیان سر گنافر ق ہے۔ مسلمان و عامیں خوب کوشش کرتے تھے گران کی آ واز میں نی جاتی تھی۔ صرف سر کوشیال ان کے دب کے ساتھ کیونکہ الله تعالی نے خفیہ و عام استحالی نے قرآن میں اپنے نیک بندے کا ذکر کیا کہ الله تعالی اس کے تعلی سرواضی ہوئے (جس وقت اس نے اپنے دب کو بکا داچیکے ہے) تو فر مایا (افد نادی د بعد ندائے عفیا) (اند کو یکھ سے الله کو سروانی ہوئے دب کہ واندی ہیں جو اندیا علیم الله عندی نی بعض نے کہا و عام صدے گزرنے والے۔ ابو مجاز لله بن مغفل رضی الله عند نے اپنے جیئے کوسنا کہ وہ السلام کے مرتبوں کا سوال کرتے ہیں۔ ابونعامہ درحمہ الله ہے دوایت ہے کہ عبد الله بن مغفل رضی الله عند نے اپنے جیئے کوسنا کہ وہ کہ درہا ہے اللہ عندی خرایا کہ اللہ علیہ من داخل ہوں گا تو آپ رضی الله عند نے فرایا کہ اللہ علیہ اللہ علیہ من داخل ہوں گا تو آپ رضی الله عند نے فرایا کہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ من جانب کہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ و کہ اللہ علیہ اللہ علیہ من اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ و کہ کہ اور کو عامیں بلند کیا جائے اور چینا جائے ۔ دھزت کے دابن جربی دوایت ہے کہ جب رسول اللہ صورت یہ ہے کہ آ واز کو دُعامیں بلند کیا جائے اور چینا جائے ۔ دھزت الدموی رضی الله عندے دوایہ کی تو لوگ آیک واوی کہ جب دوای کہ کی اللہ عندے دوای کہ کی اللہ عندے دوایہ کی کہ کہ دوایہ کہ کہ دوایہ کی کہ کو کہ کہ کہ دوایہ کی کہ کہ دوایہ کہ کہ دوایہ کہ کہ دوایہ کہ کہ دوایہ کی کہ دوایہ کہ کہ دوایہ کر کے دوایہ کہ کہ کہ دوای کہ کہ دوایہ کہ کہ کہ دوایہ کی کہ کہ دوایہ کہ کہ کہ دوایہ کہ کہ کہ دوایہ کہ کہ کہ دوایہ کہ کہ دوایہ کہ

کہنے میں آ واز کو بلند کیا تو آپ علیہ السلام نے فر ما یا کہ اپنے آپ پر دھم کر وتم کسی بہرے اور عائب کونہیں لیکاررہے تم ہر کسی کی سننے والے قریب کو پکاررہے ہو۔ (رواہ ابنخاری) عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معتدین وہ لوگ ہیں جومؤمنین کےخلاف ایسی دُعا ئیں كرتے ہيں جوحلال نہيں۔مثلاً كہتے ہيں اے اللہ!ان كورمواكردے اے اللہ!ان پرلعنت كردے وغيرہ۔

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعُدَ إِصَلاحِهَا ) لِعِنى معاصى كرك اورغيرالله كي اطاعت كي طرف بلاكرز مين مي خرابی مت ڈالو کیونکہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج کر اور شریعت کو بیان کر کے اس کی اصلاح کر چکے ہیں اور یہی حسن،سدی ہضحاک، کلبی رحمہما اللہ کے قول کامعنی ہے۔عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں نافرمانیاں نہ کروپس اللہ تعالی بارش کوروک لیس گے اورتمہاری نافر مانیوں کی وجہ سے کیتی کو ہلاک کردیں گےاس صورت میں "بعد اصلاحها" کامعنی یہ ہوگا کہ بارش اور فرادانی کے ذریعے اللہ نے اس کی اصلاح کردی اس کے بعدتم فساد نہ کرو ( وَادْعُونُهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ) لینی اللہ اور اس کے عذاب سے وُرتے ہوئے اوراس كى مغفرت اور فضل كى أميد (انَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ)" قويبة "نہيں كها-سعيد بن جبیر رحمہ الله فرماتے ہیں رحمت بہاں تو اب کے لیے ہے تو صفت معنی کی طرف لوث رہی ہے لفظ کی طرف نہیں جیسے اللہ تعالی کا قول"واذا حضر القسمة اولو القربلي واليتاملي والمساكين فارزقوهم منه"اورمنمانېين كهاس ليكراس سے میراث اور مال مراد ہے۔خلیل بن احمد رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ قریب اور بعید کے لفظ میں ندکر ،مؤنث، واحد، جمع سب برابر ہیں۔ابوعمروبن علاءرحمہاللہ فرماتے ہیں القریب لغت میں قرب کے معنی میں ہوتا ہے اورمسافت کے معنی میں بھی۔عرب کہتے ہیں" هذه امرأة قويبة منک" جب يقرابت كے معنى ميں ہواور قريب منك كہتے ہیں جب مسافت كے معنى ميں ہو-

وَهُوَ الَّذِي يُرُسِلُ الرِّيخَ ﴾ بُشُرًا م بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ مَحَتَّى إِذَآ اَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقُنهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَٱنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَٱخُرَجُنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَواتِ وَكَذَٰلِكَ نُخُرِجُ الْمَوْتَلَى لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُوُنَ ۞ وَالْبَلَدُ الطُّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدًا مَ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّشُكُرُونَ ۖ

اوروہ (اللہ) ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کردیتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کواٹھالیتی ہیں تو ہم اس بادل کوئسی خٹک سرز بین کی طرف ہا تک لے جاتے ہیں چھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھراس پانی سے ہرشم کے پھل نکالتے ہیں یونمی ہم مردوں کو نکال کھڑا کردیں گے تا كتم مجھواور جوستھرى سرزيين ہوتى ہے اس كى پيداوارتو خدا كے تكم سے خوب تكلتى ہے اور جوخراب ہے اس كى پیداواراور (اگرنکل بھی تو) بہت کم نکلتی ہے ای طرح ہم (ہمیشہ) دلائل کوطرح طرح سے بیان کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لئے جوقد رکرتے ہیں۔

سکون کے ساتھ یہاں اور الفرقان اور سورۃ انمل میں لیعنی ہوائیں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں کیونکہ دوسری آیت میں ہے "الرياح مبشوات" (بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ) اورحزه اوركسائي رحمما الله في "نشرا" نون اورزبر كے ساتھ برها ب اوروه یا کیز ہزم ہوا۔اللہ تعالی نے فرمایا ہے"و الناشر ات نشر ا"اورابن عامر رحمہ اللہ نے نون کے پیش اور شین کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور دیگر حضرات نے نون کے پیش اورشین کے ساتھ پڑھا ہے نشور کی جمع صبور اور مسر اور رسول اور رسل کی طرح مینی متفرق اور بیدوہ ہوا ئیں ہیں جو ہر جانب سے چکتی ہیں۔"بَیْنَ یَدَیُ رَحْمَتِهِ "بیعنی بارش سے پہلے۔حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ حج کے لیے تشریف لے جار ہے تھے کہ مکہ کے راستہ میں سخت ہوا چلی تو حضرت عمر رضی الله عندنے إردگردوالوں سے پوچھا کہ ہوا کے بارے میں تم تک نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا کیا پیغام پہنچا ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا تو بیسوال مجھ تک پہنچا میں قافلہ کے آخر میں تھا میں نے سواری کوزبروتی دوڑ ایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور عرض کیا اے امیر المؤسنین! مجھے خبر پنچی کہ آپ رضی اللہ عندنے ہوا کے بارے میں سوال کیا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے كمآپ عليه السلام نے فرمايا كه مواالله كے تكم سے آتى ہے رحمت اور عذاب كے ساتھ آتى ہے۔ اس کو برا بھلانہ کہواوراللہ سے اس کی خیر کا سوال کرواوراس کے شرسے پناہ مانگو۔اسی روایت کوعبدالرزاق نے معمرعن الز ہری ہے ائی سند سے نقل کیا ہے ( حَتَّى إِذَآ اَفَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا) بارش کے ساتھ (سُقُنهُ) تو ہا تک ویتے ہیں ہم اس باول کو خمیر السحاب كى طرف لوٹ رہى ہے۔ "لِبَلَدٍ مَّيْتٍ "يعنى ايسے مُر دہ شہر كى طرف جو يانى كامخاج ہے اور بعض نے كہا ہے اس كامعنى اليے مُر دہ شہر کوزندہ کرنے کے لیے جس میں کوئی نباتات نہوں۔ایک مردہ شہری طرف )جویانی کامختاج ہو(فَانُوزُ لُنَا بِدِ الْمَاآءَ فَأَخُوجُنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وكَلَالِكَ نُخُرِجُ الْمَوْتَى ) زمین کے بخرہونے کے بعداس کے زندہ کرنے سے استدلال كياب مر دون كوزنده كرني ير (لَعَلَّكُمُ تَدَكُّرُونَ)

ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ نقہ اولی سے مرجا کیں گے تو اللہ تعالی مردوں کی منی کی طرح کی ایک بارش عرش کے پنچ کے پانی سے بھیجیں سے جس کا تام "هاء المحیوان" ہے تو وہ کھیتی کے اگنے کی طرح اپنی قبروں میں اُگ جا کیں اُن کے جب ان کے جسم کھمل ہوجا کیں گے تو ان میں روح پھوٹی جائے گی پھران پر نیند ڈال وی جائے گی تو وہ قبروں میں سوجا کیں سے جسروں میں محسوں کررہے ہوں سے قبروں میں سوجا کیں سے پھر دوسرے تھے کے ساتھ جمع کیے جا کیں سے اور وہ نیند کا خمارا پیٹے سروں میں محسوں کررہے ہوں سے اس وقت وہ لوگ کہیں سے (عاویلینا من بعثنا من مرقلانا)

﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَغُومُ جُهُ لَهَ أَنَّهُ بِإِذُن وَبِّهِ ) مِيشُل الله تعالى نے كافروں اور مؤمنوں كے ليے بيان كى ہے۔ مؤمن كى مثال اس پاكيزہ شہركى ہے جس كوبارش كا پائى ہنچ تواس سے اللہ كے تم سے نباتات تكليں۔

( وَالَّذِي خَبُك) لِعِنى شور مِلى زمِن ( لَا يَعُورُ جُ إِلَّا لَكِذَا ) ابوجعفر رحمه الله في كاف كزر كر ساته رر صاب اور

دگیر حضرات نے کاف کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ لینی تھوڑی مقدار بڑی مشقت اور تھی ہے۔ پہلی مثال ہو من کی ہے کہ جب قرآن سنتا ہے اس کو تعفوظ کرتا ہے اوراس کو جھتا ہے تواس نے نفع حاصل کرتا ہے اور دوسری کافر کی مثال ہے کہ قرآن کو سنتا ہے لیکن وہ اس میں کوئی اثر نہیں کرتا ہے اوراس کو تجھتا ہے تواس نے نفع کر وُن کا اثر نہیں کرتی (گذارک نُصَرِ ق الاین لِقَوْم یَشُم کُروُنَ)
ابوموی رضی اللہ عنہ نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی ہے کہ اس ہوایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے جھے بھیجا ہے۔ اس کثیر بارش کی ہے جو کسی ذہین کو پنچے تواس ذہین کا ایک حصہ با کیزہ ہے جو پانی کو تول کر کے چارہ اور سبزگھا س آگا تا ہے۔ اس کثیر بارش کی ہے جو پانی کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالی اس ہے لوگوں کو نفع و سے بیں تو لوگ خود پہتے ہیں اورا کی حصہ اس زمین کا خار میں ہے وہ چیل میدان ہے نہ پانی میں میں ہو جو اس کو پر برستی ہے وہ چیل میدان ہے نہ پانی روک ہے وہ اس کو نفع و سے جو بیا تھو اللہ تھے ہیں اور وہ بارش اس نے جو اس نامی کی طرف بالکل سر نہ اُتھا ہے اور اللہ کی اس کو نفع و سے وہ وہ خود سیکھے اور اسکھا کے اور اس محتم کی مثال ہے جو اس علم کی طرف بالکل سر نہ اُتھا ہے اور اللہ کی اس کو نفع و سے وہ خود کی سے اور اس میں جھے اگریا ہوں۔

بھیجا وہ علم اس کو نفع و سے وہ خود سیکھے اور اس محتم کی مثال ہے جو اس علم کی طرف بالکل سر نہ اُتھا ہے اور اللہ کو سے بھیجا وہ نام اس کو نفع و سے وہ خود سیکھے اور اس میں جھیجا گیا ہوں۔

لَقَدُ اَرُسَلُنَا نُوْحًا اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اِنْحَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمُ مِّنُ اِلَهِ غَيْرُهُ وَانِيْ اَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِةٍ إِنَّالَنَراكَ فِي ضَلْلٍ مُبِينٍ ۞قَالَ يَقَوْمِ لَنَالَنَراكَ فِي ضَلْلٍ مُبِينٍ ۞قَالَ يَقَوْمِ لَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِةٍ إِنَّالَنَراكَ فِي ضَلْلٍ مُبِينٍ ۞قَالَ يَقُومُ لَكُمُ لَيْسَ بِي ضَلَلَةٌ وَلَكِنِي وَمُنُولٌ مِّن رَّبِ الْعَلَمِينَ ۞ اُبَلِقُكُمْ رِمِنْلَتِ رَبِّي وَانْصَحُ لَكُمُ وَاعْلَمُونَ ۞ وَانْصَحُ لَكُمُ وَاللّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞

جم نے نوٹ کوان کی قوم کی طرف بھیجا سوانہوں نے فر ہایا اے بیری قوم تم (صرف) اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سواکوئی تہار معبود (ہونے کے قابل) نہیں جھے کہ تہارے لئے ایک بڑے (سخت) دن کے عذاب کا اندیشہ ہے ان کی قوم کے آبر ودارلوگوں نے کہا کہ ہم تو کو صرت کفلطی میں (جتلا) دیکھتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ اے بیری قوم جھے میں تو ذرا بھی غلطی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا تا ہوں اور تہاری خیرخواہی کرتا ہوں اور میں خدا کی طرف سے ان امور کی خبررکھتا ہوں جن کی تم کو خبرنہیں۔

النسب ﴿ لَقَدُ اَرْسَلُنَا الْوَحَا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ وونوح بن لمك بن متولع بن اختوخ اور بيادريس عليه السلام بيل - نوح عليه السلام بيلي في بين جن كوالله تعالى في اوريس عليه السلام كي بعد بهيجا - بيه برهن تصالله تعالى في بياس سال كاعمر بس مبعوث فرمايا - ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے بيل كه جاليس سال كاعمر بيل اور بعض في كها دوسو بياس سال كاعمر بيل اور مقاتل مرحم الله فرماتے بيل كه نوح عليه السلام الله اور كثرت سنوحه كرتے تھے الله فرماتے بيل كه بود سان كانام نوح ركھا كيا كھراس نوحه كي سب بيل اختلاف ہے - بعض في كها الى قوم ير ہلاكت كى بدؤ عاكر في كوجه اس وجه سے ان كانام نوح ركھا كيا كھراس نوحه كے سبب بيل اختلاف ہے - بعض في كها الى قوم ير ہلاكت كى بدؤ عاكم وجه كي وجه اس وجه سے ان كانام نوح ركھا كيا كھراس نوحه كي سبب بيل اختلاف ہے - بعض في كها الى قوم ير ہلاكت كى بدؤ عاكم في كى وجه الى كانام نوح ركھا كيا كھراس نوحه كے سبب بيل اختلاف ہے - بعض في كها الى قوم ير ہلاكت كى بدؤ عاكم في كان

سے افسوں کرتے تھے اور بعض نے اپنے بیٹے کنعان کے بارے بیں اللہ تعالی سے مراجعت کی وجہ سے۔ اور بعض نے کہا ہے اس لیے کہ وہ مجذ وم کئے پر گزرے تو کہا اے بعضورت تو دور جٹ جا، تو اللہ تعالی نے ان کو دحی کی کہ تونے میر اعیب نکالا ہے یا گئے کا عیب نکالا ہے؟ ﴿ فَقَالَ یَلَوْمُ اللّٰہ فَ اللّٰهُ مَا لَکُمُ مِنْ اللّٰهِ غَیْرُهُ ﴾ ابوجعفر اور کسائی رحمہما اللّٰہ نے "من الله غیره" راء کی زیرے ساتھ پڑھا ہے کہ بیالاللہ کی صفت پر ہے اور حزہ نے سورة فاطر بیں اس کی موافقت کی ہے۔ "هل من خالق غیر اللّٰه" نے۔ (اللّٰه اور دیگر حضرات نے راء کے پیش کے ساتھ تقذیم کی بناء پر پڑھا ہے اس کی اصل عبارت "مالکم غیرہ من الله" ہے۔ (اللّٰه اور دیگر حضرات نے راء کے پیش کے ساتھ تقذیم کی بناء پر پڑھا ہے اس کی اصل عبارت "مالکم غیرہ من الله" ہے۔ (اللّٰه اُحُونُ کرتا ہوں تم پر اگرتم ایمان نہ لائے ﴿ عَذَا بَ يَوْمُ عَظِيْمٍ ﴾

@ (قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِةِ إِنَّالَنَرَاكَ فِي ضَلْلٍ مُّبِيُنٍ)

وَ فَالَ يَقُومُ لَيُسَ بِي صَلَلَةٌ) كَها آپ عليه السلام (نوح عليه السلام) نے اے ميري قوم ميں ہرگز بهكانبيں "ليست" نبيس كهاس كي تقديم كي بناء پر (وَّ لَكِنِي دَسُولٌ مِّنُ دَبِّ الْعَلَمِينَ)

﴿ الْمَلِغُكُمُ رِسُلْتِ رَبِّى وَانْصَعُ لَكُمُ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ في تا مول تم كوابوعمرون "ابلغكم" كو تخفيف كرماته ورسلت جهال بهى مويد ابلاغ سے داللہ تعالی كول "لقد ابلغتكم" كى وجہ سے دا ہے دب كے پيغامات تاكة مهيں معلوم موجائے كمتم تك تمهار سے دب كا پيغام في حكا ہے۔

اور دیگر حفزات نے شد کے ساتھ تبلیغ سے پڑھا ہے، اللہ تعالی کے فرمان "بلّغ ما انزل المبک" کی وجہ ہے۔ "دسالات رہی" تاکمتم جان جاؤ کہ میں نے تبلیغ رسالت تم تک پہنچادیا ہے۔

(وانصح لکم) تصحیہ ہے کہانے غیر کے لیے بھی ای خیر کا ارادہ کرے جواپے لیے کرتا ہے اور بیں جانتا ہوں کہ اللہ کا عذاب مجرم قوم سے دور نہیں کیا جاتا۔

أَوَعَجِبُتُمُ أَنُ جَآءَ كُمُ ذِكُرٌ مِّنُ رَبِّكُمُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمُ لِيُنْلِرَكُمُ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ ﴿ فَكَلَّابُوا بِاللَّهَ وَاللَّذِينَ كَلَّهُوا بِاللِّهَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الله عَيْرُهُ كَانُوا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ كَانُوا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ وَامِنَ قَوْمِ إِنَّا لَيْقُومُ اعْبُدُوا اللّهِ مَا لَكُمْ مِّنَ اللهِ غَيْرُهُ وَامِنَ قَوْمِ إِنَّا لَيْوَلَى اللَّهُ مَا كُمْ مَنْ اللَّهُ مَا عَمِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَمِينَ فَى وَاللَّهُ مَا عَمِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَمُولُوا مِنْ قَوْمِ إِلَّا لَنَوْكَ فِي مَنْ وَالَّهُ مَا عَمُلُولُ اللَّهُ مَا كُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْمَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّ

اور کیاتم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پر وردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے خف کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نفیحت کی بات آگئ۔ تا کہ وہ خف تم کوڈرائے اور تا کہ تم ڈر جاؤاور تا کہ تم پر رحم کیا جاوے سودہ لوگ ان کے ساتھ کشتی جس تھے بچالیا اور کیا جاوے سودہ لوگ ان کے ساتھ کشتی جس تھے بچالیا اور

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹا یا تھا ان کوہم نے غرق کر دیا بیٹک وہ لوگ اندھے ہور ہے تھے اور ہم نے قوم عاد
کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے فرمایا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارا معبود نہیں
سو کیا تم نہیں ڈرتے ان کی قوم میں جو آبرو دارلوگ کا فرتھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم
بیٹک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سبجھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں لیکن میں
بروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔

و المَكَدَّبُونُ العِن نوح عليه السلام كوجملايا (فَانَجَينهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ) طوفان سے بچايا (وَاغُرَفْنا اللهِ فَانَ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ) طوفان سے بچايا (وَاغُرَفْنا اللَّهِ مَعْرَفْت كَذَبُوا بِاللِّنا مَا إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ) يعنى كافرابن عباس رضى الله عنها فرماتے بين كدان كول الله كى معرفت عاصل كرنے سے اندھے ہوگئے ۔ نهاج رحمہ الله فرماتے بين حق اور ايمان سے اندھے ہوگئے ۔ كہاجاتا ہے "اجل عم عن المحق واعمى في البصر" اور بعض نے كہا" العمى "اور "الاعملى المحضر" اور الاخضر كي طرح ہے ۔ مقاتل رحمہ الله فرماتے بين كهذاب كائرنے سے اندھے ہوگئے اور غرق ہوگئے۔

رسے بین سر و بست اللہ عاد است میں است میں است میں اسلام بن نوح علیہ السلام کی اولا دیے تھی۔ بیعادِ اولیٰ ہے۔
سودعلیہ السلام ان کے بسی بھائی شفر دی بھائی نہ تھے۔ سودعلیہ السلام کا نسب نامہ بیہ ہے سود بن عبد اللہ بن رباح بن جلود بن عاد
بن عوص اور ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں نسب نامہ بیہ ہے کہ ابن شالخ بن افخشد بن سام بن نوح۔ (فَالَ یَفَوْم اعْبُدُوا اللّٰهُ
مَالَکُمُ مِنْ اِللْهِ غَیْرُهُ مَا اَفْلا تَتَقُونَ ) تتقون تنحافون کے معنی میں ہے۔

﴿ وَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِةَ إِنَّا لَنَوكَ) اعتود (فِي سَفَاهَةِ) ماقت اور جہالت مل - ابن عباس ﴿ وَالَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنِما فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ تو ایسے دین کی طرف بلا رہا ہے جس کو تو خود نہیں پہچا تا۔ (وَإِنَّا لَنَظُنْکَ مِنَ رضی اللّٰهُ عَنِما فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ تو ایسے دین کی طرف بلا رہا ہے جس کو تو خود نہیں پہچا تا۔ (وَإِنَّا لَنَظُنْکَ مِنَ اللّٰكِ إِنْنَ ) کرآ ہے الله كرسول ہیں ہماری طرف-

﴾ ﴿ وَقَالَ ﴾ ﴿ وَعَلِيهِ السَّلَامِ سِنَمُ مَايا (يَقَوُم لَيُسَ بِيُ سَفَاهَةٌ وَّ لَكِنِّيُ رَسُولُ مِّنُ رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴾ أُبَلِّغُكُمُ رِسَلَتِ رَبِّيُ وَانَا لَكُمُ نَاصِحٌ آمِيُنَ ۞ آوَ عَجِبُتُمُ اَنُ جَآءَ كُمُ ذِكُرٌ مِّنُ رَبِّكُمُ الْمِلْتِ رَبِّي وَانَا لَكُمُ نَاصِحٌ آمِيُنَ ۞ آوَ عَجِبُتُمُ اَنُ جَآءَ كُمُ ذِكُرٌ مِّنُ رَبِّيكُمُ عَلَيْكُمُ خِلَفَآءَ مِنْ مَ بَعْدِ قَوْمٍ نُوْحٍ وَّزَادَكُمُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمُ مُ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ مَ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَّزَادَكُمُ

آج ہوک اور کیاتم اس بات کا تجب کے کہ کو اور میں تمہاراسپا خیر خواہ ہوں۔ اور کیاتم اس بات کا تجب کرتے ہوک تمہارے پروردگار کی طرف ہے تمہارے پاس ایک ایسے فض کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا (بشر) ہے کوئی تصحت کی بات آگئی تاکہ وہ تم کو ڈراوے اور تم بیرحالت یا دکرو کہ اللہ تعالی نے تم کو تو م تو تح کے بعد آباد کیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلا وُزیادہ دیا سوخدا تعالیٰ کی (ان) نعتوں کو یا دکروتا کہ تم کو فلاح ہو وہ لوگ کہنے گئے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسط آئے ہوں گے کہ جم صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوج تھے۔ ہم ان کو چھوڑ دیں اور ہم کو جس عذاب کی دھے ہواس کو ہمارے پاس متکوادوا گرتم ہے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر خدا کی طرف سے عذاب اور خضب آبا ہی ہمارے پاہتا ہے کیا تم جھے سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہوجن کو تم نے اور تمہا رہ باپ دادوں نے آپ چاہتا ہے کیا تم جھے سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہوجن کو تم نے اور تمہا رہ باپ دادوں نے آپ تی کوئی دلیل (عقلی یا نقلی ) نہیں بھیجی سوتم منتظر رہو میں بھی تم تمہارے ساتھ واقطار کر رہا ہوں غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو آپی رحمت سے بچالیا اور ان لوگوں کی جڑ ( تک ) کا ہ دی جنہوں نے ہماری آخوں کو چھٹلا یا تھا اور وہ ایمان والے نہ تھے۔

المنت الله المُعَلَّمُهُ وِسُلَّتِ رَبِّى وَالَا لَكُمْ مَاصِحٌ اَمِیْنٌ) خیرخواه موں كرتوب كی طرف بلاتا موں درسالت پرائین موں کیسی رحمالله فی کرتے ہیں كرتے ہے دن سے پہلے میں تم میں امن تھا۔

© (اَوَ عَجِهُتُمُ اَنُ جَآءَ کُمُ ذِکْرٌ مِّنُ رَّبِکُمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْکُمُ لِيُنْلِرَکُمُ ما وَاذْکُووْا إِذْ جَعَلَکُمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْکُمُ لِيُنْلِرَکُمُ ما وَاذْکُووْا إِذْ جَعَلَکُمُ خُلَفَآءَ مِنْ م بَعْلِ قَوْمٍ نُوحٍ) لِيمْ زَمِن مِسان کے ہلاک کرنے کے بعد (وَّ ذَاذَکُمُ فِی الْنَعْلُقِ بَصْطَةً) لِیمْ لمبالی اور طاقت کی اور سدی رحم الله فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آ دمی کا قد ساٹھ گر ہوتا تھا۔ ابوتمزہ ثمانی رحمہ الله فرماتے ہیں ہی گر۔ اور مقاتل رحمہ الله فرماتے ہیں ہرآ دمی کی لمبائی بارہ گرتھی اور وہب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا سر بڑے گذیدی طرح تھا۔ ( فَاذْکُووْ ا الْآءَ اللهِ)

انعامات کواوراس کا واحد الی ہے اور الی معی اور امعاء اور قفاء کی طرح ہے اور اس کی نظیر "آناء الليل" ہے۔ جيسے اناء کا واحد انی وانی ہے۔ ( لَعَلَّحُمُ تُفُلِحُونَ)

﴿ قَالُوٓ الْمَحِنُتَنَا لِنَعُهُدَاللّٰهَ وَحُدَهُ وَلَذَرَمَا كَانَ يَعُبُدُ ابْنَا وُنَافَاتِنَا بِمَا تُعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِفِيْنَ ) جن يَوْلَ وَمَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَحُدَهُ وَلَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ ابْنَاوُهُولُولَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

بوں وہ اور عبار الله من الله

#### عادكاواقعه

محر بن اسحاق اورد گرنے ذکر کیا ہے کہ پیلوگ یمن میں رہے تھے ان کی رہائش احقاف پڑھی بیٹان اور حضر موت کے درمیان رہت کے نیلے ہیں۔ بیساری زمین میں بھیلے اور اپنی طاقت سے زمین والوں کو مفلوب کر دیا۔ بیب توں کی عبادت کرتے تھے۔ ایک بت کوصداء ایک کوصمو داور ایک کوھباء کہا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہو دعلیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ بیان میں درمیا نے نسب والے اور اعلیٰ حسب والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حید کا تھم دیا اور لوگوں پڑھم کرنے سے روکا۔ اس کے علاوہ کوئی تھے مہیں دیا تو انہوں نے جھٹلایا اور کہنے گئے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تمین سال تک بارش کوروک لیا جس کی دجہ سے بہت مشعق میں پڑھیے۔ اس زمانہ میں لوگ عموی مصیبت کے وقت مکہ میں بیت اللہ کے پاس جا کر دُ عاما نگلت جس کی دجہ سے بہت مشعق میں پڑھیے۔ اس زمانہ میں لوگ عموی مصیبت کے وقت مکہ میں بیت اللہ کے پاس جا کر دُ عاما نگلت میں عالمة قوم آ بارتھی۔ ان کی نسل عملیت بن لا ذابن سام بن فوح علیہ السلام سے چگئی۔

یں مالدہ اس زمانہ شن مکہ کاسردار ممالقہ قوم کا مخص معاویہ بن بکر تھااس کی والدہ کلہد ہتھی جو خیبری کی بیٹی تھی یہ خیبری قوم عاد کا ایک اس زمانہ شن مکہ کاسردار ممالقہ قوم کا مختص معاویہ بن بن عزود کہ جیجہ جو جو تہارے لیے بارش کی وَعامائے تو انہوں نے میل بن عز اور قیم معاد کہنے گئی کہ اپناایک وفد مکہ جیجہ جو جو تہارے لیے بارش کی وَعامائے تو انہوں نے میل بن عز اور قیم بن عزود ال محتل بن عزود ال مقبل بن عندین بن عاد الا کبر، مرجد بن سعد بن عفیر کو یہ مرجد مسلمان منے کیکن اسلام کو چھپاتے تھے۔"جلھمة" بن عزوال محتل بن عاد الا کبر، مرجد بن سعد بن عفیر کو یہ مرجد مسلمان منے کیکن اسلام کو چھپاتے تھے۔"جلھمة"

بنت خیبری معاویہ بن بکر کے ماموں کو بھیجا تو برآ دی کے ساتھ اس کی قوم کی ایک جماعت تھی ہماں تک کہ ان کے وفد گی تعداد مرکو کہنے گئی۔ جب مکہ آئے تو معاویہ بن بکر کے مہمان ہوئے۔ یہ کم ش حرم سے باہر رہتا تھا تو ان کی خوب مہمان نوازی کی کیونکہ یہ اس کے ماموں اور واما دوغیرہ تھے تو یہ ایک مہینہ وہاں رہے شراب پینے اور معاویہ کی دولونڈیاں ان کو گانا سنا تیں۔ ان کو آئے ہوئے ایک مہینہ لگ گیا اور وہاں ایک مہینہ قیام کیا جب معاویہ نے ان کے لیے قیام کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ قوم نے ان کو مشکل سے نکلنے کی فریاد کرنے کے لیے بھیجا تھا اور یہ بہاں مزے کررہے ہیں تو ان کو یہ بات نا گوار گزری اور کہا میرے مامول اور دشتہ دار وہاں مرہے ہیں اور یہ بہاں میرے مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی شم شنہیں جا تا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں ، اگر جانے کا کہتا ہوں تو یہ تا راض ہوں سے کہ یہ میں ہو جو بھمتا ہے اور اگر پھیٹیں کہتا تو میری قوم ہلاک ہوتی ہے تو انہوں نے ان ان کے سامے گائے۔ والی لونڈ ہوں کو چندا شعار کھی کردیے کہ یہ ان کے سامنے گاؤ۔

اے قبل اور ہیٹم اٹھ شاید اللہ بارش ہے ہم کو میراب فرما دے جس سے قوم عادمیراب ہوان لوگوں کی تو اسی حالت ہوگئی کہ خت بیاس کی وجہ سیبات بھی نہیں کر سکتے نہ بوڑھے کی امید ہے نہ بچے کی۔ پہلے عورتیں عافیت سے تعیس مگراب عورتیں بھی سخت بیاس ہوگئیں ۔ قوم عاد کو کھانے کیلئے علی الاعلان درندے گشت کررہے ہیں اور کسی عادوالے کے تیروں کا ان کوائد بیشر پیس اورتم لوگ یہاں مزے میں سارے دن رات گرار رہے ہوا ہے وفد والو تمہارا براہوتم کوسلامتی اورخوش آ مدید فعیب نہ ہو۔

جب انہوں نے گائے تو یہ ہس میں کہنے لگے کہ ہماری قوم نے ہمیں اس مصیبت پر فریاد کرنے کے لیے بھیجا تھا ہم نے دیر کردی ہے تو اب حرم میں داخل ہوکرا پی قوم کے لیے بارش طلب کرتے ہیں تو مرتد بن سعد بن عفیر جو کہ خفیہ ایمان لا چکے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی سم تمہاری و عاسے بارش نہ ہوگی کیکن اگرتم اپنے نہی کی اطاعت کرلواور اپنے رب سے تو بہ کرلو تو بارش ہوگی ، اب انہوں نے اپنا اسلام طاہر کردیا اور چندا شعار کہے۔

عاد نے اپنے تغیری نافر مانی کی جس کی وجہ سے پیاسے ہو گئے آسان پرایک قطرہ نہیں برساتا ان کا ایک بت ہے جس کو صعود کہا جاتا ہے اور اس کے سامنے صدا اور ہا بھی ہیں۔اللہ نے رسول کے ذریعہ سے ہم کوراہ ہدایت دکھائی۔ہم نے سیدھا راست دیکے لیا اور تابیعائی جاتی رہی جومعبود ہود کا ہے وہی میر امعبود ہے۔اللہ بی پر مجروسہ ہے اور اس سے آس ہے۔

تو وہ لوگ معاویہ بن بکر کو کہنے گلے اس کو ہم ہے روک دویہ ہمارے ساتھ کمہ نہ جائے کیونکہ اس نے ہمارا دین چھوڈ کر حود علیہ السلام کے دین کی اجاع کی ہے تو ان کے کمہ کی طرف جانے کے بعد مرحد بھی کمہ پہنچ گئے اور ڈ عا ما گل کہ اے اللہ! میری ڈ عاصرف میرے حق میں قبول کرٹا ان لوگوں کے حق میں قبول نہ کرٹا اور تو م عاد کا وفد اپنے سردار قبل بن عنز کے ساتھ ڈ عاکر رہاتھا کہ اے اللہ! ہمارے وفد کا سردار جو بھی ما تک رہا ہے وہ ہمیں بھی دے اور قبل بن عنز نے یہ دُ عاکی کہ اے اللہ! اگر حود علیہ السلام سے ہیں تو ہم پر ہارش برسا کیونکہ ہم ہلاک ہور ہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تین یا دل پیدا کے سفید اور سرخ اور سیاہ اور قبل کوآ واز آئی ان میں سے ایک کواپنی قوم کے لیے چن نے ۔ قبل نے کہا میں سیاہ کو چنتا ہوں کیونکہ اس میں پائی زیادہ موتا ہے تو آواز آئی تونے اپنی قوم کے لیے را کھ کو چنا ہے ان میں سے کوئی نہ بے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سیاہ بادلوں کوقوم عاد کو سزا دینے کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ بادل قوم عاد پر پنچ تو دہ خوش ہوگئے اور کہنے گئے یہ بادل ہم پر برے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا یہ وہ عذاب ہے جس کوتم جلدی طلب کرتے تھے۔ اس عذاب کو سب سے پہلے قوم عاد کی ایک عورت نے دیکھا اور چی مارکر بیبوش ہوگئی۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا تو نے ؟ اس سب سے پہلے قوم عاد کی ایک عورت نے دیکھا اور چی مارکر بیبوش ہوگئی آدمی ہیں جواس کو تھی کر لا رہے ہیں، اس عورت کا نام معد دتھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادل کوسات را تھی اور آٹھ دن ان پر مسلط کیا۔ اس نے قوم عاد کے تمام افراد بلاک کردیئے۔ حود علیہ السلام اور مؤمنین پہلے سے الگ ہو گئی ہما کی جو بردی بھی معلوم ہوتی تھی اور قوم عاد پر بردی شدیرتھی کہ ان کوز مین سے آسان کی طرف اُٹھا تھی پھرز میں بر پھنی تھی۔

وہ وفد کمہ سے نکل کرمعاویہ کے پاس آیا تو قوم عاد سے بین دن کی دوری پرایک قوم آباد تھی۔اس کا ایک شخص اوٹنی پر آیا،

ایک تاریک رات میں اور خبر دی تو انہوں نے پوچھا ہو دعلیہ السلام اور ان کے ساتھی کہاں تھے؟اس نے کہا سمندر کے ساحل پر کویا ان کو ابھی بھی شک تھا۔ تو ہزیلہ بنت بکر کہنے گی اللہ کی تتم اس نے بچے خبر دی ہے اور یہ بات بھی ذکری گئی ہے کہ مرحد بن سعد بلقمان بن عاداور قبل بن عنز نے جب مکہ میں دُعا کی تو ان کو کہا گیا گہتم ارس دُعا تبول ہوگئی اب اپنے لیے بچھ ما گو،سوائے ہیں شدندہ دہنے کے کیونکہ موت تو ہرایک کو آئی ہے تو مرحد نے دُعا ما گی آے اللہ! جمھے بوائی اور نیکی دے۔ یہ ان کوال گئی۔ لقمان نے کہا جمھے بی عردہ ناور ساتویں گدھ کے ساتھ میں مرکبا اور ما تو بی دورہ نہیں ان کے ساتھ میں مرکبا اور قبل نے کہا جو چیز میری قوم کو پیٹی جھے بھی وہی دیں تو کہا گیا کہ بلاکت؟ اس نے کہا جھے پرواہ نہیں ان کے بعدزندگی کی جھے ضرورت نہیں تو اس کو بھی وہی دیں تو کہا گیا کہ بلاکت؟ اس نے کہا جھے پرواہ نہیں ان کے بعدزندگی کی جھے ضرورت نہیں تو اس کو بھی وہی دیں تو کہا گیا کہ بلاکت؟ اس نے کہا جھے پرواہ نہیں ان کے بعدزندگی کی جھے ضرورت نہیں تو اس کو بھی دیں تو کہا گیا۔

سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عاد پر سخت آندھی ہیں جب آندھی ان کے قریب ہوئی تو انہوں نے اونٹوں اور مردوں کو دیکھا کہ وہ آسان و زمین کے درمیان میں اُڑر ہے ہیں جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو جلدی سے گھروں میں گھس کر دروازہ ہند کر لیے تو آندھی نے دروازہ ہز سے اُ کھاڑ دیئے اور ان کو ہلاک کر دیا۔ پھران کو گھروں سے نکال دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھران کو گھر وں سے نکال دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تو ان پر سیاہ پر ندے ہی جہنوں نے ان کو اُٹھا کر سمندر میں ڈال دیا اور روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی کو تھم دیا اس نے ان پر ریت ڈال دی وہ سات را تیں اور آٹھ دن ریت کے بیچے رہے اور وہ ریت کے بیچ آ ہ آ ہ کر تے ان ہے۔ پھر ہوا کو تھم دیا تو اس نے ان سے ریت ہٹا دی۔ پھر ان کو اُٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور جب بھی ہوا آتی ہے تو ایک اندازہ و کمیال سے آتی ہے لیکن اس دن داروغہ سے سرکھی کی اور ان پر غالب آگئی ، ان کو بھی پیتہ نہ چلا کہ اس کی مقد ارکہتی تھی اور حدیث میں ہے کہ ہوا تگو تھی کے سوراخ جنتی نگی۔

على رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كہ حود عليه السلام كى قبر اطبر حضر موت ميں سرخ ثيله ميں ہے اور عبد الرحل بن سابط كہتے

جیں رکن اور مقام اور زمزم کے درمیان نتا تو ہے انبیاء کی قبر ہے اور ہود ، شعیب ، صالح اور اساعیل علیہم السلام کی قبر اس جگہ میں ہے۔ یہاں تک کہ ما تو یں پرآئے اور ہر گدھاتی (۸۰) سال زندہ رہتا ہے اور ان میں سے آخری لبد تھا جب لبد مرحمیا تو لقمان علیہ السلام بھی اس کے ساتھ فوت ہو گئے۔ بہر حال قبل تو اس نے کہا کہ میں وہی اختیار کرتا ہوں جو میری قوم کو پہنچا ہے تو اس کو کہا عمیہ السلام سے کی خرورت نہیں ہے تو جو عذاب قوم عاد پرآیا وہ اس پر کہا ہو ہا تھ میا ہوں ہو ہو عذاب تو م عاد پرآیا وہ اس پر کہی ہو وہ بلاک ہو جاتی تو وہ نبی علیہ السلام میں سے کسی نبی کی تو م جب ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی علیہ السلام الله میں سے کسی نبی کی تو م جب ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے رہے۔

وَ إِلَى ثَمُوُدُ اَخَاهُمُ صَلِحًا ،قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوااللهُ مَالَكُمُ مِّنُ اِللهِ غَيْرُه ﴿ فَدُجَآءَ تُكُمُ بَيِّنَةٌ مِّنَ رَّ بِبُكُمُ هَاذِهِ ۚ نَاقَهُ اللهِ لَكُمُ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِى آرُضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوُهَا بِسُوّءٍ فَيَانُخُذَكُمُ عَذَابٌ اَلِيُمْ

اورہم نے شود کی طرف ان کے بھائی صالع کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہا ہے میری تو متم اللہ کی عبادت کرو اس کے سواکوئی معبود نہیں تہارے پاس تہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے بیاونٹنی ہے اللہ ک جوتہارے لئے دلیل ہے سواس کوچھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھراکرے اوراس کو پرائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا بھی تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔

سے کا فرالی فَمُودُ اَخَاهُمُ صَلِحًا ) بیقوم شود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح علیه السلام کی اولا دسے ہے۔ لیکن مرادیهاں ان کا قبیلہ ہے۔

ابعروبن علاء فرماتے بیں کہ تدکامعن تھوڑا پانی۔ان کا نام مودان کے پانی کے کم ہونے کی وجہ سے رکھا گیا۔ان کی رہائش ججاز اور شام کے درمیان مقام جر رہتی۔ (اخاهم صالحا) ہم نے توم مود کی طرف ان کے بسی بھائی صالح کو بھیجا بھائی مراد نہیں (جو المعوّ منون اخو ق کے زمرہ میں آتا ہے) اور وہ صالح بن عبید بن آصف بن مان بن عبید بن خاور بن ممود۔ (بولا) صالح علیه السلام (قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُو اللهُ مَالَکُمُ مِنُ اِللهِ عَیْرُه طَقَدُ جَاءَ تُکُمُ بَیّنَةٌ مِنُ رَبِّکُمُ هلهِ اللهِ اللهِ ) اور وہ صالح علیه السلام (قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُو اللهُ مَالَکُمُ مِنُ اِللهِ عَیْرُه طَقَدُ جَاءَ تُکُمُ بَیّنَةٌ مِنُ رَبِّکُمُ هلهِ اللهِ اللهِ ) اور وہ صالح علیه الله علیہ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَاذُكُوُوْ الذَّ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنُ م بَعُدِ عَادٍ وَّبَوَّاكُمُ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِلُونَ مِنُ سُهُولِهَا قُصُورًا وَّتَنْحِتُونَ الْحِبَالَ بُيُوتِّا فَاذُكُرُوْ ا الْآءَ اللهِ وَلَا تَعْتَوُا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﷺ قَالَ الْمَلُا الَّلِيْنَ است كُبُرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّلِينَ استصفيفُوا لِمَنُ الْمَن مِنهُمُ الْعَلَمُونَ اَنْ صلِحًا مُومَلٌ مِن رَبّهِ وَقَالُوا لِمَن الْمَدُن الْمَت كَبَرُوا إِنّا بِالَّذِي الْمَنتُم بِهِ مَعْمُونُ قَ فَالَ اللّهِ يُنَ السَّحْبَرُوا إِنّا بِاللّذِي الْمَنتُم بِهِ مَعْمُونُ نَ فَ قَالَ اللّهِ يُنَ السَّحْبَرُوا النّاقَةَ وَعَتَوا عَنُ الْمُوسَلِينَ فَ قَالُوا يصلِحُ الْتِنَا بِمَا تَعِلْمَا آنَ كُنتَ مِن الْمُوسَلِينَ فَ فَعَقُرُوا النّاقَةَ وَعَتَوا عَنُ الْمُوسَلِينَ فَ وَعِلا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

وَاذَكُرُوٓا اِذَ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ م بَعْدِ عَادٍ وَبُوّاكُمُ ) ثم كوجگددى اورتم كوبسايا ( فِي الاَرْضِ تَعْجِلُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَتَنْجِعُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ) يبلوگ بها ژول بيل سوراخ كرك كريتاتے تنے كرميوں بيل مثى كركووں بيل رجے اور سرديوں بيل بها ژول كے كرول بيل اور بعض نے كها صرف بها ژبيل كريتاتے تنے كيونكم في كروان كاعر جنتا عرصه باتى نہيں رہے تنے۔ (فَاذَكُرُوٓا الّهَ عَ اللّهِ وَلَا تَعْهُوا فِي الاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ) عوسِحْت رين فسادكوكتے ہيں۔

﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ امَنَ مِنْهُمُ ٱتَعْلَمُونَ اَنَّ صَلِيحًا مُّوْسَلٌ مِّنُ رَّبِّهٖ دَقَالُوۤا اِنَّا ہِمَا ٱرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

﴿ قَالَ الْمَلُا) ابْن عامر نے واو کے ساتھ پڑھا ہے (الَّلِائِنَ اسْتَكْبَوُوْا مِنْ قَوْمِهِ) اس سے بڑے لیڈراور سروار مراو بیں جو حضرت صالح علیہ السلام پرائیان لانے کواپی وات سیحقے تھے (لِلَّلِائِنَ اسْتُطْبِعِفُوْا) حضرت صالح علیہ السلام کے جعین کمزور لوگوں سے عاریحصے تھے (لِمَنُ امْنَ مِنْهُمُ) وہی مؤمن لوگ تھے یا کمزوراور غریبوں بیں سے صرف مؤمنوں سے کہتے تھے (اَتَعُلَمُونَ اَنَّ صَلِیحًا مُوسَلٌ مِنْ رَبِّهِ مَا قَالُوْا إِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ)

﴿ فَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْتَبُووْ الِنَّا بِالَّذِيِّ الْمَنْتُمْ بِهِ كَلْفِرُونَ ﴾ الكاركرنة والي بير

﴿ ( اَلْمَعَقَرُ وا النَّاقَةَ ) زہری رحمہ الله فرماتے ہیں العقر اونٹ کی کونچیں کا ٹا پھرنج کوعقر بتایا گیا، اس لیے کہ اونٹ کو کر نے والا اس کوعقر بینی زخی کرتا ہے "عتا یعتو عتوا" والا اس کوعقر بینی نخی کرتا ہے۔" وَعَتُواْ عَنْ اَمْوِ رَبِّهِمْ "اورالعتو باطل میں غلوکرنا کہا جاتا ہے" عتا یعتو عتوا" جب انہوں نے تکبر کیا اور معنی بیہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافر مانی کی اور اؤٹمی کے بارے میں اس کا تھم چھوڑ دیا اور اینے نبی کی

تكذيب ك ( وَقَالُوا يصلِحُ النِّنا بِمَا تَعِدُنا ) وعده كيا كياعذاب كا ( إِنْ كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ)

بَعْنَادَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصَبَحُوا فِي دَارِهِمُ جَيْمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ اَبُلَغُتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِنُ لَا تُحِبُّونَ النِّصِحِيُنَ۞

و سوائے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے۔ رہ گئے اس وقت صالع ان سے مندموڑ کر چلے اور فرمانے گئے کہ اے میری تو میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا تھم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو لیندہی نہیں کرتے تھے۔ خواہوں کو لیندہی نہیں کرتے تھے۔

تعلی ﴿ لَاَ خَلَاتُهُمُ الرَّجُفَةُ) وہ زمین کا زلزلہ اور اس کی حرکت ہے اور ان کو چیخ اور زلزلہ سے ہلاک کیا گیا۔ "فاصبحوا فی دار هم" بعض نے کہا ہے مراد الدیار ہیں اور بعض نے کہاہے ان کی سرز مین اور بستی مراد ہے۔ اس لیے دارکو واحد ذکر کیا ہے۔ اگر مکان یا گھر مراد ہوتا تو اس صورت میں بیرجع کا صیفہ ہوتا۔" جا ٹیمین" مرر دہ او تدھے پڑے ہوئے۔ بعض نے کہا ہے اوندھے مند مُر دہ پڑے نتے۔ پھر می کورہ مسئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے)

شحصرت صالح عليه السلام نے ان سے احراض كيا (فَتَوَثَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغُنْكُمْ دِسَالَةَ دَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغُنْكُمْ دِسَالَةَ دَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ تَوجواب يہ كہ جس طرح نى كريم صلى الله عليہ كيے خطاب كيا؟ ان الفاظ ہے لقد اَبْلَغُنْكُمْ دِسَالَةَ دَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ تَوجواب يہ ہے كہ جس طرح نى كريم صلى الله عليہ وسلم نے خوده بركم مقتولين ميں سے ہرايك كانام لے كرآ وازدى تقى اوران كوكها تھا كہم نے اپنے رب كے وعدہ كوح تى پایا - كيا م نے بھی اپنے رب كے وعدہ كوح تى پایا؟ تو حضرت عمرضى الله عند نے كہا اے الله كرسول! آپ ان جسموں سے كيا بات مرسى ميں جو آپ عليه السلام نے فرمایا كه اس ذات كی تم جس كے قضد قدرت میں محمصلی الله عليہ وسلم كی جان ہے ميری بات كوان سے زيادہ سنے والے نہيں ہولين ہے جواب نہيں وے سكتے ۔ (دواہ النہ ال

بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ صالح علیہ السلام نے ان مُر دہ لوگوں کو خطاب کیا تا کہ پیچے رہ جانے والوں کے لیے عبرت بے بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ آیت میں نقذیم وتا خیر ہے۔اصل سے ہے کہ' صالح علیہ السلام نے ان سے اعراض کیا اور کہا کہ میں اپنے رب کا پیغام تم کو پنچا چکا تو ان کوزلزلدنے آ پکڑا''۔

#### ثمود كاواقعه

قوم شمود کا واقعہ محربن اسحاق اور وہب وغیرہ نے بیذ کر کیا ہے کہ قوم عاد جب ہلاک ہوگئ اور ان کا معاملہ ختم ہوگیا تو شمود ان کے بعد زمین میں ان کی خلیفہ بنی تو ان کی تعداد بہت ہوگئ اور لمبی عمریں ہوئیں یہاں تک کہ وہ شمی کے مکان بناتے تو وہ ان کی زندگی میں منہدم ہوجاتے تو انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا تا شروع کردیئے اور ان لوگوں کی معاش وسیع تھی تو انہوں نے زمین

میں فساد ہریا کیااورغیراللہ کی عبادت کی تواللہ تعالیٰ نے ان میں صالح علیہ السِلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ بیعرب قوم تنبی صالح علیہ السلام ا چھے حسب ونسب والے تھے۔ صالح علیہ السلام جوانی کے زمانہ میں نبی بنا کر بھیجے مجئے اور ان کواللہ کی طرف بلاتے رہے پہال تك كربالكل بوڑھے ہو ميے ليكن صرف چند خريب لوگوں نے آپ عليه السلام كى انتاع كى - جب صالح عليه السلام نے ان يرتباغ میں خوب محنت کی اوران کو بہت زیادہ ڈرایا تووہ کہنے گئے کہ ان کو کئی نشانی دکھا ئیں جو آپ علیہ السلام سے سچا ہونے کی دلیل ہوتو آپ علیدالسلام نے پوچھا کون ی نشانی جا ہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری عید کی طرف تعلیں ۔ان کی عیدسال میں ایک بار آتی تھی جس میں یہ اپنے بنوں کی طرف جاتے تھے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ اپ معبود کو بلائمیں ہم اپنے معبودوں کو بلائمیں۔ آگر آ پ علیالسلام کی دُعا قبول ہوئی ہم آپ کی اجاع کریں سے اور آگر ہماری دُعا قبول ہوئی تو آپ ہماری اجاع کرنا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو وہ اپنے بت لے کرعید کے دن لکے اور صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے اپنے بتو ل سے دُعاکی كمالح عليه السلام كى كونى دُعا قبول نه مو - كار مودكاسردارجندع بن عمروبن حراش كهند ككدا مصالح إ (عليه السلام) مار مدارجندع بن عمروبن حراش كهند ككدا مصالح إ (عليه السلام) مار مدارجندع بن عمروبن حراش كهند كله المسلام كالمراس الماري المراس كالمراس ك چٹان سے ایک اوٹنی نکال جو بہت بیٹم والی ہوجودس ماہ کی حاملہ ہو، بڑے پیٹ والی ہو بختی اوٹٹ کے مشابہ نہ ہواوراس نے بہاڑ کی ایک الگ چٹان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے نکالیں۔ اگر آپ نے ایسا کردیا تو ہم آپ کی تقیدیق کریں سے اور آپ پرایمان لائیں گے۔ صالح عليه السلام نے ان سے پخت عبد ليے كه اگر ميں نے ايدا كرديا تو مجھ برايمان ليے آؤ سے تو وہ كہنے تھے جى ہال تو صالح علیہ السلام نے دور کعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ ہے دُعا ما گلی تو وہ چٹان حاملہ جانور کی طرح آ واز نکا لئے گلی اور پھراس کے ا کی حصہ نے حرکت کی اور اس سے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی بوے پیٹ والی بہت زیادہ پشم والی جیسی انہوں نے مانگی تھی آگئی اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان کا فاصلہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں بیسارامنظران کی آئکھوں کےسامنے ہوا۔ پھراس کا بچہ پیدا ہوا جواس کی طرح برا تھا تو جندع بن عمر واور اس کی قوم کے چندلوگ ایمان لے آئے اور قوم خمود کے معزز لوگ بھی ایمان لا تا جا ہے تھے مران کو ذواب بن عمر بن لبیداور حباب جوان کے بتوں کے بجاری تھے اور رباب بن صمغر جو کہ کا بمن تھا تو ان لوگوں نے باقی لوگوں کوایمان لانے سے روک دیا۔ جب اوٹٹی نکلی تو صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی اوٹر تہاری پانی پینے کی باری متعین ہے تو وہ اونمنی اور اس کا بچے تو مثمود میں تھہر گئے، درختوں سے چے تی اور یانی چتی، وہ ایک دن کے وقفہ سے پانی پینے آتی اور اپنی باری کے دن اپناسر کنویں میں ڈالتی اور سارا پانی بی جاتی ایک قطرہ پانی بھی نہ بچاتی۔ پھر سرأ مھاتی اور ٹانگیں کشادہ کرلیتی ، پھروہ لوگ جتنا جا ہے دود ھ لکا لتے خود بھی پیتے برتن بھی بھر لیتے پھروہ جس راستہ ہے آئی ہوتی اس کے علاوہ رائے سے چلی جاتی۔ جب قوم شمود کی یانی کی باری آتی تو وہ جتنا جائے پانی پینے اور اوٹنی کی باری کے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ بیاد نمنی سائے کے لیے جہاں جاتی وہاں سے پالتو جانور بھاگ جاتے توان کے جدوا ہوں کو یہ بات تکلیف دیتی تھی تو انہوں نے اللہ تعالی کے علم سے سرکشی کی اور اوٹٹی کی ٹانگیں کا شخے پر تیار ہو سکتے ۔ قوم شمود میں دوعور تیں تھیں۔ ایک ذواب بن عمر کی بیوی اس کا نام عنیز و بنت عنم بن مجلوتها، کنیت ام عنم تقی به پوژهی عورت تقی کیکن اس کی بیٹییاں بہت خوبصورت تھیں اور

اس کے پاس مال اور مویشیوں کی فراوانی تھی اور دوسری عورت کا نام صدوف بن محیا تھا یہ بہت خوبصورت عورت تھی اور بڑی
مالد اراوراس کے پاس مویشی بہت زیادہ تھے۔ان دوعور توں کوصالے ہے بہت زیادہ دشنی تھی اور اونٹنی کی ٹائلیس کا ثناان کو بڑا لپند
تھا کیونکہ دو ان کے جانو رول کو نقصان پیچار ہی تھی تو ان دونوں نے ایک تد بیر نکالی کہ صدوف نے شمود کے ایک آدی حباب کو
بلایا کہتو اونٹنی کی ٹائلیس کا ہ دیتو میں تیری ہوجاؤں گی۔اس نے انکار کردیا تو اس نے ایچ زاد بھائی کو بلایا جس کا نام
مصدع بن محرج بن محیا تھا۔ یہ بڑا خوبصورت اور صاحب مال شخص تھا۔ اس پر اپنا آپ پیش کیا تو بیاؤنٹی کی ٹائلیس کا شخر پرآمادہ
ہوگیا اور عنیز ہ بنت عنم نے قدار بن سالف کو بلایا یہ سرخ رنگ نیلی آئکھوں والا چھوٹے قد کا شخص تھا۔ لوگوں کا گمان تھا کہ قدار
کسی زانی کی اولا دتھا، سالف کی اولا د نہ تھا لیکن اس کی ہوئ سے پیدا ہوا ہے تو عنیز ہ نے کہا آگر تو اونٹنی کی ٹائلیس کا ٹ دیتو میری جو بیٹی تو جا ہے تھے دے دوں گی۔ بیقد ارائی تو میں غالب شخص تھا۔

ہشام نے اپنے والد سے قل کیا کہ ان کوعبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عند نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا كرة ب عليه السلام نے صالح عليه السلام كى اونئى اور اس كى تأتكين كاشنے والے كے بارے ميں فرمايا كه "اذا مبعث اشقاها" كهاس كام كے ليے قوم فمود ميں ہے قوت اورغلبه والاحض كھڑا ہوا جوابوزمعة رضى الله عنه كي مثل تھا تو قدار بن سالف اورمصدع بن مھرج چل پڑے اور قوم شمود کے ممراہ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا توسات آ دی ان میں ہے بھی چل پڑے، وہ ا ونٹنی جب یانی پر آنے کلی تو قداراس کے راہتے میں چٹان کے پیچھے کھات لگا کر بیٹھ کیا اور مصدع دوسرے راہتے میں کھات لگا کر بیٹے گیا تو وہ اونٹنی مصدع والے رائے ہے گزری تو اس نے تیر مارا جواس کی پنڈلی کے جوڑ میں لگا۔اتنے میں اُم عنم عنیزہ ا پی بیٹی کے ساتھ آئی ادراس کوکہا کہ قدار کے سامنے چہرہ کھول دے۔ بیلڑ کی عورتوں میں سب سے زیا دہ خوبصورت تھی تو قدار نے بیدد کیھتے ہی اوٹٹی پرتلوار سے بخت حملہ کیا جس ہے وہ گر گئی اورا لیک آ واز لگائی جس سے اپنے بچہ کوڈرار ہی تھی پھر دوسراواراس ک گردن پرکر کے اس کونم کردیا اور سارے شہروالے لکل آئے اوراس کا گوشت تقتیم کرکے پکالیا۔ اونٹن کے بچہنے جب بیمنظر دیکھا تووہ بھاگ کیا اورایک پہاڑکے پاس آیاجس کوصنو کہاجاتا تھا اور بعض نے کہا پہاڑ کا نام قارۃ تھا اور صالح علیہ السلام آئے تو لوگوں نے بتایا کہ اونٹنی کو مار دیا گیا ہے تو آپ علیہ السلام وہاں پنچ تو دیکھا کہ لوگ اس کا گوشت لے رہے ہیں اورعذر کرنے لكے، اے اللہ كے نبى اس كوفلاں نے تل كيا ہے، جمارا كوئى كان نبيس توصالح عليه السلام نے فرماياتم اس كے بچه كوتلاش كرو، اگروه مل کیا تو شایداللہ تعالی تم سے عذاب کو دور کر دیں تولوگ اس بچہ کو تلاش کرنے نکل پڑے جب اس کو پہاڑ پر دیکھا تو اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو تھم دیا تووہ اس بچہ کو لے کر آسان کی طرف اتنا بلند ہو گیا کہ دہاں تک پرندے بھی نہ پہنچ سكتے تقے توصالح عليه السلام بھي و ہاں بہنچ گئے۔ جب اس بچہ نے صالح عليه السلام كود يكھا تورونے لگا اور اس كة نسو بہنے لگے پھراس نے تین دفعہ آ واز نکالی، پھر پہاڑ پھٹا اوروہ اس میں چلا گیا۔

حصرت صالح عليه السلام فرمانے لگے كه هرآ وازايك دن كى مهلت ہے تو تم اپنے گھروں ميں تين دن تك نفع أثھالويه وعدہ

ایسا لگنا تھا کہ خلوف ہوئی ان پرل دی گئی ہے تو اس دفت ان کوعذاب اور صافح علیہ السلام کے بچا ہونے کا یقین ہوگیا تو صافح علیہ السلام کو لکر کرنے کیلئے خلاش کرنے گئے ، صافح علیہ السلام اس جگہ ہے چلے گئے اور خمود کی ایک شاخ بوغنم کے پاس آگئی علیہ السلام کے اور ان کے سردار نقیل جس کی کئیت الجوعد ہے جمہان ہوئے اس نے آپ علیہ السلام کو چھا دیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے لئی پر قادر نہ ہو سکے۔ بیشن مشرک تھا وہ حضرت صافح علیہ السلام کے ساتھیوں کو تکلیفیں دینے گئے تا کہ وہ آپ علیہ السلام کا پر قادر نہ ہو سکے۔ بیشن مشرک تھا وہ حضرت صافح علیہ السلام کے ساتھیوں کو تکلیفیں دینے گئے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کا بیت ہتادیں تو آپ علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے کے لیے تکلیف دے رہے ہیں، کیا آپ علیہ السلام کا بہت ہتادیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بال تو انہوں نے بتا دیا وہ ابوعد ہ کیا تو کیلئے وہ دے اس نے کہا بال صافح علیہ السلام میرے باس ہیں لیکن تم ان کو بچھنیں کہ سکتے تو یہ لوگ چلے اور پھران کو اپنی کو نون سے دیگہ دو سرے دن چرے کے اور پھران کو اپنی کو نون سے دیگہ دویا کہا ان کو نون سے دیگہ دویا کہ بال صافح علیہ السلام اپنی ہو اور چیخ تھے۔ دو سرے دن چرے سرے دن کی صبح چرے استے ایک کو نون سے دیگہ دیا اسلام اپنی مسلمان ساتھیوں کو لے کر کو نون سے دیگہ دو نوان کی طرف چل پڑ سال میں جو نوان کو نون کے مطرف چل پڑ سے اور کہی زمین کی طرف کہ کی طرف چل پڑ اور الا ۔ اتو ادر کی صبح قوم خمود نے کہن ہو اور نوان کی کی خوالیوں اس کے علیہ السلام اپنی مسلمان ساتھیوں کو لے کر اور کی کے اس کا نام ذریعہ بنت سالف تھا میصالح علیہ السلام سے وہ کی چھوٹا یا بڑ اور نوان کی کے اس کا نام ذریعہ بنت سالف تھا میصالح علیہ السلام سے دی کی چھوٹا یا بڑ ان نده ندر باسوائے ایک اپنی کو کی کے اس کا نام ذریعہ بنت سالف تھا میصالح علیہ السلام سے دی کی چھوٹا یا بڑ ان ندر بر باسوائے ایک اپنی کو کر کے اس کا نام ذریعہ بنت سالف تھا میصالح علیہ السلام سے دی کی چھوٹا یا بڑ ان ندر بر باسوائے ایک اپنی کو کر کے اس کا نام ذریعہ بنت سالف تھا میصالح علیہ السلام سے دی کی چھوٹا یا بڑ ان نواز کی اس کا نام ذریعہ بنت سالف تھا میصالح علیہ السلام سے دی کی چھوٹا یا بڑ ان نواز کی اس کی کے اس کا نام ذریعہ بنت سالف تھا میصالے علیہ السلام سے دی کے دو کو کو کو کو کو کو کر کے دور کے دس کے دی کو کو کو کو کو

شدیدر شنی رکھنے والی کا فرہ تھی۔اللہ تعالی نے عذاب کے وقت اس کی ٹانگیں ٹھیک کردیں توبہ بوی تیزی سے اس جگہ سے اور حجاز اور شام کے درمیان وادی قزح تک بھی گئی گئی وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ ش نے قوم فمود کے عذاب کا خودمشاہدہ کیا ہے بھر پانی ما تگا، انہوں نے پانی پلایا تو چینے ہی مرکئی۔

سدی نے قل ناقد کے سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس کے وہ بھیجی تیری قوم خقر یب اوخی قول کردے گا۔ حضرت نے ہوم ہے بھی بات کہدی قوم والوں نے کہا ہم ہرگز ایسانیوں کرسکتے۔ حضرت صالح نے فر مایا اس مہینہ میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور آئندہ وہ قل کرے گا اور اس کے سبب سے تبہاری ہلاکت ہوگی کہنے گئے اس مہینہ میں ہمارا جو بچر پیدا ہوگا ہم اس کولل کردیا۔ ایک ٹیل گوں چھم سرخ رگے۔ والا بچر بھی گل کردیا۔ ایک ٹیل گول چھم سرخ رگے۔ والا بچر بھی گل کردیا۔ ایک ٹیل گول چھم سرخ رگے۔ والا بچر بھی گل اور اس کا بو ھاؤ بہت تیزی سے ہوا۔ مقتول بچوں کے باپ جب اس کو دیکھتے تو کہتے ہمارے بچر بھی اگر زئرہ ہوتے تو ایسے ہی ہوج کران کو حضرت صالح علیہ السلام پر خصہ آیا کہ یہ بھی تھی ہمارے بچوں کے لگا کا سبب ہم ہمارے والی کوشرور مارڈ الیس گے۔ پھر مشورہ ہوا ہو کہتی ہمارہ والی کوشرور مارڈ الیس گے۔ پھر مشورہ ہوا کہ ہم کو ہوا ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ ہم کو ہوا ہے۔ کھر والوں کوشرور مارڈ الیس گے۔ پھر مشورہ ہوا کہ ہم کو ہوا ہے۔ کھر والوں کوشرور مارڈ الیس گے۔ پھر مشورہ ہوا کہ ہم کو ہوا ہوا کہ ہم کو ہوا ہوں گل کے دفت موجود بھی نہ تھے لوگ ہم کو بچا ہم جھیں گے۔ کیونکہ ان کا تو جود بھی نہ تھے لوگ ہم کو بچا ہمیں گے۔ ہم تو قل کے دفت موجود بھی نہ تھے لوگ ہم کو بچا ہمیں گے۔ کیونکہ ان کا تو کی خیال ہوگا کہ ہم مفرکہ گئے ہوئے تھے۔

حضرت صالح قوم کے ماتھ بہتی مٹی نہیں سوتے سے بلکہ اپنی مجد میں جس کو مجد صالح کہا جاتا تھا جا کردات گزارتے سے
ادر منح کوآ کرلوگوں کو دعظ دھیجت کرتے سے شام ہوتی تو پھر مجد کو جا کردات کو دہیں رہتے غرض وہ نوگ جن کے بچل ہوئے
سے بہتی سے باہر جا کرایک غار میں گھس گئے اور اللہ کے تھم سے غاران پر گر پڑا اور سب مرکئے۔ ای کواللہ نے فرمایا ہے
فعمکروا مکرا و مکرنا مکرا و ھعم لایشعرون .

پچھلوگ جواس بات سے واقف منے نکل کر مکے جا کر دیکھا کہ سب لوگ کچلے پڑے ہیں۔انہوں نے بستی میں آکر شور پا دیا اللہ کے بندو! صالح نے بچوں کے قل پر ہی بس نہیں کیا۔ بلکہ ان لوگوں کو بھی مارڈ الابیان کربستی والے اونٹنی کو قل کرنے پرمشفق ہو گئے۔این اسحاق نے کہا اونٹنی کو قل کرنے کے بعدان نو آ دمیوں نے شب خون مارکر حضر سے صالح کو قل کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ لیمنی قبل ناقہ کا واقعہ حضرت صالح کو قل کرنے کے معاہدہ سے پہلے ہو چکا تھا۔

سدی دخیرہ کابیان ہدسواں بچ قذار جب قل ہونے سے نئے گیا تو تیزی سے بوصف لگائیک دن میں اتنابو ھوا تا ہتنا دوسر سے بچ ایک ہفتہ میں بوصتے ہیں جب بواہو گیا تو لوگوں کے ساتھ ایک ہفتہ میں بوصتے ہیں اور ایک ماہ میں اتنابو ھوا تا دوسر سے بچ ایک سال میں بوصتے ہیں جب بواہو گیا تو لوگوں کے ساتھ ایک دوز شراب پینے بیضا اور شراب بتانے کیلئے پانی کی ضرورت ہوئی اور چونکہ دون اوٹنی کے پانی پینے کا تھا۔ اس لئے پانی نہیں ملا۔ یہ

بات ان لوگوں کو بہت کھلی اور کہنے گئے ہم دودھ کا کیا کریں ہمیں تو اس پانی کی ضرورت ہے جو یہ اونٹنی ٹی جاتی ہے تا کہ مویشیوں کو پلائیں اور کھیٹیاں سینچیں۔ قذار بولا کیا ہمی تہمارے لئے اس اونٹنی کول کردوں۔ اہل مجلس نے کہا ہاں! چنا نچے سب نے اونٹنی کول کردیا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غز دہ تبوک کے سفر ہیں مقام جمر پر پڑاؤڈ الا تو تھم دیا کہ اس کنویں سے کوئی پانی نہ ہے اور نہ جانوروں کو پلائیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم نے اس پانی سے آٹا گوندھا ہے اور مشکیزوں میں یانی مجراہے تو آپ علیہ السلام نے تھم دیا کہ وہ آٹا کھیئک دواوروہ یانی گرادو۔

ابوالز ہیرنے حضرت جابرض اللہ عند کا تول تقل کیا کہ جب غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تجر ہے ہوا تو صحابہ کو عمر دیاتم میں ہے کوئی اس (ویران) بہتی میں نہ جاتے نہ ان کا پائی ہیوان عذاب یا فتہ لوگوں کی طرف سے گزروتو رو تے ہوائی چوان پر آیا تھا کھر فرمایاتم اپنی رسول ہے مجوزات نہ طلب کرو۔ یہ صالح کی قوم تھی جس نے اپنی رسول ہے مجزہ طلب کیا تھا تو اللہ نے ایک اوثنی برآ مہ کردی جو اس پہاڑی راستہ ہے پائی پر جاتی اور پائی بی کر ) اس راستہ ہے واپس آئی تھی اور اپنی لوگوں کو ہلاک کردیا جو اس سرز مین میں مشرق ہے مغرب لے کرمغرب تک (پائی بی کر ) اس راستہ ہے واپس آئی تھی اور اپنی لوگوں کو ہلاک کردیا جو اس سرز مین میں مشرق ہے مغرب لے کرمغرب تک اس کے اس کے خیمہ کے بیچر ہے تھے صرف ایک آدی بچا جس کو ابور غال کھا بیاس وقت حرم کے اندر تھا اور حرم میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب آیا جو درسروں پر آیا تھا اور و ہیں ڈن ہو گیا۔ ڈن ہونے کے دقت اس کے پاس سونے کی ایک سلاخ بھی تھی جو اس کے ساتھ زین میں دوسروں پر آیا تھا اور و ہیں ڈن ہو گیا۔ ڈن ہونے کے دقت اس کے پاس سونے کی ایک سلاخ بھی تھی جو اس کے ساتھ ذین میں دوسروں پر آیا تھا اور و ہیں ڈن ہوگیا۔ ڈن ہونے حقرت صالح پائی اور لوگوں نے تعوادی کے دعز موت ہوگیا گھران لوگوں کو ایک میا سے اس کی تعداد چار ہزارتھی ۔ حضرت صالح ان لوگوں کو کے حضرت صالح کی دفات مکہ میں ہوئی۔ وفات کے دفت کے دفت کی دفات مکہ میں ہوئی۔ وفات کے دفت کے دفت کی کہ میں ہوئی۔ وفات کے دفت کے دفات کہ میں ہوئی۔ وفات کے دفات کہ میں ہوئی۔ وفات کے دفت کی جواس کی تی کو دفات کہ میں ہوئی۔ وفات کے دفت کی کر میں کہ کی دفات کہ میں ہوئی۔ وفات کے دفت کے دفت کی دفات کہ میں ہوئی۔ وفات کے دفت کے دفت کے دفت کی کہ دفات کہ میں ہوئی۔ وفات کے دفت کی کہ دفات کہ میں ہوئی۔ وفات کے دفت کے

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِةَ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِيْنَ ®اِلْكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّنُ دُونِ النِّسَآءِ دَبَلُ اَنْتُمُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۞

اورہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی تو م سے فر مایا کہتم ایسا فحش کام کرتے ہوجس کوتم سے پہلے کی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا (لینی) تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ بلکہ تم حد (انسانیت) ہی سے گزر گئے ہو

وَ لُوْظًا) بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ آپ یاد کریں لوط علیہ السلام کو یہ لوط بن ہاران بن تارخ بن اخی

ابراہیم (اِذْ قَالَ لِقَوْمِة) یسدوم کے رہنے والے ہیں کیونکہ لوط علیہ السلام بابل کے رہنے والے تھے اپنے بچاابراہیم علیہ السلام نے اسلام کے ساتھ سفر ہجرت کیا شام کی طرف تو ابراہیم علیہ السلام نے قلسطین میں قیام کیا اور لوط علیہ السلام نے اُردن میں قیام کیا تو الله تعالیٰ نے ان کوسدوم والوں کی طرف رسول بنایا تو انہوں نے ان کوفر مایا (اَدَّا تُونَ الْفَاحِشَةَ) مردوں کے پاس آنا (مَاسَبَقَکُمُ بِهَا مِنُ اَحَدِ مِنَ الْعَلَمِیْنَ) عمرو بن وینا در حمد الله فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی توم سے پہلے کوئی زکسی نریز بھی ہیں چڑھا تھا۔

الله اِنگُرُمُ الله مینداور حفص نے (انکم) کاف کی ذیر کے ساتھ خبر کی بناء پر پڑھا اور دیگر حفز است نے جملہ مستانا میں ہونے کی وجہ سے پڑھا ہو اُللہ بھور قالی اللہ بھور قال کی وجہ سے پڑھا ہے (اللہ جال) ان کے پھیلے حصوں میں ...... (اِنگُرُمُ لَنَاتُونَ المَّوِجَالَ شَهُوةٌ مِنُ دُونِ النِسَاءِ) لین مردوں کے پھیلے داستے کی طرف آنا تمہیں عورتوں کے اسلے داستے میں آنے سے زیادہ پہند ہے۔ (اِئلُ اَنْتُمُ فَوْمٌ مِنْ وَالے۔ فَیْ مُردوں کے پھیلے داستے کی طرف آنا تمہیں عورتوں کے اسلے داستے میں آنے سے زیادہ پہند ہے۔ (اِئلُ اَنْتُمُ فَوْمٌ مِنْ اَنْتُمُ فَوْمٌ ) حال سے حرام کی طرف آنا والے۔

### قوم لوط كاذكر

محمہ بن اسحاق رحماللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ایسے پھل دار باغات تھے کہ اس وقت ان جیسے باغات کسی کے پاس نہیں تھے تو لوگ ان کے پھل قو ٹرکران کو تکلیف دیتے تھے قو بلیس ایک بوڑھ دانا کی شکل میں آیا اوران کو کہا اگر تم ان کے ساتھ یہ پراکام کر دوتو ان سے نجات پاجا دیے ۔ انہوں نے ایسا کرنے کی ٹھان کی تو آگی ہے چند لڑک سے نجات پاجا دیے ۔ انہوں نے ایسا کرنے کی ٹھان کی تو آگی ہے چند لڑک پھل تو ڑنے آئے تو انہوں نے بیٹر کر ان کے ساتھ فعل خبیث کیا تو بیان کی عادت بن گئے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ صرف جوان لڑکوں سے تکار کرتے تھے کبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدفعلی کرنے والا پہلا محض ابلیس ہے کیونکہ ان لوگوں کے شہر بردے سر سرز محتو لوگ وہاں چارہ کی دعوت دی تو تھے تو ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی صورت میں آیا اور اپنے ساتھ یہ کام کرنے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے بیکام کرنے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے بیکام کرنے آسان کو تھم دیا کہاں پر پھر برسائے اور زمین کو تھم دیا کہان کو دھنسا دے۔

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا آنُ قَالُوْا آخُوجُوهُمْ مِّنَ قَرُيَتِكُمْ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَانْجَيْنَهُ وَآهُلَهُ وَآهُلَهُ اللّهَ مَالَتُهُ مَ الْعَبْرِيْنَ ﴿ وَآهُ طَرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطَرًا لَا فَانْظُرُ كَيْفَ فَانْجَيْنَهُ وَآهُلُهُ اللّهَ مَالَكُمْ مِّنَ اللّهِ عَالَمُهُ مُ اللّهُ مَالَكُمْ مِّنَ اللهِ كَانَ عَاقِبُهُ اللّهُ مَالَكُمْ مِنَ اللهِ كَانَ عَاقِبُهُ اللّهُ مَالَكُمْ مِنْ الله مَالَكُمْ مِنْ اللهُ مَالَكُمْ مَالُولُوا اللّهُ مَالَكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَالَكُمْ مَنْ اللهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللهُ مَاللّهُ مَا النّاسَ اللّهَ اللهُ مَا وَلَا تُعَلّمُ اللّهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا النّاسَ اللهُ اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا اللّهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا اللّهُ مَاللهُ مَنْ اللهُ مَاللهُ وَاللهُ مَاللهُ مُولِعُ مَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاللهُ مَاللّهُ مَاللهُ مَالِمُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مُلّهُ مَا مُلّهُ

لوگوں میں ربی جوعذاب میں رو گئے تھے اور ہم نے ان پرایک ٹی طرح کا بینہ برسایا (کہوہ پھروں کا تھا) سود کھی تو سی ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی ہدیت کو بھیجا انہوں نے فر مایا کہ اے بمری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگاری طرف سے واضح دلیل آپکی ہے تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرواور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرواور دوئے زمین میں بعداس کے کہ اس کی دری کروی گئی فسادمت بھیلا و بیتمہارے لئے نافع ہے اگر تم تقد این کرو۔

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُواْ وه أيك دوسر عسى كَهُ كُلُى آخُو جُوهُمُ ) يعنى لوط عليه السلام اوران كرين والول كو (مِّنْ قَرْيَة كُمْ إِنَّهُمُ أَنَامَ يُعَطَّهُرُونَ ) مردول كرياس جانے سے بچے ہيں۔

﴿ فَالْنَجَيْنَهُ .... لِينَى لوط عليه السلام كو (وَ اَهْلَةٌ) لِينَ مؤمنين كو اور بعض في كها ان كى دويتميان مراديي (إلّا اهُو اَلَهُ كَانَتُ مِنَ الْهَبِوِيْنَ) لِينَ عذاب على كرفنار بوئى اور بعض في كهامطلب بيب كدوه لمي عمر واللوكول على سيخى كه لمي عمر كانتُ مِنَ الْهَبُويْنَ ) ليمن عذاب على كرفنار بوئى اور "من المفاهوين" كها بهاس لي كرم او بيب كدوه يجهر بنه والمردول على سيخ كروه يجهر بنه والمردول على سيخ كرم دول كذكر كي طرف طايا تو (فركر كامينه) كها"من المفاهوين"

﴿ وَاَمُطُونَا عَلَيْهِمُ مُّطُوا ﴾ وسب كا قول ہے كەكدھك اورآگ كى بارش اور وہ پھرنشان زوہ تھے۔ ابو عبيدہ رحمہ الله فرمائے ہیں كہ عذاب كے بارے میں "اَمُطُو" كالفظ اور "رحمت" كے بارے میں مطركا لفظ بولا جاتا ہے۔ وفانْظُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجُومِيْنَ

### اہل مرین کون تھے

© (وَإِلَىٰ مَلْيَنَ اَخَاهُمْ شَعَيْهُا) يَعِنْ مِين كَ اولاد كَ طرف ہم نے بيجا۔ اور مرين ابرا بيم ظيل الرحن عليه السلام كن سے بيں۔ يہ "ايكة "والے بيں۔ شعيب عليه السلام ان كے بين بحائى شخد بي بحائى نہ سخے عطاء رحمه الله فرماتے بين كہ يہ شخيب عليه السلام بن توبة بن مرين بن ابرا بيم عليه السلام شخے۔ ابن اسحاتی رحمه الله نے نسب نامد يہ بتايا ہے كہ شعيب بن ميكا كيل بن يزجر بن مرين بن ابرا بيم عليه السلام اور ميكا كيل كى والده حضرت لوط عليه السلام كى صاحبر اوى تحيي اور بعض نے يہ بيان كيا ہے كہ شعيب بن بي ون بن مرين بن ابرا بيم عليه السلام ان كو خطيب الانبياء كها جاتا تھا كيوكه يه الحق و كورے اسم عليان كيا ہے كہ شعيب بن بي ون بن مرين بن ابرا بيم عليه السلام ان كو خطيب الانبياء كها جاتا تھا كوكه يه الحق و كورے اسم اعداد ميں هي حت كرتے تھے۔ ان كى قوم كافرو تى اور باپ ونول ميں كى كرتى تھى۔ (قَالَ يقونُ م اعْبُلُوا اللّهُ مَالَّهُمْ مِنْ اللهِ مَاكُومُ مِنْ اللهِ مَاكُومُ مِنْ اللهِ مَاكُومُ مَنْ اللهِ مَاكُومُ مَنْ اللهِ وَمُول كي بي س آئى۔ اگرچہ يہاں ذكر فيش كى كي كي كور كور الله مَاكُومُ مَنْ اللهُ وَمُول كي بي س آئے۔ الله مَاكُومُ مَنْ الله مَاكُومُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَاكُومُ مَنْ اللهُ مَاكُومُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَاكُومُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ الل

تُفُسِدُوا فِی الْاَرُضِ بَعُدَ إِصْلَاحِهَا ) لِین انبیاء لیہم السلام کے بیمجے اور انسان کا تھم دینے سے جواصلاح ہوئی اس کے بعد نسادنہ کرواورجس نبی کو کسی قوم کی طرف بھیجا عمیا تو وہ اس قوم کی اصلاح ہے ( ذائِعُهُ مَحُدُو لُکُتُمُ اِنْ تُحُنَّتُمُ مُوُمِنِیُنَ ) لیمن جس کاتم کو تھم دیا یہ تہارے لیے بہتر ہے۔

اورتم سر کوں پراس غرض ہے مت بیشا کر و کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دواور اللہ کی راہ ہے روکو اور اس میں بیشا کر و کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دواور اللہ کی راور اور اس میں بھی کی تلاش میں گے رہواور اس حالت کو یا دکر و جب کہ تم کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا اور کی میں اللہ تعالیٰ اور اگرتم میں ہے بعضے اس تھم پرجس کو دے کر جھے کو بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے ہیں اور بعضے ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرائھ ہر جاؤیہاں تک کہ ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کئے دیتے ہیں اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہیں۔

اللهِ) اورمت بينهوراستوں پربيراسے پركه قراؤ وهمكياں دواوردوكوالله كراسے سالله كوئن سے (وَ تَصُلُونَ عَنْ سَبِهُلِ
اللهِ) اورمت بينهوراستوں پربيراسے پركه قراؤ وهمكياں دواوردوكوالله كراسے سے الله كوئن سے دمن امن به
وَ تَبْعُونَهَا عِوَجًا) بعض نے كہا كہم وين جس عيب الماش كرتے ہواورسيد هے راستے سے نكلنے كاطريقه كيونكه ده
راستوں پربينه جاتے ہے اور جوض شعيب عليه السلام پرائيان لانے كا اداده كرتا۔ اس كو كيتے كه شعيب عليه السلام جمونا
ہوہ تھے تيرے دين سے نه پهسلاد سے اورمؤمنين كوئل كى دهمكياں ديتے ہے (وَادْ كُورُوا اِدْ كُنتُهُم فَلِينًلا فَكُنُوكُمُ
عَنْهُ اللهُ فَكُنُونُ كُنُونَ كُونُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ



### قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخُرِجَنَّكَ يَشْعَيُبُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَكَ مِنَ

قَرُيَتِنَا آوُ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا دَقَالَ آوَلَوُ كُنَّا كَرِهِيْنَ ﴿ قَدِافُتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا وَلَي مِلْتِكُمُ بَعُدَ إِذُ نَجْنَا اللهُ مِنْهَا دَوَمَا يَكُونُ لَنَا آنُ نَعُودَ فِيهَآ إِلَّآآنُ يَّشَآءَ اللهُ رَبُنَا وَ فِي مِلْتِكُمُ بَعُدَ إِذُ نَجْنَا اللهُ مِنْهَا دَوَمَا يَكُونُ لَنَا آنُ نَعُودَ فِيهَآ إِلَّآآنُ يَّشَآءَ اللهُ رَبُنَا وَمِينَ وَأَنْتَ وَاللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَل

ان کی قوم کے متکر سرداروں نے کہا کہ اے صعیب ! ہم آپ کو اور جوآپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو ان کہت سے نکال دیں کے یا بیہو کہتم ہمارے فرجب میں پھرآ و شعیب نے جواب دیا کہ ہم تہارے فرجب میں آجادیں کے قوائی ہے تکال دیں کے یا بیہو کہتم ہمارے فرجہ ہماں کو (بدلیل وبصیرت) کروہ ہی جھتے ہوں ہم تو اللہ پرجھوٹی تہمت لگانے والے ہوجادیں اگر (خدانہ کرے) ہم تہارے فرجہ ہمارے لئے اور ہم سے ممکن نہیں کہ تہارے فرجب میں پھرآجادی لیکن ہاں بیکہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے ہمارے لئے مقدد کیا ہو ہمارے در ہمان کہ ہم جوز کو محیط ہے ہم اللہ ہی پرجم وسدد کھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری (اس) قوم کے درمیان فیصلہ کرد بچے حتی کے موافق اور آپ سب سے اچھافیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کی قوم کے درمیان فیصلہ کرد بچے حتی کے موافق اور آپ سب سے اچھافیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کی قوم کے درمیان فیصلہ کرد بچے حتی کے موافق اور آپ سب سے اچھافیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کی قوم کے درمیان گھر میں اوند ھے کے اوند ھے پڑے درہ گئے جنہوں نے شعیب کی تحذیب کی تحدیب کی تحذیب کی تحذیب کی تحدیب کی تحذیب کی تحذیب کی تحذیب کی تحدیب کے تحدیب کی تحدیب کے تحدیب کے تحدیب کی تحدیب کی تحدیب کی تحدیب کے تحدیب کی تحدیب کی تحدیب کی تحدیب کی تحدیب کے تحدیب کی تحدیب کی تحدیب کے تحدیب کی تحدیب کے تحدیب کے تحدیب کی تحدیب کی تحدیب کی ت

﴿ فَدِالْتُورَيُنَا عَلَى اللَّهِ كَلِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعُدَ إِذْ نَجْنَا اللَّهُ مِنْهَا دومَا يَكُونُ لَنَا آنُ نَعُودَ فِيهَآ ﴾

الله تعالى كاس سے نجات وينے كے بعد (إلَّا أَن يَّضَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ) يعنى اگر الله تعالى كے علم اور مشيت من بير بات ہے كہم واپس اس پرلوٹ جائیں گے تو اس صورت میں اللہ کی قضاء ہم پر جاری ہوگی۔ بہاں بداعتر اض ہوسکتا ہے کہ انہوں نے شعیب علیدالسلام کودعوت دی که جمارے دین میں والس لوٹ آئیں اور شعیب علیدالسلام نے بھی یہی کہا کہ ہم اس دین پرنہیں لوٹ سكتے حالانك شعيب عليه السلام تو كم يى كان كرين برند تصلواس قول كاكيامطلب موا؟ جواب يد ب كرآيت من عود كالفظ وخول کے معنی میں ہے بعنی آپ ہارے دین میں داخل ہوجا کیں۔ بعض نے کہا کہ عاد صاد کے معنی میں ہے کہ تم ہوجاؤ ہارے دین میں ادربعض نے کہاہے کہ اس سے شعیب ملیہ السلام کی قوم مراد ہے کیونکہ پہلے وہ کا فریتھے، بعد میں مؤمن ہوئے تو ان ككافرساتميول في الكودالي بلاياتوان كى طرف سي شعيب عليه السلام في جواب ديا (وَمِسِعَ رَهُنَا كُلُّ شَيء عِلْمًا) (عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا) جوتم جميں وحمكيال ويتے ہوان كے بارے من - پھر جب شعيب عليه السلام ان كايمان سے نا أُميد ہو گئے تو فرما يا (زَبُّنَا الْحَدُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِّ ) ہمارے درميان فيصله بيجئ انصاف كے ساتھ (وَ آنْتَ خَيْرُ الْفنِومِيْنَ) توبہتر حاكمين من سے بـ

@ (وَقَالَ الْمَلُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ التَّبَعْنَمُ شُعَيْبًا) ثم الي دين كو حجوز دو ك (انَّكُمُ إذًا لَّهُ حُسِرُونَ ﴾ خسارہ میں ہوگے۔عطاءفرماتے ہیں اٹکارکرنے والے ہوں گے بنجاک رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں عاجز ہوں گے۔ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَادِهِمُ جَيْمِينَ ) كَلِي رحم اللَّذَر مات بيل كه "رجفة" \_ زار لدمراد \_ \_ ابن عباس رضی الله عنهمااور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم کا در داز ہ کھول دیا۔اس سے سخت گرمی جیبی جس نے ان کے سانس کو پکڑلیا کہ اب نہ ان کوسا پہنغ دیتا تھا نہ پانی تو وہ لوگ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوتے ہتھ تا کہ ٹھنڈ حاصل كرين كيكن جب داخل ہوتے تواس كو باہر كھلی نضاہے بھی زیادہ گرم پاتے تو بھاگ كر كھلی جگہ میں نكل جاتے تو اللہ تعالی نے ان میں پاکیزہ ہواہیجی تواس نے ان کوسابید یا تو وہ ایک دوسر کے بلا کراس کے نیچے جمع ہو گئے کیونکہ وہ سائبان کی طرح تھی اور اس میں شنڈک ادر خنک ہوائقی۔ جب سب عورتیں ، مرد ، بچے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس میں ہے آگ کے شعلے برسائے اورز من بھی ملنے گی تو وہ جل کررا کھ ہو گئے اور بیمجی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہوا کوسات دن کے لیے روک لیا۔ پھران پر مرمی کوسات دن کے لیے مسلط کردیا۔ پھران کے لیے دورے ایک پہاڑلایا گیا تواس کے پاس ایک آ دمی آیا تو دیکھا کہ اس کے نیچے چشمے اور نہریں ہیں تو وہ سارے اس کے نیچے جمع ہو گئے تو پہاڑان پر گر گیا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالی کے فرمان (عداب يوم المظله) قاده رحمه الله فرمات مين كه الله تعالى في شعيب عليه السلام كو اصحاب الا يكه ادر صحاب مدين كي طرف بهيجا-اصحاب ایکة سائبان کے ذریعے ہلاک کیے گئے اور اصحاب مدین چیخ کے ذریعے کہ جبرئیل علیہ السلام نے چیخ ماری جس سے سارے ہلاک ہو گئے۔ ابوعبدانلدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے بادشاہوں کے نام یہ تنے ابو جاد، هوز، هلی جلمن سعفص، قرشت شعیب علیه السلام کے زمانہ میں ان کاباد شاہ کلمن تھا۔

اس وقت شعیب ان سے مند موڑ کر چلے اور فر مانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پر وردگار کے احکام پہنچا دئے تھے۔ اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی پھر میں ان کا فرلوگوں پر کیوں رنج کر وں اور ہم نے کسی ستی میں کوئی نئیس بھیجا کہ وہاں رہنے والوں کو ہم نے حق ہی اور بیاری میں نہ پکڑا ہوتا کہ وہ ڈھلے پڑجا ویں پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی بیہاں تک کہ ان کو خوب ترتی ہوئی اور (اس وقت براہ بح نبی ) کہنے لگے کہ ہمارے آباؤا جداد کو بھی تنظی اور راحت پیش آئی تھیں تو ہم نے ان کو دفعۃ پکڑلیا اور ان کو خبر بھی نہیں اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان کے آتے اور پر ہیز گاری کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکتیں کھول دیے لیکن انہوں نے تو (پیغیبروں کی ایمان کے آتے اور پر ہیز گاری کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکتیں کھول دیے لیکن انہوں نے تو (پیغیبروں کی ایمان کے ایمال (بد) کی وجہ سے ان کو پکڑلیا کیا پھر بھی ان بستیوں کے دہنے والے اس بات سے بے فکر ہوگئے ہیں کہ ان برہاراعذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ ہوتے ہوں۔

تَسَيِّ ﴿ وَقَالَ يَفُومُ لَقَدُ أَبُلَغُتُكُمُ وَمُلْتِ رَبِّى وَنَصَانِ لُوكُولَ عَلَيْ السَّلِي عَلَى قَوْمِ كَفِوِيْنَ ) اورالائ مُ اورالائ مبركتا-﴿ وَقَالَ يَفُومُ لَقَدُ اَبُلَغُتُكُمُ وِمِلْتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمُ فَكَيْفَ السَّى عَلَى قَوْمٍ كَفِوِيْنَ ) اورالائ م اورالائ مبركتا-﴿ وَقَالَ يَفُومُ لَقَدُ اَبُلَغُتُكُمُ وِمِلْتُ وَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمُ فَكَيْفَ السَّى عَلَى قَوْمٍ كَفِويْنَ ) اورالائ م اورالائ مبركتا-﴿ وَقَالَ يَفُومُ اللَّهُ اللَّلَالِي اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

# بِالْبَأْسَآءِ اور وَالضَّرَّآءِ كَ مُخْتَلَف تَفَاسِير

(بالْبَائُمَآءِ وَالطَّرَّآءِ) ابن مسعودرض الله عند فرمایا که "باساء فقر باور"ضراء" سے مرادمرض باور پہی معنی بان اوگوں کے قول کا جنہوں نے کہا "باساء" کا تعلق مال سے اور "ضرّاء" کا تعلق جان سے ہے اور بعض نے کہا کہ "باساء" اور "بنوس" کا معنی بری حالت اور بعض نے کہا" باساء" سے مراد "باساء" اور "بنوس" کا معنی بری حالت اور بعض نے کہا" باساء" سے مراد موریثانی اور "ضرّاء" سے خمک سالی مراد ہے ( لَعَلَّهُمُ يَصَّرُّعُونُ ) اور توبہ کریں۔

وَلَوْاَنَّ اَهُلَ الْقُرَى امَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ ) يعن آسان سے بارش اورزمین سے نباتات اور "بو کة"اصل بہ ہے کہ کوئی چیز لگا تارر ہے یعنی ہم ان پرلگا تاربارش برساتے اورنبا تات أگاتے اور ان سے قطا ورخشک سالی اُٹھا لیتے۔(وَلٰکِنُ کَذَّبُوا فَاَ حَذُنهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) خبيث الممال سے۔

﴿ (اَفَامِنَ اَهُلُ الْقُرْمَى) جن نے كفركيا اور جيٹلايا اس عَلَمَ سے مكہ والوں اور اس كے اردگر دوالے ( اَنْ يَاتُومَهُمُ مَالُسُنَا) جاراعذاب (بَيَاتًا) رات رات كو ( وَهُمُ نَآئِمُونَ )

اَوَامِنَ اَهُلُ الْقُرْآى اَنُ يَّاتِيَهُمُ بَاسُنَا ضُحَى وَهُمُ يَلْعَبُونَ الْاَرْضَ مِنُ مَ بَعْدِ اَهُلِهَآ اَنُ لَّوُ مَحُواللهِ اِلَّالْقُومُ النَّخْسِرُونَ الوَلَمُ يَهُدِ لِلَّذِيْنَ يَرِقُونَ الْاَرْضَ مِنْ مَ بَعْدِ اَهُلِهَآ اَنُ لَّوُ مَحُواللهِ اِلَّالْقُومُ النَّخْسِرُونَ الوَالْقُومُ النَّخْسِرُونَ الْاَرْضَ مِنْ مَ بَعْدِ اَهُلِهَآ اَنُ لَّوُ نَشَآءُ اَصَبُنهُم بِذُنُوبِهِمُ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسُمَعُونَ اللَّكُ الْقُراى نَقُصُّ عَلَى عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسُمَعُونَ اللَّهُ عَلَى الْقُراى نَقُصُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى قُلُوبِ الْمَهُمُ بِالْبَيِّنَ فَمَا كَانُوا لِيُؤُمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُغِرِيْنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُغِرِيْنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُغِرِيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِلِينَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وہرے آپڑے جس وقت کہ وہ اپنے لا یعن قسوں ہیں مشغول ہوں۔ ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس (نا گہانی) پکڑے
بوقکر ہوگئے (سمجھ رکھو کہ) خدا تعالیٰ کی پکڑے بجز ان کے جن کی شامت ہی آگئ ہواور کوئی بے گرنہیں ہوتا اور ان
گذشتہ زمین پر رہنے والوں کے بعد جولوگ (اب) زمین پر بجائے ان کے رہے ہیں کیا ان واقعات ذکورہ نے
ان کو یہ بات (ہنوز) نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے جرائم کے سب ہلاک کر ڈالتے اور ہم ان کے ولوں
پر بندلگائے ہوئے ہیں اس سے وہ سنتے بھی نہیں ان (فدکورہ) بستیوں کے پچھ پچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے
ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیفیر مجز ات لے لئے کر آئے تھے پھر جس چیز کو انہوں نے اول (والی) ہیں
ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیفیر مجز ات لے لئے اللہ تعالیٰ اس طرح کا فروں کے دلوں پر بندلگا و ہے ہیں
( یکبار) جھوٹا کہ دیا ہے بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے اللہ تعالیٰ اس طرح کا فروں کے دلوں پر بندلگا دیے ہیں

تفی اور اَوَاهِنَ ) اہل جازاور اہل شام نے واؤکوساکن اور باتی نے تھ کے ساتھ پڑھا ہے۔ (اَهْلُ الْقُرَى اَنُ يَاتُمِيَهُمُ بَاسُنَا صُبْحِي ) لِينِ دن كواور شي دن كا ابتدائى حصہ اور سورج كے خوب روش ہونے كا وقت \_ (وَّهُمُ يَلْعَبُونَ) غافل ہوں۔

﴿ (اَلْهَامِنُواْ مَكَوَ اللّٰهِ فَلا يَامَنُ مَكُوَ اللّٰهِ إِلَّالْقَوْمُ الْمُحْسِرُونَ ﴾ الله تعالى كا مكران لوگوں كووُنيا كى نعتيں وے كر وُهيل ديتا ہے۔عطيدرحمه الله فرماتے ہيں اس كا پكڑنا اوراس كاعذا ہے۔

﴿ (أَوَلَمُ يَهُدِ) قَاده اور يعقوب نے "نهد "نون كے ساتھ پڑھا ہے كہ جمع تعظيم كے ليے ہے اور باقی حضرات نے ياء كے ساتھ پڑھا ہے (لِلَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْآرُضَ مِنُ م بَعْدِ اَهُلِهَآ) ان كى ہلاكت كے بعد (اَنُ لَوُ نَشَآءُ اَصَبُنهُمُ) يعنى ان كو ساتھ پڑليں اور جم ان كو سزادي ( بِذُنُوبِهِمُ اَجِيها كہ جم نے ان سے پہلے لوگوں كو سزادى ہے ( وَنَطَبُعُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لا يَسُمَعُونَ ) ايمان كو اور نہيں قبول كرتے تھيحت كو۔ زجاج رحمہ الله فرماتے ہيں كه "نطبع" ماقبل سے منقطع ہے كوئكہ "اصبناهم" ماضى ہے اور "نطبع "ستقبل ہے۔

ﷺ (بدلک المقرای ) یہ بستیاں جن کے بست والوں کے حالات ہم نے آپ علیہ السلام کو سنا کے لینی قوم نوح وعاد وشود اور قوم لوط و شعیب علیم السلام کے حالات (نقص عَلَیْک مِنُ اَم نُبَائِهَا) کونکہ ان میں نقیحت ہے (وَلَقَدْ جَآءَ تُھُمُ وَسُلُھُمُ بِالْبَیّانِ فَمَا کَانُو الْبِیُوْمِنُو اْ بِمَا کَذَبُو اْ مِنُ قَبْلُ) مِحْزات و کا بَبات (پھر ہرگزنہ ہوا کہ ایمان لا کمی اس بات پر جس کو پہلے جسلا چکے سے) یعنی مجزات و کا بنب و کھنے کے بعد بھی اس دین پر ایمان نہ لا سکے جس پر ان کے و کھنے سے پہلے ایمان نہ لا سکے جس پر ان کے و کھنے سے پہلے ایمان نہ لا کے سے اس کی نظیر اللہ تعالی کا قول "قد سالھا قوم من قبلکم ٹم اصبحو ا بھا کافوین "ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ اور سدی رحمہ الله فرماتے ہیں یعن نہیں تھا ان کفار جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے کہ وہ رسولوں کے بیعیج کے وقت ایمان لے آتے ،اس پر جس کی انہوں نے اس سے پہلے تکذیب کی تھی جب ان کو آ دم علیہ السلام کی پشت سے نکال کران سے بیٹا ق لیا تھا تو انہوں نے زبان سے اقرار کیا اور دل ہیں تکذیب کی تھی جب ان کو آ دم علیہ السلام کی پشت سے نکال کران سے بیٹا ق لیا تھا تو انہوں نے زبان سے اقرار کیا اور دل ہیں تکذیب کی تھی جب ان کو آ دم علیہ السلام کی پشت سے نکال کران سے بیٹا قربان کے اس پر جس کی تکذیب انہوں نے اپنی ہلاکت سے پہلے کی تھی۔اللہ توائی کے فرمان "و لو انہوں نے زبان سے اقرار کیا اور دل ہیں تکذیب انہوں نے اپنی ہلاکت سے پہلے کی تھی۔اللہ توائی کے فرمان "و لو

رقوا لعادوا لممانهوا عنه "كى وجهدے يمان بن رباب فرماتے بين اس معنى پر ہے كه برنى نے اپنى تو مكوعذاب سے دُرايا توانبوں نے اس كى تكذيب كى فرماتے بين وه ان پرايمان نبين لانے والے جن كور شته متوں نے جبالا يا ہے بلكه انبوں نے اس كى تكذيب كى جس كى پہلے لوگوں نے بھى تكذيب كى تقى الله تعالى كا قول "كذلك ما اتبى الّذين من قبلهم من رسول الا قانوا ساحو او مجنون " ہے۔ (كذالك يَطبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكُلُفِرِيْنَ) يعنى جيے الله تعالى نے بہلى اُمتوں كے دلوں پر مبرلگا كران كو ہلاك كرويا۔ اس طرح الله تعالى آپكى قوم كے جن كا فروں كے بارے بين بيكھا جا چكا ہے كہ وہ ايمان ندلا كين گان كولوں پر بھى الله تعالى نے مبركروكى ہے۔

وَمَاوَ جَدُنَا لِاَكْتُوهِمْ مِّنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدُنَا الْكُثَوهُمْ لَفْسِقِيْنَ الْكُمْ الْمُفْسِدِينَ اللهِ وَقَالَ مُوسَى يَلِوعُونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَلْمِينَ الْمَعْيَ بَنِي السُرآءِ يُلَ الْمُؤْلَ عَلَى اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

تفسیم ﴿ وَمَاوَجَدُنَا لِا كُثَوِهِمُ مِّنُ عَهُدٍ ) لِين مِثاق كدن جس دن تهمين آدم عليه السلام كى پيھے سے تكالا تھااور عهدليا تھااس عهد كالوراكرنان يايا (وَإِنُ وَجَدُنَا ٱكْتُوَهُمُ لَفُ سِقِينَ ) لِعنى عهد كوتو ژنے والے۔

﴿ لَمْ مَعَنُنَامِنُ مَ مَعَلِيهِمَ ) لِعِن نوح ، هود ، صالح اور شعيب عليهم السلام ك بعد ( مُوُسلى بِالنِنا وللى فِرْعَوُنَ وَمَلاَمِهِ فَظَلَمُوْمِهَا ) لِعِن اس كا اتكاركيا اورظم ايك شے كودوسرى كى جگهر كھے كو كہتے ہيں اور ان كاظم كفركوايمان كى جگهر كھنا تھا (فَانْظُوُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ) ہم نے ان كے ساتھ كيے كيا۔

@ (وَقَالَ مُوسَى) جب فرعون كے پاس كے ( يفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِ الْعَلَمِيْنَ) تيرى طرف و فرعون نے

كهاآب في جوف كهاتوموى عليه السلام في جواباً كها-

﴿ وَقِيْتُ عَلَى أَنْ لَا اَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّالْحَقَ ) مِن الكوس واربول كالله يرصرف تن بات كهول و على "باء كمعنى مِن بوجبيا كهاجا تاب "دنيت بالقوس و دميت عن القوس "اور "جنت على حال حال حسنة و بحال حسنة "اس برأني اوراعمش كي قرأت ولالت كرتى ب "حقيق بان لا اقول "اورابوعبيده نه كها بكاس كامعنى يه به حريص بول اس بات بركه الله برصرف تن بات كهول اورتافع رحمه الله نه "على" ياء كي شد كساته برها بدين تن اور واجب به محصر برتب توكه من الله برصرف تن كهول و اقر جنت كم ببيّنة من ربيته من وابيل معى بني واجب به محصر برتب توكه من الله برصرف تن كهول و قل جنت كم ببيّنة من ربيته من الله برصرف تن كهول و قل جنت كم ببيّنة من ويسل من الله برس و الله برس الله معلى الله برس كونك فرعون ال ساحة مشقت والي كام كرايا كرتا تها وسين بنوانا من وهونا وغيره و توفون في عليه السلام كوجواب يول ويا و

(قَالَ إِنْ كُنتَ جِئتَ بِايُةٍ فَأْتِ بِهَاۤ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ)

( فَالْقَلْى ) موى عليه السلام في (عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ لُعُبَانٌ مُبِينٌ )

## تعبان اورجان کی وُضاحت

"لعبان" برانرسانپ۔ اگر بیاعتر اض ہوکہ دوسری جگہ آیت میں اس کو "جانیّ" کہا گیا ہے اور جان چھوٹے سانپ کو کہتے
ہیں تو جواب بیر ہے کہ وہ حرکت کرنے میں چھوٹے سانپ کی طرح تھا اورجہم کے اعتبار سے بڑا سانپ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ
عنہما اور سدی رحمہ اللہ نے فر مایا ہے کہ جب موکی علیہ السلام نے عصافہ الا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اس کارنگ زر دبالوں والا
اس کے جبڑوں کے درمیان اسی گز کا فاصلہ تھا، زمین ہے ایک میل اونچا آٹھ گیا۔ اس طرح کہ دُم نے کا کی اور اپنانچلا جبڑا بھی
زمین پررکھ لیا اور اوپر والا جبڑ آمکل کی جہت سے جالگا اور فرعون کو پکڑنے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ فرعون اس کے خوف سے بھاگا تو
یا خانہ بچھی نکل گیا اور بعض نے کہا ہے کہ اس دن چارسوم شباس کو یا خانہ آیا۔

اوروہ لوگوں پر متوجہ ہوا تو وہ چیننے گے اور پہیں ہزارلوگ بھکدڑ ہے مرکئے تو فرعون کہنے لگا ہے مویٰ علیہ السلام میں آپ علیہ السلام میں آپ یا ایسان لاؤں گا اور بنی علیہ السلام کو ایسان کو کارلیس، میں آپ پر ایمان لاؤں گا اور بنی امرائیل کو آپ علیہ السلام نے اس کو کارلیا دہ دوبارہ عصابی گیا۔ پھر فرعون نے کہا کیا امرائیل کو آپ علیہ السلام نے کہا کیا کوئی اورنشانی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔

وَّنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيُضَآءُ لِلنَّظِرِيْنَ ﴿قَالَ الْمَلَا مِنُ قَوْمٍ فِرْعَوُنَ إِنَّ هَذَا لَسَجِرٌ عَلِيْمٌ ﴿ قَالُوا الرَّحِهُ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلُ فِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ قَالُوا الرَّحِهُ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلُ فِى الْمَدَآئِنِ خَشِرِيْنَ ﴿ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيْمِ ﴾ الْمَدَآئِنِ خَشِرِيْنَ ﴿ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيْمٍ ﴾

اورا پنا ہاتھ باہر نکال لیاسودہ ایکا کیکسب دیکھنے والوں کے لئے روبر و بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا تو م فرعون میں جوسر دارلوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی میٹخض بڑا ماہر جادوگر ہے (ضرور) بیر (ہی) چاہتا ہے کہ تم کو ہماری (اس) سرز مین سے باہر کر دے سوتم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی (ہارون) کو چندے مہلت دیجئے اور شہروں میں چپڑ اسیوں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کردیں (چنانچے ایسان کیا گیا)

تفسیم ﴿ وَمَنَرَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَظِرِيْنَ) لِعِنى اپنے ہاتھ کوگر ببان میں داخل کر کے نکالا اور بعض نے کہا کہ اپی بغل سے نکالا تو وہ سفید تھا۔ اس میں الی روشی تھی کہ سورج کی روشن پر غالب آگئی حالا نکدمویٰ علیہ السلام کارنگ گندی تھا۔ پھراس ہاتھ کوگر بیان میں داخل کیا تو پہلے جیسا ہوگیا۔

﴿ رَبُولِلُهُ أَنُ يُنعُو بَحُكُمُ ) التقبلى لوگو! (مِّنُ أَرْضِكُمُ ) مصر فَهَا ذَا تَأْمُوُونَ ) لِعِنى كيامشوره ويت بو- بيه فرعون نے كہاتھا اگر چهاس كاتذكره نبيس ہاور بعض نے كہاان سرداروں نے كہاتھا فرعون اوراس كے خواص كو-

(قَالُوّا) یعنی سردار ڈھیل دے ''ارُجِهٔ ''ابن کیر، اہل بھرہ اور ابن عامر نے ہمزہ کے ساتھ اور ھاء کے پیش کے ساتھ پڑھا ہے اور دیگر حضرات نے بغیر ہمزہ کے پڑھا ہے۔ پھر نافع، ورش اور کسائی رحمہ اللہ نے ساکن پڑھا ہے اور ابوجعفر اور قالون نے اس کو اختلاس کیا ہے۔ عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی اس کو مؤخر کیا ہے اور بعض نے کہا ہے جس اس کو گمان کرتا ہوں۔ (وَ اَحَاهُ وَ اَدُسِلُ فِی الْمَدَ آئِنِ حَشِویُنَ ) یعنی سپاہیوں کو بھیج کہ وہ بڑے جاود گروں کو جمع کریں۔ انہوں نے کہا ہے ان مدائن کی طرف مردوں کو بھیج جوان سے موجود جا دوگروں کو تیرے پاس جمع کریں اور جا دوگروں کے سردار مدائن الصعید کے آخر میں تھا گرموی علیہ السلام ان پرغالب ہوگئے تو ہم ان کی تقمد ایق کریں گار مولی علیہ السلام ان پرغالب ہوگئے تو ہم ان کی تقمد ایق کریں گاروں کے مردار بان جا کیں جا کہ مولی علیہ السلام جادوگر ہیں۔ (نعوذ باللہ)

کو (یَاتُوکَ بِکُلِ منجو عَلِیْم) حمزہ اور کسائی جمہما اللہ نے یہاں اور سورۃ بینس میں "سحاد" پڑھا ہے اور سورۃ شعراء میں سب کا اتفاق ہے کہ "سسحاد" ہو کہا ہے کہ ساحر سے مرادوہ جو جادو سیکھا ہولیکن آگے نہ کھائے اور "سحاد" جو آگے سکھائے اور جملاً جادو کر ہے اور بعض نے کہا ساحرہ وہ خض جس کا جادوکس کی وقت چلے اور سحار جس کا جادودائی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہا، ابن اسحاق اور سدی رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے جب عصا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی تو سوچا کہ ہم اس سے اس وقت غالب ہو سکتے ہیں جب کوئی اس سے زیادہ جادو جا دو جا انہو تو اس نے بنی اسرائیل کے پچھاڑ کے "غو صاء بہتی میں سیجے کہ وہاں ان کو جادو کی تعلیم دی جائے تو وہاں جادوگروں نے ان کو بہت زیادہ جادو سکھایا۔ اُدھر فرعون نے موٹی علیہ السلام سے سیجے کہ وہاں ان کو جادو کی تعلیم دی جائے تو وہاں جادوگروں نے ان کو بہت زیادہ جادو سکھایا۔ اُدھر فرعون نے موٹی علیہ السلام سے

ایک دن کا دعدہ کرلیا اور جادوگر وں کو بلوایا تو وہ لڑکے اور ان کے اُستاد سب آ گئے تو فرعون نے پوچھاتم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان لڑکوں کوالیہ اجادو سکھایا ہے کہ زمین کے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آسان سے کوئی معاملہ آئے تو بیاس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر فرعون نے اپنی سلطنت کے تمام جادوگر جمع کروائے۔

# فرعون کے جادوگروں کی تعداد

ان جاددگروں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ مقاتل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بہتر تنے دوقیطی اور سربی اسرائیل کے۔ کلبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بہتر تنے دوقیطی اور سربی اسرائیل کے۔ کلبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ دو مجوی نینوی کے رہنے والے معلم تنے اور ان کے علاوہ سر جادوگر تنے اور کعب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بارہ ہزار تنے سعی برار سے اس برار سے اس برار سے میں اس برار تنے میں کہ برار تنے میں کہ بارہ الله فرماتے ہیں اس برار تنے میں کہ بالہ فرماتے ہیں کہ جادوگروں کے سردار کا نام معون تھا اور ابن جری حمہ الله فرماتے ہیں کہ جادوگروں کے سردار کا نام معون تھا اور ابن جری حمہ الله فرماتے ہیں کہ جادوگروں کے سردار کا نام معون تھا اور ابن جری حمہ الله فرماتے ہیں کہ جادوگروں کے سردار کا نام بوجنا تھا۔

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرُعَوُنَ قَالُوًّا إِنَّ لَنَا لَآجُرًا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْعَلِبِيْنَ ۞ قَالَ نَعَمُ وَإِنْكُمُ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۞ قَالَ نَعَمُ وَإِنْكُمُ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۞ قَالَ اَلْقُوا فَلَمَّآ اللهُ قَرَّبِيْنَ ۞ قَالَ اَلْقُوا فَلَمَّآ اللهُ قَرَّبِيْنَ ۞ قَالَ اَلْقُوا فَلَمَّآ اللهُ عَوْلَا اللهُ عَلَيْهِ ۞ وَاوْحَيُنَآ إِلَى مُؤسَلَى اللهَ وَاللهُ مَوْسَلَى اللهُ عَصَاكَ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَافِحُونَ ۞ اللهُ عَصَاكَ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَافِحُونَ ۞

اوروہ جاووگرفرعون کے پاس حاضر ہوئے کہنے گے اگر ہم غالب آئے تو (کیا) ہم کوکوئی ہوا صلہ مے گا۔ فرعون نے کہا ہاں (ہوا انعام ملے گا) اور (مزید ہرآں) تم (ہمارے) مقرب لوگوں میں داخل ہوجاؤ کے ساحروں فرعون نے کہا ہاں (ہوا انعام ملے گا) اور (مزید ہرآس) تم (ہمارے) مقرب لوگوں میں والو پس جب انہوں نے عرض کیا کہا ہے موقع خواہ آپ ڈالو پس جب انہوں نے رابی رسیوں اور لا تھیوں کو) ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا ہوا جادوکر دکھلا یا اور ہم نے موئی علیہ السلام کو (وحی کے ذریعہ سے) تھم دیا کہ آپ اپنا عصاد ال و بیجئے سوعصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے (اثر دہابین کر) ان کے سارے بنائے ہوئے کھیل کو لگنا شروع کیا۔

(قَالَ نَعَمُ وَإِنْكُمُ لَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ) مع مال كما تحدير بهال تها دابلندم تبه بوگار
 (قَالُوا يَنْمُوسَنَى إِمَّا اَنْ تُلْقِى وَإِمَّا اَنْ نَكُونَ نَحُنُ الْمُلْقِيْنَ ) اين عصا اور دسيال ر

﴿ فَالَ ) موی علیه السلام نے (اَلْقُوا فَلَمَّا اَلْقُوا مَسَحُرُوا اَغُینَ النّاسِ) یعی لوگوں کی آن کھوں کو اپنے کرتب کی حقیقت پہچائے سے پھیردیا اور یہی جادو ہے۔ (وَ اسْتَرُهَبُوهُمُ وَجَآءُ وَ بِسِحُو عَظِیْمٍ ) ان پررعب ڈالا اور ان کو ڈرایا ۔ کیونکہ انہوں نے موٹے رسے اور لمی لکڑیاں ڈالی تھیں تو وہ پہاڑوں کی مثل بڑے سانپ بن گئے اور ساری وادی ان سے بحرگئی اور وہ سانپ ایک دوسرے پرچ ھے ہوئے تھے۔ یہ میدان ایک میل لمبا اور ایک میل چوڑا تھا۔ لوگوں کو اس میں سانپ اور اور ھے بی نظر آرہے تھے۔

(وَاوَحُنُا الله مُوسَى اَنُ اَلْقِ عَصَاکَ) جب موی علیه السلام نے عصاد الاتو وہ اتنا ہوا از دھا بنا کہ اُق کو اپنے جم سے بند کر دیا۔ ابن زید رحمہ الله فرماتے ہیں کہ یہ مقابلہ اسکندریہ بیں ہوا اور کہا گیا ہے کہ سمانپ کی دُم سمندرتک بیجی گئی اور اس نے استی گزیرا منہ کھولا (فَافَا هِی مَلُقَفُ)۔ حفص رحمہ الله نے "تلقف" لام کے سکون اور تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے جہاں بھی ہوا وردیگر حضرات نے لام کے زیراور قاف کی شد کے ساتھ پڑھا ہے یعنی وہ نگلے لگا۔ (مَا یَافِلْکُونَ) جو خیالی جموب انہوں نے بنایا تھا وہ از دھا ان کے سب عصا اور رسیوں کو ایک ایک کرے نگل گیا تو بھگدڑ سے بھیس ہزار لوگ مارے گئے۔ پھر موی علیہ السلام نے اس کو پکڑلیا تو وہ پہلے جیسا عصابن گیا۔

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ۞ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِرِيْنَ ۞وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَجِدِيْنَ ۞ قَالُوا امَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ رَبِّ مُوسَى وَ هَرُونَ ۞قَالَ فِرْعَوْنُ السَّحَرَةُ سَجِدِيْنَ ۞ قَالُوا امَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ رَبِّ مُوسَى وَ هَرُونَ ۞قَالَ فِرْعَوْنُ السَّحَرَةُ سَجِهِ قَبْلَ اَنُ اذَنَ لَكُمُ اِنَّ هَلَا لَمَكُرِّ مُّكَرُتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُتُحْرِجُوا مِنْهَا الْمَنْتُمُ بِهِ قَبْلَ اَنُ اذَنَ لَكُمُ اِنَّ هَلَا لَمَكُرِّ مُّكَرُتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُتَخْرِجُوا مِنْهَا الْمَنْتُمُ بِهِ قَبْلَ اَنُ اذَنَ لَكُمُ اِنَّ هَلَا لَمَكُرِّ مُّكَرُتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِيتُخْرِجُوا مِنْهَا الْمَنْتُونَ أَنْ اللّهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

پس اس وقت بن (کاحق ہونا) ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کھے بنایا و تایا تھا سب آتا جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب فرلیل ہوئے اور وہ جو ساحر تھے ہورہ ہیں گر گئے (اور پکار پکار کیا رک کہنے گئے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جوموی اور ہارون کا بھی رب ہے فرعون کہنے لگا کہ ہاں تم موئی پر ایمان لائے ہو بدوں اس کے کہ ہیں تم کو اجازت دول۔ بیشک بدا یک کارروائی تھی جس پر تبہاراعملدر آمد ہوا ہے اس شہر ہیں تاکہ تم سب اس شہرے یہاں کے دین جاتی ہوئی جاتی ہو بدوں کا دوسوکہ اب کی موئی جاتی ہو جو اب دیا کہ رکھے پر وا کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کا ٹوں گا۔ ہم تم سب کوسولی پر ٹانگ دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ (کہمی پر وا مہرس) ہم مرکزا ہے مالک کے باس بی جاویں گ

عَنِي الْمُولِمَعُ الْمَحَقُ ) حَسن اور مجابِد رحمهما الله فرمات بين حق ظاهر موكيا \_ (وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) ليني

جاد و کیونکہ جاد وگر کہنے گئے کہ اگرمویٰ علیہ السلام کاعمل جاد وہوتا تو ہماری ککڑیاں اوررسیاں باقی ﴿ جَا تَبْسِ کَیْن وہ تو نہیں تھیں تو وہ سجھے گئے کہ بیدانٹد کے تھم ہے ہے۔

(فَغُلِبُوا هُنَالِکَ وَانْقَلَبُوا صَنْغِرِیْنَ) وَلَيل اور معلوب موكر.

﴿ وَٱلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجِدِیْنَ) الله کے لیے۔مقاتل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ان کو الله تعالی نے مجدہ میں ڈال دیا اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے الہام کیا کہ وہ مجدہ کریں تو انہوں نے مجدہ کیا۔

انفش رحمہ الله فرماتے ہیں اتنی تیزی ہے بعدہ میں گئے گویا کہ سی نے ان کو بعدہ میں گرادیا۔

شرفائو امنًا بورتِ المعلَمِينَ) فرعون کہنے لگا جھے مراد کے رہے ہیں توانہوں نے کہا (دَتِ مُوسی وَ هرُونَ) مقاتل رحمہ الله فرائوں کے اللہ اللہ میں کہ موراد کے رہے ہیں توانہوں نے کہا (دَتِ مُوسی وَ هرُونَ) مقاتل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ موکی علیہ السلام بھی پرایمان لے آؤگرہ تواس نے اللہ ہوگئے تو اس نے کہا ہیں ایساجاد ولا یا ہوں کہ کوئی جادواس پر غالب ہوگئے تو ہیں ہو کے تو اس نے کہا ہیں اللہ ہو گئے تو ہیں آپ علیہ السلام پرایمان لے آؤں گا حالا نکہ اس وقت فرعون بھی و کیے دہاتھا۔ پھر بھی اس نے یہ کہ دیا۔

﴿ لَا قَطِّعَنَّ اَيُدِيَكُمُ وَاَرْجُلَكُمُ مِّنُ خِلَافٍ ) وه يه كه برجانب ايك عضوكائ كبى رحمه الله فرمات بي مين تهار دائي باتصاور بائي يا وَل كاثول كار فَمَّ لَاصَلِبَتْكُمُ اَجْمَعِينَ )مصرى نبرك كنار ير-

﴿ (قَالُوْ ا) لِين جاوور و فَرُون كُوكُها (إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ) آخرت مِن البِيْرب بَى كَاطرف اوثنا بِ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا اَنُ امَنَّا بِالْتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبَّنَاۤ اَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَقَّنَا مُسُلِمِينَ ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا اَنُ امَنَّا بِالْتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبَّنَاۤ اَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَقَنَا مُسُلِمِينَ ﴿ وَقَالَ اللّهِ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ اللّهُ مُوسَلَى وَقُومَهُ لِيُفْسِلُوا فِي الْلَارُضِ وَيَلَرَكَ وَالِهَتَكَ وَالْهَتَكَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاصُبِرُوا إِنَّ الْاَرْضَ لِلْهِ يُورِثُهَا مَن يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ دَوَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

اورتونے ہم میں کونساعیب دیکھا ہے بجزاس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پرایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے اور تو میں کونساعیب دیکھا ہے ہجزاس کے کہا کہ کیا رب ہمارے اور تو میں خوان میں اور وہ آپ کواور آپ کے آپ کواور آپ کے آپ کواور آپ کے کہا کہ کیا گئی کواور آپ کواور آپ کے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کواور آپ کے

معبودوں کوترک کئے رہیں فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کوتل کرٹا شروع کر دیں گے اور ان کی عورتوں کوزندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ہر طرح کاان پرزور ہموٹی علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا سہار ارکھواور مستقل رہو (گھبراؤ مت) بیز مین اللہ تعالیٰ کی ہے جس کو جا ہے مالک (حاکم) بنادیں اپنے بندوں میں سے اور اخیر کا میابی ان ہی کی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔

تعلی الله فرماتے ہیں ہمارا تیرے پرکوئی گنا فہیں ہے جس پرتو ہمیں عذاب دے۔ (اِلَّا اَنُ اَمَنَا بِایْتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا) چر رحمہ الله فرماتے ہیں ہمارا تیرے پرکوئی گنا فہیں ہے جس پرتو ہمیں عذاب دے۔ (اِلَّا اَنُ اَمَنَا بِایْتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا) چر الله تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے گئے (رَبَّنَا اَفُوغُ عَلَیْنَا صَبُوا وَتَوَفَّنَا مُسُلِمِیْنَ) کلبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ فرعون الله فرماتے ہیں کہ فرعون الله کے الله الله کوئکہ الله ان کے ہاتھ پاؤں کو اکران کوسولی پرچڑھا دیا تھاکین دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ فرعون ان پرقدرت نہیں پاسکا کوئکہ الله تعالیٰ نے موی علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ (الایصلون الیکھا بایاتنا انتھا و من اتبعکھا الغالبون) تم دونوں اور تہبعین بی عالب رہوگے)

﴿ (وَقَالَ الْمَكُلُّ مِنُ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ ) فرعون کو کہنے گے ( اَلَكُورُ مُوسیٰی وَقَوْمَهُ لِیُفْسِلُوا فِی الْاَدُضِ ) بہال فسادے
ان کی مرادلوگوں کوفرعوں کی عبادت سے ہٹانے کی وعوت دیتا ہے ( وَیَلَوکُ وَ الْلِهَدَکُ ) ندوہ تیری عبادت کریں گاورنہ
تیرے بتوں کی۔ابن عباس رضی اللہ عنجا فرماتے ہیں کے فرعون اپنی ایک گائے کی عبادت کرتا تھا اور جہال کہیں کوئی خوبصورت گائے
دیکا تو اس کی عبادت کرتا تھا اور سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی تو م کے لیے بت بنائے تھا ان کی عبادت کا الکائی ہوئی تھی اس کی عبادت کرتا تھا اور سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی تو م کے لیے بت بنائے تھا ان کی عبادت کا تھا
دیتا تھا اور تو م کوئیتا تھا یہ ہمارے معبود ہیں لیش تبہار اور تبہار اور تبہارے معبود دول کا رب ہوں کہ ان کو جس نے بنائے ہوئی تھا
دیتا تھا اور تو م کوئیتا تھا یہ تبہارے معبود ہیں لیکنی میں اور ضحاک رحمہا اللہ نے "ویلوک و الله تک "الف کی ذیرے ساتھ
پوھا ہے۔ لیعنی تیری عبادت چھوڑ ویں گے کیونکہ فرعون کی عبادت کی عباق تھی کہ اور تھا اور بعض نے کہا معبود دول
ہوسے ہوری مرادے کیونکہ دولوگ سورج کی عبادت کر تنے ﴿ وَالَ سَنُقَتِلُ اَئِنَاءَ هُمُ ﴾ اللَّی تجازے نے "سَنَقَتِل "تخفیف کے ساتھ کُر ہوسا ہے اور دیگر حصورات نے "تھنیل" سے شد کے ساتھ کٹرت کے دیئوں کو اس سال قبل کروادیتا تھا جس سال کا اس کوئیا
گوئے کہ م فیم کے اس ال ایسالوکا پیدا ہوگا جو تیری بادشا ہور موری علیا اسلام کی رسالت تک آن گول کروا تا اہم اتو اس اس میں میں اللہ کی اسال کا اس کوئیا
مقابلہ کے بعد بھی کہنے گا کہ ان بول والا معالم پھرش و ع کروتوں بنی اسرائیل کے بیٹوں کو اس اس تک آن گول کروا تا رہا تو اسال میں میں اسال کی دیا ہور کی کے اس اس کی میں انہ کی دیا ہور کی کے اس کوئی کیا۔ میک کیا۔ میک کی ساتھ کوئی کی سال کیا کوئیا کوئی کوئیا کیا ہور کی کوئیا کی دیا ہور کی کوئیا کیا کہ کیا۔ میک کی ساتھ کوئی کوئیا کوئی کیا کی کوئی کوئیا کیا کہ کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کیا کوئیا کوئیا کی کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کہ کوئیا کوئ

﴿ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْآرُضَ لِلّهِ) يعنى ملك مصر ( يُؤدِثُهَا مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِه ط وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ) مدداور كاميا لي اورابعض نے كہا نيك بختى اورشہا دت اوربعض نے كہا جنت -

قَالُوٓا أُوْذِيْنَا مِنُ قَبُلِ اَنُ تَأْتِيَنَا وَ مِنُ مِ بَعُدِ مَا جِئْتَنَا دَقَالَ عَسَى رَبُّكُمُ اَنُ يُهُلِكَ عَلُوَّكُمُ وَيَسُتَخُلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ اَخَذُنَا الَ فِرُعَوُنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصٍ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ اَخَذُنَا اللَّهِ فِرُعُونَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصٍ مِّنَ الشَّمَراتِ لَعَلَّهُمُ يَدَّكُونَ ﴿ فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَلِهِ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ مِّنَ الشَّهِ وَلَكِنَ اكْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يُطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنُ مَّعَهُ دَالَا إِنَّمَا طَلِيرُ هُمْ عِنْدَاللَّهِ وَلٰكِنَّ اكْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

قوم کے لوگ کہنے گئے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری کے بل ہمی اور آپ کی تشریف آوری کے بلاک کر دیں گے اور تشریف آوری کے بعد بھی موئی علیہ السلام نے فر مایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دہمن کو ہلاک کر دیں گے اور بجائے ان کے تم کواس سرز مین کا مالک بنا دیں گے بھر تمہارا طرز عمل دیکھیں گے اور ہم نے فرعون والوں کو جتلاکیا محط سالی میں اور کھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ (حق بات کو) سمجھ جاویں سو جہان پر خوشحالی آجاتی تو کہتے کہ یہ تو امارے لئے ہونا ہی چاہئے اور اگر ان کو کوئی بدھالی پیش آتی تو موئی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نموست بتلاتے یا در کھوکہ ان کی نموست اللہ کے علم میں ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔

تواللہ تعالی نے فرعون کوخرق کرکے ان کے شہروں اور مالوں کا بنی اسرائیل کو خلیفہ بنایا تو انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی۔

﴿ وَلَقَدُ اَ حَدُمُا اللّٰ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِیْنَ وَنَقُصِ مِّنَ الشَّمَوٰتِ ﴾ قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قحط شہروالوں کے لیے اور اللہ کے اور میووں کا نقصان دیہات والوں کے لیے تھا ( لَعَلَّهُمْ يَذَّ عُرُوْنَ ) کیونکہ شخت حالات دل کوزم کردیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتے ہیں۔

﴿ فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ الْحَسَنَةُ ) خُوش حالی، عافیت، کشادگی ﴿ فَالُوا لَنَا هَذِهٖ ﴾ لیتی ہم اس کے سخق ہیں اس کواللہ کا فضل سمجھ کرشکرنہیں کیا ﴿ وَانْ تُصِبُّهُمُ سَیِّفَةٌ ﴾ فشک سالی، آزمائش وغیرہ ﴿ یَطْیُرُوا بِمُوسْی وَمَنْ مَعْهُ ﴾ اور کہتے کہ ان کو دیکھنے کی وجہ سے ہمیں تکلیف کی خبہ سعید بن جبیرضی اللہ عنداور محمد بن مکندرر حمداللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی ہادشاہت چارسو میال رہی اور اس کی عمر چرسوہیں سال تھی اس کو بھی کوئی مزاج کے خلاف بات بھی نہیں چیش آئی۔ اگر اس مدت میں بھی بھوک یا

ایک رات کا بخاریا تھوڑی ہے جسمانی تکلیف آئی ہوتی تو بھی رب ہونے کا دعویٰ نہ کرتا (اَلَّا اِنَّمَا طَنِوُ هُمُ عِنْدَاللَّهِ وَلٰکِنَّ اَکُفُوهُمُ لَا یَعُلَمُونَ کَ کہ ان پرجوحالت آئی خشک سالی اور فراوانی اور خیراور شرکی وہ اللہ کی طرف ہے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان کی نحوست وہ ہے جوان پر فیصلہ کیا اور ان کی نقد پر میں لکھ دیا اور انہی ہے ایک روایت ہے کہ ان کی خوست اللہ کے پاس ہے اور اس کی جانب سے ہے۔ یعنی ان پرخوست ان کے اللہ کا کفر کرنے کی وجہ سے آئی ہے اور بعض نے کہا ہے اس کامعنی ہے کہ بردی نحوست جوان کے لیے اللہ کے پاس ہے وہ جہنم کا عذا ہے۔

وَقَالُوا) لِعِی قبطیوں نے موی علیہ السلام کو کہا "مھما" کہا" ما" یکلم شرط اور جزا کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ "ماتنا به من آیة "علامت۔ (مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ اَیَةٍ لِنَسْحَونَا بِهَا) تاکہ میں ہمارے دین سے ہٹادے (فَمَا نَحُنُ لَکَ بِمُوْمِنِیْنَ) تقدیق نہریں گے۔ لکت بِمُوْمِنِیْنَ) تقدیق نہریں گے۔

# فرعون کی قوم پرمختلف قتم کے عذاب نازل ہوئے

 بیطوفان سات دن رہاایک ہفتہ کے دن آیا اگلے ہفتہ کے دن تک رہا۔ بجاہداور عطاء رحمہما الله فرماتے ہیں کہ طوفان سے مرادموت ہے اور وہب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ موفان سے مراد وہب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ طوفان سے مراد چھک ہے دُنیا ہیں چھک کاعذاب سب سے پہلے انہی پرآیا تھا اس کے بعد زمین میں باقی رہ گیا۔

مقاتل رحمة الله فرمات بین که طوفان سے مراد پانی ہے جوان کی کھیتیوں کے اوپر بلندہو گیا۔ ابن ظبیان نے ابن عباس رضی الله عنہا سے روایت کیا ہے کہ طوفان سے مراد الله کا امر ہے جس نے ان کا چکر لگایا پھریہ آیت پڑھی "فطاف علیہا طائف من رہتک و ھم نائمون" کوفہ کے نحوی فرماتے ہیں کہ طوفان مصدر ہے اس کی جمع نہیں آتی جیسے زُبی ان اور انلی اور انلی بھرہ جمہم الله فرماتے ہیں کہ بیج عباس کا واحد "طوفان مصدر ہے اس طوفان کے آنے کے بعد ان لوگوں نے موئی علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رہ سے دُعاکریں کہ ہم سے بارش کو دورکر دیں ہم آپ پر ایمان کے آئے کی اور بنی امرائیل کو آپ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیں گے تو موئی علیہ السلام نے رب تعالی سے دُعاکی ، ان سے طوفان ہٹالیا گیا۔

پھراس سال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا چارہ اور تصلیں اور پھل اُ گائے کہ اس سے پہلے اتن فراوانی نہ ہوئی تھی ان کے شہر سربر ہو گئے تو وہ کہنے گئے کہ یہ پائی تو ہمارے لیے فعت اور خوش حالی تھا۔ پھر بھی ایمان ندلائے اور ایک مہینہ عافیت سے گزرگیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹلڈ یوں کو بھیجا، انہوں نے ان کی کھیتیاں اور پھل اور درختوں کے پتے کھالیے یہاں تک کہ دروازے اور گھر اور کی چتیں تک کھالیٹ نے ان پر ٹلڈ یوں کو بھیجا، انہوں نے ان کی کھیتیاں اور پھل اور درختوں کے پتے کھالیے یہاں تک کہ دروازے اور گھر ان بھر وں کی چتین اور کھڑیاں اور کپڑے اور اس ان اور دروازوں کی لو ہے کی بیغین تک کھالیٹ کے اور کھڑیا اور کپڑے اور اس بھر ان کے گھر گر گئے اور کہنے گئارے مولی میں اور کو پھی خور کے اور کہنے گئارے کے اور کہنے گئارے بھی اسلام ہمارے لیے اپنے درب سے دُعا کریں کہا گر آ پ ہم سے تکلیف کو دور کر دیں تو ہم ضرور آ پ پر ایمان لا کمیں گے اور مولی علیہ السلام ہمارے کیا ہوئی تک علیہ السلام میں ان میں کہا کہ ان اللہ تعالیٰ نے ان سے ٹلڈ یوں کا عذاب دور کردیا۔ یہ عذا اس بھی سات دن ہفتہ کے دن سے ہفتہ تک رہا اور یہ بھی خبر ہے کہ ہر ٹلڈ ی کے سینے پر لکھا ہوا ہوتا تھا" جند اللّٰہ الاعظم" اللہ کا خواب کی میں ان اور کہا گیا ہوئی علیہ السلام کے میدان میں گئے اور اپنے عصابے شرق و مغرب کی طرف اشارہ کیا تو ٹلڈیاں جہاں سے آئی تھیں چھوڑ سے تو انہوں نے اپناوعدہ پورانہ کیا اور اپنے ہرے اٹھال کی طرف لوٹ گے اور ایک مہینہ عافیت سے دے۔ آئی تھیں چھوڑ سے تو انہوں نے اپناوعدہ پورانہ کیا اور اپنے ہرے اٹھال کی طرف لوٹ گے اورایک مہینہ عافیت سے دے۔

# قمل کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال

پھراللہ تعالی نے ان پر ''قمل 'کو بھیجا۔اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عند نے ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ سے روایت کی ہے کہ آپ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ''قمل 'کوہ کیڑ اہے جوگندم سے نکلتا ہے اور مجاہد، سدی ، قما وہ اور کلبی رحم ہما اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اور جارہ بوی ٹڈی جس کے پُر ہوں اور ابوعبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ

حمنان ہے بعنی چھوٹی چیزی۔عطاء خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جوں ہے اور ای وجہ سے ابوانحن نے "القمل" کو قاف کے فتحہ اورمیم کے سکون سے پڑھا ہے۔مفسرین رحمہما اللہ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام کو تکم دیا کہ وہ مصر حے قریب ایک بستی عین مش سے ایک ٹیلے پر جائیں تو مولی علیہ السلام اسٹیلہ پر گئے اس کوعصا مارا تو اس پر چیڑیاں اُٹھ آئیں اور قبطیوں کے باتی پھل اور کھیتیاں بھی کھا گئیں اور زمین تک کوبھی چاہ لیا اور وہ ان کے کپڑوں میں گھس کر کپڑے اورجہم کو کاٹ دیتی تھیں کوئی کھانا کھیار ہا ہوتا تو وہ کھانا چچڑیوں سے جمر جاتا اوران پر چچڑیوں سے بڑی کوئی مصیبت نہ آئی تھی ، انہوں نے ان کے بال، چڑے، پلکیں بھنویں تک لے لیں اور ان کے جسم پر چیک کی طرح چمٹ گئیں وہ سونہ سکتے تھے تو وہ چینج چلاتے موی علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہم تو بہ کرتے ہیں اپنے رب سے ہمارے لیے دُعا کریں کہ بیمصیبت دور کردے تو موی علیہ السلام نے دُعا کی، یہ چیڑیاں چلی گئیں کیکن انہوں نے پھر وعدہ تو ڑا اور اپنے خبیث اعمال کی طرف لوٹ گئے اور کہنے لگے كة ج سے پہلے جمیں آپ علیدالسلام كے جادوگر مونے كاليقين ندتھا كة آج تو آپ نے ريت كوكير كورك بناديا ہاور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قتم اہم آپ کا کہنا نہ مانیں گے اور نہ آپ کی تقیدیق کریں گے تو وہ عافیت سے ایک ماہ رہے۔ پھرموی علیہ السلام نے ان پر بدؤ عاکی تو اللہ تعالیٰ نے ان پرمینڈک بھیج جس سے ان کے گھر بصحراء ، کھانے اور برتن بھر گئے جوکوئی بھی برتن کا کھانا کھول تو اس میں مینڈک ملتے اور آ دی مینڈ کوں میں اپن ٹھوڑی تک ڈوبار ہتا اوراس کو بیڈر ہوتا کہ اگر میں نے کسی سے بات کی تو مینڈک میرے منہ میں داخل ہوجا کیں گے۔وہ مینڈک ان کی ہانڈیوں میں کو دجاتے ،کھاناخراب کردیتے ، آگ بجھادیتے ،کوئی سونے کے لیے پہلو پر لیٹا تو اس پرانے مینڈک سوار ہوجاتے کہ وہ پہلونہ بدل سکتا تو اس سے ان کوسخت تکلیف پہنچی عکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہماہے روایت کیا ہے کہ وہ مینڈک خٹکی کے تتے جب اللہ تعالیٰ نے ان کوآل فرعون پر بھیجاتو انہوں نے اطاعت کی اور اپنے آپ کو جوش مارتی ہوئی ہائڈیوں اور پھڑ کتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیتے تو اللہ تعالی ان کی اطاعت سے خوش ہوکریانی کو خوند اکر دیتے۔ جب آل فرعون نے بیمعاملہ دیکھا تو رونے لگے اور موکی علیہ السلام کوشکایت کی اور کہا کہ اس مرتبہ ہم اللہ تعالی کی طرف توبہ کرتے ہیں اب دوبار الله علمی نہ کریں گے اور بڑے عہد و پیان لیے اور اللہ تعالیٰ سے دُعا کی تو مینڈک ان سے ہٹا لیے۔ یہ بھی سات دن رہے۔ ہفتے سے ہفتہ کےدن تک۔ پھراکی مہینہ عافیت سے رہے۔ پھرعہد تو را اور كفركى طرف لوث ميني عليه السلام في ان يربدو عاكى تو الله تعالى في ان يرخون كاعذاب بهيجا تو دريائ نيك خون بن ميا اوران کے پانی خون بن گئے اور وہ کنوؤں اور نہروں سے پانی نکالتے تو وہ سرخ خون بن جاتا تو انہوں نے فرعون کوشکایت کی اور کہا كه مارك ليے پينے كا يانى نميں إس نے كہا كه يتمبارا جادو بتو قوم كہنے كى كه بمارا جادوكمال سے آگيا؟ جم اين برتنول میں پانی نہیں پاتے ،صرف خون ہوتا ہے۔ فرعون ایک برتن رقبطی اور اسرائیلی کوجمع کر دیتا تھا جوحصہ قبطی کے سامنے ہوتا وہ خون ہوتا اور جواسرائیلی کے سامنے ہوتا وہ پانی ہوتا اور وہ ملکے پر جاتے تو اسرائیلی ٹکالٹا تو پانی ہوتا قبطی ٹکالٹا تو خون ہوتا یہاں تک کقبطی عورت پیاس سے بے تاب موکراسرائیلی عورت کے پاس آتی اور کہتی کداسے مندمیں پانی لے کرمیرے مندمیں کلی کردے۔

تواسرائیل عورت الیا کرتی جب اس کے مندیل کی کرتی تو وہ خون بن جا تا اور فرعون کو پیاس ساتی تو وہ تر ورخوں کو چباتا تو اس کا دس اس کے مندیس جا کرنمکین کھا دابن جا تا۔ اس حالت میں سات دن رہے صرف خون پینے تھے۔ زید بن آسلم رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جوخون ان پر مسلط کیا گیا وہ تکسیر تھا تو موئی علیہ السلام نے وُعا کی تو اللہ تعالی نے ان سے بیعذ اب دور کر دیا لیکن کے اور نی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھی ویں گے تو موئی علیہ السلام نے وُعا کی تو اللہ تعالی نے ان سے بیعذ اب دور کر دیا لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ یہ تعصیل ہاس آ بیت کی ( وَالْحَجُوادَ وَالْفُقُلُ وَالْصَفَّادِعَ وَاللَّمَ اینی مُفَصَّلَتِ ) اور اس کی تعمیل وہ ایمان نہ لائے۔ یہ تعمیل ہاں آپ بیمان ایک ماہ کا وقف ہوتا۔ ( فَاسُنَکُبُرُوا وَکَانُوا قَوْمًا مُجُومِینَ ) میں کہ جمز الباکہ ہفتہ رہتا اور دوعذ ابول کے در میان ایک ماہ کا وقف ہوتا۔ ( فَاسُنَکُبُرُوا وَکَانُوا قَوْمًا مُجُومِینَ ) عَلَمُ الرِّجُونَ فَافُوا یا ہُوسَی ادْعُ لَنَا رَبَّک بِمَا عَهِدَ عِنْدَک لَیْنُ کَشَفُتَ وَلَمُ الرِّجُونَ فَافُوا یا ہُوسَی ادْعُ لَنَا رَبَّک بِمَا عَهِدَ عِنْدَک لَیْنُ کَشَفُتَ عَنْدُولُ الْکَ وَلَنُرُسِلَنَ مَعَک بَینِی اِسُر آءِ یُلَ شَفَاعً فَیْدُ مَنْ الْکِ جُونَ لَنُومُ مَنْ الْکِ جُونَ الْکُومُ مَن الْکَ مَنْ الْکُومُ مَنْ الْکُومُ مَنْ الْکُ مُولُولُ کَانُولُ عَنْدُولُ اللّٰ مَنْدُولُ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْدُ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ ا

اور جب ان پرکوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موتیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجے جس کا اس نے آپ سے عہد کرد کھا ہے اگر آپ اس عذاب کوہم سے ہٹادیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان سے آپ کے ایمان سے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کردیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کوایک وقت خاص تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہم ہٹا دیتے تو وہ فور آئی عہد تھنی کرنے گئتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ یعنی ان کو وریا ہی غرق کردیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آئے وں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل بی بے تو جہی کرتے تھے۔ وریا ہی غرق کردیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آئے وں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل بی بے تو جہی کرتے تھے۔

السعدة الله عند فرات من الله عند واحت من المواحل المون كالموسات المامة الموسود الله عندان المامة الموسود الله عندان المامة الموسود الله عندان الموسود الله عندان الموسود الله عندان الموسود الموسود الله عندان الموسود الله عندان الموسود الله الموسود الم

﴿ وَلَمَّنَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجُزَ إِلَى اَجَلِ هُمْ بِلِغُوهُ ) لِعِن دريا شِي عُرق بون تك (إِذَا هُمُ يَنْكُنُونَ ) عهد تو رُت تقد ﴿ وَلَمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

وَاوُرَثُنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرْكُنَا فِيهَا مَ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسُنَى عَلَى بَنِى اِسُرَ آئِيُلَ بِمَاصَبَرُوا مَوَدَمَّرُنَا مَاكَانَ يَصُنَعُ وَرَعُونُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعُرِشُونَ ﴿ وَجُوزُنَا بِبَنِى اِسُرَآءِ يُلَ الْبَحُرَ فَاتَوُا عَلَى قَوْمِ فِرُعُونُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُوا يَعُرِشُونَ ﴿ وَجُوزُنَا بِبَنِى اِسُرَآءِ يُلَ الْبَحُرَ فَاتَوُا عَلَى قَوْمِ فِرُعُونُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُوا يَعُمِلُونَ ﴿ وَمَاكَانُوا يَعُمُلُونَ اللّهِ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ وَمَاكُانَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو فَطَلَكُمُ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾

ادرہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شار کئے جاتے ہے اس سرز بین کے پورب اور پچھم کا مالک بنا ویا جس بیس ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کا نیک وعدہ نی اسرائیل کے حق بیس ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیااورہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پر داختہ کا رخالوں کو اور جو پچھوہ او نچی او نچی عمارتیں بنواتے ہے سب کو درہم برہم کر دیا اورہم نے نی اسرائیل کو دریاسے پارا تار دیا پس ان لوگوں کا ایک قوم پرگزر ہوا جو اپنے چند بتوں کو گئے بیٹھے تھے کہنے گئے اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایک (جسم) معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے بیہ معبود جیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے بیلوگ جس کام میں گئے ہیں بیر (منجانب اللہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے بیلوگ جس کام میں گئے ہیں بیر (منجانب اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو معبود ہیں ) تباہ کیا جاوے گا اور (نی نفسہ بھی) ان کا بیکا محض بے بنیاد ہے اور فرمایا کیا اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو معبود تبحد پر کر دول حالا نکہ اس نے تم کوتمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔

ان کی عوراتوں سے خدمت کرواکر۔ بی توم بنی اسرائیل ہے (مَشَادِ ق الْاَرْضِ وَمَغَادِبَهَا) لینی مصراورشام (الّینی برّکنا ان کی عوراتوں سے خدمت کرواکر۔ بی توم بنی اسرائیل ہے (مَشَادِ ق الْاَرْضِ وَمَغَادِبَهَا) لینی مصراورشام (الّینی برّکنا فیہًا) پانی اورورختوں اور پھلوں اور خوشحالی اوروسعت دے کر (وَتَمَّتُ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَی عَلَی بَنِی إِسْرَ آئِیلً) لینی اوروزختوں اور پھلوں اور خوشحالی اوروسعت دے کر (وَتَمَّتُ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَی عَلَی بَنِی إِسْرَ آئِیلً) لینی الله کاکلمہ پورا ہوگیا اوروہ کلم الله کا ان سے مدواور زمین پرقدرت وینے کا وعدہ ہے (بِمَاصَبَرُوا) ان کو بن پراور فرعون کے عذاب پر (وَدَمَّرُنَا) ہم نے ہلاک کردیا (مَاکنانَ یَصْنَعُ فِرُعُونُ وَقَوْمُهُ) مصرکی عمارتی (وَمَاکنانُوا یَعُوشُونَ) مجاہد رحمدالله فرماتے ہیں کہوہ مکان اورکی بنایا کرتے تھے۔

حسن رحمہ الله فرماتے ہیں وہ درختوں، مجلوں اور انگوروں سے محل بناتے تھے اور ابو بكر اور ابن عامر رحمهما الله نے

"بعو شون"راء كے پیش كے ساتھ بهال اور انحل من پڑھا ہے اور ديكر حضرات نے راءكى زير كے ساتھ۔

﴿ (وَجُوزُنَا بِهَنِي إِسُوآءِ بُلُ الْبُحُو) كليى رحمالله فرماتے ہيں كه مؤى عليه السلام نے الى تو م كساتھ عاشوراء كدن دريا عبوركيا فرعون اوراس كي قوم كے ہلاك ہونے كے بعد تو مؤى عليه السلام نے اس دن كاروزہ بطور شكرركھا " فَاتَوْا" لِي وہ كررے "عَلَى قَوْمٍ يُعْخُفُونَ " هِمَ مَتے جرزہ اور سائى رحجہ الله نے "بعكفون "كاف كى ذير كساتھ برخ ها ہے اورو يكر حضرات نے كاف كى پيش كساتھ برخ ها ہے، بيدونو لفتيں ہيں۔ "عَلَى اَصْنَامٍ " بتوں پر "لَهُمْ بعن كى وہ الله كعلاء علاوہ عبادت كرتے ہيں اور بي پھڑے كے متے اور وقتہ مقام پر رہے متے تو بنى امرائيل نے بسان وعبادت كري درجہ الله فرائيل كى مورت يا مورتى جس كى ہم عبادت كري (كمّا لَهُمْ الله كه الله كا قرب حاصل كريں اوران كاخيال تھا كہ بيات دين وفقصان نہ و ساور بيات ہوں كى ہم تعليم كر كے الله تعلى كی حجہ سے بیس كريں اوران كاخيال تھا كہ بيات دين وفقصان نہ و سال ہو نے والا ہون والا ہونے والا ہون والا ہون والا ہونے والا ہون الله كرنا ( وَ الْمِلْلُ ) زائل ہونے والا ہو الله كا تُوال مَا كُونُونَ الله كُونُونَ الله كُونُونَ الله كون والا ہونے والا ہون والا مَا مُعْمَلُونَ ) الله كرنا ( وَ الْمِلْلُ ) زائل ہونے والا ہون گائوا المُعَمَلُونَ ) والا كونون المُعَمَلُونَ ) والا كونون الله مَعْمَلُونَ ) والا كونون الله مُعْمَلُونَ ) والا كرنے والے ہيں ( مَا هُمْ فِيْهِ ) اور تنہيم جمعنى ہلاك كرنا ( وَ الْمِلْلُ ) زائل ہونے والا ہور مُنْ گائوا المُعْمَلُونَ ) ۔

وَإِذُ اَنْجَيْنَكُمْ مِّنُ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ اَبُنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَ كُمُ دَوْفِي ذَلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنُ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۞ وَاعْدُنَا مُوسِى فَلَيْمِنَ لَيُلَةٌ وَاتَّمَمْنَهَا بِعَشُو فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِيْنَ لَيُلَةٌ وَقَالَ مُوسِى لِآخِيهِ هَرُونَ اخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحُ وَلَا تَتَبِعُ مِيْقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِيْنَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِى لِآخِيهِ هَرُونَ اخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحُ وَلَا تَتَبِعُ مَبِيلًا الْمُفُسِدِيْنِ ۞ وَلَمَّا جَآءَ مُوسِى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَةُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي النَّوْرُ الْيُكَ مَ مَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ لَكُونِ النَّعُرُ اللَّهُ وَقَالَ لَا مُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ النَّفُرُ الْمَ الْجَبَلِ فَإِنِ السَّقَرَّ مَكَانَةُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّه اور وہ وقت یا دکروجب ہم نے تم کوفرعون والوں (کے ظلم وایڈ ا) سے بچالیا جوتم کو ہوئی ہخت تکلیفیں پہنچاتے سے تھے تہارے بیٹوں کو ( بین بیگاراور خدمت کے لئے ) زیمہ چھوٹر دیتے تھے اور اس ( واقعہ ) ہیں تہارے پروردگار کی طرف سے بوئی بھاری آ زمائش تھی اور ہم نے موٹی سے تمیں شب کا وعدہ کیا اور دس شب کوان تمیں شب کا تمہ بنایا۔ سوان کے پروردگار کا وقت پورے چالیس شب ہوگیا اور موٹی نے اپنے بھائی ہارون سے کہددیا تھا کہ میرے بعدان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور برنظم لوگوں کی رائے پڑھل مت کرنا اور جب موئی علیہ السلام ہمارے وقت ( موعود ) پر آئے اور ان کے رب نے ان سے بہت بی رائے پڑھل مت کرنا اور جب موئی علیہ السلام ہمارے وقت ( موعود ) پر آئے اور ان کے رب نے ان سے بہت بی رائطف وعن ہے کہ بی آئے کی میں ۔ تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار جھے کو دکھلا دیجئے کہ ہیں آپ کو ایک نظر دیکھیے رہوسوا کر بیا بی جگہ پر مرقر ارر ہا تو ( خیر ) تم بھی دیکھیں ہوگر کر پڑے ہے ایک تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہوسوا کر بیا بی چگہ پر مرقر ارر ہا تو ( خیر ) تم بھی دیکھیں ہوگر کر پڑے کہ جرجب افاقہ بیں آئے وعرض کیا بیشک آپ کی ذات منزہ ( اور دیکھیے اراس کی جناب میں معذرت کرتا ہوں اور سب سے پہلے بیں اس پریفتین کرتا ہوں۔

وَإِذُ اَنْجَيْنَكُمُ ) ابن عامر نے "واذ انجاكم" پڑھا ہا وراہل شام كے مصاحف ملى بھى اس طرح ہے اور الل شام كے مصاحف ملى بھى اس طرح ہے (مِنْ اللِ فِوْعَوُنَ يَسُوْمُونَكُمُ سُوْءَ الْعَلَمَابِ يُقَتِّلُونَ اَبْنَآءَ كُمُ ) نافع رحمہ الله نے تاء کو بغیر شد كے پڑھا ہے آل سے اور باقی حضرات نے تاء کو شد كے ساتھ پڑھا ہے تھ كم موقِلى مصدر سے كہ كثرت كے منى مل ہے۔ (وَيَسْتَحُيُونَ نِسَآءَ كُمُ مُ وَفِي ذَائِكُمْ بَلَآءٌ مِنْ وَبِرِّكُمْ عَظِيمٌ ) ذَائِكُمْ بَلَآءٌ مِنْ وَبِرِّكُمْ عَظِيمٌ )

© (وَوعَدُنَا مُوسِنِي فَلْفِينَ لَيُلَةً ) عمل ذوالقعده (وَاتَعَمَّنَهُا بِعَشْرٍ) ذوالحجرك دل دن (فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّةَ أَرْبَعِيْنَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِنِي ) دعا كيلئ پهاڑ پر جانے كے دفت ( لِآخِيْهِ هارُونَ المُحَلَّفُنِي فِي قَوْمِي وَاصُلِحُ) ان كوالله تعالى كا اطاعت پر أبها ركران كا اصلاح كرتے رہنا اور ابن عباس رضى الله عنها فرماتے ہیں كہ موئی علیہ السلام كی مراد بیقی كہان كے ساتھ زى كرنا اور ان كی طرف احسان كرنا ( وَلَا تَعَبِّعُ مَسِیْلَ الله هُسِدِینَ ) یعنی جنہوں نے الله كی نافر مانی كی ان كی اطاعت نہ كرنا اور ان كی طرف احسان كرنا ( وَلَا تَعْبِعُ مَسِیْلَ الله هُسِدِینَ ) یعنی جنہوں نے الله كی نافر مانی كی ان كی اطاعت نہ كرنا اور ان كے حكم كی موافقت نہ كرنا \_ موئی علیہ السلام نے بنی اسرائیل ہے وعدہ كیا تھا جب وہ معرض سے كہ ہے حك الله تعالی جب حب الله تعالی حل میں ساری تفصیل ہوگی كہ كیا كام وہ كریں اور كیا چھوڑ دیں ۔ جب الله تعالی نے ان كو دي كرديا تو موئی علیہ السلام نے الله تعالی ہے كتاب ما گی تو الله تعالی نے تعم دیا كہ آپ تی میں روزے رکھیں، جب تمیں دن محمل ہوئے تو موئی علیہ السلام ہے كتوری (مشک ) کی خوشبوں ہوئی تو آپ علیہ السلام کے کری دن روزے رکھیں اور فرمایا كہ كیا آپ علیہ السلام کے علیہ السلام کے میں دن روزے رکھیں اور فرمایا كہ كیا آپ علیہ السلام کو معلوم کے دس دن روزے رکھیں اور فرمایا كہ كیا آپ علیہ السلام کو معلوم کے دس دن روزے رکھیں اور فرمایا كہ كیا آپ علیہ السلام کو معلوم کے دس دن روزے رکھیں اور فرمایا كہ كیا آپ علیہ السلام کو معلوم

نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بد ہو جھے مشک سے زیادہ پہندہان کی آ زمائش ان دس روزوں بیں تھی جن کواللہ تعالی نے زیادہ کیا۔ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسلٰی لِمِیْفَاتِنَا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ یعنی اس وقت جس کے بارے بیس ہم نے طے کردیا تھا کہ وہ اپنے رب سے کلام کریں گے اس وقت کلام کیا۔ مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موٹی علیہ السلام نے جسم پاک کیا اور کپڑے پاک کے اپنے رب کے وعدہ کے لیے۔ پس جب طور سینا پہاڑ ہرآئے۔

باتی قصمیں بیمی ندکورے کداللہ تعالی نے جارفریخ دورتار کی اُتاری اوراس سے شیطان کو بھادیا اورز مین کے حشرات کوبھی بھگادیا اوراس سے دونوں فرشتے الگ ہو گئے تو مویٰ علیہ السلام نے فرشتوں کوآسان میں تفہرے ہوئے دیکھا اور عرش کو بالكل واضح ديكها اورموى عليه السلام سے الله تعالى نے كلام كى اور آپ عليه السلام سے سركوشى كى جس كو آپ نے تو سناليكن جرئیل علیہ السلام ساتھ متھانہوں نے اپنے رب کی کلام کوئیں سنا اور آپ علیہ السلام کواپنے سے قریب کیا یہاں تک کہ آپ نے قلم کے چلنے کی آوازسنی موی علیدالسلام کواپنے رب کی کلام بہت لذیذ محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا اشتیاق بور دھی الفال دَبِّ أَدِنِي أَنْظُو إِلَيْكَ ) زجاج رحم الله فرمات بي كداس من اختصار ب\_اصل عبارت يدب كدتو مجمع ابنا آب دكها مي تیری طرف دیکھوں۔اگریہ سوال ہوکہ مویٰ علیہ السلام نے رؤیت کا سوال کیے کیا حالانکہ آپ علیہ السلام کومعلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وُنيا مِن نهيس ويكها جاسكتا؟ جواب بيه ب كه حسن رحمه الله فرمات بين كه شوق اتنا غالب مواكر ويت كاسوال كرديا اور بعض في كها رؤيت كاسوال اس وجه سے كيا كرآپ عليه السلام نے ريگان كيا كرؤنيا ميں رؤيت مكن توب (فَالَ) الله تعالى نے ( فَنُ تَونِيْ) سمى بشركے ليے بيطافت نبيس كدوه دُنيا ميں ميرى طرف ديكھے جوميرى طرف دُنيا ميں ديكھنے كى كوشش كرے كا مرجائے كا تو موىٰ علیه السلام نے عرض کیا، اے میرے معبود میں نے تیری کلام کوسنا تو تیری طرف نظر کرنے کا شوق ہوا اور میں تیری طرف دیکھ کر مر جاؤل يه مجهاس سيزياده پند م كرزىده رمول اورآ كوندد يهول توالله تعالى فرمايا (لن تراني ولكن انظر الى الجبل) بيدين كاسب سے برا بہاڑ تھا۔اس كوز بيركها جاتا تھا۔سدى رحمداللد فرماتے كہ جب اللہ تعالى نے موى عليه السلام سے کلام کی توشیطان نے زمین میں غوطہ لگایا اور مویٰ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے لکل آیا اور آپ کو وسوسہ ڈالا کہ انہمی آپ عليدالسلام سے شيطان نے كلام كى بواس وجه سے موى عليدالسلام نے رؤيت كاسوال كياتو الله تعالى نے فرمايا"لن تو انى" جن لوگول نے رؤیت باری تعالی کے امکان کی فی کی ہے انہوں نے آیت کے طاہر سے استدلال کیا ہے کہ " اَنْ اَفْ کی تابید یعنی ہیں کامعنی دیتا ہے۔لیکن آیت میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ آیت کامعنی یہ ہے کہ فی الحال یا دُنیا میں آپ مجھے نہیں د مکھ سکتے اس لیے کہ مویٰ علیہ السلام نے فی الحال رؤیت کا سوال کیا تھا اور '' لَنُ ' پھی تابید کے لیے نہیں آتا۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودے بارے میں خردی "لن یتمنوہ ابدا" (وہ اس موت کی تمنا بھی نہ کریں گے )اور آخرت میں ان کے بارے میں خردی كهوه موت كى تمناكري كے جيماكه الله تعالى نے فرمايا "و نادوا يا مالک ليقض علينا ربّک" اور "ياليتها كانت المقاض بد" اوراس رؤيت كے امكان پريدوليل بھى ہے كەاللەتغالى نے موئى عليه السلام كے سوال كے جواب ميں ان كى نسبت جہل کی طرف نہیں کی آپ علیہ السلام کو اتنی بات نہیں معلوم کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ایسا کہتے تو ان مخالفین کی دلیل ہوتی بلکہ الله تعالیٰ نے نورؤیت کو معلق کر دیا پہاڑ کے استقرار پراوراللہ تعالیٰ کی رؤیت کے وقت پہاڑ کا پی جگر ٹھر ار ہنا کوئی محال نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس میں اس رؤیت کی قوت پیدا کر دیں اور جس چیز کو غیرمحال چیز کے ساتھ معلق کیا جائے وہ بھی محال نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ( وَلٰکِنِ انْظُرُ اِلَی الْجَبَلِ فَانِ السُتَفَرُّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ فَرِیْنُ)

# فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلُجَبَلِ كَتْفير

پھراللہ تعالیٰ نے تیسرے آسان کے فرشتوں کو تھم دیا کہ موٹی علیہ السلام پرائز وتو وہ گدھوں کی شل اُٹرے ان کی وجہ سے زمین کا ہینے گی اور تخت آوازیں آ نے لیکیس ان کے منہ سے تبیع و نقذیس کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے بہت پڑالنگر نعرے لگار ہا ہو ان کے رنگ آگے۔ اور زندگ سے نا اُمید ہو گئے تو بہترین فرشتے نے کہاا ہے عمران کے بیٹے! پئی جگہ ڈٹے رہیں حتی کہوہ چیز دیکے لیس جس پر آپ علیہ السلام صبر نہ کرسیس گے۔ پھراللہ تعالیٰ نے چوشتے آسان کے فرشتوں کو تھم ویا کہ آئر وتو وہ موٹی علیہ السلام پر اُٹر ہے تو پہلے والے فرشتوں سے ان کی کوئی مشابہت نہ تھی، ان کے رنگ آگ کر جسم فید اولوں کی طرح، ان کی آوازیں تبیعی و تقدیس جس اُتی بلئہ تھیں کہ ان سے کردگ آگ کی شعوں کی کوئی مشابہت نہ تھی اللہ علی اللہ والوں کی آوازیں تبیعی و تقدیس جس اُتی بلئہ تھیں کہ ان سے پہلے والوں کی آوازیں تبیعی و تقدیس جس اُتی بلئہ تھیں کہ ان کے سایہ تھوڑا ہے۔ پھر زیادہ موٹی اور کی کھی تھے۔ موٹی علیہ السلام ان کو وہ کھنے کی وہ کھنے کی وہ کھنے کی اللہ تعالی کے سات رنگ تھے۔ موٹی علیہ السلام ان کو وہ کھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے نہ ان جسے پہلے و کی جسے نے اور ان کی آواز وں جسی پہلے آوازیں نہیں تن تھیں تو موٹی علیہ السلام ان کو و کھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے نہ ان جسے پہلے دیکھے تھے اور ان کی آواز وں جسی پہلے آوازیں نہیں تن تھیں تو موٹی علیہ السلام کا تم بہت زیادہ طاقت نہ رکھتے تھے نہ ان جسے پہلے دیکھے تھے اور ان کی آوازوں جسی پہلے آوازیں نہیں تن تھیں تو موٹی علیہ السلام کا تم بہت زیادہ

ہوگیااور بہت زیادہ رونے لگے تو فرشتوں کے سردارنے کہااے عمران کے بیٹے! اپنی جگہ تھہرے رہیں جی کہ جنس وہ چیزیں دیکھ لیں جس پرآ پ صبرنہ کرسکیں۔ پھراللہ تعالیٰ نے چھے آسان والوں کو تھم دیا کہتم مویٰ علیہ السلام پر اُتر وتو وہ اُتر ہے ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں آگے تھی جس کی روشنی سورج سے زیادہ تھی اور ان کالباس آگ کے شعلوں کی طرح تھاجب وہ تبیع وتقذیس كرتے تو ان كى موافقت ان سے پہلے والے آسان كے فرشتے بھى كرتے تھے، سارے بلند آواز سے بيتی كہتے "مسبوح قدّوس ربّ الملائكة والرّوح ربّ العزّة ابدًا لاہموت" ان من سے برایک کے جار چرے تھے جب مویٰ علیہ السلام نے ان کودیکھا توا بی آ وازان کے ساتھ تیج کہتے ہوئے بلند کی اور ردتے رہے اور کہنے لگے اے میرے رب! مجھے یا در کھ ا بينى بند \_ كوبھول نه جانا جمھے خرنبيس كماس حالت بيس بيس جھتكارا ياسكوں كا يانبيس؟ أكر لكاتا ہوں تو جل جاؤں كا اور اگر تشہرتا ہوں تو مرجاؤں گا تو فرشتوں کے سردارنے کہا اے عمران کے بیٹے! قریب ہے کہ تیراخوف شدید ہو جائے اور تیرا دل لکل جائے۔آپایے سوال برصر کریں۔ پھر اللہ تعالی نے عظم دیا کہ اس کے حش کوسا تویں آسان کے فرضتے آفیا کیں جب عرش کا نورظا ہر ہوا تو اللہ جل جلالہ کی عظمت کی وجہ سے پہاڑ کھل ممیا اور تمام آسانوں کے فرشتوں نے آوازوں کو بلند کہا اور کہنے بلکے "سبحان الملك القدوس ربّ العزّة ابدًا لايموت" يبلندآ وازول سے كُنَّے لِكَاثُو بِهَارُكَا فِي لِكَا اوراس ير جَنَّے درخت تقوه أكمر مح اورموى عليه السلام بهوش موكركر برائ كدان كاروح بهى ندرى توالله تعالى في احمد بعدوح کو بھیجا، اس نے ان کو ڈھانپ لیا اور جس پھر پرموی علیہ السلام تھے اس کو پلٹ کر ان پرسائبان بنادیا تا کہ وہ جمل نہ جا ئیں تو موی علیه السلام الله کی تبیع کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب! میں تجھ پرایمان لایا اور میں تقیدیق کرتا ہوں کہ تخفے کوئی زندہ آ دی نہیں دیکھ سکتا جس نے تیرے فرشتوں کودیکھا اس کا دل لکل ممیاپس تیری اور تیرے فرشتوں کی عظمت کی کیا نسبت، تو یا لنے والوں کا یا لنے والا ،معبود دن کا معبود بادشا ہوں کا بادشاہ ہے، تیرے برابرکوئی چیز نہیں ہوسکتی اے میرے رب! من تیری طرف توبه کرتا ہوں ، تمام تعریفیں تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں۔

( فَلَمَّ قَجَلِّی رَبُّهُ لِلْجَهَلِ جَعَلَهُ ذَکُّا) ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ اس کے رب کا نورجیل زہیر پر ظاہر ہوا اورضحاک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے تجاب کے نور میں سے تیل کے نقشے کے برابرنو رظاہر کیا عبد الله بن سلام رضی الله عنداور کعب احبار رحمہ الله کہتے ہیں سوئی کے برابر اور سدی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ چھوٹی انگل کے برابر اس پروہ روایت ولالت کرتی ہے جوالس رضی الله عندسے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بیہ آیت پڑھی اور فرمایا اس طرح اور اور عندی کے برابر اور کے کہ الله تعالی نے متر انگل کے اور کو ایک الله تعالی نے متر انگل کے اور کے الله تعالی نے متر ہرار نور کے بردوں میں سے ایک درہم کی مقدار ظاہر کیا تو بہاڑ برابر ہوگیا یعنی زمین کے برابر ہوگیا۔

حمزہ اور کسائی رحمہما اللہ نے ( دکاء ) الف محدودہ کے ساتھ بغیر تنوین کے پڑھا ہے۔ یہاں اور سورۃ کہف میں ۔عاصم رحمہ اللہ نے سورۃ کہف میں موافقت کی ہے اور دیگر حضرات نے ( دکاء ) الف مقصورہ اور تنوین کے ساتھ پڑھا ہے۔ پس جس نے الف مقصورہ کے ساتھ پڑھا ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ اس کو کوٹا ہوا بنا دیا اور دک اور دق ایک ہیں اور بعض نے کہا ہے اس کا معنی "دی تھ اللّٰہ دک" اس کو بھاڑ دے گا جیسا کہ فرمایا ہے "افا فہ کت الار طن دکیا" اور جنہوں نے الف معرودہ کے ساتھ پڑھا ہے کینی اس کوز مین کے برابر کرردیا اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہیہ ہے کہ اس کودکاء بنا دیا اور دکاء الی او نتی جس کی کوہان نہ ہو۔ ابن عہاس رضی اللہ تعالی غزم افرماتے ہیں اس کوٹی بنادیا اور سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہاڑ کوز بین میں گاڑھ دیا۔ بہاں تک کہ وہ سمندر میں چلا گیا اور وہ اس کو بہائے گیا اور عطیہ عوتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ رہت بن گیا اور کہ بی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دہ رہت بن گیا اور کہ جوٹے کہ اس کو بہائے ہیں "جعله دی تا اور کہ ہوائے کہ اس کی عظمت کے لیے چھ پہاڑ ہیں "جعله دی تا اور کا جین اور حراء۔
تین مدینہ میں واقع ہیں ، احد ، ودقان ، رضوی اور تین مکہ میں ۔ تو رہ میر اور حراء۔

( وَ عَوْ مُوسَىٰ صَعِقًا) ابن عباس رضی الله تعالی عنها اور حسن رحمه الله فرماتے بیل عنی کھا کراور قاده رحمه الله فرماتے بیل مرده حالت بیل کی رحمه الله فرماتے بیل کہ موئی علیه السلام جعرات کے دن ہوم و ذکو بیبیش ہوئے اور ہوم تحر بروز جعہ کوآپ علیه السلام کوقوریت دی گئی۔ واقعہ ی رحمہ الله فرماتے بیل جب موئی علیه السلام بہوش ہوکہ کر سے ان کے فرشتوں نے کہا این عمران اور رؤیت کے سوال کو کیا ہوا؟ اور بعض کتابوں میں ہے کہ آسان کے فرشتے موئی علیه السلام کے پاس آئے وہ بیبیش تنے ان کو پاؤں سے ہلانے گئے اور کہنے گئے اے حاکھہ عورت کے بیٹے! کیا آپ کورب العزت کی رؤیت کی طع ہوئی تھی؟ ( فَلَمُ قَاقَ ) موئی علیه السلام کے بیبوشی سے حواس بحال ہوئے قو جان لیا کہ ان ایک ایسے علیم امرکا سوال کیا تھا جوان کے لیے مناسب نہ تھا۔ ( فَالَ مُسْبَحِن مُن بِہا فَحْسَ ہوں جو آپ برایمان لایا۔

قَالَ يَنْمُوْمَلَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا اتَيْتُكَ وَكُنُ مِّنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿

کی ارشاد ہوا کہ اے موٹی ( یکی بہت ہے کہ) میں نے پیغبری اور اپنی جمکل ی سے اور لوگوں برتم کو امتیاز دیا ہے۔ تو (اب) جو پچھتم کوئیں نے عطا کیا ہے اس کولواور شکر کرو۔

الله في الله المؤمل إلى المؤمل إلى اصطفيت على النّاس ) يعنى بن في الله المالي ابن كثراورالاعمرورهم الله في ال

کوئی کسی کو کیے کہ میں نے اس بات کے مشورہ میں آپ کو خاص کیا ہے۔ توبیہ طلب نہیں ہوتا کہ جہاں میں اور کسی ہے مشورہ ہی نہیں کیا۔اس واقعہ میں میجی ہے کہ جب موی علیہ السلام واپس آ گئے تو نور نے آپ کے چرے کوڈ ھانیا ہوا تھا جس کی وجہ ہے آپ کے چبرے کوکوئی ندد مکی سکتا تھا۔ آپ وفات تک ای حالت پررہے صرف آپ علیہ السلام کی بیوی نے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ علیہ السلام کا چمرہ کھول دیا اور ان کوسورج کی شعاع کی طرح کسی چیز نے پکڑا تو انہوں نے ہاتھ چېرے پر پھیرلیا اور بحده کیا اور موسیٰ علیدالسلام کو کہنے لگیں کداللہ سے دُعاکریں کہ جنت میں بھی میں آپ علیدالسلام کی بیوی ر ہوں تو موئ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نکاح نہ کیا تو بداعز از لمے گا کیونکہ عورت اپنے آخری خاوند کو لمے گی۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ موی علیدالسلام نے تورات میں نیک بخت لوگوں کا تذکرہ دیکھا اور کہا کہ توریت میں میں نے بایا کہ ایک اُمت تمام اُمتوں سے بہتر ہے جولوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئ ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں،مگر سے روکتے ہیں اور الله براور مہلی کتابوں اور آخری کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور گمراہ لوگوں سے جہاد کریں گے یہاں تک کہ کانے دجال سے لڑائی کریں گے۔ آپ علیدالسلام نے عرض کیا کداے میرے رب توریت میں ایک اُمت کا تذکرہ ہے کہوہ ہرحال میں اللہ کاشکر کرنے والے ہوں گے جب کی کام کا ارادہ کریں گے تو کہیں گے ہم یہ کام کریں گے ان شاء اللہ ۔ تو اے اللہ! اس اُمت کومیری اُمت بنادے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پیمحصلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ہے۔ پھرع ض کیا کہ اے میرے رب! ایک اُمت کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے کفارے اور صدقات خود کھاسکیں گے حالانکہ پہلے لوگول کے صدقات آگ سے جلادیئے جاتے تھے اور ان کی دُعا کمیں قبول ہوں گی اور سفارش کریں گےان کی سفارش قبول ہوگی تواہے اللہ!ان کومیری اُمت بناد ہے تواللہ نے فرمایا بیچم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ہے۔ توآپ علیدالسلام نے عرض کیا اے میرے رب ایک اُمت کا تذکرہ ہے کہ جب وہ بلندی پر چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے اور جب نیچ اُتریں گے تواللہ کی تعریف کریں گے ،مٹی ان کے لیے پاکی کا ذریعہ ہوگی اور تمام زمین ان کے لیے بجدہ کی جگہ جہال چاہیں مجدہ کریں، وہ جنابت سےخوب الجھے طریقے سے پاک حاصل کریں گے اور جب وہ پانی نہ یا کیں گے تو مٹی ہے یا کی حاصل کرناان کے لیے یانی کے تھم میں ہوگا۔ان کی پیشانیاں اور ہاتھ یاؤں روشن ہوں گے، وضو کے اثر ہے تو اس اُمت کو ميرى أمت بنادے \_ توالله تعالى نے فرما يا كەرچىم سلى الله عليه وسلم كى أمت ہے تو آپ عليه السلام نے عرض كياا بے مير ب رب! میں نے ایک اُمت کا تذکرہ پایا کدان میں سے کوئی جب نیکی کا ارادہ کرے گااور نیکی نہ کرسکے گاتواس کے لیے ایک نیکی کھی جائے گی اورا گرنیکی کرلے گا تو اس کے لیے اس کی دس مثل ہے سات سوگنا تک کھھاجائے گااور جب گناہ کاارادہ کرے اور اس یرعمل نه کرے تو کچھند کھا جائے گا اورا گر گناہ کرلے تو اس کے کیے اس کی مثل گناہ لکھا جائے گا تو ان کومیری أمت بناد ہے تو اللہ تعالى نے فرمایا كەرچىمسلى اللەعلىدوسلم كى أمت ب\_

پھرعرض کیا اے میرے رب! میں نے ایک اُمت کا تذکرہ پڑھا کہ اس پر حم کیا گیا ہے کہ وہ کتاب کے وارث ہوں گے

ان اوگوں ہے جن کوتو نے امتیاز دیا ہے۔ بعض ان میں سے ظالم ہیں اور بعض ان میں سے میانہ روی افتیار کرنے والے اور
بعض نیکیوں پر سبقت کرنے والے، میں ان تینوں طبقوں میں سے ہرایک کومرحوم (رحمت کیا ہوا) پاتا ہوں تو آپ ان کومیر ی امت کا امت کا احت بنادین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹھ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ہے۔ پھرعرض کیا اے میرے رب! میں نے ایک اُمت کا تذکرہ پایا کہ ان کے مصاحف ان کے سینوں میں ہوں گے وہ جنت والوں کے کپڑوں کے رمگ جیسے کپڑے پہنیں گے وہ اپنی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائیں گے، مساجد میں ان کی آ وازیں شہد کی کپھر میں ایک طرح ہوں گی ان میں سے صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائیں گے، مساجد میں ان کی آ وازیں شہد کی کپھر میں ایلہ علیہ وہ ان میں ہوں گوئی ہمیشہ کے لیے جہنم میں وافل نہ ہوگا تو ان کومیری اُمت بنادے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹھر صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ میں اللہ علیہ وہ کہ کہ میں ان کی اُمت کو ایک کہ اُللہ علیہ وہ کہ کہ کہ کہ میں ان کی طرف وی کیس ۔ "یا علیہ وسلی ان اصطفیت کے علی النہ سبو سالاتی و بکلامی "الی تولہ:" سازیکہ دار الفاسقین، ومن قوم موسلی اُمّة موسلی ان اصطفیت کے علی النہ سبو سالاتی و بکلامی "الی تولہ:" سازیکہ دار الفاسقین، ومن قوم موسلی اُمّة یہ یہدون بالحق و به یعدلون "تو موئی علیہ السلام بالکل راضی ہوگے۔

وَكَتَبُنَا لَهُ فِي الْآلُوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوُعِظَةً وَّ تَفُصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُلُهَا بِقُوَّةٍ وَّاهُوُ قَوْمَكَ يَانُحُلُوا بِاَحْسَنِهَا دَسَاُورِيُكُمُ دَارَالُفَاسِقِيُنَ ۞

اورہم نے چنر تختیوں پر ہرتم کی (ضروری) نصیحت اور (احکام ضروریہ کے متعلق) ہر چیزی تفصیل ان کولکھ کر دی تو ان کو کوشش کے ساتھ (خود بھی) عمل میں لاؤ اور اپنی تو م کو (بھی) تھم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پرعمل کریں میں اب بہت جلدتم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔

#### الواح كى مختلف تفاسير

ابن عباس رضی کی تختیاں مراد ہیں اور اور دیشہ الدی کہ الدی کی الدی کہ الدی کا اس میں الدی کی کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے کہ یہ تختیاں جنت کی ہیری کی تحسیں جنتی کی لمبائی بارہ گرتھی اور احادیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے لگایا۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کری کی تختیاں تحسی کی کبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سرخ یا توت کی تحسیں ابن جرت کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سرخ یا توت کی تحسیں ابن جرت کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سرخ یا توت کی تحسیں ابن جرت کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ زمرد کی تحقیل ابن جرت کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ زمرد کی تحقی اللہ تعالی نے جرئیل علیہ السلام کو تھم دیا وہ ان کو عدن سے لائے اور اس قلم سے لکھا جس سے ذکر کہ تھا تھا اور نور کی نہر کی سیابی استعمال کی۔ وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خت چٹان سے تختیاں توڑ نے کا تھم دیا اور اس چٹان کو خرم کردیا تو ان کو اپنے ہاتھ سے تو ڈا اور تختیاں بنا کیں اور موئی علیہ السلام دیں کلمات لکھنے کے لیے قلم چلنے کی آواز س رہے تھے کو خرم کردیا تو ان کو اپنے ہاتھ سے تو ڈا اور تختیاں بنا کیں اور موئی علیہ السلام دیں کلمات لکھنے کے لیے قلم چلنے کی آواز س رہے تھے

یدنی قعدہ کے پہلے دن ہوااور یہ تختیال موتی علیہ السلام کی قامت کے مطابق دس گرخیس اور مقاتل اور وہب رحمہ الله فرماتے ہیں" و کتبنا فی الانواج "انگوخی کے نقش کی طرح اور رہتے بن انس رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں توریت نازل ہوئی تو وہ سر اونٹول کے بوجھ کے برابر بھی ،اس کا ایک جزء ایک سال میں پڑھا جا تاتھا، اس کو مل صرف چارا فراد نے پڑھا ہے ۔موئی، بوشع، عزیرا ورعیٹ کی بالسلام نے ۔اور حسن رحمہ الله فرماتے ہیں ہی آیت توریت میں ہزار آ بیتی تھیں ۔ یعنی "و کتبنا له فی الانواح من کل میں ہو جوان کو تھم دیا گیا اور جن کا مول سے منع کیا گیا۔ "موعظم" جہالت سے نبی اور موعظم کی مقیقت اس چیز سے ڈرانا جس کا انجام خوفز دہ ہو۔ (موعظم کے ان کو تھم دیے اور جن کا مول سے ردی کا مول سے ردیا)

(و تَفْصِيلًا لِكُلِّ هَنَي ) لِعِن امر، نهى، طال، حرام، عدود، احكام وغيره برجيز كابيان \_ (فَخُلْهَا بِقُوَّةٍ) كوششول ك ساتھاوربعض نے کہادل کی قوت اور سی ارادے کے ساتھ ( وَاهُو لَوْمَكَ مَا تُحَدُّوا بِأَحْسَنِهَا ) عطاء نے ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھیں اور حرام کو حرام جانیں اور اس کی مثالوں برغور و فکر کریں اور اس کے حکم برعمل كريں اور متشابہ سے زك جائيں موى عليه السلام اپني قوم ميں سب سے زيادہ عبادت كر ارتصاس ليے ان كودہ تكم ديے مجے جوقوم كوليس ديئ محك يقد قطرب رحم الله فرمات ين "باحسنها" يعن الكاحسن اورية ماحسن تعااور بعض في كهاب "احسنها" ے فرائض اور نوافل مراد ہیں اور بیروہ ہیں جن پر تواب کامستحق ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مباح ہیں کیونکہ وہ ان پر تواب کامستحق خيس موتا اوربعض نے كہاہے" باحسنها" بعنى دوكا مول من سے اچھا كام برجز من جيے دركز ركرنا قصاص لينے سے احسن ہے اورصركرناانقام لينے سے احسن ہے۔"مسار يكم دار الفاسقين" كابر رحمه الله فرماتے ہيں اس كا آخرت ميں شمكانا، حسن اورعطاء رحمهما الله فرمات بيں يعنى جنم بتم كو ذراتا ہے كہتم اس جيسے ہو جا ؤاور قادہ رحمہ الله وغيرہ فرماتے بيں عنقريب ميں شہيں شام ميں داخل كرول كالوتم كوكزشته أمتول كى جلهيس وكهاؤل كاجنبول في الله كي المرك فالفت كى تاكيم اس يعبرت حاصل كرو عطيه عونی رحمہ الله فرماتے ہیں مراد فرعون اور اس کی قوم کا محرب وہ مصرب اس پر تسامہ بن زہیر کی قر أت دلالت كرتى ہے۔(سَاُودِ يَكُمُ دَارَ الْفُسِقِيْنَ )سدى رحمالله فرماتے ہيں "داد الفاسقين"كفاركمرنے كى جگہ اوركلبى رحمالله فرماتے ہيں جس بروه گزرتے ہیں جب وہ عاداور قمود کے مکانات سے سفر کرتے ہیں اور پہلی اُمتوں کے مکانات سے جن کو ہلاک کیا حمیا سَاَصُوفُ عَنُ اللِّنِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْآرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ دَوَانِ يُرَوُا كُلَّ ايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَّرَوُا سَبِيْلَ الرُّهُٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيُلا وَإِنْ يَّرَوُا سَبِيْلَ الْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيَلاء ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ كَذَّبُوا بِاللِّنَا وَكَانُوا عَنُهَا غَفِلِيُنَۗ ۗ کی میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق

حاصل نہیں اورا گرنمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لا ویں اوراگر ہدایت کا راستہ ویکھیں تو اس کو

ا پنا طریقہ نہ بنا ویں اورا گر ممرا ہی کا راستہ دیکھ کیس تو اس کوا پنا طریقہ بنا کیس بیاس سبب ہے ہے کہ انہوں نے ہماری آئے توں کوجھوٹا ہٹلا یا اوران ہے غافل رہے۔

و اساَصُوف عَنْ اللِّي اللَّهِ مَن يَعَكَّبُرُونَ فِي الْآرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّي ) ابن عباس رض اللّ وہلوگ مراویں جواللد کے بندوں برظلم کرتے ہیں اوراس کے اولیاء سے جنگ کرتے ہیں کہوہ جھے پرایمان نہ لاسکیس گے۔مطلب یہے کہ ان کی حق سے عناد ہے اس لئے ان کو ہدایت سے محروم رکھوں گا اور قرآنی آیت کو قبول کرنے اور ان برایمان لانے سے مجيردون كاروسرى آيت يربحى اسطرح كامضمون آياب فرمايافلما ذاغوا اذاغ الله قلوبهم سفيان سأصرف كى تشريح اس طرح کی کہ میں قرآن کو بچھنے اور اس کے عجائبات کو جاننے سے روک دوں گا۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اوراس میں جو کھے ہے اس میں غور و گروند برکرنے ہے روک دول گا بعض نے کہا کہ پیخم خاص کر کے معروالوں کیلئے ہے اورآیات سے مرادنوم جزات ہیں جواللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کودیئے تھے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کواپے عموم پر رکھا ہے۔ (وَإِنْ يَرَوْا كُلُّ الْيَةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرُوا)اس سے مراد متنكبرين لوگ بير -"سبيل الرّشد، منزه اوركسائي رخهما الله نے "المرشد" راءاورشین کے زبر کے ساتھ پڑھاہے اور دیگر حضرات نے راء کے پیش اورشین کے سکون کے ساتھ اور پر دلغتیں ير \_"الشقم"اور"السقم، البُخل"اور"البَحَلُ"اور"الحُوزُن"اور"الحُوزُن"اور "المَحزَنَ"كي طرح اورابوعمران وونول من فرق كرت میں اور کہتے ہیں "الرّشد" بیش کے ساتھ کی کام میں در تھی اور زبر کے ساتھ دین میں استقامت. ﴿ وَإِنْ يَّرَوُا كُلَّ الْهَةِ لَا يُؤُمِنُوا مِهَا وَإِنْ يُرَوا)اس آيت كامعني يه بي كما كروه بدايت كاراستدد كيدليس ادرياليس (لا يَتَخِلُوهُ )اس لئة بدايخ لئة اس كوافتيار بيس كرت (سَبِينًا ) (وَإِنْ يَرَوُا سَبِيلَ الْغَيّ ) ممراى والاراسة (يَتَخِلُوهُ سَبِيلًا م ذلِك بِانَّهُمْ كَذَبُوا بِالْمِينَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ) اورا كرو مكوليس سارى نشانيال ايمان ندلائيس ان يراورا كرديكسيس كيه متكبرين (مدايت كاراستدتونه تشهرائيس اس كوراه ادرا كرديكيس رسته ممرابي كاتواس كوهم اليس راه بياس ليے كمانهوں نے جموث جانا ہمارى آغول كوادر بان ہے بے خبر )ان می غور وفکر کر کے تصبحت حاصل کرنے سے بے خبراور غافل رہے۔

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالِيْنَا وَلِقَآءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ دَهَلُ يُجْزَوُنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ م بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجُلَّا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ دَالَمُ يَرَوُا اللّهَ لَا يُكَلّمُهُمْ وَ لَا يَهْدِيُهِمُ سَبِيلًا م اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلِمِيْنَ ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي آيُدِيهِمُ وَرَاوُاانَّهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُو لَئِنُ لَمُ يَرُحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُلَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيُنَ ﴿ وَلَمَّا رَبّعُهُمُ وَرَاوُاانَّهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُو لَئِنُ لَمُ يَرُحَمُنَا رَبّنَا وَيَغْفِرُلَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخُسِرِيُنَ ﴿ وَلَمّا مُولَى اللّهُ مُولِينًا مِنْ اللّهُ مِنْ مَ بَعْدِي اللّهُ عَلَيْهُمُ وَرَاقُوا اللّهُ مُولِينًا وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِيلًا مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا وَاخَذَ بِرَأْسِ الْحِيْهِ يَجُرُّهُ وَالَيْهِ مَقَالَ ابْنَ أَمَّ إِنَّ الْقَوْمَ السَتَضُعَفُونِي وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاخَذَ مِنْ الْمُولَاعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ وَا خَذَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَكَادُوا يَقُتُلُو يَنِي فَلا تُشَمِّت بِي الْاعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الْظَلِمِينَ الْحَاران وه الرياد الري

ﷺ ﴿ وَالَّذِیْنَ کَذَّبُواْ بِالْتِنَا وَلِفَآءِ الْاَحِرَةِ ﴾ آخرت کے گھر کی ملاقات کوجوثواب اور مزاکے وعدہ کی جگہ ہے ﴿ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ﴾ وہ اعمال ضائع ہو گئے گویا کہ انہوں نے وہ اعمال کئے ہی نہیں ( هَلُ یُعْجِزَوْنَ ) کیا ان کوآخرت میں بدلہ دیاجائے گا( اِلَّا مَا کَانُوْا) مگر جس بدلے کا بیسوچ رہے ہیں ( یَعْمَلُونَ ) دنیامیں۔

﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنُ مَ بَعْدِهِ ان کے پہاڑ پر چلے جانے کے بعد ( مِنْ حُلِیّهِمَ) جوانہوں نے قوم فرعون بطور عاریت لیا تھا (عِجْلا) اوراس کے منہ میں جرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشانِ قدم کی مٹی ڈال دی تو وہ پھڑا تبدیل ہوگیا ( جَسَدًا) زندہ اور گوشت وخون ( لَهٔ خُوا لَ ) گائے کی آ داز کوخوار کہتے ہیں۔ یہ ابن عباس رضی الله عہما، حسن، قادہ اور مفسرین رقمہما الله کی ایک جماعت کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ وہ جم بنایا گیا تھا اس میں روح نہتی اس ہے آواز تن جاتی تھی اور بہلاقول زیادہ جمجے ہے۔ بعض نے کہا اس نے اور بعض نے کہا اس نے اور بعض نے کہا اس نے اور جب خاموش ہوتا تو ایک بی دفعہ آواز نکا کی اور کیا تھا وار کہ جب اور جب خاموش ہوتا تو ایک بی دفعہ آواز نکا کی اور کیا تھا اور سدی رحمہ الله فرماتے ہیں اس کی آواز آئی تھی لیکن ترکت نہ کرتا تھا اور سدی رحمہ الله فرماتے ہیں اس کی آواز آئی تھی لیکن ترکت نہ کرتا تھا اور سدی رحمہ الله فرماتے ہیں اس کی آواز آئی تھی لیکن ترکت نہ کرتا تھا اور سدی رحمہ الله فرماتے ہیں اس کی آواز آئی تھی لیکن ترکت نہ کرتا تھا اور سدی رحمہ الله فرماتے ہیں اس کی آواز آئی تھی لیکن ترکت نہ کرتا تھا اور سدی رحمہ الله فرماتے ہیں آواز آئی کو گائو اطلیمین کی بھی نہوں نے کھڑے کی عبادت کی ( آئی کا یہ گیلے مُھھم و کا یہ کہ کیفی میٹ کرتا تھا کہ کرنے کی میادت کی ( آئی کا یہ گیلے مُھھم و کیا یہ کیفی نہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ کا فرتھے۔

@ (وَلَمَّا سُقِطَ فِي اَيُدِيهِم) لِعِن مَحِمْر على عبادت رِنادم موئ، عرب برنادم فخض كوكت بين "قلد سقط في

مدیه" ( وَدَاوُاآنَهُمْ فَلَدُ صَلُوا قَالُو لَیَنُ لَمْ مَرْحَمُنَا رَبُّنَا) ہمارا رب ہماری توبہ کو تبول کرے ( وَیَغَفِر لَنا) اور ہماری خطاوَل کومعاف کرے ( لَنَکُونَنَّ مِنَ الْمَحْسِرِیْنَ) حَرْه اور کسائی رحمہما الله "موحمنا" اور "تعفولنا" ووثوں بیس تاء کے ساتھ پڑھا ہے۔" ربّنا" باء کے ذیر کے ساتھ ۔ بیٹوامت اور استغفار مولی علیہ السلام کے لوشے کے بعد ہوا تھا۔

﴿ وَلَمُمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ) ابوالدرداء رضى الله عنه فرماتے ہیں "اسف "خت عمد کو کہتے ہیں اور ابن عباس رضی الله عنها اور سدی رحمه الله فرماتے ہیں کہ "أَسِفًا كامعنى ہے مُلكين ہونا اور اسف شخت فم اور افسوس ( قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ م بَعُدِی ) لین میرے جانے کے بعدتم نے براعمل کیا۔ کہا جاتا ہے ضافہ بخیر اور بشر جب اس کو جانے کے بعد تم والوں سے خیریا شریخے۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرُلِی وَلَا حِی وَاَدْحِلْنَا فِی رَحْمَتِکَ وَاَنْتَ اَرُحَمُ الرِّحِمِینَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

سوسالہ پرتی کی ہےان پر بہت جلدان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی اور ہم افتر اپردازوں کوالیں ہی سزادیا کرتے ہیں اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کئے پھروہ ان کے بعد تو بہر کیس اور ایمان لے آویں تو تہمارارب اس تو بہ کے بعد گناہ کامعاف کردینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

نے گال ) مولی علیہ السلام جب ان پر بھائی کاعذرواضح ہوگیا (رَبِّ اغْفِرُلِی ) مجھے معاف کیجئے جو پکھیں نے بھائی کے ساتھ کیا (وَالَاخِی ) اگر اس سے پچھڑے کے پچاریوں کے روکئے میں کوئی کوتا ہی ہوئی ہے (وَالَاخِلْنَا فِی رَحْمَةِکَ وَالْمَانِی مَوْلَ ہِو لَالْمَانِی مَوْلَ ہِو اَلَا جِمِیْنَ ) رَحْمَةِکَ وَالْمَتَ اَدُحَمُ اللَّاحِمِیْنَ)

﴿ (انَّ اللّٰهِ أَنَّ اللَّهُ عَلَمُوا الْعِجُلَ) جنهوں نے اس کو اپنا معبود بنایا (سَینَا لَهُمْ عَصَبُ مِن رَّبِهِمُ) آخرت میں (وَذِلّهٔ فِی الْمَعَیوٰةِ اللّٰهُ اُبُوالعالیه فرماتے ہیں کہ جوان کو اپ آپ کو مار نے کا تھم دیا گیا وہ مراد ہے۔ عطیہ عوفی رحماللله فرماتے ہیں کہ اس آیت سے نبی کریم سلی اللّٰدعلیہ وسلم کے زمانے کے یبود مراد ہیں ان کوان کے آباء کے کاموں سے عاردلائی جارتی ہوادتی ہیں کہ اس رضی اللّٰدعنها جارتی ہواد خوب ور خوضیر کوئل اور جلا وطنی پیش آئی وہ مراد ہوادرا بن عباس رضی اللّه عنها فرماتے ہیں کہ ذلت سے مراد جو بنو قریظہ اور بنونضیر کوئل اور جلا وطنی پیش آئی وہ مراد ہوادرا بن عباس رضی اللّه عنها فرماتے ہیں کہ دلت سے جزیہ مراد ہور و گذلِک نَجُوٰی اللّٰهُ فَتُو ہُنَ ) ابوقلا بدر حمداللّٰه فرماتے ہیں کہ اللّٰه تعالیٰ ولیل کریں گے۔ سفیان بن عیبیدر حمداللّٰه فرماتے ہیں کہ ہر بدعت ایجاد کرنے والے کی قیامت تک یہی سزا ہے۔

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيّاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنُ م بَعُدِهَا وَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنُ م بَعُدِهَا لَا لَهُوْرَ رَجِيمٌ الْعَفُورَ رَجِيمٌ الْكَلُواحَ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدَى وَرَحُمَةٌ لِلَّذِينَ هُمُ لُواجَهُمْ يَرُهُبُونَ ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى الْعَضِبُ اَخَلَا الْإَلُواحَ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدَى وَرَحُمَةٌ لِلَّذِينَ هُمُ لَوَبِهِمْ يَرُهُبُونَ ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ مَنْ يَشِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا آخَلَتُهُمُ الرَّجُفَةُ قَالَ رَبِّ لَوَيْتِهُمْ يَوْمُ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَيْكَ مَا تَنْهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَا إِنْ هِي إِلَّا فِيسَتُكَ مَن تَشَاءُ وَتَهُدِى مَن تَشَاءُ وَالْيَنَ وَالْحَمْنَ وَالْحَمْنَ وَالْحَمْنَ وَالْحَمْنَ وَالْمُولِي اللهُ وَالْمَالُولُولَ مَن اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولُولُ مَا عُلِيهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ہم پرمغفرت اور رحمت فرمائے اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ بہتریں۔

ان میں سے جھے جھے چلے گئے تھے۔ (وَفِی نُسُخَتِهَا) اس میں اختاذ الاَلوَّا عَ) جوانہوں نے پینک دی تھیں اور ہیں۔
ان میں سے جھے جھے چلے گئے تھے۔ (وَفِی نُسُخَتِهَا) اس میں اختاذ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے تختیاں مراد ہیں۔
اس لیے کہ وہ لوح محفوظ سے کھی گئے تھیں اور بعض نے کہا ہے کہ موٹی علیہ السلام نے جب تختیاں پینک ویں تو وہ ٹوٹ گئیں اور
ان سے دو مران خداتھا گیا اور بھی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول" و فی نسختھا" سے اور بعض نے کہا ہے کہ مراد ہے کہ جواس ان سے منسوخ کر دیا گیا تھا اور عطاء رحمہ الله فرماتے ہیں جواس میں ہے باقی رہاتھا اور این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عروین میں سے منسوخ کر دیا گیا تھا اور عطاء رحمہ الله فرماتے ہیں جواس میں تو وہ ٹوٹ گئیں تو موٹی علیہ السلام نے چالیس دن دوزہ دیا رحمہ الله فرماتے ہیں جواس کے لیے اور "و بھم "میں لام تاکید کی ذیاد تی کے ہے۔ جسے باری ہو بھم ہو جمہون " یعنی اپنے درب سے ڈر نے والوں کے لیے اور "و بھم "میں لام تاکید کی ذیاد تی کے ہے۔ جسے باری ہو بھم ہو جسون " در خداللہ نوا جسے اللہ تعالیٰ کا قول تول شروعا ہوتا جسے اللہ تعالیٰ کا قول تول دو اللہ میں مراد ہیں۔ کہ "من د بھم یو جمہون " اور بھن نے کہا ہے راہیون ڈر نے والے اور بعض نے کہا ہے راہیون ٹو بھم ہو گؤ بھم پر بھم نو بھر نون نو بھم "مراد ہیں۔ ( کھلا و یا تعبر و نون تول بھم "مراد ہیں۔ ( کھلد و نون کو جم نو بھر نون ہون "اور بھم" مراد ہیں۔ ( کھلد و نون کو جم نون نون کو بھر نون ہون "اور بھر نون کو بھر نون کو بھر بھر نون کو بھر کو بھر کو بھر نون کو بھر ک

﴿ وَاخْتَارَ مُوْصَى قَوْمَهُ مَبُومِنَ وَجُلا لِحِيقَاتِنَا) ای میں دلیل ہے کہ تمام لوگوں نے مجھڑے کے عبادت نہیں کا محکی سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام کو تھم دیا تھا کہ بنی امرائیل کے بچولوگ لائیں جو پھڑے کی عبادت کی معذرت کریں قوموئی علیہ السلام نے سرّ آدی بینے (فَلَمْنَا) وہ اس جگرا تو وہ سب مرکعے اور این اسحاق رحمہ اللہ بہر الرائیان نے این کو افزاین اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو افزای ان کے لیے قوبر کا سوال کریں تو یہ ہر الرائے ہیں ان کو افزای اسکان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو افزای تا کہ بیلوگ اپنے قبل کی قوبہ کریں اور جن کو چھے چھوڑ آئے ہیں ان کے لیے تو برکا سوال کریں تو یہ دلالت کرتا ہے کہ ان سب نے کھڑے کی عبادت کی تھی۔ قادہ اور این جری کا دور این کے لیے تو برکا سوال کریں تو یہ اللہ جملا اللہ فرماتے ہیں ان کے ان اور نہی کی عبادت کرنے ہیں دوکا تھا اور شام بالمعروف کیا اور نہی کی موالہ جھر قالوں ہو کہ بالہ مورف کیا اور نہیں کی ان کے کہ ان سب نے کہ افزان کرتا ہے کہ ان سب نے کہ افزان کو کہ جنہوں نے کہا تھا 'الی نؤ من لک حتی نوی اللہ جھر قالت کرتا ہے کہ ان سب نے کہ افزان کرتا ہے کہ ان کی دور ان میں دیا ان کہ ہو تھا کہ کو تو نے نہ میں ہو کہ کو تیں ہوں نے کہا''اے اللہ ابھر کی دور نے نہ کہ کو تو نے نہ میں کی کو قد دیا تو اللہ تعالی نے ان کی یہ دور کیا تا ان کو دور کی کو تی کہ کرنے ' وہ ہو کہ کی کو تیں دیا تو اللہ تو ان کو کہ کو تو نے نہ میں کی کو قد دیا تو اللہ تو ان کو کہ کو تو کہ کہ کرنے ' وہ ہو کہ کو تو کہ کو تریاد کے آئے کرنے ' وہ ہو کہ کو کہ کیا کہ ان کے اعتفاء جدا ہو جو کہ کیا کہ اس کے فرک علیہ السلام نے در دیے ہوئے کو کا کی اور اسے در ب

ے سوال کیا تو اللہ تعالی نے بیر بھدان سے دور کردیا تو وہ مطمئن ہو گئے اور رب تعالی کی کلام سی۔ (اَحَدَنَهُمُ الرَّجُفَةُ قَالَ) بعن موک علیہ السلام نے ( رَبِّ لَوُشِئْتَ اَهُلَکْتَهُمُ مِّنْ قَبُلُ ) یعن چھڑے کی عبادت سے پہلے ہلاک کردیتا ( وَإِیَّایَ ) قبلی کُلِّرُے کی عبادت سے پہلے ہلاک کردیتا ( وَإِیَّایَ ) قبلی کُلِّر کے کی عبادت کرنے والوں نے۔ قبلی کُلِّ کرنے سے پہلے (اَتُهُلِکُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَآءُ مِنَّا) یعن چھڑے کی عبادت کرنے والوں نے۔

موکی طیدالسلام کا گمان بیقا کدان پر بیرزانی اسرائیل کے پھڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ بمرود حمد الشرفرمات بیس کہ «اہھلکنا» بیس استفہام استعطاف لیمی شفقت طلب کرنے کے لیے ہے کدان کو ہلاک نہ کیجے۔ اور موتی طیدالسلام جانتے کے کداللہ تعالیٰ کی کے جم میں دومر کو فر پھڑیں گے ( اِنْ هِی اِلّا فِنْنَدُکَ ) جس میں بیم عشل اوگ واقع ہوئے ہیں بی آپ کو مین آز مائٹی وامتحان ہے۔ آپ نے اس کے ذریعے ایک قوم کو گراہ کیا اور آیک قوم کو ہدایت دی اور ان کو تفوظ کر کھا ہمی کہ عشل اور آئی کے وین پر فابت قدم رہے۔ کی بیم مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قول ۔ ( تُعِسَلُ بِھا مَنُ تَشَاءُ وَتَعُونُ اَنَ وَارْحَمُنَا وَانْتَ حَمِنَا وَ اللّٰهُ وَاللّٰ کَراه کو اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالل

الله تعالی نے فرمایا میں اپناعذاب تو اس میں نیک حالی لکھ دیجے اور آخرت میں بھی۔ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں الله تعالی نے فرمایا میں اپناعذاب تو اس پرواقع کرتا ہوں جس پرچا ہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہور ہی ہے تو وہ رحمت تو ان لوگوں کے نام تو ضرور ہی لکھوں گا جو کہ خدا تعالی ہے ڈرتے ہیں اور زکو قدیے ہیں اور جو کہ ہماری آ بھوں پر ایمان لاتے ہیں جولوگ ایسے دسول نبی الی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ ایپ پاس توریت وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں (جن کی صیت میں ہے کہ) وہ ان کو نیک باتوں کا تھم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیز وں کو ان کے لئے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیز وں کو (بدستور) ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پرجو ہو جھاور طوق شھان کو دور کرتے ہیں سوجولوگ اس نبی (موصوف) پر ایمان لاتے ہیں ان کی جمایت کرتے ہیں اور ان کی مدو کرتے ہیں اور ان کی مراحے ہیں اور ان کی مراحے ہیں اور ان کی مراحے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔

المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت وعافية (وَ فِي الله وَ الله الله وَ ا

﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْأَقِي ) نوفل بكالى تميرى فرماتے بيں كه جب موئ عليه السلام سرآ دميوں كو لے كر گئے تو الله تعالى نے موئ عليه السلام كوفر مايا كه بين آئا ميں تہمارى زمين كو تجده گاہ اور پاكى حاصل كرنے كا ذريعه بنا دوں گا جب نماذ كا وقت ہو جہاں دل كرے نماز پڑھ كو گربيت الخلاء ، جمام يا قبر كے پاس نه پڑھ سكو گاہ دميں تمہارے دل ميں سكيند والى دوں گاتم اپنى يادداشت سے قوريت كو پڑھو كے بعر دوعورت ، آزاد ، غلام ، بچه ، بواسب پڑھيں كے موئى عليه السلام نے بيد بات قوم كو بتائى ۔

تو وہ کہنے گئے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ صرف کنیوں میں نماز پڑھیں اور سکیندکوول میں اُٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اور
تو رہت کوزبانی پڑھنے کی ہم میں طاقت نہیں ،ہم تو اس کود کھر کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تہ بیانعام اللہ تعالی نے
اس اُمت کے لیے خاص کر دیا تو موکی علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! مجھے ان میں بنا دی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ
ہر پاس اُمت میں نہیں ہیں تو موکی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب! میں نی اسرائیل کا وفعد لا یا اور آپ نے ہما را
انعام دوسروں کو دے دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا" و من قوم موسنی اُمّة یھدون بالحق و به یعدلون" تو موکی علیہ السلام
راضی ہو گئے۔ "النہی الا مُمیّ " سے مراد محملی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ مافر ماتے ہیں کہ یہاں تہمارے نہی سلی
اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کیونکہ وہ اُمی شےنہ لکھتے شے اور نہ حساب و کتاب جانتے ہیں کہ یہاں اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہم اُمی اُمت ہیں نہ کھنا جانے ہیں نہ حساب۔ (رواوالا خاری)

اُمی کی نسبت اُم بمعنی ماں کی طرف ہے بعنی وہ اس حالت پر ہے جس پراس کی ماں نے جناتھا۔ بعض نے کہا ہے اُم القریٰ بعنی کمہ کی طرف منسوب ہے (الَّذِی یَجِدُونَهُ) اس کی صفات اور نبوت کا ذکر پاتے ہیں (مَنْحُتُوبُا عِنْدَهُمُ فِی النَّوْدَةِ

#### لَعَلَّكُمْ تَهُ عَدُونَ @ وَمِنُ قَوْمٍ مُوسَنَى أُمَّةٌ يَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ @

آپ کہ دیجے کہ اے (ونیا جہان کے) لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا (پینیبر) ہوں جس کی باوٹ ہیں ہوں جس کی باوٹ ہیں ہوں جس کی باوٹ ہیں ہوں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت ویتا ہے سو (ایسے) اللہ پرایمان لاؤاور اس کے رایسے) نبی امی پر (بھی) جو کہ (خود) اللہ پراور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان (نبی) کا ابتاع کروتا کہ تم راہ (راست) پر آ جاؤاور قوم موٹ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو (دین) حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اس کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔

تَعْدِي اللّهِ وَقُلُ مِآيُهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيْعَانِ الَّذِى لَهُ مُلُكُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُعْمِينَ اللّهِ وَيَعْدِينَ اللّهِ وَكَلِمْتِهِ ) يَعْنَ آيات پراوروه قرآن ہاور جاہم سرى رحمما الله وَكَلِمْتِهِ ) يَعْنَ آيات پراوروه قرآن ہاور جاہم سرى رحمما الله عَلَيْ اللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ اللّهِ مِن يَعْمَلُونَ ) اللّه فرماتے ہيں يعن عيلى بن مريم عليه السلام اوروليل عمل بيات برضي "كلمة القها اللي مريم" (وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ تَهُ تَلُونَ )

﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوْمِنَى ) يَعَنى بنى اسرائيل مِي ( اُمَّةً يَّهُدُونَ بِالْحَقِي وَبِهِ بَعُدِلُونَ ) حَق كَساتَه في الله مِي الله ورضاك اور ربيج رحبه الله فرماتے بيل كه بيقوم چين كے يتجهے افضى مشرق ميں نهراً رون پر آبادتھی ان ميں كى كے پاك اپنے ساتھى ہے كم مال نہ تھا، رات كو بارش ہوتی اور دن كو جانوروں كو وہى پانی پلاتے اور كاشت كرتے ۔ ذكر كيا گيا ہے كہ جرئيل عليہ السلام معراج كى رات نبى كريم صلى الله عليه وسلم كولے گئے تو راستے ميں ان سے كلام كيا تو جرئيل عليہ السلام معراج كى رات نبى كريم صلى الله عليه وسلم كولے گئے تو راستے ميں ان سے كلام كيا تو جرئيل عليہ السلام على الله عليه وسلم نبى آئى جي تو وہ آپ على الله عليہ السلام ميں الله عليه وسلم كي على الله عليه وسلم كي على الله عليه وسلم كي موان كو آن كى وسل ان برميرى طرف سے سلام برخ صحوف نبى كريم صلى الله عليه وسلم كي موان كو آن كى وسل سورتيں پڑھا كي جو كھ ميں آخرى تھيں اور ان كو تماز اور ذكو ہ كاتھم و يا اور فرمايا جمدے دن عباوت كيا كروب ميں بيو كها كہ بيدہ والوگ ميں جو كم ميں الله عليہ وسلم كے زمان ميں جو كھ ميں ان وان كو ميں ہيں جو نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے زمان ميں بيود ميں ہيں وہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے زمان ميں بيود ميں ہيں جو نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے زمان ميں بيود ميں ہيں وہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے زمان ميں بيود ميں ہيں جو نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے زمان ميں بيود ميں ہيں ايمان ہے تھے اور بيبلاقول زيادہ تھے ہے۔

وَقَطَّعُنهُمُ اثَنتَى عَشُرَةَ اَسْبَاطًا أَمَمًا دَوَاوَحَيْنَا إِلَى مُوسَلَى إِذِا سُتَسُقَةً قَوْمُةً آنِ اضُرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَام نُبَجَسَتُ مِنْهُ اثَنتَا عَشُرَةَ عَيْنًا دَقَدُ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشَرَبَهُمُ دَ وَظَلَّلُنَا عَلَيْهِمُ الْعَنَى وَ السَّلُولى دَكُلُوا مِنُ طَيِّبُتِ مَا رَزَقُنكُمُ دَ وَظَلَّلُنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلُولى دَكُلُوا مِنْ طَيِّبُتِ مَا رَزَقُنكُمُ دَ وَظَلَّلُنَا عَلَيْهِمُ الْفَيْ وَ السَّلُولى وَكُلُوا مِنْ طَيِّبُتِ مَا رَزَقُنكُمُ دَ وَمَا ظَلَمُونَ وَ وَلَا قِيْلَ لَهُمُ السَّكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَا الْبَابَ سُجَدًا نَعُفِرُلَكُمُ خَطِيْتُوكُمُ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا نَعُفِرُلَكُمُ خَطِيْتُ كُمُ دَوَلُوا حَطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا نَعُفِرُلَكُمُ خَطِيْتُ كُمُ دَوَلُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا نَعُفِرُلَكُمُ خَطِيْتُ كُمُ دَوَالَهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ الْمُولَى الْمُ الْمُسَلِّةُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولَ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُلِيْسِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

سَنَزِيُدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمُ فَارُسَلْنَا عَلَيْهِمُ رَجُزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَظُلِمُونَ۞

اورہم نے ان کو بارہ خاند انوں میں تقتیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کردی اور (ایک انعام بیکها کہ) ہم نے موئی علیہ السلام کو تھم دیا جبہ ان کی قوم نے ان سے پانی ما نگا کہ اپنے عصا کو فلاں پھر پر مارو بس (مارنے کی دیر تھی فوراً اس سے بارہ وجھے پھوٹ لکے (چنانچہ) ہم جرفض نے اپنے پانی جینے کا موقع معلوم کر لیا اور (ایک انعام بیکیا کہ) ان کو تر بجین اور بھیریں پہنچائیں (ایک انعام بیکیا کہ) ان کو تر بجین اور بھیریں پہنچائیں کے (اور اجازت دی کہ) کھا و نقسان نہیں چیز وں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن (اور اجازت دی کہ) کھا و نقس چیز وں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنائی نقصان کرتے تھے اور (وہ زبان سے بیہ کہتے جانا کہ تو بہ ہے (تو بہ ہے) اور (عاجزی سے) بھی ہوئے دروازہ میں داخل ہونا ہم تم ہماری ( کھیلی ) خطا ئیں معاف کر دیں گے (بی تو سب کیلئے ہوگا اور) جولوگ نیک کام کریں گان کو در غیر بیر آن اور دینگے موبول ذالا ان ظالموں نے ایک اور کھی وضائع کرتے تھے۔

مزید برآن اور دینگے موبول ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کھیہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی میں ۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت ساوی جیم جی اس وجہ سے کہ وہ تھم کو ضائع کرتے تھے۔

 كَ مَا تَهِ يُرْهَا بِ اور بِا فَى حَفْرات نِ ثَمْ كَامِينِهُ اور تا عَلَى وَيُرَا تَهِ يُرْهَا بِ الْمُنْ الْمُمُ عَبُوا الْذِى قِبْلَ لَهُمْ فَارُسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُوًّا مِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ )

وَسُمْلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ مِ إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْتَاتِيهِمُ وَسُمُلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ مِ إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْتَاتِيهِمُ وَسُمُلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ مِ إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْتَاتِيهِمُ حَيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ كَذَلِكَ نَبُلُوهُمْ بِمَا كَانُوا حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمُ هُولَاكُ أَمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا وِ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا يَقُسُقُونَ هُواذً فَالُتُ أَمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا وِ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا فَيْدُونَ هُواذً لَاكُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا هَا لِي رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فَى اللّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا هَالِي رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ فَى اللّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا وَيُولَا مَعُلِرَةً الْمُ اللّهُ مُهُلِكُهُمْ اللّهُ مُهُلِكُهُمْ اَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَلَى اللّهُ مُولِكُونَ اللّهُ مَالِكُونَ الْمُؤْلُقُونَ اللّهُ مُهُلِكُهُمْ اللّهُ مُعَلِيكُهُمْ اللّهُ اللّهُ مُهَالِكُهُمْ اللّهُ مُعَلِيكُهُمْ اللّهُ مُهِلِكُمُ مَا وَلَعَلَمُ مُ الْعَلَقُمُ مُ اللّهُ مُعَلِيكُهُمْ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلَاقُ الْمُعَلِيلُونَا الْهُ مُعَلِيلُهُمْ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الْعُلُونَ الْعَلْمُ الْمُ الْمُعَلِّلُولُوا مَعُلِيرَةً اللّهُ الْمُهُمْ اللّهُ الْمُعُلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُؤْلِلْهُ الْمُعُلِكُمُ اللّهُ مُعَلِيمُهُمْ اللّهُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُهُمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُمُ اللّهُ الْمُعْلِيلُولُولُولُولُولُهُمُ اللْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

اورآپان (اپ ہم عصر یہودی) لوگوں سے (بطور تنبیہ) اس بتی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھاس وقت کا حال پوچھے جبکہ وہ ہفتہ کے بارہ میں حد (شری ) سے نکل رہے تھے جبکہ ان کے ہفتے کے دوز تو ان (کے دریا) کی مجھلیاں ظاہر ہو ہوکر ان کے سامنے آتی تھیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں ہم ان کی اس طرح پر (شدید) آزائش کرتے تھے اس سبب کہ وہ (پہلے سے ) بے تھی کیا کرتے تھے ۔ اور (اس وقت کا حال پوچھے) جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے بوں کہا کہتم ایسے لوگوں کو ل تھی تھے جاتے ہو جن کو اللہ تعالی بالکل ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو تحت سز او بے والے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے (اور جن کر در وعذر کرنے کے اور (نیز) اس لئے کہ شاید بیڈ رجاویں۔

ہفتہ کا دن ہمارے لیے طال کردیا گیا ہے تو ان کو پکڑ کر کھاجاتے یا تیج دیتے تو بہتی والے بین جماعتوں ہیں بٹ گئے اور یہ سر ہزار کے قریب سے ۔ایک تہائی نے ان کوئع کیا اور ایک تہائی نے منع نہیں کیا بلکہ سکوت کیا اور کہنے گئے تم الی تو م کو کیوں نصیحت کرتے ہوجن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہا ورایک تہائی گناہ گارلوگوں کی تھی جب وہ باز آ گئے تو منع کرنے والے کہنے گئے کہ ہم ایک بہتی ہیں تہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے تو انہوں نے بستی کو ویوار کھڑی کرکے تقسیم کردیا ۔مسلمانوں کے لیے ایک دروازہ اوران لوگوں کے لیے ایک دروازہ ہو اوران کو داور دعایہ السلام نے لعنت کی تو منع کرنے والوں نے ایک درن سے کوئی نہ نکلاتو وہ کہنے گئے کہ شاید شراب کا نشران پر غالب آ گیا ہے تو وہ ویوار پھلا تک کران کے حصہ میں گئے تو دیکھا کہ وہ سب بندراور خزیر بے ہوئے تھو بندروں نے اپنے رشتہ دارانسانوں کو پیچان لیالیکن انسان اپ بندررشتہ داروں کو نہیجان سکے تو وہ سر ہلا کہاں کہتے کیا ہم نے تہمیں روکانہیں تھا؟ تو وہ سر ہلا کہاں کرتے تو اس قوم میں سے صرف منع کرنے والے بے باتی سب کی تعلیں پڑ گئیں ۔یاسب ہلاک ہو گئے۔

(وَإِذْ قَالَتُ اُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا وِ اللَّهُ مُهُلِكُهُمُ ) استول كَ قائلين مِن اختلاف ب لِعض في كها كم به بلاك بوف والفرقد كوگ سے كوئك جب ان كوكها جاتا كرتم اس برے كمل سے باز آ جا وَعذاب آ في سے كہا كوئك بم جانتے ہيں كمالله تم برا بناعذاب تازل كرف والا ہا كرتم بازند آ ئے تو ابہوں في بيجواب ديا كرتم كول هيجت كرتے بوان لوگول كوجن كوالله چا بتا كہ بلاك كرے ( اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا هَدِينَدًا د فَالُوا ) اى منع كرف والے كہن كي معفيد وَ إِلَى وَبِيكُمُ ) اي منع كرف والے كہن فرقد كا قول ہے كہ ابھا كى طرف معذرت كرف كے ليكرد من بيل اور منح قول بيرے كہ بيراكن فرقد كا قول ہے كہ انہوں نے كہا تھا كرتم الى الله تعالى كي طرف ( وَكَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ) يعنى الله ہے كہ يكى كا معمورت جون كوالله بلاك كرنے والا ہا ورمطلب بيرے كہ نيكى كا معمورت ہو جون دين ہم پرواجب ہے ۔ پس ہم پرهيجت لازم ہے بيعذر ہے الله تعالى كی طرف ( وَكَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ) يعنى الله سے ورس معمورت کی جور دين ، اگر خطاب حدسے تجاوز كرنے والوں كوہوتا تو "لعلكم تعقون" كہتے۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهَ آنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوُنَ عَنِ السَّوِّءِ وَآخَذُنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ ، بَشِيْسٍ ، بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ ﴿ فَلَمَّا عَتُوا عَنُ مَّا نُهُوا عَنُهُ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ فَيْرُمُ الْقِيلُمَةِ مَنْ يَسُومُهُم سُوّءَ الْعَذَابِ دَانَّ ﴿ وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إلى يَوْمِ الْقِيلُمَةِ مَنْ يَسُومُهُم سُوّءَ الْعَذَابِ دَانَّ رَبَّكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إلى يَوْمِ الْقِيلُمَةِ مَنْ يَسُومُهُم سُوّءَ الْعَذَابِ دَانَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعُفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَطَّعُنَهُم فِي الْاَرْضِ الْمَمَّا مِنْهُمُ وَلَيْ لَعَلَيْهِمُ إلى يَوْمِ الْقِيلُمَةِ مَنْ يَسُومُهُم فِي الْالرُضِ الْمَمَّا مِنْهُمُ وَلَيْكَ وَبَلُونُهُم بِالْحَسَنَةِ وَالسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمُ يَوْجِعُونَ ﴿ السَّيِّاتِ لَعَلَّهُمُ يَوْجِعُونَ ﴿ السَّيِّاتِ لَعَلَّهُمُ يَوْجِعُونَ ﴿ السَّيِّاتِ لَعَلَّهُمُ يَوْجِعُونَ ﴿ السَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ ﴿ السَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ ﴿ السَّيِّاتِ لَعَلَّهُمُ يَوْجِعُونَ ﴿ السَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ ﴿ وَالسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ ﴿ الْمِالِمِ الْمَالِمُ الْمُعُولُ وَمِنْ فَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُولِولِ وَالْمُ الْمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُعُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کہوہ ہے تھی کیا کرتے تھے بینی جبوہ جس کام سے ان کوئع کیا گیا تھا حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذکیل بن جاؤ اور دہ وقت یا وکرنا چاہئے کہ جب آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہوہ ان یہود پر قیامت (کے قریب) تک ایسے (کسی نہ کسی) شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید تکلیف پہنچا تا رہے گا بلاشبہ آپ کا رب واقعی (جب چاہے) جلدی ہی سزا دیدیتا ہے اور بلاشبہ وہ (واقعی اگر کوئی باز آجائے) تو بری بلاشبہ آپ کا رب واقعی (جب چاہے) جلدی ہی سزا دیدیتا ہے اور بلاشبہ وہ (واقعی اگر کوئی باز آجائے) تو بری منفرت اور بری رحمت والا ہے اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کردیں بعضے ان میں نیک تھے اور بعضے ان میں اور طرح کے (بھی) تھے (بیاری وفقر) سے میں اور طرح کے (بھی) تھے (بیاری وفقر) سے میں اور طرح کے دشاید باز آجاویں۔

﴿ فَلَمَّا عَتُواْ عَنُ مَّا نُهُواْ عَنُهُ ﴾ ابن عباس رضى الله عنها فرماتے ہیں که انہوں نے معصیت کوچھوڑنے سے اٹکارکردیا (فَلُنَا لَهُمْ کُونُوْ اقِوَدَةً خیسِنِیْنَ) دور کیے ہوئے تو وہ تین دن تھرے رہے ایک دوسرے کودیکھتے تھے اورلوگ ان کودیکھتے تھے چروہ ہلاک ہوگئے۔

﴿ وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُكَ ) لِين اطلاع كردى \_كهاجاتا ہےكه "تاذّن "اور "اذن تو عد" اور "او عد" كى طرح بيں \_ابن عباس من الله عنها فرماتے بيں كه تم ديا تير عدرب نے - ( لَيَهُ عَنْ عَلَيْهِمُ مَن الله عنها فرماتے بيں كه تم ديا تير عدرب نے - ( لَيَهُ عَنْ عَلَيْهِمُ

الى يَوْمِ الْقِينَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ مُوَ الْعَذَابِ ) الله تعالى نے ان پرمح صلى الله عليه وسلم اور آپ عليه السلام كي أمت كو بيجا جوان سال وقت تك قال كرتے بيل كدوه اسلام كي آئيں يا بزيد يريئ كيس (إنَّ رَبَّكَ لَسَوِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ)

(وَ قَطَّعُنَهُمُ فِي الْاَرْضِ أَمَمًا) لين الله تعالى نے ان كوفروں ميں تشيم كرديا تو ان كى قوت منتشر ہوگئ ( مِنْهُمُ المَّعْلِيهُ مُونَ الله عنه اور بجا بدر محمد الله فرماتے بيل كدوه لوگ مراد بيل جنبول نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ذمانه بايا ورائيان كي آئي وَ وَمِنْهُمُ بِالْحَسَنْتِ) بريالى اور عافيت دے كر اوالسَّيان كي تشك سالى اور تن كساتھ (لَعَلَّهُمُ يَرُ جِعُونَ ) تا كدوه البي ربى اطاعت كي طرف آجا ئيل اور تو بكر ليس فَعَرَان عَرَان هذا الله وَ الله عَلَى اللهِ اللهِ فَعَدَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

پران کے بعدایہ لوگ جانشیں ہوئے کہ کتاب (تورات) کوان سے حاصل کیا اس دنیائے دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور (اس گناہ کی حقیر سمجھ کر) کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہوجائے گی حالانکہ اگران کے ہاں (پھر) ویسے ہی مال ومتاع (دین فروثی کے عوض) آنے لگے تو اس کو لے لیتے ہیں کیا ان سے اس (کتاب) کا عہد نہیں لیا گیا کہ خدا کی طرف بجرحق بات کے اور کی بات کی نبیت نہ کریں اور انہوں نے اس کتاب ہیں جو پھھ کھا اس کو پڑھ (بھی) لیا اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لئے (اس دنیا سے) بہتر ہے جو (ان عقائد واعمال صبیحہ سے) پر ہیزر کھتے ہیں کیا پھر (اے یہود) تم نہیں سمجھتے۔

النہ جوز ماند کے بعد آئے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلف الام کے سکون کے ساتھ بھی اولا دواحد اور جمع اس میں برایر المنہ جوز ماند کے بعد آئے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلف لام کے سکون کے ساتھ بھی اولا دواحد اور جمع اس میں برایر ہیں۔ "خکف "لام کے فتح کے ساتھ بمعنی بدل خواہ اولا وہویا مسافر۔ ابن الاعرابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلف لام کے فتح کے ساتھ بوتو اس سے برا قرن مراد نیک اور لام کے جزم کے ساتھ بوتو کھر نیک قرن ہوتا ہے اور محمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر مدح میں لام کے زبر کے ہوادر اگر لام کی حرکت کے ساتھ ہوتو کھر نیک قرن ہوتا ہے اور محمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر مدح میں لام کے زبر کے ساتھ آتا ہے اور ذم میں لام کے سکون کے ساتھ بھی ذم میں حرکت دی جاتی ہے اور مدح میں سکون۔ (وَدِ فُوا الْمِحْتُ ) ان کی ساتھ آتا ہے اور ذم میں لام کے سکون کے ساتھ بوتی ہوئی دم میں حرکت دی جاتی ہوئی ۔ طرف ان کے آباء سے کتاب یعنی تو ربیت نظل ہوئی۔ (یَا نُحُدُونَ عَوْضَ ہالہ اللّه دُنی ) عرض وُ نیا کا سامان ۔ اور "عَدِ ضُ اور اس کے سکون کے ساتھ درا ہم و دنا نیر کے علاوہ مال اور اونی سے مراد جہاں یعنی بیرفانی وُ نیا۔ یہ بہود تو ربیت کے وارث ہوئی رسوت سکون کے ساتھ درا ہم و دنا نیر کے علاوہ مال اور اونی سے مراد جہاں یعنی بیرفانی وُ نیا۔ یہ بہود تو ربیت کے وارث ہوئی اس کو پڑھا اور اس پر عمل کو ضائع کر دیا اور اس کے حکم کی اللہ کے تھم میں اور اس کے کمات کو تبدیل کرنے میں رشوت

لیت سے (وَیَقُولُونَ سَیُفَفُرُلُنَا) ہمارے گناہ۔اللہ پر باطل تمنا کرتے ہیں۔شداد بن اوں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ نے فر بایا کہ عقل مندوہ ہے جس نے اپنے فس کو جانا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا اور عاجز وہ خص ہے جس نے اپنے فس کو جانا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا اور عاجز وہ خص ہے جس نے اپنے فس کو اپنے فس کو ایک کو گئی ہے ہے لگا دیا اور اللہ پر جموثی تمنا کی سے کو گئی چڑا جائے تو اس کو لے لیس کے حلال ہوان کے راح اور اللہ ہے معنو سے کہ جب ان کے سامنے وُنیا کی کوئی چڑا جائے تو اس کو لے لیس کے حلال ہوان کے راح اور اللہ ہے معنو سے کہ بین اور اللہ ہے ہوائے گئی تو وہ رااس پر طعن کرتا ۔ پھروہ قاضی جب مرجا تا اور دو مراجواس کو لیس کے سدی رحما اللہ فراح ہیں کہ بوجائے گئو ووہ کہتا میری منفرت ہو جو اس کی تو دو مرااس پر طعن کرتا ۔ پھروہ قاضی جب مرجا تا اور دو مراجواس پر طعن کرتا تھا وہ قاضی بنا تو وہ مجال ہے کہ وہ اللہ برباطل نہ ہوجائے گئو وہ گئا تھا گئی گئی اور انہوں نے باو جو دمفرت کا وعدہ نہیں کیا کہ کہیں اور وہ گناہ پر اور انہوں نے پڑھا ہے جو پھرجواس میں ہوتا ہے اور ان کو می اور انہوں نے پڑھا ہے جو پھرجواس میں ہاں نے پڑھا ہے اور ان کو می اور انہوں کے باوجود مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہو ہو انہوں کو بیا گئی کو اور انہوں نے پڑھا ہے وہ انہوں کو بیاد کو می کہیں ہو اور انہوں نے پڑھا ہے جو پھرجواس میں ہاں نے پڑھا ہو اور ان کو بیاد کھی ہو اس کی پڑھنا اور بار بار اس میں غور وفکر کرتا۔ اس میں کھیا ہو سے کھر کیلئے گئر کہ گئی کو گئی کہا کہ کو گئی کہا کہ کو گئی کو کہا کہ کو گئی کھر کھا کہ کو گئی کو گئی کہ کو گئی کو کہا کہ کو گئی کو گئی کو کہا کہا کہ کو گئی کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو گئی کو کہا کہا کہ کو گئی کو کہا کہا کہ کو گئی کو کہا کہ کو گئی کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو گئی کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہا کہ کو کھر کے گئی کے کہ کہا کہا کہ کو کھر کھر کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کھر کھر کو کہا کہ کو کہ کہ کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کہ

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتْبِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ داِنَّا لَا نُضِيعُ اَجُرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿ وَاذْ كُرُوا مَا فِيهِ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَةٌ وَ ظُنُّوا اَنَّهُ وَاقعٌ م بِهِم خُلُوا مَا الْيَنْكُمُ بِقُوقٍ وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴿ وَإِذْ اَحَدَ رَبُّكَ مِنُ م بَنِي اذَهَ مِنُ ظُهُورٍ هِم ذُرِيَّتَهُمُ وَاشْهَدَ هُمْ عَلَى الْعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴿ وَإِذْ اَحَدُ رَبُّكَ مِنُ م بَنِي اذَهَ مِنْ ظُهُورٍ هِم فُرِيَّتَهُمُ وَاشْهَدَ هُمْ عَلَى الْعَلَيْدُ ﴿ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتْبِ) ابوبكرر حمدالله نے عاصم سے "یمسکون "تخفیف ك ساتھ پڑھا ہے اور

اکثری قرائت شدے ساتھ ہے اس لیے کہ کہا جاتا ہے "مسکت بالشیء" اور "امسکت بالشیء "ہیں کہا جاتا صوف "امسکته" کہا جاتا ہے۔ اور ابی بن کعب رضی الله عند نے "والله بن تمسکو ا بالکتاب" باضی کا صیغه پڑھا ہے اور بیہ قرائت عمدہ ہے کونکہ آئے "واقامو ا الصّلوٰة" باضی ہے اور ماضی کا ستنتبل پر عطف بہت کم ہے ہاں معنی کے اعتبار ہے ہوتو وہ کثیر ہا اور مراد وہ لوگ ہیں جو کتا ہے بر عمل کرتے ہیں۔ مجاہد رحمہ الله فرماتے ہیں کہ وہ اہل کتاب کے مؤمنین ہیں جسے عبدالله بن سلام رضی الله عنداوران کے ساتھی کہ انہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھا ما جوموی علیہ السلام پرائزی نہ اس میں تحریف کی بن سلام رضی الله عنداوران کے ساتھی کہ انہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھا ما جوموی علیہ السلام پرائزی نہ اس میں تحریف کی امت ہیں ( اور نہ الله علیہ وسلم کی اُمت ہیں ( وَاقَامُوا الصَّلُوةَ مَا إِنَّا لَا نُصِيْعُ اَجْوَ الْمُصْلِحِيْنَ)

© (وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَهَلَ فَوْقَهُمْ) لِعِن بَم نے اکھاڑا (کَانَهٔ ظُلَةٌ وَ ظُنُّوٓا اَلَّهُ وَاقعٌ م بِهِم خُلُوُا مَا آئِينگُمُ الْقَوْقِ وَ اذْکُرُوا مَا فِيهِ ) مورن کا قول ہے کہ بم نے پہاڑ کوان ہے جدا کیا۔ فراء کا قول ہے کہ بم نے ان پر معلق کیا۔ بعض نے کہا کہ بم نے اے بلند کیا (کانه ظلة) عطاء کا قول ہے کہ ظلة ہم اور چہت ہے بعض نے کہا ہروہ چیز جو مایہ کر و ظنو اانہم واقع بھم حفوا) اور بم نے ان کو کہا کہ پکڑلو۔ (مالتینا کم بقوة) کوشش اور اجتہاد ہو (واذکروا مالینا کم بقوة) کوشش اور اجتہاد ہو (واذکروا مالیه ) مثل سائبان کے اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا جم نے کہا کیڑو وجو بم نے تم کو دیا ہے ذور سے اور یاد رکھو جو اس میں مالیہ کہ اور اس کے ساتھ ممل کرو ( لَعَلَّکُمُ تَنَقُونُ فَ) اور بیاس وقت ہوا جب انہوں نے تو رات کے احکام کو قبول کرنے ہے اور اس کے ساتھ میں گر گیا ہا ئیں پہلو پر اور اپنی وائیس آ کھے بہاڑی طرف دیکھ رہے جے اس خوف سے کہ وہ ان پر سے برایک بجدہ میں گر گیا ہا ئیں پہلو پر اور اپنی وائیس آ کھے بہاڑی طرف دیکھ رہے جے اس خوف سے کہ وہ ان پر سے برایک بجدہ میں گر گیا ہا ئیں پہلو پر اور اپنی وائیس آ کھے بہاڑی طرف دیکھ رہے جے اس خوف سے کہ وہ ان پر سے برایک بجدہ میں گر گیا ہا ئیں پہلو پر اور اپنی وائیس آ کھے بہاڑی طرف دیکھ رہے جے اس خوف سے کہ وہ ان پر سے برایک بجدہ میں گر گیا ہا ئیں پہلو پر اور اپنی وائیس آ

## ذریت آدم کوپشت آدم سے نکالنے اور عہد کا واقعہ

كرنے كى توفق ديتے ہيں حتى كه وه جنتيوں كے اعمال ميں سے كسي عمل برمرتا ہے تواس كو جنت ميں داخل كرديتا ہے اور جب كسى بندہ کوجہم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس کوجہنیوں والے کاموں پرلگا تا ہے تی کدوہ جہنیوں کے ملول میں سے کی عمل برمرتا ہے تواللدتعالیٰ اس کوجہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ابوعیسیٰ (امام ترندیؓ) فرماتے ہیں کہ بیصدیث حسن ہےاورمسلم بن بیار کاحضرت عمر رضی الله عند سے ساع فابت نہیں۔ (اوربعض حضرات نے اس سند میں مسلم بن بیاراور حضرت عمرضی الله عند کے درمیان ایک آ دمی کا واسطہ ذکر کیا ہے مقاتل رحمہ اللہ و دیگر مغسرین رحمهما الله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم علیه السلام کی پشت کے دائیں پہلوکو چھوا تو سفیداولا د نکالی، چیونٹیوں کی طرح حرکت کرتے تھے، پھر بائیں پہلوکو چھوا تو اس سے سیاہ اولا د نکالی، چیونٹیوں کی طرح اور فرمایا اے آدم! به تیری اولا د ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہار ارب نہیں موں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں توسفید کے بارے میں فرمایا کہ بیہ جنت میں جائیں سے میری رحمت کے ساتھ اور مجھے پرواہ نہیں۔ بیاصحاب الیمین ہیں اور سیاہ کے بارے میں فرمایا بیجہنم میں جائیں گے اور جھے پرواہ نہیں ہے، بیاصحاب الشمال ہیں، پھران سب کو آ دم علیدالسلام کی پشت میں لوٹا دیا۔ پس قبروں والے محبوں ہیں یہاں تک کہ میٹاق والے تمام لوگ مردوں کی پشتوں اورعورتوں کے رحموں سے نکل آئیں۔اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں جنہوں نے پہلاعبدتوڑا"و ما وجدنا لاکٹوھم من عہد"اوربعض مفسرین رحمہما اللہ فر ماتے ہیں کہ سعادت والوں نے خوش دلی ہے اقر ار کیا اور کہابلیٰ کیوں نہیں اور اہل شقاوت نے تقیہ کرتے ہوئے اور مجبور ہوکر كها تفااور بيالله تعالى كقول "وله اسلم من في السماوات والارض طوعا او كرها "كامعنى باوريثاق ك جكمين اختلاف ہے۔ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں عرفہ کی ایک جانب بطن نعمان نامی وادی میں ہواتھا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبا ہے ہی مروی ہے کہ ہندوستان کی زمین بدھناء میں ہوا۔ بدوہی جگہ ہے جہاں آ دم علیدالسلام اُترے تھے اور کلبی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں مکہ اور طائف کے درمیان اورسدی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں اللّٰد تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو جنت ہے اُتارالیکن آ سان منیس أتارا، پھران كى پیشے كوچھوااوران كى اولا د نكالى اورروايت كيا گيا ہے كەللىد تعالى نے سب كونكالا اوران كى صورت بنائی اوس بھنے کے لیے عقل اور بولنے کے لیے زبان دی۔ پھران سے آمنے سامنے تفتگو کی اور فرمایا"المست ہو ہکمہ"

اورزجاج رحمهالله فرماتے ہیں بیمکن ہے کہاللہ تعالی نے ان کوچونٹیوں جیسا بنایا ہواوردہ عقل وشعور رکھتے ہوں۔ جیسا کہ باری تعالی نے فرمایا ہے ''قالت نملہ یا ایہا النمل اد حلوا مساکنکم' اورروایت کیا گیا ہے کہاللہ تعالی نے ان کوفرمایا تم عمل کرومیر ہے سواتہ ہارا کوئی رہ بہیں ہے تم میرے ساتھ کی کوشریک نہ عمل کرومیر ہے سواتہ ہارا کوئی رہ بہیں ہے تم میرے ساتھ کی کوشریک نہ تغیراؤ، میں عنقریب اپنے ساتھ شرک کرنے والوں سے انتقام لوں گا جو جھ پر ایمان نہیں لائے اور میں تہاری طرف رسول سحیجوں گا بوتہ ہیں میراعہد و جڑاتی یا دولا ئیں گے اور تم پر کتابیں نازل کروں گا تو ان سب نے کہا ہم نے گوائی دی کہ آپ بی ہمارے ہوں کہ اور معاور ہیں، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی رہ نہیں ہے تو اس پر ان سے پلئت عہد لیے، پھران کی عمریں اور مصائب ہمارے اس کے علاوہ کوئی رہ نہیں ہے تو اس پر ان سے پلئت عہد لیے، پھران کی عمریں اور مصائب کھے تو آ دم علیہ السلام نے ان کودیکھا تو ان میں فقیر و مال داراور انچی و ہری صور توں والے دیکھے تو کہا ہے میرے رہ ا

نے ان کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بیرچا ہتا ہوں کہ میراشکر کیا جائے جب انہوں نے تو حید کا اقرار کرلیا اور ایک دوسرے پر گواہ بن محے تو ان کو آ دم علیہ السلام کی پیٹے میں لوٹا دیا۔ پس تیا مت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک عہد کرنے والے تمام لوگ پیدا ندموجا کیں۔ بیاللہ تعالی کے فرمان "واذ اخذ ربّک من بنی آدم من ظھور ہم"کا مطلب ہے۔ لینی آ دم علیدالسلام کی پشت سے ان کی اولا دکو۔اہل مدینہ، ابوعمرواورا بن عامر رحمہما اللہ نے ''خریاتھم''جمع کاصیغه اورتاء کی زیر كساته بردها ب اورد يكر حفرات في "فريتهم" واحد برها ب اورتاء ك زبرك ساته واكربياعتراض موكه "واذ اخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم" كاكيامعنى ب؟ كيونك الله تعالى فيوان كوآ دم عليه السلام يك پشت عن كالاتها؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اولا دآ دم کوایک دوسرے کی پشت ہے ای ترتیب سے نکالا تھا جیے وُنیا میں نسل کا طریقہ ہے کہ پہلے باپ، پھر بیٹا پھر ہوتا ،تو آ دم علیدالسلام کی پشت ذکر کر کے ان سب سے استغناء ہوگیا کیونکہ بیسب آ دم علیدالسلام کی اولاد بين ـ الله تعالى كا فرمان "واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى "يعنى ايك دوسر \_ بركواه بنايا\_قوله "شهدنا ان تقولوا" ابوعمرور حمد الله في "ان يقولوا" اور "يقولوا" دونول من ياء كساته يرها ب اور ديكر حفزات في دونول میں تاء کے ساتھ پڑھا ہے اور "شھدفا" میں اختلاف ہے۔سدی رحمہ الله فرماتے ہیں بیاللہ تعالی نے اپنی اور فرشتوں کی خرری ہے کہوہ بنوآ دم کے اقرار پر گواہ ہیں اور بعض نے کہاہے بیبنوآ دم کے قول "اشھد الله بعضهم علی بعض" کی خبر ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے ان کو گواہ بنادیا ہے اور کلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں بیفر شتوں کا قول ہے اس میں عبارت محذوف ہےاصل عبارت سیہ جب اولا وآ دم نے کہا''بملنی''الله تعالیٰ نے فرشتوں کوفر مایاتم گواہ ہوجا کہ انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں ،الله تعالیٰ کا فرمان ''ان یقو لو ۱''بینی ان کوان کے نفس پر گواہ بنایا کہوہ کہیں بینی تا کہوہ بینہ کہیں ، پایہ کہنے کو تا پند کیا اور جس نے تاء كساته يردها بالاكام كاصل يه بي في في مع حظاب كيا (كمين تبهارارب نبيس مول) تاكم ندكمو "يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين " لين ال بينال اور اقرار \_\_ ( وَاشْهَدَ هُمْ عَلَى النَّفْسِهِمُ ٱلسُّتُ بِرَبِّكُمُ ما قَالُوا بَلَى هَ هِدُنا) سدى رحمه الله فرمات بي كه "شهدنا" الله تعالى كى طرف سے خرب كه الله تعالى اور فرضت في آدم كا قرار بركواه مِين ( أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِينَمَةِ ) لِين تاكم من المرار الله عن الله عن الله الله الله المريد اعتراض ہو کہان پر جمت کیسے لازم ہوگئی حالا نکہ کسی کو میثاق یاد ہی نہیں؟ تو جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلائل واضح كرديئے اوررسولوں نے جو خردى ان كى تقىدىتى كى۔اباس كے بعد جوا نكاركرے وہ ضدى اور عهد كوتو ژنے والا بےاس كو جمت لازم ہوگئ اوران کے بھول جانے اور یا دنہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سے مخبر مجزات والے خبر دے میکے ہیں۔ آوُ تَقُوُلُوُااِنَّمَآ اَشُرَكَ ابْآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنًّا ذُرِّيَّةً مِّنُ م بَعْدِهِمْ اَفْتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبُطِلُونَ ۞ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرُجِعُون ۞ وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَاالَّذِي اتَيُنهُ الِيْنَا فَانُسَلَخَ مِنْهَا فَٱتُبَعَهُ الشَّيُطْنُ فَكَانَ مِنَ الْعَلِينَ اللَّهِ لِنَ

ان غلط راہ ( اُکا لئے ) والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلا کت میں ڈالے دیتے ہیں ہم ای طرح آیات کوصاف صاف ان غلط راہ ( اُکا لئے ) والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلا کت میں ڈالے دیتے ہیں ہم ای طرح آیات کوصاف صاف بیان کرتے ہیں اور تا کہ وہ باز آجادیں اور ان لوگوں کو اس فخص کا حال پڑھ کرسنا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتی دیں پھروہ ان سے بالکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے چھے لگ گیا سووہ گمراہ لوگوں میں داخل ہوگیا۔

﴿ اَوْ تَقُولُوْ الِنَّمَا آخُرَکَ ابَآ وُنَا مِنْ قَبُلُ وَکُنَا ذُرِیَّةً مِنْ م بَعَلِهِم ) لِینَمَ سے بٹاق اس لیے لیا گیا تا کہتم بینہ کہوکہ شرک تو ہمارے آباء واجدادنے کیا اور انہوں نے عہد تو ٹر ااور ہَمَ ان کی اولا دان کے بعد آئے ہیں ہم نے ان کی افتداء کی اور اس کواپنے لیے عذر بنالواور کہنے لگو (اَفَتُهٰلِکُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُنْطِلُونَ ) لین کیا آپ ہمیں ہمارے آباء کے جرم کی سزادیں کے تو اسی دلیلیں لانے سے ان کوفائدہ نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالی تو حیدے میثاتی کوئی دفعہ یا دولوا چکے ہیں۔

﴿ وَكَلْلِكَ نُفَصِلُ الْأَيْتِ) لِعِنْ آيات كو بيان كرتے بين تاكه ان مِن بندے تدبركري (وَلَعَلَّهُمُ يَوْجِعُونَ) كفرے توحيد كى طرف۔

﴿ (وَاقُلُ عَلَيْهِمْ نَبَاالَّذِى الْيَنهُ اللِنا فَانُسَلَحَ مِنْهَا فَاتَبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْعُوِيْنَ) اس مِن اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی الله عنما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد "بلعم بن باعوداء" ہے اور مجاہد رحمہ الله فرماتے ہیں "بلعام بن باعود" عطیہ نے ابن عباس رضی الله عنما سے فقل کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ علی بن ابی طلحہ رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ وہ کتعانی لوگوں میں سے تھا جبارین کے شہر میں سے ہمقائل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بلقاء شہر کا تھا۔

### بلعم بن باعور كاواقعه

اس کا واقعہ ابن عباس رضی الله عنها، ابن اسحاق، سدی رجمہا الله ودیگر حضرات کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ جب موکی علیہ السلام نے جبارین سے لڑائی کا ارادہ کیا اور ملک شام میں بنی کنعان کی زمین میں پڑاؤ ڈالا تو وہ قوم بلتم کے پاس آئی۔ اس کے پاس اسم اعظم تھا تو بیلوگ کہنے کہ موئی علیہ السلام بڑا طاقتور بندہ ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑالشکر ہے۔ وہ آیا ہے تاکہ ہمیں ہمارے شیر سے نکال دے اور ہمیں قتل کرکے بنی اسرائیل کو وہاں تھہرا دے۔ تیری دُعا قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دُعا کر کہ وہ لوگ بہاں سے چلے جا کیں تو ہلتم نے کہاتم ہلاک ہواللہ کا نبی اس کے ساتھ فرشتے اور مؤسنین ہیں، میں ان پر بددُعا کہ کے رسکتا ہوں حالا نکہ میں اللہ سے علم رکھتا ہوں اگر میں نے ایسا کیا تو میری دُنیا اور آخرت چلی جائے گی تو وہ آ ہو ان پر بددُعا کہ کہا تھا جب نکہ اس کو اس کو ان کہ اس اس کو ان کو ان کہ ان پر بددُعا کہ کہا تھا جب تک دُعا نہ کہ تا تو اس نے ان پر بددُعا کہ کہا تھا جب تک دُعا نہ کہ تا تو اس نے ان پر بددُعا کہ دیا ہوں وہ کہا تھا جب تا ہوں کہ نہ بیا ہوں اگر ہوں گیا ہوں نے ہدید یا اس نے قول اس نے اللہ سے مشورہ کہا تھا جب اس نے اپلی قوم کو جواب میں کہا گیا کہ میں نے اللہ سے مشورہ کہا ہوں دیا گیا ہے تو انہوں نے ہدید یا اس نے قول اس نے اللہ سے مشورہ کیا ، مجمعے بددُعا سے روک دیا گیا ہوں نے ہدید یا اس نے قول اس نے اللہ سے مشورہ کیا ، جمعے بددُعا سے روک دیا گیا ہوں انہوں نے ہدیدیا ، اس نے قول اس نے اللہ ہوں کہ کہا تھا جہا ہے دوک دیا گیا ہے تو انہوں نے ہدیدیا ، اس نے قول اس نے اپلی قوم کو جواب دیا کہ میں نے اللہ سے مشورہ کیا ، جمعے بددُعا سے روک دیا گیا ہے تو انہوں نے ہدیا ہاس نے قول اس نے تو ان کہ کہا تھا کہا کہ میں کے ان کی میں کے ان کے ان کر مؤللہ کی کہا تھا کہ کہا تھا کہ کی کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہ کہا تھا کہ کے ان کر مؤللہ کے ان کر مؤللہ کی کہا تھا کہ کو مؤللہ کیا کہا تھا کہ کو کو کہا تھا کہ کو کہا تھا کہ کو کہا تھا کہ کہا تھا کہ کو کہا تھا کہا تھا کہ کو کو کہ کو کہا تھا تھا کہ کو کہ کو کہا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کو کہ کے

کرلیا، پھرانہوں نے وہی مطالبہ کیاتو اس نے کہا ہیں اپنے رب سے مشورہ کرلوں، جب مشورہ کیاتو کوئی اشارہ نہ ہواتو اس نے کہا مجھے مشورہ میں کوئی اشارہ نہ ہواتو اس نے کہا گرآپ کے رب کو ٹاپند ہوتا آپ کا بدؤ عاکر ناتو جیسے پہلی مرتبہ آپ کوئنے کردیا تھا ویسے ہی اس بھی منع کردیتے تو وہ گرگڑ اتے رہے یہاں تک کہوہ فتنہ ہیں جتلا ہوگیا اور اپنی گدھی پرسوار ہوکر پہاڑ کی طرف چل بڑا کہ بنی اسرائیل کے فشکر برجھا تک سکے جب تھوڑ اسا چلاتو وہ گدھی گھنے کے بل بیٹھ گئے۔

توبلعم اس ہے اُتراءاس کو مارا تو وہ کھڑی ہوگئ۔ وہ سوار ہواتھوڑ اسا چلا کہ پھڑ گھٹنوں کے بل بیٹے گئی تو اس نے دوبارہ وہی کام کیاوہ پھر کھڑی ہوئی ،ابیائی مرتبہ ہوا تو اللہ تعالی نے گدھی کو بات کرنے کی اجازت دی تواس نے کہا تیراناس ہوا ہم اتو کہاں جارہا ہے؟ کیا تو فرشتوں کومیرے آ گےنہیں دیکھر ہا کہوہ مجھے چیچے دھکیل رہے ہیں؟ کیا تو مجھے لے کراللہ کے نبی اور مؤمنین پر بدؤعا کرنے جار ہاہے؟ پھراللہ تعالیٰ نے اس کاراستہ چھوڑ دیا تو وہ جل پڑی۔ جب وہ حسان پہاڑ پر چڑھی تو وہ ان پر بدؤ عاکر نے لگاہی تھا کہ اللہ تعالی نے اس کی زبان اس کی قوم کی طرف پھیردی کہ ان پر بدؤ عاکر جیٹھا اور اپنی قوم کے لیے خیر کی وُعا کرنے لگا تواللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیردیا تواس کی قوم نے کہاا ہے بلعم! مجتبے پیتہ ہے کہ تو کیا کہہ ر ہاہے؟ تو ہم پر بدؤ عااور بنی اسرائیل کے لیے دُعاکرر ہاہے۔ تو وہ کہنے لگا میں اپنی زبان پر قادر نہیں رہا، اللہ تعالیٰ اس پرغالب آ گئے ہیں پھراس کی زبان باہرلکل کرسینہ پرآ گئی تواس نے کہااب میری وُنیااورآ خرت بربادہوگئی۔اب صرف مکراور حیلہ باقی رہ سیا ہے۔ میں تبہارے لیے حیلہ کروں گاتم عورتوں کوخوب سنوار کران کوسامان بیچنے لشکر میں بھیجوا وران کو کہو کہ کوئی آ دی اگر پچھ كرناج بن وندروكيس كيونكه الران ميس في ايك آدى في معى زناكيا توتهمين كافي ب-انهول في ايساكياجب عورتيل لشكريس سننس وایک کنعانی عورت کشتی بنت صور بنی اسرائیل کے ایک بڑے آ دی زمری بن شکوم پرگزری۔ بیٹمعون بن بیقوب قبیله کا سردارتھا تو اس کوای عورت کاحسن بڑا اچھالگا تو اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اورمویٰ علیہ السلام کے سامنے لے آیا اور کہنے لگا كه آپ اس كوكهيں مے كه يه مجھ پرحزام ہے؟ تو آپ عليه السلام نے فرمايا كه ہاں به تجھ پرحزام ہے تو اس نے كہا الله كي قتم ميں اس بات میں آپ علیہ السلام کی اطاعت نہ کروں گا۔ پھراس عورت سے زنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنی اسرائیل پر طاعون بھیج دیا۔موئ علیہالسلام کے خاص آ دمیوں میں سے فخاص بن عیز اربن ہارون کہیں گیا ہوا تھاوہ آیا تو طاعون کی وجہ پوچھی اوران کے خیمہ میں گیا تو وہ دونوں مرد وعورت لیٹے ہوئے تھے۔اس نے اپنے ہتھیار سے ان کے سراُڑا دیئے اور ہتھیار پر بلند کرکے باہر لے آیا اور کہنے لگا، اے اللہ! جو تیری نافر مانی کرے گا ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے تو طاعون ان سے دور کردیا گیا۔ زمری اوراس عورت کے برے کا ماور فخاص کے ان گول کرنے کی مدت میں بنی اسرائیل کے ستر ہزار آ دی طاعون سے مرگئے۔

یمی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل جوذبیحہ کر کے ان کا دست جبڑ ااور پہلو فیجا ص کی اولا دکودیتے تھے کیونکہ فیجا ص نے زمری اور عورت کو نیز ہے میں پروکر نیزہ ہاتھ میں اٹھا کر کہنی کواپنے پہلو سے ٹیکا تھا اور لاشوں کواپنے جبڑوں سے لگا کرروک رکھا تھا اور بنی اسرائیل اپنے اونٹوں میں سے ایک نو جوان اونٹنی بھی فیجا ص کی اولا دکودیتے ہیں کیونکہ فیجا ص عیز اءکا جیٹھا بیٹا تھا۔ بلعم كيار على بيآ يت أترى في "واتل عليهم نبا اللدى آتيناه آياتنا"

مقاتل کا بیان ہے کہ شاہ بلقاء نے بلعم سے کہا کہ موئی کیلئے بددعا کرو بلعم نے کہا وہ بیر ہے ہم فدہب ہیں۔ ہیں ان کے بددعا نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے صلب کے شخے نصب کرائے (اور تھم دیا کہ بددعا کروور نہ تم کوصلیب پراٹکا دوں گا) بلعم نے بیجالت دیکھی تو نچر پرسوار ہوکر بددعا کرنے کیلئے ہتی سے باہر لگا۔ بنی اسرائیل کے شکر کے سامنے پہنچا تو نچر دک گیا۔ بلعم نے نچرکو مارا نچر نے کہا تو بچھے کیوں مارتا ہے۔ بجھے تو تھم ہی بیدما ہے میرے آگے بدآگ ہے جو بچھے چلنے سے دوک رہی ہے۔ بلعم نوش کے اور بادشاہ سے واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا تم کو بدعا تو کرنی ہوگی ورنہ میں صلیب پر لؤکا دوں گا۔ آخر بلعم نے اسم اعظم پرنے کر حضرت موئی علیہ السلام کیلئے بددعا کی کہ دہ اس شہر میں وافعل نہ ہوں بددعا تجول ہوگئی اور اس کی بددعا کی وجہ سے بنی اسرائیل تیہ شن گئے۔ دھنرت موئی علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار جس طرح تو نے اس کی بددعا میرے متعلق تجول اسرائیل تیہ شن کی بددعا کی بددعا میرے متعلق تجول بلعم کی بددعا کی بددعا میرے متعلق تجول فرمائی ۔ بیری بددعا کی بعد عامرے متعلق تجول فرمائے۔ اس کی بددعا میرے متعلق تجول فرمائی ۔ بیری بددعا کی بعد عامرے متعلق تجول کی کھال تھنچ کی جاتی ہے۔ سفید کہوت جسے بہری کی کھال تھنچ کی جاتی ہے۔ سفید کہوت جسفید کی کھال تھنچ کی جاتی ہے۔ سفید کہوت کے دسفید کہوت کے دسفید کہوت کی کھال تھنچ کی جاتی ہے۔ سفید کہوت کے دسفید کہوت کے دسفید کہوت کے دسفید کہوت کی کھال تھنچ کی جاتی ہے۔ سفید کہوت کے دسفید کہوت کے دسفید کہوت کے دسفید کہوت کے دیکو کہا کہونے کی موردت اس کے اندر سے نگل گئی۔ آیت فائنس کہ خوشہ کی ہے۔ بھی موردت اس کے اندر سے نگل گئی۔ آیت فائنس کہ خوشہ کے بھی موردت اس کے اندر سے نگل گئی۔ آیت فائنس کہ خوشہ کی موردت اس کے اندر سے نگل گئی۔ آیت فائنس کہ خوشہ کے میکم موردت اس کے اندر سے نگل گئی۔ آیت فائنس کہ خوشہ کے بھی مراد ہے۔

﴿ فَانُسَلَخَ مِنُهَا ) عبدالله بن عمر وبن عاص رضی الله عنه اور سعید بن سیتب اور زید بن اسلم اورلیت بن سعدر حمهما الله فرمات بی که بیر آیت اُمیه بن ابی صلت تقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

وَلَوُشِئْنَا لَرَفَعُنهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ اَنُحُلَدَ إِلَى الْآرُضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلُبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلُهَتُ اَوْ تَتُرُكُهُ يَلُهَتُ وَذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْلِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اورا گرجم جا ہے تو اس کوان آیوں کی بدولت بلندمرتبہ کردیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف ہائل ہو گیا اوراپی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سواس کی حالت کتے کی ہوگئ کہ اگر تو اس پر جملہ کرے تب بھی ہانے یا اس کو چھوڑے تب بھی ہانے بھی حالت (عام طور پر) ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آئوں کو جھٹلا یا سوآ پ اس حال کو بیان کردیجے شایدہ ہوگئ کے چھر وجیس۔

اس کا واقعہ یہ کراس محص نے پہلی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور جانتا تھا کہ اللہ تعالی ایک رسول بھیجنے والے ہیں اس کو اُمیر تھی کہ دو رسول بیں بی ہوں گا۔ جب محمصلی اللہ علیہ وسلم کورسول بنایا گیا تو اس کو صد ہوا جس کی وجہ ہے آپ علیہ السلام کا انکار کیا۔ یہ حکمت اور اچھی نفیحت کرنے والاقحق تھا۔ یہ کی بادشاہ کے پاس کمیا ہوا تھا واپس آیا تو بدر کے معتولین پر گزر ہوا تو

کہنے لگا کہ اگر محصلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کوئل نہ کرتے۔ جب اُمیدمر کیا تو اس کی بہن گھبرائی ہوئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے بھائی کی وفات کے بارے میں پوچھاتو اس نے کہادہ سویا ہوا تھا کہ دوآنے والے اس کے پاس آئے اور گھر کی جہت کھول دی اور نیچے اُترے ، ایک اس کے پاؤل اور دوسراسر ہانے بیٹے گیا، پاؤں والے نے سروالے کو کہاریزیادہ یا در کھنے والا ہے اس نے جواب دیا یا کیزہ ہے اس نے کہااس نے ا تکارکیا۔وہ بہن کہتی ہے کہ میں نے اُمیہ سے بوچھا تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ پھراس پڑھٹی طاری موگئی جب افاقه مواتو چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہیہ۔

زندگی تنی ہی مت تک لمبی ہو۔اس کو بھی زوال کی طرف جانا ہی ہے۔جوحالت میرےسامنے آئی کاش اس سے پہلے ہی میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہاڑی بکرے چرا تا (بعنی کوشہ کیر ہوکرسب انسانوں سے الگ جار ہتا)

بلاشبہ حساب بنمی کا دن بردادن ہوگااہیا بھاری دن ہوگا کہ (شدت ہول ہے) بیچ بھی بوڑ ھے ہوجا کیں گے۔ تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كه اپنے بھائى كے شعر مجھ كوسنا و تواس نے مجھ قصيدے سنائے تو آپ عليه السلام نے فر مایا کہ اس کے شعر ایمان لائے اور اس کا ول کا فر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیآ ہے تازل فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنها ہے آیک روایت ہے کہ بیآ ہت بسوس کے بارے میں نازل ہوئی بینی اسرائیل کا آ دی تھااس کو تمین مقبول دُعاوَں کا کہا گیا۔اس کی بیوی تھی جس ہے ایک بیٹا تھا تو ہوی نے کہاا یک مقبول دُ عالمجھے دے اس نے کہا کیا جا ہتی ہے؟ اس نے کہا اللہ ہے دُ عاکر کہ وہ مجھے بنواسرائیل کی خوبصورت ترین عورت بنادے، اس نے دُعا کی تو وہ خوبصورت عورت بنادی مٹی جب اس کو بیلمت کمی تو خاوندے بِرغبَتي دکھانے ککی اوراکڑنے گئی تو خاوئد کوغصہ آیا اوراس پر بدؤ عاکی تو وہ بھو کنے والی کتیا بن مٹی تو دوؤ عائیں چلی کئیں تو اس کا بیٹا آیا کہ ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ ہماری ماں کتیا بن گئی ہے لوگ ہمیں عار دلاتے ہیں آپ اللہ ہے وُعا کریں کہ اس کو پہلے جیسا کردیتو ده دُعاکی وه عورت کھیک ہوئی اورساری دُعا کیں بھی چلی گئیں اور پہلے دوتو ل زیادہ ظاہر ہیں ۔حسن اور ابن کیسان رحمہما الله فرماتے ہیں بیآ سے اہل کتاب کے منافقین کے بارے میں تازل ہوئی ہے کہ وہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پیچانتے تھے اور قبادہ رحمہ الله فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیاس فض کی مثال بیان کی ہے جس پر ہراہت پیش کی منى مواوراس نے قبول كرنے سے انكار كرديا مو ليس بياللہ تعالى كا قول "والل عليهم نبا الّذى آليناه آياتنا" بـ- ابن عباس رضی الله تعالی عنبمااورسدی رحمه الله فرماتے ہیں الله تعالی کا اسم اعظم ہے۔ ابن زیدرحمه الله فرماتے ہیں وہ الله تعالیٰ سے جو ما تکتے اللہ تعالی عطا کرتے اور دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ اس کواللہ تعالی کی کتابوں میں سے أيك كتاب دى كئ تووه اس سے ايسے لكلاجيے سانپ اپني كھال سے لكتا ہے۔ ( فَاتَدَبَعَهُ الشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الْغُويُنَ ) @ (وَ لَوْشِئنَا لَوَ فَعُنهُ) يعنى اس كامرتبه اور درجه ان آيات كوريع بلندكرتي ابن عباس رضى الله تعالى عنهم افر ماتي بين بم ا پے علم ہے اس کو بلند کرتے ہیں اور مجاہد اور عطاء رحم ہم اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے تفرأ تھادیتے ہیں اور اس کوآیات سے بچالیتے ہیں۔

﴿ بِهَا وَلِكِنَّةَ أَخُلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ) يعنى ونيا مِن ربائش ربى اورونيا كى طرف مائل ربازجاج رحمه الله فرمات بي "خَلَدَ" اور "أَخُلَدَ" كَي مِن اوراس كي أصل خلود سے ہاوروہ دوام اور مقام ہے كہاجا تا ہے" أَخُلَدَ "ظلان بالكان جب وہ اس میں مقیم ہواور الارض سے یہاں وُنیا مراد ہے اس لیے کہ وُنیا میں جو بیابان اور لہلہائے کھیت ہیں سب ارض ہیں اور وُنیا کا ساراسا مان زمین سے نکالا ہوا ہے۔ ( وَاقَّبَعَ هَواهُ) جس طرف خواہش نے دعوت دی اس کامطیع ہو گیا اور ابن زیدرحمہ اللہ فر ہاتے ہیں اس کی خواہش قوم کے ساتھ تھی ۔عطاءرحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دُنیا کا طالب بنااورا پے شیطان کی اطاعت کی سیخت ترین آیت ہے علاء ہر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ایک مخص کواپی آیات میں سے اسم اعظم دیا اور مستجاب دُ عااور علم وحکمت دیا تو وہ دُنیا کے میلان اورخواہشات کی پیروی کی وجہ ہے اس کامستحق ہوا کہ اس پر نعمت تبدیل کردی جائے اوراس سے چھین لی جائے اوران دوخصلتوں ہے وہی عالم محفوظ رہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عندنے اپنے والدسے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بھو کے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیتے جا تھیں وہ اتن خرابی نہیں مجاتے جتنا آ دی کا مال برحرص خرابی مجاتا ہے اور شرف اس کے دین کو ہے۔ ( فَمَعْلَهُ كَمَعْلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُوكُهُ يَلْهَتْ ) كِماجاتا ب "لهث الكلب يلهث لهنا" جبوه الي زبان تكالے مجام دحمه الله فرماتے بین کدمیاس کی مثال ہے جو کتاب پڑھے اور اس پڑمل نہ کرے اور مطلب میہ ہے کہ بیکا فراگراس کوڈراؤ تو نہ ڈرے اورا گرچھوڑ دوتو ہدایت نہ بائے دونوں حالتیں اس پر برابر ہیں ، کتے کی دونوں حالتوں کی طرح کہ اگراس کو بھگا یا جائے یا بوجھ لا دا جائے تب بھی ہانچا ہے اور اگراس کوآ رام سے بٹھایا جائے تب بھی ہانچا ہے فرماتے ہیں ہر چیزیا بھوک سے ہانچی ہے یا بیاس ہے کین کتا بھوک،راحت، پیاس، ہرحال میں ہانتا ہے تواللہ تعالی نے بیاس مخص کی مثال بیان کی ہے جواس کی آیات کو جھٹلائے تو فرمایا اگرآپاس کونفیعت کریں تو وہ ممراہ ہاورا گرنفیعت چھوڑ دیں تو بھی وہ ممراہ ہے کتے کی طرح کہ اگرآپ اس کو دھتکار دو توجى بانتاع اوراكراس كے مال برچمور دوتو بھى باغتاج اس كى نظيرالله تعالى كاقول "وان تدعوهم الى المهدى لايتبعوكم مواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون " كرتمام تكذيب كرنے والوں كے بارے ميں عام مثال بيان كرتے ہوئ فرمايا\_(ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِاللِّمَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) بعض في كما بيكفار كمكي مثال ہے کہ وہ تمنار کھتے تھے کہ کوئی ہادی ان کے پاس آ ئے ان کوسیدھاراستہ دکھائے اوراللہ کی طاعت کی طرف بلائے۔ پھر جب ان کے پاس ایسے نبی آئے جن کے حیا ہونے میں ان کوذرہ بھی شک نہ تھا تو انہوں نے ہدایت حاصل نہ کی۔

سَآءَ مَثَلانِ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالنِّنَا وَانْفُسَهُمُ كَانُوا يَظُلِمُونَ هَمَنُ يَّهُدِاللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِى وَمَنْ يُضُلِلُ فَاُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ هَ

(حقیقت میں)ان لوگوں کی حالت بھی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور (اس تکذیب سے)وہ

ابنا (ہی) نقصان کرتے ہیں جس کو اللہ تعالی ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کردے سوایسے ہی لوگ (ابدی) خسارہ میں پڑجاتے ہیں۔

المعلى المعلى المنه المنفور الكَّفِينَ كَذَّبُواْ بِالْطِنَا اللَّي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولَا اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُولُمُ اللَ

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اَعُيُنَ لَّا يَبُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ اَخَيُنَ لَا يَسُمَعُونَ بِهَا دَاُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلُ هُمُ اَضَلُّ دَاُولَئِكَ يُبُصِرُونَ بِهَا وَلَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلُ هُمُ اَضَلُّ دَاُولَئِكَ هُمُ الْعُفِلُونَ ﴿ وَلَا لَهُ مُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور ہم نے ایسے بہت ہے جن اور انسان دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سیجن سے نہیں سیجھتے اور جن کی آئیسیں الی ہیں جن سے نہیں سیجھتے اور جن کی کان ایسے ہیں جن سے نہیں سینتے یہ لوگ جو پاہوں کی طرح ہیں بلکہ یہ لوگ زیادہ (براہ) ہیں یہ لوگ عافل ہیں اور اعتصادی محصنام اللہ بی کے لئے ہیں سوان ناموں سے اللہ بی کوموسوم کیا کرواور ایسے لوگوں سے تعلق بھی ندر کھوجواس کے ناموں سے کج روی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور مزاملے گی۔

سے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر بریختی کے از کی کلمہ کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کو اللہ نے جردی ہے بہت سے جن واٹس کوجہنم

کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر بریختی کے از کی کلمہ کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ، اس کے بیچ کا کوئی حیار تبییں ہے۔ دھنرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بچوں میں سے کسی کا جنازہ پایا تو میں نے کہا اس کے لیے خو شخری ہے جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑی ہو وسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کس نے فہر دی ہے؟ بے شک اللہ تعالی نے جنت کو پیدا کیا اور اس کے حق وار بھی پیدا کیا عالیا نکہ وہ اپنے آباء کی پشت میں سے اور جہنم کو پیدا کیا اور اس کے حق واروں کو بھی پیدا کیا حالا نکہ وہ اپنی پشت میں شے (رکھ کھٹر کہ بیدا کیا حالا نکہ وہ اپنی پیدا کیا حالا نکہ وہ است کو رائے گھٹر گؤٹر بھا) حق راست کو گھٹر بھا کو راست کو رائے کہ اللہ کو روگ کرکر ہے۔ پھران کی جہالت اور کھانے پینے میں اکران میں خوروگر کریں۔ پھران کی جہالت اور کھانے پینے میں بندر ہے کی مثال دی اور فرایا کہ (اُوکٹوکٹ کا کو نیک کے اُلا نُعام بَلُ ہُمُ اَصَلُ ) لیمن چو پایوں کی طرح ہیں کہان کا بھی بڑا متصد کھانا پینا اور شہوت پوری کرنا ہوتا ہے بلکہ یہ زیادہ گراہ ہیں کیونکہ جانوروں کو نقصان کی تیز ہے نقصان وہ کا منہیں کرتے کہ خاتا نور اور کونع و نقصان کی تیز ہے نقصان وہ کا منہیں کرتے کھانا پینا اور شہوت پوری کرنا ہوتا ہے بلکہ یہ زیادہ گمراہ ہیں کیونکہ جانوروں کونع و نقصان کی تیز ہے نقصان وہ کا منہیں کرتے

اور بياوگ توجائے كے باوجود آگ مى جانے والے كام كررے ين (أو لَيْكَ هُمُ الْعَلْمُونَ)

ق (وَلِلْهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسُنَى فَاذَعُوهُ بِهَا) مقاتل رحمالله فرمات بين كمايك حابى نے وُعامِل رحمن كو يكاراتو كم كريم مشركين كن كي كريم على الله عليه وان كريم تعيون كا خيال ہے كره وايك رب كو بلاتے بين توبيد وكوكيوں بلار ہا ہے؟ تو الله تعالى نے بيا تباری "ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها "حتى احسنى احسنى مونث ہے جيے كبرى اور صفرى الله عند سے روايت ہے كه ني كريم على الله عليه وسلم نے فرمايا بے شك الله تعالى كنالوے تام بيسوسے معزون كو ياد كرلے وہ جنت ميں واضل موكا بے شك الله تعالى عاق ہے اور طاق عدد كو پندكرتا ہے (و فَدُو وا اللّهِ يُن أَلَّهُ مَا آيله ) حمزه رحم الله نے "يلحدون" ياءاور حاء كوزير كراتھ پڑھا ہے جہال بحل مور سائى رحم الله نے الله عن والله الله والله عن الله عن والله الله عن الله عن

وَمِمَّنُ خَلَقُنَآ أُمَّةٌ يَّهُدُوُنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ ۞وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْلِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنُ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞وَأُمْلِي لَهُمْ دَاِنَّ كَيْدِي مَتِيْنَ ۞

اور ہماری مخلوق جن وانس میں ایک جماعت الی بھی ہے جوحق (لینی اسلام) کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اس کے موافق انسان کھی کرتے ہیں اور جولوگ ہماری آیات کو جٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدرت کے لئے جارہے ہیں

اس طور برکهان کوخر بھی نہیں اوران کومہلت دیا ہوں بیشک میری تدبیر بردی مضبوط ہے۔

سے اللہ علیہ والے میں اللہ علیہ والے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ والے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ والے اللہ علیہ اللہ علیہ والے اللہ علیہ والے اللہ علیہ والے اللہ وحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پنجی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیآ یت پڑھتے تو فرماتے بیتجارے لیے ہاورایک قوم کوتم سے پہلے اس کی مثال دیا گیا تھا۔ "و من قوم موسلی اُمّة بھدون بالحق وبه بعدلون "جمیر بن بانی کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کون اللہ علیہ والے کہ میری اُمت میں سے جمیشہ ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کون ارب سے جمیشہ ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ علیہ والی کونروا کے اور دوہ ہوان کی مخالفت کرے گا جوان کورسوا کرتا جا ہے گا اور نہ وہ جوان کی مخالفت کرے گا ہواں تک کہ اللہ تعالی کا تھم آ جائے اور وہ اس حال پر ہوں گے۔

کلبی رحمہ الله فرماتے ہیں وہ تمام مخلوق میں سے ہیں۔

﴿ (وَالَّذِيْنَ كَذَّبُواْ بِالنِنَا مَنَ مُنتَ لَدِ جُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ) عطاء رحمه الله فرماتے بیں کہ ہم الی جگہ ہے کر یں گے کہ ان کو کم بی نہ ہوگا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ہم ان کے اطمینان کی جگہ ہے آئیں گے۔ جیما کہ فرمایا" فاتناهم الله من حیث نم یحت ہوا" کلبی رحمہ الله فرماتے بیں کہ ہم ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کرکے ان کو ہلاک کردیں گے۔ ضیاک رحمہ الله فرماتے بیں کہ جب وہ نئی نافر مانی کریں گے ہم ان کے لیے ٹی نعمت لائیں گے۔ سفیان توری رحمہ الله فرماتے بیں کہ جب وہ نئی تافر مانی کریں گے ہم ان کے لیے ٹی نعمت لائیں گے۔ میں کہ ان رفعتیں نچھا ورکردیں گے اور ان کو شکر بھلادیں گے۔

اہل معانی فرماتے ہیں کہ استدراج ہے ہے کہ کی چیز کی طرف خفیہ تھوڑ اچلا جائے، اس کو اعلانیہ ظاہر نہ کیا جائے، اس سے درج الصلی ہے کہ جب بچراپنے چلنے میں قدم قریب قریب رکھے اور اس سے درج الکتاب ہے جب کتاب کو ایک شک کے بعد دوسری سے لپیٹ دیگے۔

﴿ وَأُمُلِى لَهُمُ دَانً كَيُدِى مَنِنُ كِينَ مِن الكَلْ مُن الكَلْ اللهُ الل

اَوَلَمْ يَتَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنُ جِنَّةٍ ) قادہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم رات کوصفا پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور قریش کے ہر قبیلہ کواس کے نام سے پکارا، ان کواللہ کے عذاب سے ڈرایا توایک کہنے والے نے کہا کہ تہمارا بیساتھی مجنون ہے سے کی آوازیں لگا تا رہاتو الله تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی۔ آیت میں صاحب سے مرادمحم صلی الله علیہ وسلم ہیں۔ (اِنْ هُوَ إِلَّا لَذِيْرٌ مُّبِينٌ) پھران کوا سے فورو کھر پراُبھا راجوان کو ملم تک پہنچادے۔

کی کہا (اُوَلَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ هَیْءٍ) یعی آسان وزمین میں جو پھے الله تعالی نے پیدا کیا ہے اس میں خورو کر کے اس کی وصدانیت پراستدلال کرو( وَّانُ عَسَی اَنُ یَکُونَ فَلِدِ الْعَرَبَ اَجَلَهُمُ) یعی الله تعالی نے پیدا کیا ہوتو وہ ایمان لانے سے پہلے مرجا کیں اورعذاب میں جاپڑیں۔ (فَیاَیِ حَلِیْثِ م بَعُدَهُ یُوُمِنُونَ) یعیٰ قرآن کے بعد مطلب بیہ کے محمصلی الله علیہ وسلم جو کتاب لائے اس کے علاوہ کس کتاب کی تصدیق کریں سے حالاتکہ محمسلی الله علیہ وال کہ محمسلی الله علیہ وکتاب لائے اس کے علاوہ کس کتاب کی تصدیق کریں سے حالاتکہ محمسلی الله علیہ وکتاب لائے اس کے علاوہ کس کتاب کی تصدیق کریں سے حالاتکہ محمسلی الله علیہ وکتاب لائے اس کے علاوہ کس کتاب کی تصدیق کریں سے حالاتکہ محمسلی الله علیہ وکتاب لائے اس کے علیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

کر الله قلا هادی که طوی که طور الله می بال بھر واور عاصم نے یاء کے ساتھ اور داء کے دفعہ کے ساتھ پڑھا ہے اور عزو اور کسائی رحم اللہ نے یاء کے ساتھ اور راء کے جزم کے ساتھ اور راء کا جزم "یضلل" پرعطف کی وجہ ہے ہوگا اور باقی حضرات نے نون کے ساتھ اور راء کے دفعہ کے ساتھ پڑھا ہے کہ بینٹی کلام ہے۔ ( فینی طُغُیانِ بھم یَعْمَهُوْنَ) اپنی سرشی میں متر دواور تنجیر ہیں۔

﴿ لِمُسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرُسُهَا ﴾ قاده رحمه الله فرمات بين كه قريش نے رسول الله سلى الله عليه وسلم كوكها كه بيث مارے اور تمهارے درميان رشته دارى ہے جميں يہ بتادين كه قيامت كب بهوگى؟ تو الله تعالىٰ نے بير آيت نازل

فرمائی (بسئلونک عن الساعة ) قیامت کے بارے ٹس ( قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّیُ لَا یُجَلِّیْهَا لِوَقَتِهَآ إِلَّا هُوَ م ثَقُلَتُ فِی السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضِ ) اس کے سواکوئی نہیں جانیا۔ اس کواس کے وقت پروہ بھاری بات ہے آسانوں اور زمینوں ٹس۔اس کاعلم بھاری ہے اور اس کا معاملہ آسان اور زمین والوں پر مختی ہے اور ہر مختی چیز کھیل ہے۔ حسن رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مطلب سے کہ جب قیامت آئے گی تو آسانوں اور زمین والوں پر بھاری ہوگی۔

( لا قانینگم اللہ بعققہ ) اچا کم خفلت کی حالت میں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ضرور قائم ہوگ۔ دوآ دمیوں نے اپنے کپڑے پھیلائے ہوئے ہوں گے نہ ان کی پیچ کرسکی اللہ علیہ وسلم کے اور البتہ قیامت قائم ہوگی کہ ایک آ دمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر گیا ہوگا اس کو بی نہ سکے گا اور قیامت قائم ہوگی کہ وہ اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا تو اس میں پانی نہ ڈال سکے گا اور قیامت قائم ہوگی کہ آ دمی نے اپنالقہ منہ کی اور قیامت قائم ہوگی کہ آ دمی نے اپنالقہ منہ کی طرف اُٹھایا ہوا ہوگا اس کو کھا نہ سکے گا۔ (یَسُنلُونَک کَانگک حَفِی عَنُها ) لیمن اس کو جانے ہیں۔ یہ شتق ہا ان کے قول میں مبالغہ کرے یہاں تک کہ اس کو جان لے ( اسلم علیہ وہ اس کے اس کے جو سلم اللہ کے پاس ہاس تک کہ اس کو جان لے ( اسلم علیہ وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔

قُلُ لَّا آمُلِکُ لِنَفْسِى نَفَعًا وَلا ضَرًّا إلَّا مَاشَآءَ الله دوَلَوْ كُنْتُ آعُلَمُ الْعَيْبَ لاستَكُفَرُثُ مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسَّنِى السُّوَّءُ إِنْ آنَا إلَّا نَذِيْرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُوُمِنُونَ ﴿ هُوَالَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنُ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنُهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اللهَا فَلَمَّا تَعَشَّهَا حَمَلَتُ حَمُلا خَفِيُقًا فَمَرَّتُ بِهِ فَلَمَآ ٱلْقَلَتُ دَّعَوَاالله رَبَّهُمَا لَئِنُ اتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿

آپ کہددیجے کہ میں خودا پی ذات خاص کے لئے کسی نفع (کو بی کے حاصل کرنے) کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر (کو بی کے دفع کرنے) کا گرا تناہی جتنا خدا تعالی نے چاہا اورا گر میں غیب کی ہا تمیں جا تا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کرلیا کرتا اور کوئی مصرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی میں تو محض (احکام شرعیہ بتلا کر تو اب کی) بشارت دینے والا اور (عذاب سے) ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ ایسا (قادرو منعم) ہم سے تم کو ایک تن واحد (آدم ) سے بیدا کیا اور اس سے اس کا جو ڑا بتایا (لیعن حواً) تا کہ وہ اس (اپنے جوڑے) سے اس ماصل کرے پھر جب میاں نے بی بی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا سووہ اس کو لئے ہوئے چاتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجمل ہوگئ تو دونوں میاں بی بی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے گئے کہ اگر آپ نے بھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجمل ہوگئ تو دونوں میاں بی بی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے گئے کہ اگر آپ نے بھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجمل ہوگئ تو دونوں میاں بی بی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے گئے کہ اگر آپ نے بھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجمل ہوگئ تو دونوں میاں بی بی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے گئے کہ اگر آپ نے بھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجمل ہوگئ تو دونوں میاں بی بی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے گئے کہ اگر آپ نے بھرتی جو میں میں بی بی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے گئے کہ اگر آپ ہے جو کر جب میں بی بی میں ہوئے جو کر بی گئی ہوئے جو کر بیا ہم کو جھر سالم اولا دو بیدی تو جم خوب شکر گزاری کر ہیں گئی۔

﴿ (هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ لَفُسِ وَّاحِدَةٍ) لِعِن آدم عليه السلام ( وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) لِعِن حواء عليها السلام ( المُعَوَالَيْهَا) تاكه اس السلام السلام ( المُعَلَّمُ اللهُ ال

( دُعُواللَّهُ رَبُهُمَا) لِعِن آ دم علي السلام اور حواعلي السلام نے ( لَيْنُ الْمَيْتَ صَالِحًا) لِعِن ہمارے جيسا شدرست بچہ ( اَلْتَحُونَنَ مِنَ الشَّرْ كِونَنَ) مفسرين جميم الله فرماتے ہيں كہ جب حضرت حواء علي السلام كومل ہوا تو ابليس انسانی شكل ميں ان كي پاس آيا تو كينے لگا آپ كے بيت ميں كيا ہے؟ انہوں نے كہا جھے ہيں پھتے۔ تو وہ كينے لگا كہ جھے ڈر ہے كہ يہ كوئى در مده يا كتا يا خزرينه ہوا در يہ مي پيئيس كہ يہ نظي كا كہاں ہے اگر بيتھے ہے تكالتو تجھے ماردے گا يامنہ ہے فكے گا يا پيت پھاؤ كرتو حضرت حواء علي السلام كواس كى باتوں سے خوف آيا تو انہوں نے يہ با تيس آ دم عليه السلام كو بتا كيں تو وہ دونوں اس فكر ميں لگ كے ۔ پھروہ دوبارہ آيا اور كينے لگا كہ مير اللہ كے بال مرتبہ ہے آگر ميں اللہ ہے دُعا كروں كه اس كو تتا كيں تو دو دونوں اس فكر ميں لگ كے ۔ پھروہ و ماری آيا دور كينے اور كينے لگا كہ مير اللہ كے بال مرتبہ ہے آگر ميں اللہ ہے دُعا كروں كه اس كو تتا كوئل من عارث تھا۔ آس كے بدلے ميں كيا تو اس كا تام عبد الحادث دكھ دے گا؟ ابليس كا تام فرشتوں ميں حادث تھا۔ حضرت حواء علي السلام نے يہ بات آدم عليہ السلام كو بتائى۔ انہوں نے كہا كہ شايد بيون ساتھى ہے جس كوتو جانتى ہے الميس باربار آتا رہا حتى كہاں كورہ كے كہا ہوں تو اس كا تام عبد الحادث دكھ ديا۔ ابن عباس ميں اللہ عبد الحادث كا ديا۔ جب بچہ بيدا ہوا تو انہوں نے اس كا تام عبد الحادث دكارت دكارت دكارت دكارت دكارت ديا۔ ابن عباس ميں اللہ عبد الحادث دورہ ديا۔ ابن عباس ميں اللہ عبد الحادث ديا۔ ابن عباس ميں اللہ عبد الحداد الحداد اللہ ديا۔ جب بچہ بيدا ہوا تو انہوں نے اس كا تام عبد الحادث ديا۔ ابن عباس ميں اللہ عبد الحداد الحداد اللہ عبد الحداد اللہ عبد الحداد اللہ عبد الحداد اللہ عبد الحداد الحداد اللہ عبد الحداد الحداد اللہ عبد الحداد اللہ عبد الحداد الحداد الحداد الحداد اللہ عبد الحداد الحداد الحداد اللہ عبد الحداد اللہ عبد الحداد ا

مروی ہے کہ جواء علیہا السلام کی آ دم علیہ السلام سے جواولا دہوتی اس کا نام عبداللہ، عبداللہ، عبدالرحل رکھتیں تو وہ بیچ مرجاتے ہو کہ تہاری اولا دزئدہ رہے تو اس کا نام عبدالحارث رکھوتو بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام عبدالحارث رکھوتو بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام عبدالحارث رکھا تو وہ زندہ رہا اور حدیث میں ہے کہ ان دونوں کو ابلیس نے دوم تبددھو کہ دیا۔ ایک مرتبہ جنت میں اور دوسری مرتبہ دُنیا میں۔ ابن زیدر حمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام کا بچہ پیدا ہوا انہوں نے عبداللہ نام رکھا، اس سے پہلے بھی ان کا ایک عبداللہ نام کا بچہ فوت ہو چکا تھا تو ابلیس نے آ کر بوچھا کیا تام رکھا ہے؟ آ پ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو اس نے کہا تہا را کیا خیال ہے کہ اللہ تو اس کو اپنے پاس بلالیس کے، میں تہیں ایک نام بتا تا کیا خیال ہے کہ اللہ تو اس کا نام عبد میں رکھو، پہلا تو ل زیادہ جے۔

فَلَمَّا اللَّهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا اللَّهُمَا فَتَعلَى اللَّهُ عَمَّا يُشُرِ كُونَ ﴿
وَهُ اللّهُ عَمَّا يُشُرِ كُونَ الله عَلَى اللهُ عَمَّا يُشُرِ كُونَ الله عَمْرِيكِ وَالله عَمْرِيكِ اللهِ عَمْرَيكِ اللهِ عَمْرِيكِ اللهِ عَمْرِيكِ اللهِ عَمْرَيكِ اللهِ عَمْرِيكِ اللهِ عَمْرِيكِ اللهِ عَمْرَيكِ اللهِ عَمْرِيكِ اللهِ عَمْرِيكِ اللهِ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْرُولُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْرُولُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْ

قراردینے لگے سواللہ پاک ہان کے شرک ہے۔

تفسیر اوربعض نے کہا کہ آیت میں میہودونصاری مراد جیں کہاللہ تعالی نے ان کواولا ددی توان کو میہودی اورنصرانی بنادیا۔ ابن کیسان رحمہ الله فرماتے ہیں کہ کفار مراد ہیں کہ انہوں نے اپنی اولا دکا نام عبدالعزیٰ اورعبداللات اور عبد منا ۃ رکھا اور عکرمہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہتمام مخلوق مخاطب ہے۔اپے قول "خلقکم" کے ساتھ یعنی ہرایک کواس کے باپ سے پیدا کیااوراس سے اس کی بیوی بنائی یعنی اس کی جنس سے اس کی بیوی بنائی اور بیدس رحمدالله کا قول ہے۔ اگر اسلاف بیس سے عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنما جہابد سعید بن مستب اور مفسرین رحم مااللہ کی ایک جماعت کا یقول ندموتا کہ ریآ یت آ دم وحواعلیجاالسلام کے بارے میں ہے۔ @ (فَلَمَّآ اللَّهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُوكَآءَ فِيْمَآ اللَّهُمَا) الله مدينداورابوبكر حميم الله " فيوتّا بشين ك كسره اود تنوین کے ساتھ ریر ھا ہے بمعنی شرکت ۔ ابوعبیدہ رحمہ الله فرماتے ہیں بمعنی حصدا در باقی حضرات نے شرکاء شین کے ضمہ اور الف مدودہ کے ساتھ پڑھا کہ شریک کی جمع ہے بعنی اہلیس مرادایک ہے کیکن صیغہ جمع کا استعمال کیا ہے۔ بعنی اس کا شریک بنایا جب بچه کانام عبدالحارث رکھا، بیعبادت میں شریک کرنانہیں تھااور نہ ہی حارث آ دم علیہ السلام اور حواء علیم السلام کارب تھا کیونکہ آ دم علیہ السلام نبی تھے اور شرک سے معصوم تھے لیکن ان کا مقصد میں تھا کہ حارث بچد کی نجات کا سبب ہے اور عبد کا لفظ عاجزی کے لیے بھی بولا جاتا ہے ہر جگداس سے بیمراد نبیس ہوتی کہ بیاس کومعبود مانتاہے جیسے کسی کامہمان آئے تو وہ تواضع میں خود کوعبدالضیف كهتا \_ به توبيم طلب نهيس كهمهمان كومعبود مان لياب\_اس طرح يوسف عليه السلام في عزيز مفركوكها" رَبِّي " توبيم ادنهين تقى كدوه ان كامعبود ب (فَتَعلَى اللَّهُ عَمَّا يُشُو كُونَ) بعض نے كها كه بينى كلام باس سےمرادال مكه كاشرك كرنا ب اورا كرما قبل تے تعلن ہوتو بھی معنی تھیک ہے کہ حضرت آ وم علیہ السلام اورحوا علیہا السلام کے لیے بہتریہ تھا کہ وہ شرک فی الاسم بھی نہ کرتے اور آ ہے کی تغییر میں ایک اور قول بہ ہے کہ اس سے اولا وآ دم علیہ السلام کے تمام شرکین مراد ہیں۔ یہی حسن اور عکر مدرم ہما اللہ کا قول

ہے۔اس صورت میں آیت کا مطلب بیہوگا کہ تم نے اپنی اولا دکوشر یک بنادیا ہے تو یہاں اولا دکالفظ محذوف ہے۔اوران دونوں
کوان کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے جیسا کہ آباء کے فعل کی نسبت ابناء (اولاد) کی طرف کی ہے ان کو عار ولانے کے لیے یا ان
آیات میں اور فرمایا" نتم اتنحد تم العجل" اور" واڈ قتلتم نفسا"اس سے ان یہودکو خطاب کیا ہے جونبی کریم صلی اللّٰدعلیہ
وسلم کے زبانہ میں متے حالانکہ بیکام توان کے آباءنے کیا تھا۔

اَيْشُورِ كُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْنًا وَهُمُ يُخُلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ لَهُمْ نَصُرًا وَ لَآ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ

﴿ وَإِنْ تَلْمُوهُمُ إِلَى الْهُلَى لَا يَتَبِعُو كُمْ لَا سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعُوتُهُمْ اَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿ إِنَّ لَلْهُ عُونَ مِنْ هُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمُثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِينُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمُ صَلِقِيْنَ ﴿ اللَّهِ عِبَادٌ اَمُثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِينُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمُ صَلِقِيْنَ ﴾ اللّه يَابِيون كوشريك مُرات بِي جوكى چيزكونه بناسك اور (بلكه) وه خودتى بنائح بالله على اوروه الله كري له الله على الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

و (أَيْشُو كُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْئًا) لِعِن الليس اور بنون و (وَهُمُ يُخْلَقُونَ) لِعِن وه خود خلوق بين-

﴿ وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ لَهُمْ نَصُرًا ﴾ يعنى بت اپنا كہنا مانے والوں كى مدنہيں كر سكتے (وَّ لَا ٱلْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ) حسن رحمه الله فرياتے ہيں كہ جوكوئى ان كوتو ژنا چاہتو وہ اپنے سے اس كودورنہيں كر سكتے ۔ پھر مؤمنین كوخطاب كر كے فرمایا۔

جیرا که فرمایا ہے "سواء علیهم اَانْلَارتهم ام لم تندرهم لا یؤمنون" اوربعض نے کہا ہے کہ اگرتم ان بنول کو بدایت کی طرف بلا و تو وہ تہاری پیروی نہ کریں گے اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔

مُ اللَّهِ اللَّهُ ال

کی عبادت کرنے والی قوم کو ہے اور پہلا قول صحیح ہے۔ پھران کی عاجزی بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

کھیں کا اَلَهُمْ اَرْجُلَّ یَّمْشُونَ بِهَا اَمُ لَهُمُ اَیَدِ یَبْطِشُونَ بِهَا ) ابرجعفر نے یہاں اور سورۃ فقص اور وفان میں طاء کے پیش کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی حضرات نے طاء کی ذیر کے ساتھ (اَمُ لَهُمُ اَعْیُنَ یَبْصِرُونَ بِهَا آَمُ لَهُمُ اذَانَ یَسْمَعُونَ بِهَا ) مرادیہ ہے کہ تلوق کی قدرت ان اعضاء اور آلات کے ذریعے ہے اور بتوں کے قریباً لات بی نہیں ہیں تو ان بتول سے تو تم خود فضل ہو کہ چلے کے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ اور دیکھنے کے لیے آئیس اور سننے کے لیے کان ہیں تو تم ان کی کیسے عبادت کرتے ہوجن سے تم افضل ہواور تمہاری قدرت ان سے زیادہ ہے؟ (قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَ سُحُمُ) اے مشرکوں کی جماعت (فُمْ کِینُدُون) تم اور وہ ل کر (قلا تُنْظِرُونَ) میری برائی میں جلدی کرو۔

ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں تم ان کی عبادت کروکیا وہ تہہیں تو اب دیں گے یا تنہیں جزاء دیں گے اگرتم سچے ہوکہ تمہاراان کے ہاں نفع ہے۔

(وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ )

(خُدِالْعَفُو) عبداللہ بن زہرض اللہ عنفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا کہ لوگوں کے اخلاق سے چھم پوٹی کریں اور مجاہدر حمداللہ فر ماتے ہیں کہ یعنی لوگوں کے اخلاق میں چھم پوٹی کریں اور ان کے اعمال کو بغیر جسس کے قبول کرلیں۔ مثلاً عذر کو قبول کرنا اور عفوچھم پوٹی اور اشیاء کی تفتیش کو چھوڑ نا۔ روایت کیا گیا ہے کہ جب بیر آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرئیل علیہ السلام کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ سے بوچے نہ لول کی تحقیق جائے، پھر لوٹے اور کہا کہ یہ کو تھم دے رہا ہے کہ جو آپ علیہ السلام سے دشتہ تو ڑے اس سے جوڑیں اور جو آپ کو جس اور جو آپ سے ظلم کریں اس کو معاف کریں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سدی ، ضحاک اور کبی رحمہما فرماتے ہیں بعنی جو اموال میں سے بی جائے وہ لے لیں اور وہ عیال سے بیخے والا مال ہے اور بہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کہی رحمہما فرماتے ہیں بعنی جو اموال میں سے بی جائے وہ لے لیں اور وہ عیال سے بیخے والا مال ہے اور بہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کہی ماذا ینفقون قبل العفو "کا۔ پھر ہیآ ہے فرمان " یہ الور نے ہوگئی۔

( وَأَهُوْ بِالْعُوْفِ) لِيمَى ہروہ کام جس کوشر ایت نیک قرار دے اور عطاء رحمہ الله فرماتے ہیں کہ عرف لین "لا إلله إلا الله" کا تھم دیں ( وَ اَعْدِ حَن عَنِ الْمَجْهِلِيْنَ) الإجهل اوراس کے ساتھیوں ہے۔ اس کو جہاد کی آیات نے منسوخ کردیا ہے اور بعض نے کہا کہ جب کوئی جائل آپ علیہ السلام پرکوئی حماقت کا کام کر ہے تواس کو تواس نہ دیں جیسے دوسری جگہ فرمایا و اذا محاطبھ ما لمجاھلون قالو اسلاماً کہ جب ان سے جابل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ ابوجعفر صادق رضی الله عند فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوعمہ ہ اخلاق کا تھم دیا ہے اور قرآن میں اس آیت سے زیادہ جامع آیت مکارم اخلاق کے بارے میں نہیں ہے۔ حضرت عاکشہ صلاقت رضی الله عنہا سے حضرت عاکثہ میں اللہ عنہا کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم فی گونہ سے اور نہ تکلف سے فیش کوئی کرتے ہے اور نہ بازاروں میں شور مجانے والے سے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے لیکن معانی اور درگز رہے کام لیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ والے تھے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے لیکن معانی اور درگز رہے کام لیتے تھے۔ حضرت جابر رضی کے لیے اورا چھے بھیجا ہے عمرہ اخلاق کو کمل کرنے کے لیے اورا چھے افعال کو کمل کرنے کے لیے۔ اورا چھے افعال کو کمل کرنے کے لیے۔ اورا چھے افعال کو کمل کرنے کے لیے اورا چھے افعال کو کمل کرنے کے لیے۔

وَإِمَّايَنُزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيُطُنِ نَزُعٌ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ دَانَّهُ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يُنَ التَّقُوُا اللَّهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللَّيْطُنِ تَذَكَّرُوا فَاِذَاهُمُ مُّبُصِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلِيمٌ مَّ الشَّيْطُنِ تَذَكَّرُوا فَاِذَاهُمُ مُّبُصِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ طَيْفَ مِنَ الشَّيْطُنِ تَذَكَّرُوا فَاِذَاهُمُ مُبُصِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَل

ادراگر آپ کوکوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے گئے تو اللہ کی بناہ ما تک لیا سیجے بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جانے والا خوب جانے والا ہے بقینا جولوگ خداتر س ہیں جب ان کوکوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجا تا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سویکا یک ان کی آئیسیں کھل جاتی ہیں۔

ب المنظم الله المنظم ا

﴿ اِنَّ اللَّذِينَ التَّقُوا إِذَا مَسَّهُمُ ) يَتِي مُوَسَيْن (طَّنِفُ مِّنَ الشَّيْطُنِ تَلَكَّرُوا اَ فَإِذَاهُمُ مُّبُصِرُونَ ) ابن كثير، الله بعره اور كسائى رحمها الله نه "وطيف" بره ها جاورد يكر حضرات نه (طائف) ما اور بهم ه كرمها الله نه "وطيف" بره ها جاورد يرفي الله على الله على الله ونول كرد ميان فرق كيا ہے۔ ابوعم ورحمه الله اور بات اوران دونوں كرد ميان فرق كيا ہے۔ ابوعم ورحمه الله فرماتے بين (الطائف) جوكسى چيز كے إرد كرد چكر لگائے اور "المطيف" وسوبہ اور بعض نے كہا ہے الطائف جوشيطان كى طرف عن وسوسه آئے اور "المطيف" من كرنا اور چو تكالگانا۔ "تله كرّوا" انهوں نے پيچا نا سعيد بن جمير رحمه الله فرماتے بين وہ خص جوضمه من من اور چو تكالگانا۔ "تله كرّوا" انهوں نے پيچا نا سعيد بن جمير رحمه الله فرماتے بين وہ خص جوضمه من من اور چو تكالگانا۔ "نا كله كوروائل مي الله فرماتے بين آدى كانا ها كانا الله فرماتے بين الله كانا ها كانا الله فرماتے بين الله كانا ها كوروائل الله فرماتے بين الله كانا الله فرماتے بين الله كانا الله فرماتے بين كرتے بين دورون اليجان لينا ہے كہ بيكناه ہو تو بين الله كورائلكان خالفت سے كانا جاتا ہے۔ اس كوشيطان چير نے وہ فوران بيجان لينا ہم كري الله كانا ها ہم معمور ون "لين كافت ہو كانا ہو جو آجاتے ہا تا ہے۔ اس كوشيطان چير نے وہ فوران بيجان لينا ہم كہ بيكناه ہو تو بي كري كورون الله كانا خالفت سے كام جاتا ہے۔ اس كوشيطان چير نے وہ فوران بيجان لينا ہم كري كاناه ہو تو الله كورون كورون كري كاناه ہو كھوران كيان كورون كو

وَإِخُوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِمْ بِايَٰةٍ قَالُوا لَوُلَا اجْتَبَيْتَهَا ﴿ قُلُ إِنَّمَآ ٱتَّبِعُ مَا يُوخَى إِلَى مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِكُمْ وَهُدًى وَرَحُمَةٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِىَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

یو بھول میں کر اس میں میں وہ ان کو گمراہی میں کھنچے چلے جاتے ہیں کہی وہ بازنہیں آتے اور جب آپ کوئی اور جو آپ کوئی معجز ہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں مجز ہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں مجز ہ کیوں نہ لائے آپ فر ہاد یہجئے کہ میں اس کا اتباع

کرتا ہوں جو جھے پرمیرے رب کی طرف سے تھم بھیجا گیا ہے یہ (گویا) بہت می دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور دممت ہے ان لوگوں کے لئے جوابمان رکھتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جایا کر بے تواس کی طرف کان لگادیا کرواور خاموش رہا کروامید ہے کہتم پر دممت ہو۔

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِالُهِ ﴾ لينى جب مشركين كي إس كوئى نشائى ندا كرتو كتي بين كيون ندجها ندا يا تون اس كوا في الحرف الحي طرف سيادرا بي المتيار سي كيول ندكيا؟ عرب كتي بين "اجتبيت المكلام" جب تواس كو كور لي تو كورا في طرف سي كلين رحم الله فرمات بين كرال كم ضدك وجد في كريم سلى الله عليه وسلم سي نشانيون كا مطالبه كرت تق جب آپ تا خير كرت تو وه كتي كدا في طرف سي كون بين ايجاد كرلية ؟ ( قَالُوا الو لا اجْتَبَيْعَهَا ما قُلُ إِنَّمَا اللهِ مَا يُوحَى إِلَى مِن ربي من وبي ما يوحى الى من وبي هذا بصائر من وبكم اس كا مسائر من وبكم اس كا واحد بعيرت ب اس كا صل كر في الله بين الله بين الله الله عن وبي الهي من وبي هذا بصائر من وبكم اس كا واحد بعيرت ب اس كا صل كر في الله عن الله عن وربي الله عن وربي الله عاصل كر في المناس عن شي كا ظامراور بي في بين الله كوانسان و يكي لي اوراس كوار الله عاصل كر في وهذى و دُحْمَة قِقُوم يُو مُنون )

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ﴾ اس آیت کے سبب نزول میں اختلاف ہے۔
 ایک جماعت اس طرف گئے ہے کہ یہ آیت نماز میں قرائت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

#### آيت كاشان نزول

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز ہیں اپنی ضرور یات کی گفتگو کر لیتے تھے۔ پھران کو خاموش رہنے اور قر آن کی قر اُت کو توجہ سے سننے کا حکم دیا گیا اور ایک قوم نے کہا ہے کہ بیر آیت امام کے پیچھے اونچی آواز سے قر اُت چھوڑنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیر آیت رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں آ واز وں کو بلند کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منماز میں جب جنت اور چہنم کی آیات سنتے تو آ واز وں کو بلند کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے چندلوگوں کو جنت اور چہنم کی آیاتہ کہ دوامام کے ساتھ قر اُت کرتے ہیں جب نماز ختم ہوئی تو فرمایا ، کیا تہمارے بچھنے کا وقت نہیں آیا کہ جب قر آن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنواور خاموش رہو۔ جبیا کہ تم کو اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اور سے سن اور زہری اور نوعی رحمہما اللہ کا قول ہے کہ رہے آیت نماز میں قر اُت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، عطاءاور مجاہد رحمہما اللہ فر ماتے ہیں کہ بیآ یت خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔امام کے جمعہ ے خطبہ کو سننے کے لیے خاموش ہونے کا تھم دیا گیا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنفر ماتے ہیں کدید آیت فطر، اُسحی اور جمعہ کے دن خاموش ہونے کے بارے میں ہےاور جن نمازوں میں امام جرکرتا ہےاور عمر بن عبدالعزیز رحمہ الله فرماتے ہیں ہرواعظ کے قول کے لیے خاموش ہوتا مراد ہے اور پہلاقول ان سب میں بہتر ہے اوروہ یہ ہے کہ بیآ یت نماز میں قر اُت کرنے کے بارے میں نازل موئی ہے۔اس لیے کہ آیت کمی ہے اور جمعہ مدینہ میں واجب ہواہے اوراس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ امام کے خطبہ کے لیے خاموش ہونے کا بھی تھم دیا گیا ہے۔حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وکلم نے فرمایا کہ جب تو ا پنے ساتھی کوامام کے خطبہ کے دوران کمے خاموش ہو جاتو تونے لغوکام کیااوراال علم کااختلاف ہے کہ امام کے پیچھے نماز میں قر اُت كاكياتكم ب؟الك جماعت كاقول بكريدواجب بامام جهزا قرأت كرربابويا"سراً" يمي بات حضرت عمر،عثمان على،ابن عباس رضی الله عنهمااورمعاذ رضی الله عنه ہے مروی ہے اور یہ ہی امام اوز ای اور امام شافعی حمیم الله کا قول ہے بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ جن نمازوں میں امام آ ہت قرائت کرے ان میں مقتدی بھی قرائت کرے اور جن میں امام جرا قرائت کرے ان میں نہ کرے پیر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہی عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور قاسم بن محمد رحمہ اللہ کا قول ہے اور امام ز ہری،امام مالک، ابن مبارک،امام احداور اسحاق رحمهما الله اس کے قائل ہیں اور ایک قول بیہے کہ مقتدی بالکل قر اُت نہ کرے خواہ امام سرأ قرأت كرر ما ہويا جبرأ۔ بيحضرت جابر رضى الله عند سے مردى ہے اور اسى كے سفيان تورى رحمہ الله اور اصحاب رائے قائل ہیں۔ جو حضرات امام کے پیچھے قر اُت کو جا سَرَ نہیں سمجھتے وہ اس آیت کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں اور جنہوں نے قر اُت کو واجب کہاہے وہ کہتے ہیں کہ میر آیت فاتحہ کے علاوہ قرآن کے بارے میں ہے اور مقتدی جب فاتحہ پڑھے تو امام کے سکتوں کی ا تباع کر ہے بعنی امام جب خاموتی ہوتو وہ پچھ فاتحہ پڑھ لے اور قر اُت میں امام سے جھگڑ انہ کرے۔اس پر دلیل عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی صدیث ہے کہ نبی کر میصلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو آپ پرقر اُت بوجھل ہوگئ جب نمازختم ہوئی تو آپ عليه السلام نے فرما يا ميراخيال ب كتم امام كے پیچے قر أت كرتے ہو؟ تو ہم نے عرض كيا اے اللہ كے رسول! (صلى اللہ عليه وسلم) جی الله کی قتم! تو آپ علیه السلام نے فرمایا که ایسانه کروگرام القرآن کیونکه جواس کونه پڑھے تواس کی نماز ہی نہیں ہے۔

وَاذْكُرُ رَّبَّكَ فِي نَفُسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوُلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعَفِلِيْنَ 
وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعَفِلِيْنَ 
وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعَفِلِيْنَ

ر اور (آپ برخض سے میر بھی کہدد ہے کہ) اسفض اپنے رب کی یاد کیا کراپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اورز ورکی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ ضبح اور شام ( بعنی علی الدوام) اور اہل غفلت میں شارمت ہونا۔

﴿ وَاذْكُورُ رَّبُكَ فِي نَفْسِكَ لَضَوَّعًا وَّخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ) ابْن عباس رض الله عنها فرماتے بیل کہ آیت میں ذکر ہے نماز میں قراًت کر مادیہ ہے کہ بیل کہ آیت میں ذکر ہے نماز میں قراًت کر مادیہ ہے کہ جبری نماز میں بہت زیادہ آواز بلندنہ ہو بلکہ سکون کے ساتھ کچھے پست آواز ہوجوا بے پچھلوں کوسنائی دے۔

مجاہداورابن جری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے تھم دیا ہے کہ دعا میں اس کی طرف آہ وزاری کریں اور سینوں میں اس کا ذکر کریں۔ آواز بلند کریں اور نہ دعا میں چینیں (بالفُلُوّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعَفِلِيُّنَ) یعنی تعمر اور شام کوآ صال کا واحداصیل ہے پین اور ایمان کی طرح بی عمر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔

إِنَّ الَّذِيْنَ عِنُدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ الله

ھی یقیناً جو (ملائکہ) تیرے رب کے نز دیک (مقرب) ہیں وہ اس کی عبادت ہے (جس میں اصل عقائد ہیں) تکبرنہیں کرتے اوراس کی پاکی بیان کرتے ہیں (جو کہ طاعت لسانی ہے) اوراس کو سجدہ کرتے ہیں (جو کہ اعمال جوارح ہیں)

اسکور ان الدین عند رہتے ہیں اور جمان اللہ کتے ہیں (وَ لَهُ بَسُخُورُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ بُسَبِّحُولَهُ) اس کو اللہ عنہ یا دکرتے ہیں اور بال بیان کرتے ہیں اور جمان اللہ کتے ہیں (وَ لَهُ بَسُخُدُون) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے فرمایا کہ جب ابن آ دم آ بت بحدہ پڑھتا ہے اور بحدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہوکر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے ہر بادی اس کو بحدہ کا تھم دیا گیا اس نے بحدہ کرلیا اس کو جدہ کا تھم دیا گیا اس نے بحدہ کرلیا اس کو جدہ کی اور جھے بحدہ کا تھم دیا گیا تو میں نے نافر مانی کی تو میرے لیے جہنم ہے۔معدان سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کے آزاد کردہ غلام تو بان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ جھے ایک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وکن مایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ اللہ کے لیے بحدہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بحدہ کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کردیے ہیں اور اس سے ایک گناہ مناویے ہیں۔

# سُوُرَةُ الْآنُفَالِ

بيسورة مدنى ہے اوراس كى چھتر آيات ہيں۔ بعض نے كہاسات آيات كى ہيں "واذ بمكر بك الذين كفروا" سے آخر تك سات آيات بيد كمد ميں نازل موئى تھيں ليكن تيج بات بيہ كديرسات بھى مديند ميں نازل موئى تھيں۔ اگر چەواقعد كمد ميں چيش آيا ہے۔

## بِدَلِيْكُ إِنْ الْجَيْدِ

يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ دَقُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوااللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَاَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَةَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۞

خیک شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جونہایت مہریان بڑے رحم والے ہیں۔ بیلوگ آپ سے (خاص علیم حوں کا کا میں میں اللہ سے ڈرواورائے علیم حوں کا محکم دریا فت کرتے ہیں آپ فرماد ہے کہ یہ بیمی تعلقات کی اصلاح کرواوراللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواگرتم ایمان والے ہو۔

#### سورة الانفال كاشان نزول

الله عليه وسلم نے بدر كے دن فرمايا تھا كہ جواس جگرآ يا تو اس كے ليے مالي غيمت بيں كداس آيت كا سبب نزول بيہ كه نمي كريم صلى الله عليه وسلم نے بدر كے دن فرمايا تھا كہ جواس جگرآ يا تو اس كے ليے مالي غيمت بيں اتنا حصداور جس نے كسى كوفيرى بنايا تو اس كے ليے اتنا حصد جب وشمن سے تر بھيٹر ہوئى تو نو جوانوں نے جلدى كى اور بررگ حضرات نے فابت قدى و كھائى اور لوگوں كے چبر سے جنڈوں كی طرف نتے جب اللہ تعالی نے مسلمانوں كوفتح دى۔ بو تو جوان مطالبہ كرنے آئے تو برزگ حضرات نے كہا كہ ہم تبہار سے پیچھے و حال نتھا كر شہيں بسپائى ہوتى تو ہمارى طرف لو فتح تو الكيل مال غيمت نامينوتو ابواليسر بن عمروانسارى رضى الله عندى سلم سے بھائى كہنے لگے كدا ساللہ كے رسول! آپ عليہ السلام نے وعدہ فرمايا تھا كہ جس نے كسى كوئى كياتو اس كواتنا حصد ملے گا اور ہم نے ان كستر مار ڈالے اور ستر كوفيدى بنايا تو حضرت سعد بن معاذرضى اللہ عند كھڑ ہے ہوئے اور كہا كہ اللہ كی اسول! جو سے سر مار ڈالے اور ستر كوفيدى بنايا تو حضرت سعد بن معاذرضى اللہ عند كھڑ ہے ہوئے اور كہا كہ اللہ كی آپ اللہ كے رسول! جو

چزید ما تک رہے ہیں اس سے ہمارے لیے ندآخرت سے بے رغبتی رُکاوٹ بنی اور ندوشمن کا خوف بس ہمیں سینا پہند ہوا کہ ہم آ پ عليه السلام كوصفوں ميں اكيلاچھوڑ ديں كەمشركيين كاكوئي كھڑسوار آپكونقصان كانچاجائے تو نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے دونوں حضرات سے اعراض کیا تو سعیدرضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک لوگ زیادہ اور مال غنیمت کم ہے۔ اگر آپ صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کا آپ علیہ السلام نے تذکرہ کیا تھا تو آپ علیہ السلام کے باقی ساتھوں کے لیے چھنیں بچاتو یہ ایت نازل ہوئی۔ "یسئلونک عن الانفال" ابن اسحاق رحمہ الله فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مال غنيمت بور كے الكر سے جمع كرنے كاتكم ديا تومسلمانوں ميں اختلاف ہوا جنہوں نے مال غنيمت وحمن ك كشر ي جمع كيا تها، انهول نے كہايہ مارا ب كيونكه آپ عليه السلام پہلے بياعلان فرما بچھ منے كه جس كے ہاتھ جو بچھ لكے وہ اس کا ہے اور جن حضرات نے لڑائی کی تھی انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تمہیں بینہ ملتا اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کی تھی ،انہوں نے کہا کہ ہم بھی وشن سے قال اور مال غنیمت جمع کر سکتے تھے لیکن ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حفاظت کی دشمن کے ملے ہے تو تم ہم سے زیادہ حق دار نہیں ہو۔

کمول رحمہ اللہ نے ابوامامہ با بلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے انفال کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی جب ہمارا مال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف ہوا اور ہمارے اخلاق برے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کوہم سے لے کررسول اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو ہمارے درمیان برابر تقسیم کیا تو اس میں اللہ کا تقویٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور باہمی معاملات کی ورستی بائی عنی ۔ سعد بن ابی وقاص رضی الله عند نے فرمایا که بدر کے دن میرا بھائی عمیر شہید ہوا اور میں نے سعید بن عاص بن أمير کول کيا اوراس کی تلوار لے لی اس کا نام ذوالکشید تھاوہ مجھے بڑی اچھی گئی، میں اس کو لے کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیااے اللہ کے رسول! اللہ تعالی نے میرے سینہ کومشر کین سے شفادی ہے۔ آپ مجھے بیکوارھ بہ کردیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیدنہ میری اور نہ تیری اس کو پھینک دے، میں نے اس کو مال غنیمت کے ڈھیر پر پھینک دیا اور واپس لوٹ گیا ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کدایتے بھائی کی شہادت اوراس تلوار کے ند ملنے کا مجھے کتناغم تھااور میں نے کہا کہ قریب ہے کداللہ تعالی بیلواراس مخص کو دیں جس پرمیر ہے جیسی آ زمائش نہیں آئی۔ میں تھوڑ ای آ گے گیا تھا کہ آپ علیالسلام میرے پاس تشریف لائے۔ آپ منص کو دیں جس پرمیر ہے جیسی آ زمائش نہیں آئی۔ میں تھوڑ ای آ گے گیا تھا کہ آپ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ آپ عليه السلام بربية بت نازل مو يكي تقى \_ مجھے ذر مواك ميرے بارے ميں كوئى تھم نه أثر اموجب ميں رسول الله عليه وسلم تك پنچاتو آپ علیهالسلام نے فرمایا اے سعد! تونے مجھ سے تکوار مالکی اس وقت مجھے اختیار نہ تھا اب مجھے اختیار ہے جا کراس کو لے لو (قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) وه اس كِقتيم كرين جيسے جا بين اس آيت كي تفسير مِن اختلاف ہے۔ مجابد بمرمداورسدى رحبما الدُّفرماتي بين كديرة يت دوسري آيت "واعلموا انَّما غنمتم من شي فانَّ لله خمسه وللرَّسول" كي وجد عمنسوخ ہوگئی ہے۔اس وقت مال غنیمت کا اختیار رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوتھا پھراللہ تعالیٰ نے اس کوٹس کے ذریعے منسوخ کر دیا۔

اورعبدالرحمٰن بن زیدبن اسلم رحمه الله فرماتے ہیں کہ بیآیت ثابت ہے منسوخ نہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ غنیمت وُنیا اور آخرت میں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے اس کوخرج کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو تکم وی کے یعنی غنیمت کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اس غنیمت کے مصارف "و اعلموا انما غنمتم" میں بیان كرديتيجين ( فَاتَّقُو االلَّهُ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ) يعنى اللّه كاكهنا مان كراس سے ڈرواور جھُرُ ااور خالفت چھوڑ كرآ پس ميں صلح كرو( وَاَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَةَ إِنْ كُنتُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ ۖ وَاِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ ايلُهُ زَادَتُهُمُ اِيُمَانًا وَّعَلَى رَبِّهِمُ يَتُوَكَّلُونَ ۞الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلْوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُنُفِقُونَ ۞ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤُمِنُونَ حَقًّا مِلَهُمُ دَرَجْتُ عِنْدَرَبِّهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقَ كَرِيْمٌ ۞ (كيونكه)بس ايمان والي واليه وتع بين كه جب (ان كسامن ) الله تعالى كا ذكرة تاب توان ك قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان اور زیادہ (مضبوط) کردیتی بیں اور وہ لوگ اینے رب پرتو کل کرتے ہیں (اور) جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو پکھردیاہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں (بس) سپچ ایمان والے بیلوگ ہیں۔ان کے لئے بوے درجے جي ان كرب كے ياس اور (ان كے لئے ) مغفرت ہے اور عزت كى روزى \_

تنظیم و (ان کنتم مؤمنین ) یعنی وہ لوگ مؤمن نہیں جواللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں سیج مومن توده بي (انَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُونُهُمُ ) بعض في كهاجب الله عدرائ جاكين تواس ك عذاب كے خوف سے مطبع ہوجائيں (وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ زَادَتُهُمُ إِيُمَانًا) تقديق اوريقين ميں عمير بن حبيب رضي الله عنه فرماتے ہیں ان کوشرف صحابیت حاصل ہے کہ ایمان کے لیے بھی کمی اور زیادتی ہے۔عرض کیا گیا اس کی زیادتی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب ہم الله كاذكراوراس كى حمركتے ہيں توبيايمان كى زيادتى ہے اور جب ہم غفلت كرتے ہيں توبيايمان كى كى ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله نے عدى بن عدى كى طرف خط لكھا كه ايمان كفرائض، شرائع، حدود اورسنن بي جوان كو كمل كرلے تواس نے ایمان کو ممل کرلیا اورجس نے ان کو ممل نہ کیا تو ایمان بھی ممل نہ ہوا (وَّعَلَى دَبِّهِمْ يَتَوَ كُلُونَ) لعنی اپنے تمام اموراس كے سرد كرتے بين اوراس پراعتاد ركھتے بين اس كے غير سے نكوئى أميدر كھتے بين اور نداس كے سواكس سے ڈرتے بين ۔

(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ يُنْفِقُونَ)

 (أولَئِكَ هُمُ الْمُؤُمِنُونَ حَقًا) ابن عباس رضى الله عنها فرمات بين كفرے برى بين مقاتل رحمه الله فرمات بين کہ ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔اس آیت میں دلیل ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کومؤمن حق کے اس

كَمَآ اَخُرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ مِ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُوْمِنِيُنَ لَكُرِهُونَ ۞ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعُدَ مَاتَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنُظُرُونَ ۞

جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر (اور بہتی) ہے مصلحت کے ساتھ آپ کو (بدر کی طرف) روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گرال جھتی تھی۔ (اور) وہ اس مصلحت (کے کام) میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا (اپنے بچاؤ کے لئے) آپ سے (بطور مشورہ) اس طرح جھٹڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کوموت کی طرف ہانے لئے جارہا ہے اور وہ دکھ دہے ہیں۔

کہ باری تعالی کے قول "کما آنحُوَ بحک رَبُک مِنْ م بَیْتِک بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِیْقًا مِنَ الْمُؤُمِنِیُنَ لَکُو هُونَ)اس مِس اختلاف ہے کہ باری تعالی کے قول "کما اخوجک ربّک" میں کاف کولانے کی وجہ کیا ہے؟ مبر درحمہ الله فرماتے ہیں اس کی اصل عبارت"الانفال لله والرّسول وان کو هوا کما اخوجک ربّک من بیتک بالحق وان کو هوا"ہے اور بعض نے کہا ہے اصل عبارت بیہے۔انفال کے بارے اللہ کے حکم کو جاری کریں۔اگر چہوہ اس کونا پسند کریں۔جیسا کہ آپ علیہ اللہ مے تجارتی قافلہ کی تلاش میں گھرے نکلنے میں اللہ کے حکم کو جاری کیا تھا اور لوگ اس کونا پسند کرتے تھے اور عکر مدرحمہ اللہ اللہ مے تجارتی قافلہ کی تلاش میں گھرے نکلنے میں اللہ کے حکم کو جاری کیا تھا اور لوگ اس کونا پسند کرتے تھے اور عکر مدرحمہ اللہ

فرائے ہیں اس کامعنی ہے کہ اللہ ہے ڈرداورا پنے درمیان معاملہ کی اصلاح کرو، یہ تہارے لیے بہتر ہے۔ جیسا کہ محسلی اللہ علیہ وسلم کوان کے گھرے تن کے ساتھ تکالنا تہارے لیے بہتر تھا۔ اگر چہ کھ لوگوں نے اس کونا پند کیا تھا اور بجا بدر حمہ اللہ فرماتے ہیں اس کام تنی ہے کہ جیسا کہ ایک فرریت کے اپند تھا کہ جیسا کہ ایک فرریت کے ساتھ ان کالاش کے ساتھ ان کالاش کے ساتھ ان کالاش کے ساتھ ان کہ اور تا ہے کہ وہ قال کونا پند کرتے اور اس کے بارے میں جھڑتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ بیاللہ تعالی اس کو پورا کریں گے۔ جیسا کہ آپ علیہ اسلام کوآپ کے گھرے نکالات کے ساتھ اور مدود کا میا بی کا پناوعدہ پورا کیا اور بعض نے کہا ہے کہ کاف علی کے معنی میں ہاس کی اسلام کوآپ کے گھرے نکالات کے ساتھ اور مدود کا میا بی کا پناوعدہ پورا کیا اور بعض نے کہا ہے کہ کاف علی کے معنی میں ہاس کی اسلام کوآپ کے گھرے آپ علیہ اس کی جیسا کہ آپ کے درب نے آپ کونکالا اور ابوعیدہ فرماتے ہیں جی محنی اسلام کوآپ کے بیازا۔" واللہ کا اس لیے کہ "ما"الذی کی جگہ ہا اور اس کا جواب" بہجاد لونک "ہا ہے کہ کاف میں ہوگی۔ اس کی نقذیر "بیجاد لونک واللہ اللہ اللہ کا خورجک وہ کہ من بیتک بالحق "ہا اور اسم نے کہا ہا کہ کہا نے کہ کاف اسلام کو کہ ہے داس کی نقذیر "بیجاد لونک والگہ اللہ کا خورجک وہ تک من بیتک بالحق "ہا ہا اس اخراق سے مراد آپ علیہ اسلام کو کہ ہے دیک طرف نکا نام او ہے۔ اور ایک بھی تھی کہ آپ کو اسلے دس کے کہا ہے کہ کا تھی ہوگی۔ اس کی کر می صلی کہ اسلام کو کہ ہے مین کہا ہے وہ کی کہا تھی مشرکین کی تلاش کے لیے"ان فریقا من الموق منین "ان میں ہے۔" اس کی درس سے دیکار ہوں "

(نَجَادِلُونَکَ فِی الْحَقِ) قَال شِل (بَعُدَ مَاتَبَیْنَ) اس کالی منظریہ کے مومنین کوجب اڑا کی کا یقین ہوگیا تو یہ بات تالیند یہ ہوئی اور کہنے گئے کہ ہم نہیں جانے ہے کہ دخمن سے کراؤ ہوگا تا کہ ہم بھی اڑائی کی تیاری کر لیتے ہم تو تجارتی قافلہ کے لیے نظے ہے تو یہ ان کا جھڑا ہے اس بات کے طاہر ہونے کے بعد کہ آپ علیہ السلام وہی کرتے ہیں جو آپ کو تھم دیا جاتا ہے لیے نظے ہے تو یہ ان کا جھڑا ہے اس بات کے طاہر ہونے کے بعد کہ آپ علیہ السلام وہی کرتے ہیں جو آپ کو تھم دیا جاتا ہے (کا نَمُن یُسُنظُونُ وَنَ) اس آیت میں تقدیم وتا خیر ہے۔ اصل عبارت یوں بنے گی۔ "وان فریقا من المؤمنین لکار ھون کا تما یساقون الی الموت و ھم ینظرون یہ جادلونک فی الحق بعد ماتبیں"

ابن زيدر ممالله فرمات بين ان مشركين ني آپ عليه السلام سي حق كي بار سي مي محقول كيا ب جب ان كواسلام ك طرف بلايا جائة كويا كدوه موت كى طرف بلائ جارب بين كيونكدوه اس كونا پندكرت بين ." وَهُمْ يَنْظُونُونَ " وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ إِحْدَى الطَّآئِفَةَ يَنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُونِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُعْجِقُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ \*

اورتم لوگ اس وقت كو يادكروجبكه الله تعالى تم سے ان دوج اعتوں من سے ايك كا وعده كرتے تھے كه وه

تمہارے ہاتھ آجادے گی اور تم اس تمنا میں مصلے کہ غیر سلے جماعت ( لیٹن قافلہ) تمہارے ہاتھ آجادے اور اللہ تعالیٰ کو پیمنظور تھا کہا ہے احکام سے حق کاحق ہونا (عملاً ثابت کردے) اور ان کا فروں کی بنیاد (اور قوت) کو قطع کردے۔ تھے کہ (وَاذْ یَعِدُ کُمُ اللّٰهُ اِحُدَی الطَّلَا نِفَتَیْنِ)

## ابوسفيان كانتجارتي قافلهاورعا تكه بنت عبدالمطلب كاخواب

ابن عباس، ابن زبیرض الله عنبم، محر بن اسحاق اورسدی رحمهما الله فرماتے بین که ابوسفیان شام سے قریش کا آیت بجارتی قافلہ لے کر آر ہا تھا اس میں جالیس آدی قریش کے بڑے بڑے سے ان میں عمرو بن عاص اور مخر مد بن نوفل زہری بھی ہے۔
اس میں قریش کا بہت زیادہ تجارتی سامان تھا، جب وہ بدر کے قریب بنچے تو نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ بات بنچی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجعین کو اطلاع دی کہ بال زیادہ ہواور تعداد تھوڑی ہے اور فرمایا بیقر لیش کا قافلہ ہے اس میں تمہارے مال بیس تم نکلوشا ید اللہ تعالی اس کو تبہارے لیے مال فنیمت بناوے تو لوگوں نے جلدی تیاری کی اور بعض نے تھوڑ اسامان اُٹھایا اور بعض نے زیادہ کیونکہ ان کو بیدخیال نہ تھا کہ آھے دشمن سے کلراؤ ہوگا، جب ابوسفیان نے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی خبرسی توضعضم بن عمروغفاری کو اُجرت پر پیغام پہنچانے کے لیے کہ بھیجا کہ وہ قریش کو جا کر بتائے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی خبرسی توضعضم بن عمروغفاری کو اُجرت پر پیغام پہنچانے کے لیے کہ بھیجا کہ وہ قریش کو جا کر بتائے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی خبرسی توضعضم بن عمروغفاری کو اُجرت پر پیغام پہنچانے کے لیے کہ بھیجا کہ وہ قریش کو جا کر بتائے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم این سے ساتھوں کے ساتھوں کو اس کا مال لینے نکل پڑے ہیں۔

عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن بیت الله کا طواف کرر ہاتھا کہ ابوجہل بن ہشام قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا تھا وہ لوگ عا تکہ کے خواب کی باتیں کررہے تھے، جب ابوجہل نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا اے ابوالفضل جب طواف سے فارغ ہوجا و تو ہمارے پاس آنا۔ عباس کہتے ہیں جب میں طواف سے فارغ ہوا تو ان کے پاس آ کر بیٹے گیا تو ابوجہل نے کہا
اے عبدالمطلب کی اولا و بیدلیل تم میں کب ظاہر ہوئی؟ میں نے کہا کون ی؟ کہنے لگا وہ خواب جوعا تکہنے دیکھا ہے۔ میں نے
کہا کیا دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اے عبدالمطلب کی اولا دکیا تم اپنے مردوں کے جموٹے نبی بننے سے راضی نہیں ہوئے، اس لیے
تہاری عور تیں بھی جموٹی نبی بنے لگ گئ ہیں؟ عا تکہ نے اپنے خواب کے مطابق بیٹیال کیا ہے کہ آنے والے نے کہا تین دن
میں کوچ کروہم تین دن انظار کریں گا گراس نے جو کہا ہے بچی ہوا تو ٹھیک ورندا گرتین دن گزر کئے اور ایسی کوئی بات نہوئی تو
ہمتم پرایک تحریکھ دیں گے کہ تم عرب میں سب سے جموٹا گھر اند ہو۔

عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس انکار کے سواچارہ نہ تھا، پھر جب میں گھر آیا تو بنوعبدالمطلب کی عورتیں جھے آ کرطعن کرتی رہیں کہتم نے اس خبیث فاسق کی بات مان لی۔ یہ پہلے تمہارے مردوں کو تنگ کرتا تھااب تمہاری عورتوں کوذلیل کرتا چاہتا ہے کیا تمہارے پاس غیرت نہیں ہے میں نے کہااب اگراس نے ایسا کچھ کیا تو میں اس کو کافی ہوجاؤں گا۔

## صمضم بن عمرو کا مکہ والوں کوخطرے سے آگاہ کرنا

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاصحابه كرام رضى الله عنهم يسيم شوره اور صحابه كرام كى جانثارى تو نبي كريم صلى الله عليه وسلم في صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين مصموره كما كه تجارتي قافله كاليجها كما جائع؟ حضرت ابو بكر وعمرض الله عنها كے بعد مقداد بن عمر ورضی الله عنه كھڑ ہے ہوئے اور كہاوہ كام كريں جس كا آپ كوالله تعالى نے تعم ديا ہے ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں ، اللہ کی قسم ہم آپ کووہ جواب نہ دیں سے جو بنواسرائیل نے موکی علیہ السلام کودیا کہ تو اور تیرا خدا جا کراڑ وہم تو یہاں بیٹے ہیں لیکن ہم تو یہ جواب دیں سے کہ آپ اور آپ کا رب جا کراڑ دہم بھی ساتھ اڑیں سے۔ پس قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے۔اگر آپ ہمیں برک المغما دلینی حبشہ لے جائمیں تو وہاں تک پہنچنے تک ہم آپ كے ساتھ رہيں محيق آپ عليه السلام نے فرمايا بہتر ہے اوران كے ليے خير كى دُعاكى - پھر آپ عليه السلام نے فرمايا اے لوگو! مجھے مشورہ دو،آپ علیہ السلام کی مراد انصار تھے کیونکہ انصار سے بیمعاہدہ ہواتھا کہ یدینہ سے با ہرنگل کروہ دیثمن کامقابلہ نہ کریں مے اور جور شمن مدینه میں آ کرآپ علیه السلام کو تنگ کرے تو وہ خوب دفاع کریں ہے۔ جب آپ علیه السلام نے فرمایا تو حضرت سعد بن معاذرض الله عند كين كايدآ بعليه السلام بم سے خاطب بي؟ آپ عليه السلام نے فرمايا بال توانمبوں نے كہا كه بم آپ عليه السلام پرایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ جو دین آپ علیہ السلام لائے ہیں وہ حق ہے۔ہم اس بات پرآپ علیہ السلام کو پختہ وعدہ دے چکے کہ آپ کی سنیں مے اوراطاعت کریں مے۔ آپ چلیں اے اللہ کے رسول! اپنے اراوہ کی طرف۔ پی قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں تیرکراس سمندر کے پار کرنے کا تھم ویں کے تو ہم میں سے کوئی چیھے نہ ہے گا اور اُمید ہے اللہ تعالیٰ آپ کوہم سے وہ چیز دکھائے گا جس سے آپ کی آئکھیں ٹھنڈی ہول گی تو آپ علیدالسلام کوحفرت سعد کی بات سے بڑی خوشی ہوئی تو آپ علیدالسلام نے فر مایا الله کی برکت کے ساتھ چلوا ورخوش ہوجاؤ کیونکداللہ تعالی نے مجھ سے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے۔اللہ کی قتم اِسمویا میں قوم سے مرنے کی جگہ د مکھ رہا ہوں ۔حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیفلا*ل کے مرنے کی جگہ ہے، بی*فلا*ل کے* مرنے کی جگہ ہے اور آپ علیدالسلام اپنا دست مبارک زمین پر رکھتے اور اشارہ کرتے۔انس رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ کوئی مخض حضور صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ کی جگہ سے ہٹ کرند مرار یہی مطلب ہالله تعالی کے فرمان کا (أنَّهَا لَكُمْ وَ مَوَدُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُ ) يعن تجارتي قافله جس من الرائي نه موتى -الشوكة شدت اورقوت اور بتها ركومي كهاجاتا ب-(وَيُويُدُ اللَّهُ أَنُ يُعِقَ الْعَقَ ) يعنى حق كوغالب كردت تهمين قال كاتكم در كراور بعض في كهاب كراسي وعده كي وجد ے جو پہلے سے مطے ہے کہ وہ دین کو غالب کرے گا اور عزت دے گا (بِ كلمنة بِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِويْنَ) لين ان كوجڑ سے ا کھاڑ دےان کفار عرب میں ہے کوئی باقی نہ رہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَثِينُ هُو الْمُدُوفِيْنَ ۞ لَكُمُ أَثِينُ مُمِدُّ كُمُ بِٱلْفِ مِنَ الْمَلَئِكَةِ مُرُدِفِيْنَ ۞

تا كرتن كاحق ہونا اور باطل كا باطل ہونا (عملاً عابت كردے) كويہ مرم لوگ ناپندى كريں اس وقت كوياد كروجب تم اين درب سے فرياد كررہ سے تھے كھر اللہ تعالى نے تمہارى سن لى كہ يس تم كوايك ہزار فرشتوں سے مدد دوں كا جوسلسلہ وار چلے آويں سے۔

الْمُجُومُونَ ﴿ لِيُحِقُّ الْمُحَقَّ ﴾ يعنى اسلام كوثابت كرے (وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ) كفركوننا كردے (وَلَوُ كُوهَ الْمُجُومُونَ ) مشركين - بدركا واقعہ جمعہ كے دن سرّ ورمضان كو پيش آيا۔

﴿ إِذْ نَسْتَغِيثُونَ وَمُعْكُمُ ) تم اس سے پناہ طلب كرنے كي اوردشن كے ظاف دوطلب كرنے كيدابن عباس رضى الله عنها سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے فر مایا کہ بدر کے دن رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف ديكها، وه ايك بزار اور صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين تين سوت كهرز اكد تنه آپ عليه السلام حضرت ابو بكرصديق رضی الله عند کے ساتھ خیمہ میں تشریف لے محتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اُٹھائے اور دُعا کی کہ اے اللہ اجوتونے مجھے وعده كيااس كوبوراكر\_اكالله! الرتومسلمانول كاس جماعت كوبلاك كرديكاتو زمين من تيرى عبادت ندموكي ، آپ عليه السلام دُعا ما تکتے رہے یہاں تک کہآ پ علیہ السلام کی جا در کندھوں ہے گر گئی تو حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نے جا در پکڑ کر دوبارہ کندھوں پرڈال دی۔ پھرآپ علیہ السلام کو چہٹ گئے اور کہااے اللہ کے نبی! آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کیا جائے گا تو اللہ تعالى ني يم يت عازل ك "اذ تستعينون ربّكم" (فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُ كُمْ بِٱلْفِ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُرْدِفِينَ) روایت کیا گیا ہے کہ جرئیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام پانچ پانچ سوفر شتوں کے ساتھ آئے۔ بیانسانی شکل میں تھے، چتکبرے محور وں بران برسفید کپڑے اورسر پرسفید عمامے تھے،ان عماموں کی ایک جانب کندھوں کے درمیان اٹکائی ہوئی تھی۔ ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فر مایا یہ جرئیل علیہ السلام ہیں، اینے گھوڑے کے سرکو پکڑے ہوئے ، اس پرلڑ ائی کے ہتھیار ہیں۔عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ملائکہ کی علامت بدر کے دن سفید مگڑیاں اور حنین کے دن سبز گڑیاں تھیں اور فرشتوں نے بدر کے علاوہ کسی جنگ میں لڑائی نہیں گی۔ بدر کے علاوہ غز دات میں بیہ تعداد بردهانے اور مدد کے لیے آئے تھے۔ ابواسید مالک بن ربیعدرضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی نگاہ جب چلی گئی تو فرمانے لگے اگر میں آج تمہارے ساتھ بدر میں ہوتا اور سیری نگاہ ٹھیک ہوتی تو تنہیں وہ کھاٹی دکھا تا جس سے فر<u>شتے لگے تھ</u>ے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُوكَ وَلِتَطُمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمُ وَمَاالنَّصُرُ إِلَّا مِنُ عِنُدِاللَّهِ ءاِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيُمٌ ۞اِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ

وَيُلْهِبَ عَنُكُمُ رِجُزَالشَّيُطْنِ وَلِيَرُبِطَ عَلَى قُلُوْبِكُمُ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْآقَدَامَ ۞ اِذَ يُوْجِى رَبُّكَ اِلَى الْمَلَئِكَةِ آنِّى مَعَكُمُ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ امَنُوا دَسَالُقِى فِى قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضُرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضُرِبُوا مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانٍ۞

اور الله تعالیٰ نے یہ امداد محض اس (حکمت کے) لئے کی کہ (غلبہ ک) بشارت ہواور تا کہ تمہارے دلوں کو رام طراب ہے) قر ارہوجاوے اور (واقع میں) تو نصرت (اورغلبہ) صرف الله بی کی طرف ہے ہو کہ ذہروست حکمت والے ہیں۔ اس وقت کو یا دکر وجبکہ الله تعالیٰ تم پر او گھ کو طاری کر رہا تھا ابی طرف ہے چین دینے کے لئے اور راس کے بل) تم پر آسان سے پانی برسار ہاتھا تا کہ اس پانی کے ذریعہ ہے تم کو (حدث اکبرواصغرہ) پاک کردے اور تم ہے شیطانی وسوسہ کو وفع کردے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کردے اور تمہارا پاؤں جمادے اس وقت کو یا دکر وجبکہ آپ کا رب ان فرشتوں کو تھم دیتا تھا کہ ہیں تمہارا ساتھی (ویددگار ہوں) سو (مجھ کو مددگار مجھ کی مددگار میں کہ ایمان والوں کی ہمت بردھاؤ ہیں بھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں سوتم (کفار کی گردنوں پر بارواوران کے پور پور کو مارو۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرى) لِعِن فرشتوں كى مد (وَلِتَطُمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمُ وَمَا النَّصُوُ إِلَّا مِنُ عِنْدِ اللَّهِ وإِنْ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ)

عَنْكُمُ رِجُوَ الشَّيْطُنِ )اوراس كاوسوسہ (وَلِيَرُبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ) يهاں تك كدريت ميں شدهسيں اور بعض نے كہاہے كەمبراوردل كومفبوط كركے ثابت قدم ركھا۔

﴿ (افْ يُوْجِىُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَئِكَةِ ) ان فرشتوں كى طرف جن ك ذريع مؤمنين كى مدوكى (أَنِّى مَعَكُمْ فَشَبَتُوا الَّذِينُ الْمَنُوا ) لِعِن ان كودك والله والمرور الله على الله على ان كالرائى ميں حاضر ہونے اور مدوكرنے كے ذريع ہوئى اور مقاتل رحمه الله نے فرمایا كه ان كو مددكى خوشخرى دو، فرشتے صف كي كائے انسانى شكل ميں چلتے تھے اور كہتے تھے خوش ہوجا وَ بِ شك الله تمہارى مدوكرے گا۔

عکرمدرحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے آزاد کردہ غلام ابورافع رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ جس عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا اور ہمارے گھر جس اسلام وافل ہو چکا تھا جس اورام الفصل اسلام لا چکے ہے اور حضرت عباس پران کی قوم کا تو میں تھیلا ہوا تھا اور عب تھا اوران کی مخالفت سے ڈرتے ہے اور اسلام کو چھپائے ہوئے ہے ، ان کا بہت سارا مال جوان کی قوم میں پھیلا ہوا تھا اور اپنی بھی اور اسلام کو چھپائے ہوئے ہے ، ان کا بہت سارا مال جوان کی قوم میں پھیلا ہوا تھا ابولہب اللہ کا دشمن بدرسے پیچے رہ گیا تھا اور اپنی جگہ عاص بن ہشام بن مغیرہ کو بھیج دیا تھا۔ جب بدر والوں کے تل ہوئے کی خبر پہنی تو اللہ نے اس کو ذکیل ورسوا کیا اور ہم اپنے دل میں قوت وعزت محسوس کرنے گئے ، میں ایک کمز ورقعض تھا اور بیائے بناتا تھا اور ان کو ذمرم کے پاس بیٹھ کھر چہا تھا ، اللہ کی قسم ایس بیٹھ بیائے کھر چی رہا تھا اورا مضل میرے پاس بیٹھی تھیں کہ فاسٹنی اور ان کو دمرم کے پاس بیٹھی کھر پہنی تھیں کہ فاسٹنی اور ان بیٹھا کہ اور وہاں بیٹھا کہ اور وہ سے اور ان کو دمرم کے پاس بیٹھی کھر پہنی تھیں کہ فرد میں پیٹھی کے طرف تھی وہ وہ ہاں بیٹھا کہ لوگوں نے کہ اابوسفیان بن ابولہب پاؤں گھیٹی ہوا آیا اور دہاں پھر پر بیٹھ گیا ، اس کی پیٹھ میری پیٹھی کے طرف تھی وہ وہ ہاں بیٹھا کہ لوگوں نے کہ اابوسفیان بن

حارث آ گئت ابولہب کہنے لگا ہے بھتے میرے پاس آ تیرے پاس کوئی خبر ہے؟ تو دہ آ کر پیٹے گیا اور لوگ اس کے إردگر دکھڑے تھے۔ ابولہب نے پوچھا اے بھتے بھے خبر دیلوگوں کا کیا معاملہ بنا؟ اس نے کہا پھٹیس اللہ کی تئم ہماری ان سے لڑائی ہوئی، وہ بسیں قل کرنے گئے اور قید کرنے گئے جیسے ان کا دل چا ہے اور اللہ کی تئم! میں لوگوں کو ملامت نہیں کرتا، ہماری نہ بھیڑ سفید لوگوں ہے ہوئی، وہ چتمبر کے ور میان خوا اور اللہ کی تئم! وہ فرشتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی تئم! وہ فرشتے تھے تو ابور افع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی تئم! وہ فرشتے تھے تو ابولہب نے اپنا ہاتھ اٹھا یا اور میرے چبرے پر زور کا تھیٹر مارا اور مجھے اُٹھا کر زمین پر پھینک دیا، پھر مجھ پر چڑھ بیٹھا اور مجھے مارنے لگا، میں کمز ور آ دمی تھا، تو آم نفل کھڑی ہو کیس اور حجرہ کے ایک ستون کی لکڑی پکڑی اور ابولہب کو ماری تو اس کے سر میں زخم ہو گیا اور کہا کہا کہ اس کا آ قائیس ہے تو تو اس کو کمز ور سمجھتا ہے؟

تو وہ ذلیل ہوکر چلاگیا۔ پس اللہ کی تنم اوہ اس کے بعد صرف سات را تیں زندہ رہائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوایک کنکر مارکر ہلاک کردیا۔ مقسم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس کو ابوالیسر کعب بن عمر و بن سلمہ کے بھائی نے قید کیا تھا حالا نکہ حضرت عباس بڑے تھا کہ آپ نے عباس قید کیا تھا حالا نکہ حضرت عباس بڑے قد آ ورصحت مند تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالیسر سے بوچھا کہ آپ نے عباس کو کیے قید کرلیا؟ انہوں نے جواب دیایا رسول اللہ اس پرمیری ایک آ دمی نے مددکی ، میں نے نہ اس کواس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد اس کی جیدیت اس طرح تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مدد معزز فرشتے نے کی ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ شَآقُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَمَنُ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ ضَدِيُدُ الْعِقَابِ 
﴿ لِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَفِرِيُنَ عَذَابَ النَّارِ ۞ يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا 
زَحُفًا فَلا تُولُّوهُمُ الْاَدُبَارَ ۞ وَمَنُ يُولِهِمُ يَوْمَئِذٍ دُبُرَةٌ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إلى 
فِنَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَمَاوُلُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۞

سیاس بات کی سزاہ کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سواللہ تعالی (اس کو) سخت سزاویتے ہیں سویہ سزا چکھوا ور جان رکھو کہ کا فروں کے لئے جہنم کا عذا ب مقرر ہی ہے اے ایمان والو! جبتم کا فروں سے (جہاو میں) دو بدو مقابل ہوجاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا اور جو شخص ان سے اس موقع پر (مقابلہ کے وقت) پشت پھیرے گا گر ہاں جولڑ ائی کے لئے پینتر ابدان ہویا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستقی ہے باتی اور جوالیا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آجاوے گا اور اس کا ٹھکا نا ووز خ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

نَصْبِيكَ ۞ ( ذَلِكَ بِاَنَّهُمُ شَآ قُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَمَنُ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ) ۞ (ذَلِكُمُ )عذاباورمارجِمْ كوبررش جلدى لِمَى اسكافرو! (فَذُوقُوهُ ) جلدى ( وَاَنَّ لِلْكَفِوِيْنَ عَذَابَ النَّادِ ) اور جان اوادر مینین کراو کے افروں کا وقت مقرر ہے۔ (عداب الناد) عکر مدر حمد الله نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام کوع ش کیا گیا۔ آپ اب قافلہ کے لیے تعلیہ السلام نے کوئی زکاد مین بین ہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے قید کی حالت میں آواز دی کہ وہ آپ کو نہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے بوجھا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا اور آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کا وعدہ لی چکا ہے۔

﴿ () يُهَا اللَّذِينَ المَنُوّا إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا) يعن الشَّايك دوسر على تصنة بوئ اورالتزاحف آثال على الميك دوسر على تحت بوئا اورالزحف معدر على الله تجمع نهيل لا في تن ان كوّل و معدل ورضا كي طرح ليد رحمه الله في الله في الله عدولهم بمرة فرمات بين ان سابي پيشه نه يجيرو - يعني شكست كها كرنه بها كوكونكه فكست كها كرنه بها كوكونكه فكست كها كرفة بها كوكونكه فكست كها كرفة ألا دُبّارَ) اس كا مطلب بير بها الدخف اس جماعت كو مستوق من المنه بين جود من والله بين بين الله بين بار طح -

﴿ وَمَنُ يُوَلِّهِمْ يَوُمَنِدٍ دُبُرَةً إِلَّا مُتَحَرِقًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى ﴾ آيت كامعنى بيب كه كفار سے فلست كھاكر بھا گنا ممنوع ہے ہاں اگر جنگ كى كوئى چال اختيار كرنے كے ليے ياسلمانوں كى جماعت من طفے کے ليے پیٹے بھیرے كهان كے ساتھ لى كردوبارہ حملہ كروں گاتو جائز ہاور جس كى بيزيت نہ ہواور پیٹے بھیر كر بھا گے تواس كو يہ وعيد لائن ہوگى (فيئة فقد بآءَ بِفَضَبِ مِنَ اللّٰهِ وَمَاُواهُ جَهَنّهُ مَد وَبِنُسَ الْمُصِيْرُ) علاء رحم الله كاس آيت من اختلاف ہے۔ ابوسعيد خدرى رضى الله عند فرماتے ہيں كه بيد آيت الل بدر كے ساتھ خاص ہان كے ليك ست كھاكر بھا گنا جائز نہ تھا كوئكہ نى كريم صلى الله عليه وسلم ان كے ساتھ تھادر آي ساللہ من كے علاوہ كوئى اور جماعت تھى۔

کین نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان آپس میں آیک دوسرے کی جماعت ہیں تو اب میدان جنگ سے بھا گئے والا کی جماعت ہیں تو اب میدان جنگ سے بھا گئے والا کی جماعت بی کو ملے گا تو اس کا بھا گنا کہیرہ گناہ نہ ہوگا اور یک حسن ، قمادہ اور ضحاک رحمہما اللہ کا قول ہے۔ یزید بن ابی حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آگ واجب کی ہاس خض کے لیے جو بدر کے دن بھا کما۔ پھر جب اُحد کا دن آیا تو فرمایا (اندَمَا اسْتَوَلَّهُمُ اللّٰهُ بِنَعْضِ مَا کَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ وَعَنْهُمُ ) (ان کو پھلایا ہے شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے اور البتہ تحقیق الله تو بیٹے پھر کر میا ہے ، پھر اللہ تو بہتوں کریں گے اس کے بعد جس کی جا ہیں گے )۔

عبداللدرضی الله عندفر ماتے ہیں کہ میں ایک لنگر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھیجا تو وہاں لوگ منتشر ہو گئے جس کی وجہ ہمیں گئے جس کی وجہ ہمیں گئے ہمیں ایک لنگر میں رسول! ہم تو بھا گئے والے ہیں، آپ علیه السلام نے فرمایا کہ بلکہ تم پلیٹ کر حملہ کرنے دالے ہیں کہ جب ابوعبیدہ رضی الله عند شہید ہوئے تو کر حملہ کرنے دالے ہو ہم مسلمانوں کی جماعت ہیں۔ محمد بن سیرین رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جب ابوعبیدہ رضی الله عند شہید ہوئے تو

حضرت عمرضی الله عند کے پاس خبر آئی تو آپ رضی الله عند نے فرمایا که اگروه میری طرف لوٹ آتے تو میں ان کی فوج اور جماعت
ہوتا کیونکہ میں ہرمسلمان کی جماعت ہوں اور بعض نے فرمایا ہے کہ آیت کا تھم عام ہے ہرائی فخص کے بارے میں جوفکست کھا کہ
بھاگ جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہمیدان جنگ سے بھاگ جاتا۔ عطاء بن ابی رباح رحمہ الله فرماتے
ہیں کہ بیر آیت منسوخ ہاللہ تعالی کے فرمان ''الآن حقف الله عنکم "کی وجہ سے۔ اب کسی قوم کے لیے بھی بیجا ترخبیں کہ وہ اپنی دوشل جماعت سے بھاگ جا اور اکثر اہل علم کی رائے بھی بہی ہے کہ سلمان دوشل جماعت سے بھاگ جا کہ ایک کوئی تدبیر کر رہے ہوں یا جب اپنی تعالی ہوں تو ان کے لیے بیچا کر نہیں کہ وہ پیٹے پھیر کر بھاگ جا کیں۔ ہاں اگر جنگ کی کوئی تدبیر کر رہے ہوں یا کسی جماعت سے ملنا ہوتو پھر ہروقت پیٹے پھیرنا جا کڑے اور اگر مثن کے نصف سے بھی کم ہوں تو ان کے لیے پیٹے پھیرنا جا کڑے اور اگر مثن کے نصف سے بھی کم ہوں تو ان کے لیے پیٹے پھیرنا جا کڑے ادر اکثر میاس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جوخص تین سے بھاگاوہ بھاگاوہ بھاگے والا نہیں ہاور جودو سے بھاگاوہ بھاگے والا ہے۔

فَلَمُ تَقْتُلُوُهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمُ وَمَارَمَيْتَ اِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَٰى وَلِيُبُلِىَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا داِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞

وقت آپ ان کو آن کو آن کو آن کو آن کو آن کی الله تعالی نے ان کو آل کیا اور آپ نے خاک کی شی نہیں چینکی جس وقت آپ نے تعلیمی کی کی اور تا کہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے بلا شبہ الله تعالی ان مونین کے اقوال کے )خوب جانبے والے ہیں۔ (ان مونین کے اقوال کے )خوب جانبے والے ہیں۔

 بن حارث، ابوجهل بن ہشام، أميه بن خلف اور حجاج كے بيٹے نبيه اور مُنه ته بهيل بن عمر وتو آپ عليه السلام نے فرمايا كه بيد كمه ہے كه اس نے تمہارى طرف اپنے اہم لوگ (اپنے جگر كے كلاے) ڈال دیئے ہیں۔ جب قریش سامنے آئے اور ان كورسول الله صلى الله عليه وسلم نے ديكھا كه وہ عقاقل ثيلہ ہے آرہے ہیں۔

ق آ پ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قریش اپنے تکبراور فخر کے ساتھ آ رہے ہیں انہوں نے تہجار رسول صلی اللہ علیہ وہ محملایا۔ اے اللہ اتو اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ کیا ہے تو جبر تیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آ پ علیہ السلام اپنی شی بیس می پکڑ کے اس پر مٹی تھی السلام نے تکریوں کی شی پکڑی ، اس پر مٹی تھی تو آ پ علیہ السلام نے تکریوں کی شی پکڑی ، اس پر مٹی تھی تو اس کو کا اور کا ان کو کی مشرک ایسانہ بچا جس کی آ تکھوں اور منہ اور تاک بیس وہ مٹی نہ گئی ہوتو ان کو کئی مشرک ایسانہ بچا جس کی آ تکھوں اور منہ اور تاک بیس وہ مٹی نہ گئی ہوتو ان کو کئی مشرک ایسانہ بچا ہے۔ قادہ بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات و کرکی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ تاکہ کی جس وہ تاکہ کی کہا ہے کہ کہ کہ کا طاقت میں نہیں ہے کہ تکریوں کی ایک مٹی گئی گئی کئی اللہ کی جس وقت کہ تھی لیکن اللہ نے تو کہا ہے کہ کی طاقت میں نہیں ہے کہ تکریوں کی ایک مٹی گئی گئی کا اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ جس آ پ نے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا کہ جس آ پ نے کہا گئی کہا کہ جس آ پ نے کہا کہ جس آ پ نے کہا یہ جس آ پ نے ان کے دل میں رعب آ الاحق کہا کہا کہ کئریاں چھیکیں تو ان کے دل میں رعب آ پ علیہ السلام نے نہیں ڈالا بلکہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں رعب آ پ علیہ السلام نے نہیں ڈالا بلکہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں رعب ڈالاحق کہا کہاں کو کست ہوئی (وَلَیْ بُلِیْ وَلَوْ مُنْ ہُونَ وَلَوْ مُنْ ہُونَ وَلُونُ ہُونَ وَلَوْ مُنْ ہُونَ وَلَا ہُلِیْ اللّٰ اللہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں رعب ڈالاحق کہاں کو کست میں جوئی (وَلَوْ مُنْ ہُونَ وَلَوْ مُنْ ہُونَ وَلَا ہُونَ وَلَوْ مُنْ ہُونَ وَلَا ہُونَ وَلَوْ مُنْ ہُونَ وَلَا ہُونَ

© (اِنْ تَسُتُفَیِّ مُوا فَقَدُ جَاءً مُحُمُ الْفَتْحُ) اس کا پس منظریہ ہے کہ ابوجہل ملعون بدر کے دن کہنے لگا جب دولوں جماعتیں آ سنے ساسنے ہو میں کہ ہم میں سے کوئی زیادہ فخر دالا ہے؟ میں یا محمہ جورشتہ داری کو تو رُنے والا ہے اور ہمارے پاس ایسا دین لایا جس کوہم نہیں بہچا نے تو کل اس کو حکست دی تو وہ اپنے لیے فتح طلب کر رہا تھا۔ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں تھا، میں نے دائیں یا ئیس توجہ کی تو دواڑ کے سے کم عمر تو میں ان کے ہونے کی وجہ سے مطمئن نہ ہوا، اچا تک ایک نے جھے آ ہت سے کہا کہ اے بچا جھے ایوجہل دکھا میں نے کہا اے بیستیج ! تو اس کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کود یکھا تو یا اس کو کہا ہے جھے سے بہی بات نے بھی نہ گی کہ ان کی جگہ دومر دول کے درمیان ہوتا تو میں نے ان دونوں کو ابوجہل کی طرف اشارہ کیا تو دہ اس پرعقاب کی طرح دوڑ ہے اوراس کو مارد یا ہید دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ کون ہمارے لیے بیدد کی کر آتا ابوجہل ہے کہ ابوجہل کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئو اس کو در کھا کہ دو ہلا کت کے قریب ہے تو اس کی داڑھی پکڑی ادر کہا کہ ابوجہل ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیا اس آ دمی کے ادپر جس کواس کی قوم نے تل کیا یا کہا تم لوگوں نے تل کیا یہ معاذبن عمر و بن جموح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہوئے تو تھم دیا کہ ابوجہل بن ہشام کو مقتولین میں تلاش کیا جائے ، جب میں نے بیٹ اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کر کے چلاتو میں ان کو اور جھے اس کو ایک خرب رسول اللہ عنہ نے کہ دو ہدر سے فارغ ہوئے تو تھا کہ وہ کیا اور جھے اس کی وجہ سے لؤائی ہم کو میٹ کیا تو اس کے پاؤں ہوا میں اُڑ کے اور جھے اس کی جینے عکر مصرضی اللہ عنہ نے کہ دو ہوں ہو گئا کر گزار ادا جب جھے زیادہ تکلیف دینے لگاتو میں نے اس کو پاؤں کے بیٹے رکھ مشقت پیش آئی تو دن کا اکثر حصر میں نے اس کو پیچھے لئکا کر گزار اداجب جھے زیادہ تکلیف دینے لگاتو میں نے بھی ایک تو اس کو پاؤں کے بیٹے رکھ میں کے میٹے اس کو جھوڑ کر چلا گیا۔ پھر عبد اللہ مین میں اللہ عنہ کا گزر ہوادہ فرماتے ہیں کہ وہ آخری سائسیں لے رہا تھا، میں کہ تھے اس کو بیچان ایل اور اور اور کہا گئا تھا۔ کو اس کے بیان اور کہا گیا۔ پھر عبد اللہ اور اس کی سول صلی اللہ عالیہ دیل کی ۔ اس کو بیچان ایل اور این پاؤں اس کی گروں کر میں اللہ عنہ کا گزر ہوا وہ فرماتے ہیں کہ وہ آئی کو کری بروں سی کی ہوئی ؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ عالیہ دیلم کی ۔

ابن معود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ابوجہل نے کہا اے بکریوں کے چروا ہے تو ہومی بخت جگہ پر چڑھا ہوا ہے۔
پھر میں نے اس کا سرالگ کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ! بیا بوجہل کا سر
ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ وہ ذات ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ؟ میں نے کہا جی ہاں اس کے سواکوئی معبود نہیں ۔
پھر میں نے اس کورسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال ویا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی سدی اور کہی رحجہم اللہ فرماتے ہیں کہ شرکین جب مکہ سے اعلی اور دونوں کو پکڑ کر دُعا کی ۔اے اللہ ! دونوں کھکروں میں سے اعلی اور دونوں میں سے افضل کی مدوکر، تو بیر آپ جماعت اور دونوں میں سے معزز اور دونوں دینوں میں سے افضل کی مدوکر، تو بیر آپ جماعت اور دونوں میں سے معزز اور دونوں دینوں میں سے افضل کی مدوکر، تو بیر آپ جماعت اور دونوں میں سے معزز اور دونوں دینوں میں سے افضل کی مدوکر، تو بیر آپ جماعت اور دونوں میں سے معزز اور دونوں دینوں میں سے افضل کی مدوکر، تو بیر آپ جماعت اور دونوں میں سے معزز اور دونوں دینوں میں سے موایت یا قد

نازل ہوئی"ن تستفت و افقد جاء کم الفت "ابی بن کعب رضی الله عند رائے ہیں کہ یہ نی کریم سلی الله علیہ و کم میں ہی کرام رضی الله عنہ کو خطاب ہے۔ حضرت خباب رضی الله عنہ کرام رضی الله عنہ کے ساید ملی الله عنہ کے ساید میں اپنی چا در کو تکیہ بنا کر اللیے ہوئے متے شرکیں بمیں بھی کرتے ہے تھے ہی کہ آپ علیہ السلام الله سے دُعاکری تو آپ علیہ السلام جلدی کے اُٹھ بیٹھے اور چہرہ انور مرخ ہوگیا اور فرمایا تم ہے پہلے لوگوں میں کسی فض کے لیے زمین میں گڑھا کھود کر زندہ ڈالا دیاجا تا تھا اور آرا الکر اس کے مر پر رکھ کر دوکلا ہے جاتے ہے ہے تھے یہ تکلیف اس کو الله کے دین ہے ندرد تی تھی اور لوہ کی تکھی بھیری جاتی تھی لیکن یہ تکلیف اس کو الله کے دین ہے ندرو تی تھی۔ اللہ کی تعمل کی جو باللہ کی تم اللہ کی تعمل کر کے گئے ہوئی کے مالکہ کو تعمل کا الله اور کی تعمل کی خوف نہ ہوگا نہ اپنی اور بھی واللہ کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا نہ اپنی اور بھی ہوئی تک کھی وی معالمہ کریں کے جو بدر میں تبہارے ساتھ کیا اور بھی نے کہا کہ اگرتم دوبارہ فتح کی دُعاکر دوبارہ فتح کی دُعاکر دوبارہ فتح کی دُعاکر دوبارہ فتح کی دُعاکر دوبارہ فتح کی دُعاکہ کہ تعمل کریں کے جو بدر میں تبہارے ساتھ کیا اور بھی نے کہا کہ اگرتم دوبارہ فتح کی دُعاکہ کو دوبارہ فتح کی دُعاکہ دوبارہ فتح کی دُعاکہ دوبارہ فتح کی دُعاکہ دوبارہ فتح کی دُعاکہ دوبارہ کو دوبارہ فتح کی دُعاکہ دوبارہ فتح کی دُعاکہ دوبارہ فتح کی دُعاکہ دوبارہ فتح کی دُعاکہ دوبارہ فتح کی دوبارہ فتح

الله ينها الناعام اور هفس نے (وان الله) ہمزہ کے ذہر کے ساتھ پڑھا ہے ہیں اور اس لئے کہ الله مؤنین کے ساتھ ہے۔ ای طرح (لن تغنی عنکم فنتکم شینا ) اور بھش نے کہا ہے کہ اس کا عطف الله تعالی کے قول (ذلکم وان الله عوهن کیدا لکافرین) پہاورو گرصرات نے (وان الله) الف کی ذیر کے ساتھنگ کلام ہونے کی بنا پر پڑھا ہے۔ یَا یُّھَا الَّذِینَ اَمَنُوا اَطِیعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَانْتُمُ تَسَمَعُونَ ﴿ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَانْتُمُ تَسَمَعُونَ ﴿ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَانْتُمُ تَسَمَعُونَ ﴿ وَلَا تَعَلَّوا اللّهِ الصَّمُ الْبُكُمُ لَكُونُو اَكَالَّذِینَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمُ لَا یَسُمَعُونَ ﴿ اِنَّ شَرَّ اللّهُ وَلَوْ اَسْمَعَهُمُ مَا وَلَوْ اَسْمَعَهُمُ لَتَوَلُّوا وَهُمُ اللّهُ وَيُهِمُ خَيْرًا لَا سَمَعَهُمُ مَا وَلَوْ اَسْمَعَهُمُ لَتَوَلُّوا وَهُمُ اللّهُ وَيُهِمُ خَيْرًا لَا سَمَعَهُمُ مَا وَلَوْ اَسْمَعَهُمُ لَتَولُوا وَهُمُ اللّهُ عَلَيْ وَلِلرَّسُولِ اِذَا وَعَاكُمُ لِمَا یُحْیِیْکُمُ وَاعْلَیْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلرَّسُولُ اِذَا وَعَاكُمُ لِمَا یُحْیِیْکُمُ وَاعْلَیْ وَاقْدُ اِلّٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقَالُهُ وَلَيْهِمُ وَاقَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِ اللّهُ وَلِلرَّسُولِ اِذَا وَعَاكُمُ لِمَا یُحْیِیْکُمُ وَائَةً اللّهُ اللّهُ

اے ایمان والواللہ کا کہنا مانو اوراس کے رسول کا اوراس کا کہنا مائے ہے روگردانی مت کرواورتم (اعتقادہ) سن ولیتے ہی ہواورتم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سناتے ہی جو نہیں بیشک برترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں گوئے ہیں جو کہ فرانہیں بچھتے اورا گراللہ تعالی ان میں کوئی خوبی و کیسے تو ان کو سننے کی تو فیق دیتے اورا گران کو اب سناویں تو ضرور روگردانی کریں گے برخی کرتے ہوئے اے ایمان والواجم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجال یا کر وجبار سول تم کو تہاری زندگی بخش چیزی طرف بلاتے ہوں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑین جایا کرتا ہے آدی کے اوراس کے قلب کے درمیان اور بلاشہتم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔

وَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ امْنُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا تَوَلُوا عَنْهُ وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ ) قرآ ن اوراس كالصحين -

﴿ وَلَا مَكُونُواْ كَالَلِهُنَ فَالُواْ سَمِعُنَا وَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ) لِعِنْ وه زبان سے تو کہتے ہیں کہم نے کانوں سے تنالیا لیکن اس سننے سے ندھیجت حاصل کرتے ہیں اور ندسننا ان کونفع دیتا ہے تو گویا کہانہوں نے سنا ہی نہیں۔

﴿ (انَّ هَوَ اللَّهُ آبِ ) لِيمَان مِن برالله في خلوق من سب سے بدتر (عِندَ اللَّهِ الصَّمُ اللَّهُ يُن لَا يَعْقِلُونَ) حق سے جونہ حق میں اللہ کے محم کوان کو (دواب) کہا ہے اس لئے کہ دوہ اپنی عقل سے کم نفع اللہ تے ہیں اور نہ حق بولنے ہیں (جونہیں بھتے ) اللہ کے محم کوان کو (دواب) کہا ہے اس لئے کہ دوہ اپنی عقل سے کم نفع اللہ تھا ہے ہیں جونہ الدار بن قصی اللہ عنہ مالی ہے جونہ ہیں کہ یہ بنوعبدالدار بن قصی کے لوگ ہیں وہ کہتے تھے جودین محصلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ہم اس سے کو تھے بہرے اللہ صحیح ہیں۔ تو بیسارے لوگ اُحدیث آل کے میں اور بیجھنڈ دن والے تھے ،ان میں سے صرف دوخض مسلمان ہوئے ،مصعب بن عمیرادر سوبط بن حرملة ۔

﴿ وَلَوُ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا سُمَعَهُمْ ) سجه اور تبوليت كاسنانا (وَلَوُ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعُوضُونَ ) ان كَ ضداور عنادكي وجه اور حق ظاہر ہونے كے بعداس كا انكار كرنے كي وجه اور بعض نے كہا ہے كہ وہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم كو كتي تتھے كہ ہمارے ليے قصى كوزندہ كرديں وہ بڑے بابركت بزرگ تقے وہ آپ كی نبوت كی كوابى ديں تو ہم آپ پرايمان لے آئيں گے تو اللہ تعالى نے فرمايا (وَلَوُ ٱسْمَعَهُمْ) قصى كى كلام (لَتَوَلُّوا وَهُمُ مُعُوضُونَ)

﴿ إِذَا وَعَامُ لِمَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَلِلوَّسُولِ إِذَا وَعَامُ لِمَا اللَّهُ عِيدُكُمُ اسدى رحمالله فرمات ميں كدوه كام الله الله الله الله و ال

تو انہوں نے جواب دیا میں نماز میں تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ نے بینیں فرمایا کہ (فَاقِیَهَا الَّلِائِنَ اَمَنُوا اسْتَجِیْبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمُ) تو آپ رضی اللہ عند نے کہا، اب اے اللہ کے رسول! آپ جھے جب پکاریں ہے میں جواب دوں گااگر چہنماز پڑھ رہا ہوں (وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَوْءِ وَقَلْبِهِ) سعید بن جبیر رضی الله عند اور عطاء رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مومن اور کفر کے درمیان حائل ہوجاتا ہے اور کا فر اور ایمان کے درمیان اور مجاہد رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوجاتا ہے وہ نہیں مجھ سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور بعض نے کہا کہ وہ موجہ لا ایک کی طرف بلایا گیا تو وہ کمروری کی حالت میں ہے تو ان کو بدگانی ہوئے گئی اور دل میں وسوے آنے گئے وان کو کہا گیا کہ اللہ کے داستے میں قال کر واور خوب جان لوکہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوجاتا ہے تو اللہ خوف کو امن سے اور ہز دلی کو جرائت اور بہا دری سے خوب جان لوکہ الله بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوجاتا ہے تو اللہ خوف کو امن سے اور ہز دلی کو جرائت اور بہا دری سے خوب جان لوکہ الله بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوجاتا ہے تو اللہ خوف کو امن سے اور ہز دلی کو جرائت اور بہا دری سے خوب جان لوکہ الله بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوجاتا ہے تو اللہ خوف کو امن سے اور ہز دلی کو جرائت اور بہا دری سے

عَنِي ﴿ وَاتَّقُوا إِنَّهُ لا تُصِيبَنَّ ) قوله "التصيبنة" يمض جزاء نهيس ب- اكرية جزاء موتى تواس برنون داخل نه موتا- ينفى إوراس من جزاء كى ايك طرف بحى بيسي الله تعالى كاقول "يا يها النمل ادخلوا مساكنكم الا يحطمنكم سليمان و جنوده" إوراس كي اصل عبارت" و اتقوا فتنة أن لم تتقوها أصابتكم" إليني تم فتنرب بجو، الرئيس بجو كرتو وهمهين آپنچ كاريكن والے كول"انزل عن الذابة الانطرحك والا تطرحنك" كى طرح بينى سوارى ے أتربي كھے كھينك نے دے۔ توبيامركا جواب بنفي كے الفاظ ميں۔ اس كامعنى يہ ب كداكر تو أتر آئے توبي كھے نہ سيكے گى - (الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً)مفسرين رحمهما الله فرمات بين كديه آيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ك سحاب كيارك میں نازل ہوئی اوراس کامعنی بیہ ہے کہاس فتنہ سے بچو جو ظالم اورغیر ظالم کو پہنچے گا۔حسن رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ بیآ یت حضرت على ، عمار بطلحداورز بيررضى الله عنهما كے بارے ميں نازل موئى ہے۔ زبير رضى الله عند فرماتے ہيں كہم نے ايك زمانه تك بير آيت پڑھی اور اس کا مصداق کوئی نہیں دیکھا تو ہم لوگ ہی اس سے مراد ہیں ۔ لیعن جو جنگ جمل میں شریک ہوئے۔سدی ، مقاتل اور . ضحاک اور قنا دہ رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ بیآ یت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحابہ میں سے بعض مخصوص لوگوں کے بارے میں ہے جن کو جنگ جمل میں فتنہ پہنچا۔ابن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ اللہ نعالیٰ نے مؤمنین کوتھم دیا ہے کہ وہ کسی ناپیند کا م کو ا پنے درمیان رواج نہ پانے ویں ورنداللہ کاعموی عذاب آئے گا جو ظالم اور غیرظالم کو پنچے گا۔عدی بن عدی کندی رحمه الله فرماتے بیں کہ ہمارے آزاد کردہ غلام نے بیان کیا کہ اس نے میرے دادا سے سنا، وہ کہدر ہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ اللہ عام لوگوں کو چند خاص لوگوں کےعمل کی وجہ سے عذاب نہ دیں گے پہاں تک کہ وہ اپنے درمبان کسی ناپیند (ممناہ کے کام) کام کودیکھیں اور وہ اس کے انکار پر قادر ہونے کے باوجودا نکار نہ کریں، جب وہ ایسا کام کریں گے تو اللہ تعالی عام وخاص ہرایک کوعذاب دیں گے۔ابن زیدرحمہ الله فرماتے ہیں کہ فتنہ سے مراد باہمی مخالفت ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب فتنے ہوں گے کہ بیٹھا ہواضحض ان میں کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا اور کھڑ افخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جوان کو اوراس حالت کو یا دکروجبکه تم قلیل تصر زمین میں کمزورشار کئے جاتے تھا سائدیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو (عالف) لوگ توج گلسوٹ نہ لیں سو (الی حالت میں) اللہ نے تم کو (مدینے میں) رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نفس میں مطافر ما کیں تا کہ تم شکر کروا ہے ایمان والو! تم اللہ اور سول کے حقوق میں خلل مت ڈالواور آبی قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالواور تم تو (اس کا مصر ہونا) جانے ہو۔

النظام الدول المحرور المحرور المورد المستضعفون في الكارض العن المدول كرج اعت بادكروجب معدد مل المورد المحرور المحرور

کوئی بات سنتے پھراس کوآ کے بیان کردیتے تو مشرکین تک پہنچ جاتی۔ زہری اور کبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت ابول بابہ ہارون کوئی بات سنتے پھراس کوآ کے بیان کردیتے تو مشرکین تک پہنچ جاتی۔ زہری اور کبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت ابول بابہ ہارون بن عبد المنذ رانصاری رضی اللہ عنہ اجوبی عوف میں سے متھے کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ بیہ کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہم نے قریظ کے بیود کا محاصرہ کیا، اکیس راتیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے درگز رکریں اور ہم سے و کسی کے کہ کہ اس جو ہما کو رسول ہمارے بھائیوں بونفیر سے کی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی طرف شام کے علاقے اذرعات اور اربحاء کی طرف چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہما کہ منظم رضی اللہ عنہ کو انہوں نے انکار کردیا اور کہا کہ سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کہ ان کو بیاب بن منذروضی اللہ عنہ کوئی دیں وہ ان کے خیر خواہ سے کیونکہ ان کا مال اور اولا دان کے پاس شے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کوئی دیا تو ان بیودیوں نے ابول بابہ رضی اللہ عنہ کہ ایک اللہ عنہ کہ کہ ہم ایک ہمارے کے جائے گے۔ ان کوئی کہ بیاب بین منذروضی اللہ عنہ نے بیان لیا کہ میں نے اللہ اللہ علیہ کی کہ ایک ہم سعد بن معاذ کوئی کی طرف اشارہ کیا یعنی ایسانہ کروڈن کے جاؤ گے۔ ابول بابہ رضی اللہ عنہ نے بیان لیا کہ میں نے اللہ اور اول اللہ صلی اللہ علیہ کہ بیان لیا کہ میں نے اللہ اور اور اس کے بیان لیا کہ میں نے اللہ اور اس کے میان کے کہ کہ میں نے اللہ اور اس کے میان کی سے دیان تی کی ہے۔ وہ وہ باں سے جلے اور رسول اللہ علیہ کی ان نہیں گئے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک میس نے اللہ اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک میں کے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک میں کے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک میس کے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک میں کے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک میں کے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک میں کے اور دی کا کہ کے میان کے ایک میں کے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک میں کے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک میں کے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک میس کے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک میں کوئی کے ایک میں کوئی کے اس کے ایک میں کے اور اپنے آپ کوئی کوئی کے ایک میں کوئی کے ایک میں کوئی کی کوئی کے ایک میں کے ایک کوئی کوئی کے ایک کوئی کے ایک کوئی کے ایک کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کے کائی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی

بانده ليا اوركها مي يهال سه ندجا و ن كااورنه كه كهاول بيون كاريهان تك كدمرجا و ن ياالله! ميري توبة ول كرليس

جب حضور صلی الشعلیہ وسلم کو پینجر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فر مایا کہ اگر میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا۔
لیکن اب انہوں نے جو پچھ کرلیا اس کے بعد میں بھی تب تک نہ کھولوں گا جب تک اللہ تعالی ان کی توبہ قبول نہ کرلیں تو وہ اس حال میں سات ون بغیر کھائے ہے رہے یہاں تک کہ بہوش کر گر پڑے تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی۔ان کو کہا گیا تو انہوں میں سات ون بغیر کھائے ہے کہا اللہ کی تشم میں خود اپنے آپ کو نہ کھولوں گا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جھے آ کر کھولیں۔ پھر آپ علیہ السلام آئے اوران کو کھولا تو ابول بابدرضی اللہ عزیہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم)

میری همل توبیہ بے کہ میں اپن تو م کا پڑوں چھوڑ دوں جس کی وجہ سے میں اس گناہ میں واقع ہوااور میں سارامال بھی چھوڑ دوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تہائی مال آپ کو کفایت کرجائے گاتو آپ رضی اللہ عنہ نے تہائی مال کا صدقہ کیا تو اس واقعہ کے بارے میں بیآ بت نازل ہوئی (وَ مَخُونُو ٓ اللّٰهُ عُلُمُ وَ اَنْتُمْ مَعُلَمُونَ) لیمن تم جانے ہو کہ بیامانت ہا وربعض نے کہا کہ تم جانے ہو کہ بیامانت ہوں میں اللہ علیہ وسلم سے جانے ہو کہ حالت کی طرف اشارہ کرنا خیانت ہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ سے خیانت نہ کرواس کے فرائض چھوڑ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو، آپ علیہ السلام کی سنتیں چھوڑ کر۔ قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوب جان لو کہ اللہ کا درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو، آپ علیہ السلام کی سنتیں چھوڑ کر۔ قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوب جان لو کہ اللہ کا درسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ کا میں منتیں جھوڑ کر۔ قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوب جان لو کہ اللہ کا میں بینے اور وہ دوران کو اس تک پہنے دو۔

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَاۤ اَمُوَالُكُمُ وَاَوُلَادُكُمُ فِتُنَةٌ وَّانَّ اللَّهَ عِنْدَهُ اَجُرٌ عَظِيْمٌ ۞ يَآيُهَا الَّذِيُنَ امَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجُعَلُ لَّكُمُ فُرُقَانًا وَيُكَفِّرُعَنُكُمُ سَيِّاتِكُمُ وَيَعْفِرُلَكُمُ وَاللَّهُ ذُوالْفَصُلِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّكُمُ فُرُقَانًا وَيُكَفِّرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُعْفِرُكُمُ وَيَعْفِرُكُمُ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُعْفِرُجُوكَ مَ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۞ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ مَوَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۞

اورتم اس بات کو جان رکھوکہ تمہارے اموال اور تمہاری اولا دایک امتحان کی چیز ہے اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر (موجود) ہے اے ایمان والواگر تم اللہ ہے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم ہونے اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اور ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم ہے بھارے گناہ دور کردے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اور اس واقعہ کا بھی ذکر سیجے جبکہ کا فرلوگ آپ کی نسبت (بڑی بڑی) تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کرلیں یا آپ کو قارح وطن کردیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کردہے تھے اور اللہ (میاں) اپنی تدبیر کردہے تھے اور اللہ (میاں) اپنی تدبیر کردہے تھے اور اللہ (میاں) اپنی تدبیر کردہے تھے اور سب سے زیادہ متحکم تدبیر والا اللہ ہے۔

وَاعْلَمُوا آنَّمَا آمُوالُكُمُ وَأَوْلادُكُمُ فِنْنَةً) بعض نے كہا كدية بت بهي ابولبابرض الله عند ك بارے

میں اُتری ہے کہ ان کا مال اور اولا دبنو قریظہ میں تھا تو ان کے خوف سے بیاشارہ کیا تھا اور بعض نے کہا کہ بیسب لوگول کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لا یا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بوسہ دیا اور فرمایا، بہر حال یہ بچ بخل اور بر دلی کا سبب ہیں اور بے فئک بیاللہ تعالیٰ کے بچولوں میں سے ہیں (وَ اَنَّ اللّٰهُ عِنْدَهُ اَجُورٌ عَظِیْمٌ) اس کے لیے جواللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخوابی کرے اور اپنی امانت کو اوا کرے۔ اللّٰهُ عِنْدَهُ اَجُورٌ عَظِیْمٌ) اس کے لیے جواللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخوابی کرے اور اپنی امانت کو اوا کرے۔

﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ ) اس كى اطاعت كرك اور نافر مانى جهورٌ ك ( يَجْعَلُ لَكُمْ فَوْقَانًا) وُنيا اور آخرت مِن نَظِيح اور مقاتل بن حيان رحمه الله فرمات بين كدوين من شبهات من نَظِيح اور مقاتل بن حيان رحمه الله فرمات بين كدوين من شبهات من نَظِيح اور ميان أيما ترحمه الله فرمات بين كردت اور باطل كردميان فيصله كداس كودر يعتم بارح ق كوعالب كردك اور تمهار من فالف كر باطل كو بجماوت كار فرقان رجحان اور نقصان كى طرح مصدر ب ( وَيُكفِّونُ عَنْكُمُ سَيّا لِكُمُ وَيَعْفِرُ لَكُمُ وَ وَاللّهُ ذُو الْفَضُلِ الْمَظِينَمِ )

@ (وَإِذْ يَمُكُوبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا) ال آيت كاعَطف "واذكروا اذ انتم قليل" يرب (واذكر اذيمكر بک اللدین کفروا و افقالوا اللهم ) کیونکدیسورت مدنی ہاور بیکراور قول اگر چدمکد میں ہواتھالیکن اللہ تعالی نے اس کا ذكر مدينة بين كيا بي جيس دوسرى آيت "الا تنصروه فقد نصره الله" بـ اس مَرى تفصيل ابن عباس رضى الدعنما اورديكر مفسرین مہم اللہ نے بیذ کری ہے کہ جب انصار اسلام لے آئے تو قریش کوڈر ہوا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے بارے میں مشورہ کریں. ان کے بڑے اس وقت رہید کے بیٹے عتب اور شیب اور ابوجہل بن ہشام، ابوسفیان ، طغیمہ بن عدی ، نضر بن حارث، ابوالمتر ى بن بشام، زمعه بن اسود، عكيم بن حزام ، عجاج كے بينے نبيا ورمنبه، أميه بن خلف تصفح شيطان بھى انسانى صورت مي ان کے باس آ میا، انہوں نے یو چھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ نجد کا آ دی ہوں تہارے اجماع کا سنا تو حاضر ہو گیا کہ کوئی خیرخواہی کامشورہ دے سکوں انہوں نے کہا آ جا۔ تو ابواہشر ی نے مشورہ دیا کہ میری رائے بیہے کہتم محمصلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر سسی کمرہ میں قید کردو ہنخت ہیڑیاں با عمده دواور کمرے کا دروازہ بند کر دوصرف ایک چھوٹا ساسوراخ ہوجس ہے تم کھا تا اور پانی اندرر كه دواورا نظار كرويهال تك كهوه مرجائيس جيسے پہلے شاعر مر محصاتو الله كا دشمن شيطان چيخ پرااور كينے لگايہ بهت برامشوره ہے اللہ کا قتم! اگرتم اس کو کسی مرہ میں قید کرو مے اور میہ بات ان کے ساتھیوں تک پڑچ گئی تو وہ تم پرحملہ کرکے ان کوچھڑا کر لے جائیں مے۔انسب نے کہانجدی چیخ کہتا ہے۔ پھر ہشام بن عمر د بنوعامر بن لؤی کا آ دمی بولا کہ میری رائے ہے ہے کہتم ان کو سی اونٹ پرسوار کر کے کہیں دور بھیج دوتو وہ جوکریں محیم کوکوئی نقصان نہ ہوگااورتم راحت حاصل کرلو محے۔تو ابلیس ملعون کہنے لگایکوئی ایسی رائے نبیں ہے جس پرتم بھروسہ کرسکو، ایک ایسافخص جس نے تمہارے بتوں کو برا بھلا کہاتم اس کو دوسرے کی طرف نکال دو مے۔ تم کیااس کی زبان کی مشاس اور دلوں پر اثر کرنے والی تا تیرے واقف نہیں ہو؟ اللہ کی هم اگرتم نے ایسا کیا تو وہ جا کرکسی اورقوم کا ول اپنی طرف ماکل کرے گا۔ پھران کو لے کرتم پرحملہ کرے گا اورتمہیں تمہارے شہرے نکال دے گا۔ وہ سب كنے كان خدى شخ نے تھيك كہا ہے وابوجهل كہنے لگا كماللدى قتم إلى تمهيں ايك مشوره ديتا ہوں كرتم قريش كے ہر قبيلہ سے ايك

حسب نسب والانو جوان لو، پھر ہرنو جوان کو تیز مگوار دو، پھرسب مل کران کو مار دونو اس طرح ان کا خون تمام قبیلوں پرتقسیم ہو جائے گا تو بنو ہاشم ان تمام قریش ہے اڑائی کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے تو سب قریش مل کران کی دیت ادا كريں مع توشيطان نے كہا كہ اس نوجوان نے مي كہا اور بيسب سے عمدہ رائے ہے۔ يہى بات تھيك ہے اس كے علاوہ كوئى رائے میں نہیں ویکھتا۔ توسب لوگ ابوجہل کی بات پراتفاق کر کے متفرق ہو گئے تو جرئیل علیہ السلام نی کریم ضلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پینجردی اور کہا کہ آپ علیہ السلام ہماں آج رات نہ گزاریں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی ہجرت کی اجازت دے دی تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے علی بن ابی طالب رضی الله عنه کو تھم دیا کہ دہ آپ علیه السلام کے بستر پرسوجا کیں اور کہا کہ میری پہ چا در ڈال لو، آپ تک کوئی نہ بھنج سکے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نکلے اور مٹی کی ایک مٹھی لے لی تو اللہ تعالی نے ان کی آئھوں کو كلاليا-آ بعليه السلام ان كررول يرمى والت اوريه برسط "انا جعلنا في اعناقهم اغلالاً الآية ال توله فهم لا يبصرون" رے۔اورآپ علیدالسلام حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عند کے ساتھ غار تور چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے کمہ چھوڑ دیا کہ وہ لوگوں تک ان کی وہ امانتیں پہنچادیں جو انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں اور مشرکین ساری رات رسول الله صلى الله عليه وسلم كربستر بر ليني موت معزت على رضى الله عندكى چوكيدارى كرت ربوه يستجه كديرا ب عليه السلام بين جب مبح ہوئی تو وہ حملہ کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہنے گئے آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ معلوم نہیں تو آپ علیہ السلام کے نشان قدم کود مکھتے ہوئے غار تو رتک پہنچ گئے اور وہاں دیکھا تو غار کے منہ پر کمڑی نے جالا بنایا ہوا تھا تو کہنے لگے کہ اگر محصلی اللہ علیہ وسلم اس میں واخل ہوئے ہوتے تو کمڑی کا جالا یہاں نہ ہوتا تین دن کے بعد آپ علیه السلام مدین كَ طرف روانه موكئ ـ يمطلب إلله تعالى كفرمان "واذ يمكربك اللنين كفروا "كار (لِيُفُيتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُغُو بُونُكَ م وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُو اللّهَ) ضماك فرمات بين وه كاريكرى كرت بين اورالله كاريكرى كرتاب اور كرته بيراورالله ك طرفُ نبست موتوحق كى تدبيركرتااوربعض نے كہاہے كمان كوكركا بدلدد كا (وَاللَّهُ عَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ)

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ اينُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعُنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَآ اِنْ هَلَآ اِلَّ اَسَاطِيُوُ الْاَوَّلِيُنَ ۞ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَلَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِوْعَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ اللَّهُ الْمُوالِيُنَ ۞ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَانْتَ فِيْهِمُ دَوَمَاكَانَ اللَّهُ لَيُعَدِّبَهُمْ وَانْتَ فِيهُمْ دَوَمَاكَانَ اللَّهُ لَيُعَدِّبَهُمْ وَانْتَ فِيهُمْ مَوْمُ اللَّهُ عَلَيْبَهُمْ وَانْتَ فِيهُمْ مَوْمُ وَنَ ۞

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے س لیا اگر ہم ارادہ کریں تو اس کے برابر ہم بھی کہددیں بیتو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آرہی ہیں اور جبکدان کو گول نے کہا کہ اے اللہ اگریے قرآن آپ کی طرف سے واقع ہے تو ہم پر آسان سے پھر برسائے یا ہم پر (اور کوئی) در دناک عذاب واقع کر دیجئے اور اللہ تعالی ایسانہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو (ایسا) عذاب دیں اور اللہ تعالی ان کو (ایسا) عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہے ہیں۔

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمُّ إِنْ كَانَ هِلَا هُوَ الْحَقَّ مِنُ عِنْدِكَ فَامُطِوْعَلَيْنَا) ہے ہے ہوعبدالدار کے خص نفر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پہلی اُمتوں کے واقعات بیان کیے و نظر کہنے لگا اگر میں چاہتا تواس کی مثل کہ لیتا، یہ و صرف پہلے لوگوں کے احوال ہیں۔ یعنی یہ و وہ چیزیں ہیں جو پہلوں نے اپنی کتابوں میں کھی تھیں تواس کو عثان بن مظعون رضی الله عنہ نے کہا کہا الله سے ڈر چھ صلی الله علیہ وسلم حق بات کہتے ہیں، وہ کہنے لگا میں بھی جن کہتا ہوں تو عثان رضی الله عنہ نے کہا کہ چھ صلی الله علیہ وسلم "لا اِلله اِلّا اللّه "کہتا ہوں تو عثان رضی الله عنہ نے کہا کہ چھ صلی الله علیہ وسلم "لا اِلله اِلّا اللّه "کہتے ہیں۔ نظر نے جواب دیا میں بھی "لا اِلله اِلّا اللّه "کہتا ہوں لیکن یہ بت اللّه کی بیٹیاں ہیں، پھر کہنے لگا اے اللہ اِحد جو کہ چھ کہتے ہیں وہ حق ہے تیری طرف ہے ہے تو ہم پر پھر برسات (اَوِ انْدِیَا بِعَدَابِ اَلْہِم) یعنی جو پہلی اُمتوں پر بیسات سے کو کہ ہم پر پھر جارات ہوئی ہم پر بھر جارات کو کہ ہم پر بھرج ۔ اس نظر کے بارے میں آیت "سال سائل بعذاب واقع "کھی نازل ہوئی ہے۔ اُمتوں پر بھیجا اس میں ہے کوئی ہم پر بھیجے۔ اس نظر کے بارے میں آیت "سال سائل بعذاب واقع "کھی نازل ہوئی ہے۔ اُس نظر کے بارے میں آیت "سال سائل بعذاب واقع "کھی نازل ہوئی ہے۔

عطاء رحم الله فرماتے ہیں کہ نظر بن حارث کے بارے میں دس نے زائد آئیتی نازل ہوئی ہیں، بدر کے دن جس عذا ب کوال نے مانگا تھائی نے اس کو گھیرلیا۔ سعید بن جیررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قریش کے تمن آدمیوں کو بائدھ کو آلی کیا۔ کا طعمہ بن عدی کا عقبہ بن الی معیط کی نظر بن حارث دھنرت الس رضی اللہ عنہ نے دوایت کیا ہے کہ اس قول کا قائل ابوجہل ملعون تھا۔ عبدالحمید صاحب الزیادی نے الس بن مالک رضی اللہ عنہ کوسنا کے فرمار ہے ہیں کہ ابوجہل نے کہا "اللهم ان کان ھلا ھوال حق من عند ک ھامطر علینا حجادة من السّماء او اتننا بعداب الیم "قریر آیت نازل ہوئی "وما کان الله لیعلم وانت فیھم و ما کان الله معلم و هم یستغفرون و مالھم الا یعلم ہم الله"

(وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمُ وَٱنْتَ فِيهِمُ)

اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے۔ مجمد این اسحاق رحمداللہ فر ماتے ہیں بیمشرکین کا قول نقل کیا ہے۔ بیر پہلی آیت سے متصل ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم استغفار کرتے ہیں اللہ ہمیں عذاب نہ دیں مجے اوراللہ کسی الیں اُمت کوعذاب نہیں دیتا جن کا مفسرین رحمهما الله فرماتے ہیں کہ بینی کلام ہے الله تعالی خود اسے بارے میں خردے رہے ہیں کہ (وَ مَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) اس كَاتْفير مِن اختلاف ہے۔ ضحاك رحمه الله اور ايك جماعت كہتى ہے كه اس كى تاويل يہ ہے كه جب تک آپ علیه السلام ان میں مقیم ہیں اللہ تعالی ان کوعذاب نه دےگا، به آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول الله صلی الله عليه وسلم مكه ميں مقيم تھے۔ جب آپ عليه السلام وہاں سے مدينة تشريف لے محے تو الله تعالیٰ نے بيرآيت نازل كي ( وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمُ وَهُمُ يَسُتَغُفِوُونَ ) كيونكه ابهي وبال كيم مسلمان سقے جواستغفار كرتے ہے۔ جب بيلوگ بهي نكل مجئے تو کفار کمہ کو فتح کمہ کے ذریعے عذاب دیا عمیا۔ ابن عماس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سی بستی کو اس وقت تک عذاب نہیں ویتے جب تک وہاں کے نبی اورمؤمنین وہاں سے نکل کراس جگہ نہ چلے جا کیں جہاں کاان کوئٹم دیا گیا ہے۔ پھریہ آيت بريطي "وما كان الله ليعذبهم النع" ابوموي اشعري رضي الله عنه فرمات بيس كهتم ميس دوامن كي چزيس بيس (١) نبي کریم صلی الله علیه وسلم (۲) استغفار۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جاچکے اور استغفارتم میں قیامت تک رہے گا۔اوران میں سے بعض نے کہا ہے بیاستغفار مشرکین کی طرف لوٹ رہاہے کیونکہ وہ طواف کے بعد عفو انک عفو انک کہتے تھے اور یزید بن رومان کہتے ہیں قریش نے کہا اگر بیحق ہے تیری طرف سے تو ہم پرآسان سے پھر برسا تو شام کو اپنے کہے پرشرمندہ موئ اوركها "غفر انك اللهم" توالله تعالى فرمايا "وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" اورقاده اورسدى رحمهما الله فرياتے ہيں "وما كان الله معلبهم وهم يستغفرون" يعني اگروه استغفار كريں ليكن وه استغفار بيس كرتے تھے کیونکداگر وه گناه کا اقرار کرے استغفار کرتے تو وہ مؤمن ہوجاتے اور بعض نے کہا ہے بیاسلام کی طرف دعوت ہے اس کلمہ ے استغفار کرنا جیسے آ دمی دوسرے کو کہے میں تجھے سز اندوں گااور تو میری اطاعت کرے گا۔ لیعنی تو میری اطاعت کرتا کہ میں تختجے سزانہ دوں اور مجاہدا درعکر مدرحمہما الله فرماتے ہیں ''هم یستغفوون''یعنی وہ اسلام لے آئیں۔فرماتے ہیں اگر وہ اسلام لے آئیں تو عذاب نددیئے جائیں گے اور والبی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ شرکین میں کی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے طے تھا کہ وہ اسلام لے آئیں گے اور استغفار کریں گے اور پیہ ابوسفیان اورصفوان بن اُمیداورعکرمه بن الی جهل سهیل بن عمرو، تحکیم بن حزام وغیره بیں اورعبدالو ہاب نے مجاہدرحمہما اللہ سے روایت کیاہے ''وهم یستغفرون' بیعنی ان کی اولا دیس استغفار کرنے والے ہیں۔ وَمَالَهُمُ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓا اَوُلِيَآءَ 6 داِنُ اَوُلِيَآةُ 6 وَانَ اللّهُ عَلَمُونَ اللّهَ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ الْمُتَّالِّقُونَ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ور (نیز) ان کا کیا انتخال ہے کہ ان کو اللہ تعالی (بالکل ہی معمولی) سزا بھی نددے حالا نکہ وہ لوگ مجد حرام سے روکتے ہیں حالا نکہ وہ لوگ اس مبحد کے متولی (بننے کے بھی لائق) نہیں اس کے متولی تو سوامت قیوں کے اور کوئی بھی اٹھخاص نہیں لیکن ان میں اکثر لوگ (اپنی نالائقی کا) علم نہیں رکھتے۔

وَمَالَهُمُ آلا يُعَلِّبَهُمُ اللهُ ) يعن ان برعذاب آنے سے كيا چيز مانع ہے؟ آپ عليه السلام ك نكلنے كے بعد (وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ) يعنى مؤمنين كوبيت الله كطواف سے روكتے ہيں۔ بعض نے كہا پہلے عذاب سے جڑ سے اكھاڑنے والا عذاب مراد ہے اوراس آيت من تواركا عذاب مراد ہے اوراب آيت سے دُنيا كا عذاب اور اس آيت سے دُنيا كا عذاب مراد ہے۔

اور حسن رحمه الله فرمات بي كري بل آيت "و ما كان الله ليعذبهم "منسوخ باور تائخ "و مالهم الا يعذبهم الله" ب- (وَ مَا كَانُوۤ ا اَوْلِيَآ ءَ هَ) حسن رحمه الله فرمات بي كمشركين كتب من كهم مجدحرام كاولياء بي تو الله تعالى في ترديد كردى كه "و ما كانو ا اولياء ه التن بيت الله كاولياء بيس (ان اَوْلِيَآ وُهُ إلَّا الْمُتَّقُونَ ) يعنى وه ايمان والي جوشرك سے بين (وَلَكِنَّ اكْفَرَ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ )

وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً دَفَلُوقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ الْعَالَى اللهِ دَفَسَيُنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ اللهِ دَفَسَيُنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَى سَبِيْلِ اللهِ دَفَسَيُنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسُرَةً ثُمَّ يُغُلَبُونَ دَوَالَّذِيْنَ كَفَرُوٓ اللّٰي جَهَنَّمَ يُحُشَرُونَ ۞

اوران کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف بیتی سٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا سواس عذاب کا مزہ چکھواپے کفر کے سبب بلاشک پیکا فرلوگ اپنے مالوں کواس لئے خرچ کررہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیس سویہ لوگ تواپنے مالوں کوخرچ کرتے ہی رہیں گے (آخر) مغلوب کوخرچ کرتے ہی رہیں گے (آخر) مغلوب (بھی) ہوجا کیں گے اور کا فرلوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جاوے گا۔

#### الامكاء و تصدية كآفسير

تفسیم ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمُ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ﴾ ابن عباس رض الله عنها اورحس رحمه الله فرمات مين كدمكاء بمعنى سيثى الغت مين مكاء سفيدرنگ كريمت مين جوجاز من پاياجا تا ہے اور اس كے ليے سيثى جيسى آ واز ہوتى

ہے۔ گویا کہ کہا ہے سیٹوں کی آوازیں 'تصدیدہ' کمعنی تائی۔ ابن عباس رضی الدعنم افرماتے ہیں کر قریش بیت اللہ کا تھے طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ بجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بوعبدالدار کا ہم آدی جب طواف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہے گر رتا تو وہ استہزاء کرتے اور الکلاء الگلیاں بجاتے۔ اور تصدیہ ہیں جو پہاڑ میں آواز لگانے والے کی اور الکلاء الگلیاں بجڑے میں رکھنا اور تصدیہ تائی وہ ہی جب مغربان ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ہے اللہ مکاء و تصدیہ "نائی وہی ہے۔ جعفر بن ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ہے اللہ مکاء و تصدیہ "کیا رہے میں بوچھا تو آنہوں نے دونوں ہیں ہیں ہوں کہ کرکے ان میں بھونک ماری۔ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وہ میں ہوں کہ جب مبور میں نماز پڑھتے تو دو آدی آپ علیہ السلام کے دائیں جانب اور دو ہائیں جانب کھڑے ہو کریٹیاں اور تالیاں بجائے تاکہ آپ علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالیں۔ یہ بنوعبدالدار کے لوگ تصدید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تالیاں بجائے تاکہ آپ علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالیں۔ یہ بنوعبدالدار کے لوگ تصدید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں التصدرة دووال کے ساتھ ہوگا۔ التصدیہ مشرکین کا مؤسین کو مجد حرام اور دین اور نماز سے دوکنا۔ استاویل کی بناء پر بیاصل میں التصدرة دووال کے ساتھ موگا۔ ایک دالی کو یاء ہو ترام میں نماز کا تھم دیا گیا تھا، انہوں البازی " ہے۔ ابن انباری در مداللہ فرماتے ہیں اس کا تام صلاۃ رکھا ہے کونکہ ان کو مبور حرام میں نماز کا تھم دیا گیا تھا، انہوں البازی " ہے۔ ابن انباری در مداللہ فرماتے ہیں اس کا تام صلاۃ رکھا ہے کونکہ ان کو مبور حرام میں نماز کا تھم دیا گیا تھا، انہوں نے این انباری در مداللہ فرماتے ہیں اس کا تام صلاۃ ترکھا ہے کونکہ ان کو مبور خرام میں نماز کا تام میں انہ کونکہ نماز کو مبور خرام میں نماز کا تام مرام کی نماز کی تو نماز بیا کہ کونکہ کی تو نماز کی تو نماز کر کونکہ کی تو نماز کونکہ کیا کے کہ کونکہ کونکہ کیا کونکہ کونکہ کی تو نماز کی تو نماز کونکہ کیا کونکہ کے کا کہ کونکہ کیا کونکہ کیا کی تو نمالہ کونکہ کونکہ کی تو نمالہ کی تھا کہ کونکہ کی تو نمائی کونکہ کی تو نمائی کونکہ کی تو نمائی کی تو نمائی کی تو نمائی کی تو نمائی کی تو ن

لِيَمِيْزَ اللّهُ الْخَبِيْتُ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْتُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرُكُمَهُ جَمِيْعًا فَيَجُعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوّا إِنْ يَّنْتَهُوا يُعْفَرُلَهُمْ مَّا فَيَجُعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوّا إِنْ يَّنْتَهُوا يُعْفَرُلَهُمْ مَا قَدُ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ الْآوَلِيْنَ ۞ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيُعْمَلُونَ اللّهَ مِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَإِنْ تَوَلُّوا فَاعْلَمُوّا انَّ وَيَكُونَ اللّهُ مِمْ لَكُونَ اللّهُ مِمْ النَّهِيمُ النَّهُ مِمَا اللّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَإِنْ تَوَلُّوا فَاعْلَمُوّا انَّ اللهُ مَوْلُكُمُ وَلِعُمَ الْمُولِلَى وَنِعُمَ النَّصِيرُ ۞

تاکہ اللہ تعالیٰ تا پاک (لوگوں) کو پاک (لوگوں) سے الگ کر دے اور (ان سے الگ کر کے) تا پاکوں کو ایک دوسرے سے ملادے یعنی ان سب کو متصل کر کے پھران سب کو جہنم ہیں ڈال دے ایسے ہی لوگ پورے خمارہ ہیں ہیں آپ ان کا فرول سے کہد دیجئے کہ اگر میلوگ (اپنے تفرسے) بازآ جادیں گے تو ان کے سارے گناہ جو (اسلام) سے کہد و چکے ہیں سب معاف کر دیے جادیں گے اور اگر اپنی دہی (کفری) عادت رکھیں گے تو (ان کو مناد ہجئے کہ) کفار سابقین کے تق میں قانون نافذ ہو چکا ہے اور تم ان (کفار عرب) سے اس صد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ (لیعن شرک) مندرہ اور دین (خالص) اللہ ہی کا ہوجاوے پھر اگر یہ کفر سے بازآ جادیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیسے ہیں اور اگر دوائی کریں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اور کی جو بہت اچھار فتل ہے اور بہت اچھا ہددگار ہے۔

تفسی (لیمیئو الله الغیبت من الطیب) یعن کافرکومومن سے پر مومن کو جنت اور کافرکو آگی میں شکانہ دے گا۔ کبی دحمدانله فرماتے ہیں کہ تا پاک عمل کو پاک عمل سے جدا کردے۔ پس نیک اعمال پر جنت اور ناپاک اعمال پر جنم دے گا اور بعض نے کہا شیطان کے داستے میں تاپاک خرج کو اللہ کے داستے میں پاک خرج سے جدا کردے۔ (وَیَجْعَلَ الْخَبِیتُ بَعْضَهُ عَلَی بَعْضِ فَیَرُ کُمِهُ جَمِیْعًا) یعنی اس کو جمع کردے ای سے السحاب الرکوم ہے گھنے بادلوں کے جمعنڈ کو کہتے ہیں۔ (فَیَجْعَلَهُ فِی جَهَنَمُ مَا اُولِیکَ هُمُ الْخَبِرُونَ)

اس کواپنے قول (ان المذین کفروا ینفقون اموالهم .....اولئک هم الحاسرون) کی طرف لوٹایا ہے جن کی تجارت خمارہ میں پڑگئی۔ان اپنے اموال ہے آخرت کے عذاب کوخریدیں۔

﴿ وَكُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوٓ الَّهِ يَنْتَهُوا ﴾ شرك سے (يَغُفُرُلَهُمُ مَّا قَلْهُ سَلَفَ) اسلام سے پہلے جو گناہ ہو يكے (وَإِنُ يَعُوْدُوا فَقَلْهُ مَضَتْ لَا نَّتُ الْآوَلِيْنَ) الله كا الله كا الله عَلَى مدركرنے ش اورا بنے دشمنوں كو ہلاك كرنے ش \_

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ لِتُنَةً ) لِعِنْ شُرك - رئين رحم الله فرمات بين كما كموَمن الني وين عن فتذي من جالاند مو ( وَيَكُونَ اللِّينُ كُلَّهُ لِلّهِ ) لِعِن اس مِن كُونَى شُرك نه و ( فَإِنِ النَّهَ وَافَانَ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )

يعقوب في تعملون مناء كرماته اورديكر حضرات في اء كرماته برها بـــ

﴿ وَإِنْ تَوَلُّوا ) الروه ايمان سے لوئيس يا قال سے ( فَاعْلَمُوۤ ا أَنَّ اللّٰهَ مَوْلَكُمُ ) تهارى دو (نِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ الْمَوْلَى



#### وَ اعْلَمُو آآنَّمَا غَنِمُتُمْ مِّنُ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةً وَ لِلرَّسُولُ وَلِذِي الْقُرُّبِي وَاليَتَمْنَي

وَالْمَسْكِيُنِ وَابُنِ السَّبِيُلِ إِنْ كُنْتُمُ امَنْتُمُ بِاللَّهِ وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَى عَبُدِنَا يَوُمَ الْفُرُقَانِ يَوُمَ الْمُوتَانِ يَوُمَ الْفُرُقَانِ يَوُمَ الْمُنْتُمُ بِاللَّهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى عَبُدِنَا يَوُمَ الْفُرُقَانِ يَوُمَ الْمُنْتُمُ الْمُعَلِي عَلَى عَبُدِنَا يَوُمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْمُنْتُمِ اللَّهِ عَلَى عَبُدِنَا عَلَى عَبُدِنَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ

اوراس بات کو جان لوکہ جوشے (کفارے) بطور غنیمت تم کو حاصل ہوتو اس کا تھم یہ ہے کہ کل کا پانچواں حصہ الله کا اور ایک حصہ قیمیوں کا ایک اور حصہ الله کا اور (ایک حصہ قیمیوں کا ایک اور (ایک حصہ فیمیوں کا ایک اور (ایک حصہ فیمیوں کا ایک حصہ ) خریوں کا ہے اور (ایک حصہ ) مسافروں کا ہے اگر تم الله پریقین رکھے ہواور اس چیز پرجسکو ہم نے ایک حصہ ) مرافروں کا ہے اگر تم الله پریقین رکھے ہواور اس چیز پرجسکو ہم نے ایک جس دن کہ (بدریس ) دونوں جماعتیں (مونین و کفار ) ہا ہم مقابل ہوئی تھیں نازل فر مایا تھا اور الله تعالی (بی ) ہرشے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔

قاده رحمه الله فرمات بي كربياً ب عليه السلام ك بعد خليف كوسطى الديم في كما في كما المي الله صلى الله عليه كا حصدان بالتي حصول من الوثاد باجائة المراد المرد المراد المراد

#### والذى القربى كامصداق مين مفسرين كاقوال

کون سے رشتہ دار مراد ہیں اس میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے کہا کہ تمام قریش مراد ہیں اور ایک قوم نے کہا کہ وہ لوگ مراد ہیں جن کے لیے صدقہ واجب لینا حلال نہیں۔ مجاہدا ورعلی بن حسین رحمہما الله فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم مراد ہیں اور امام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنومطلب مراد ہیں۔ بنوعبر شمس اور بنونوفل کو کچھنہ ملے گا۔

اس پردلیل وہ حدیث ہے جوجیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے رشتہ داروں میں مال تقلیم کیا اور اس میں سے بنوعبر شمس ادر بنونوفل کو پھونیوں دیا اور محمد بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنومطلب میں قریبی رشتہ واروں کا حصہ تقلیم کیا تو میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ ہمارے بھائی بنو ہاشم میں سے ہیں ہم ان کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ ہمارے بھائی بنو ہاشم میں سے ہیں ہم ان کی مضیلت کا انکار نہیں کرتے کیونکہ آپ علیہ السلام کا نسب ان میں ہے لیکن ہمارے بھائی

بنومطلب کے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کوبھی دیا اور ہمیں چھوڑ دیا حالانکہ ہماری اور ان کی رشتہ داری ایک ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو ہاشم اور بنومطلب ایک چیز ہیں۔اس طرح اورا پی انگلیوں کو ایک دوسرے میں گھسادیا۔

## ذوی القربی کا حصہ اب بھی باقی ہے یانہیں

حصے باہدین کے درمیان تقلیم کیے جائیں گے۔سوار کے لیے تمین حصے اور پیدل کے لیے ایک حصہ۔

ابن عررض الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پیدل فخص کے لیے ایک حصہ مقرر کیا اور سوار کے لیے بین حصا ایک حصہ سوار کا اور دو حصے گھوڑ ہے ہے مقرر کیے۔ یہ اکثر علاء کا قول ہے اور اس کی طرف توری، اوزائ، مالک، ابن مبارک، شافتی، احمہ اور اسحاق رحمہ الله گئے ہیں اور امام ابو صنیفہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ سوار کے لیے دو حصا اور پیدل کے لیے ایک حصہ اور خلام، عور تمیں اور بیج می جب جنگ میں شرکیہ ہوں تو ان کو انعام ملے گامستنقل حصہ نہ ہوگا اور جس زمین پر سلمان عالب ہو جا تمیں وہ بھی منقول اشیاء کی طرح تقسیم ہوگی اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زمین میں امام کو احتیار ہے کہ اگر عالب ہو جا تمیں وہ بھی منقول اشیاء کی طرح تقسیم ہوگی اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زمین میں امام کو احتیار ہے کہ اگر اشیاء میں فرق نہیں کرتا اور جس مخص نے قال میں مشرک کوئل کر دیا تو اس کے سلب کا ستحق ہوگا۔ ابوقا دہ رحمہ اللہ سے مراد متقول کا لباس، ہتھیار اور اس کا گھوڑ اوغیرہ سامان ہے اور امام کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس غلب سے مراد متقول کا لباس، ہتھیار اور اس کا گھوڑ اوغیرہ سامان ہے اور امام کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس غیمت کے علاوہ مسلمانوں کو مربد انہی کو ملے گا اور باقی غیمت میں مجاہدین کے ساتھ در اربرش کے ہوں گے۔

ابن عمرض الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وسلم بعض لشکروں کوروانہ کرتے ہوئے ان کے لیے کسی خاص انعام کا اعلان کردیتے تھے جوان کے ساتھ خاص ہوتا تھا۔ پھراس میں اختلاف ہے کہ بیانعام کہاں سے دیا جائے گا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کشس کے مستعد بن مسیتب کا قول ہے اورا مام شافعی رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں اور یہی معنی ہے آپ علیہ السلام کے قول کا کہ میرے لیے اس مال میں شمس کے سوا پھی بین جواللہ نے تم کو بطور غیمت ویا اور وہش تم میں تقسیم کیا جائے گا اور بھی حضرات نے کہا ہے کشس کو الگ کرکے باقی چار حصوں میں سے انعام دیا جائے گا اور بہی امام احمد اور اسحاق رحمہما اللہ کا قول ہے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ انعام کمل غیمت سے دیا جائے گاشس نکا لئے سے پہلے جیسے سلب اور اسحاق رحمہما اللہ کا قول ہے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ انعام کمل غیمت سے دیا جائے گاشس نکا لئے سے پہلے جیسے سلب قاتل کو تیسے منبیت سے پہلے ماتا ہے۔

بہرحال فئی وہ مال ہے جومسلمانوں کو کفارے بغیر گھوڑے دوڑائے ال جائے اس طرح کہ وہ کفارمسلمانوں سے مال پرسلم کرلیس کہ وہ جزید دیں گے اور جو مال دارالاسلام میں نجات کے لیے داخل ہوتے وقت ان سے لیا جائے یا کوئی کا فر دارالاسلام میں آ کر مرجائے اور یہاں اس کا کوئی وارث نہ ہوتو یہ سب فئی ہے۔ مال فئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاص آپ علیہ السلام کے لیے تھا۔ حضرت بحرضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فئی کے ساتھ خاص کیا ہے کہ اس میں سے کسی اور کو پھوٹیوں دیا۔ پھر آ یت پڑھی "ما حاء اللہ علیٰ دھولہ" آپ علیہ السلام اس مال کو اپنے خاص کیا ہے کہ اللہ علیٰ دھولہ" آپ علیہ السلام اس مال کو اپنے اللی وعیال کے سالا نہ خرچ پرخرچ کرتے پھر جو نی جا تا اس کو اللہ دیرا سے میں دے دیے۔

### مال فئ كامفرف كياہے؟

اس میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد مال فئی کا کیا تھم ہے؟ بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کے بعد والے آئمہ کو ملے گا۔

وَابُنِ السَّبِيُلِ إِنْ كُنْتُمُ امَنْتُمُ بِاللَّهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى عَبُدِنَا يَوُمَ الْفُرُقَانِ يَوُمَ الْتَقَى الْجَمُعٰنِ دَوَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

کی امام شافعی رحمہ اللہ کے اس بارے میں دوقول ہیں ایک بید کدان مجابدین کو ملے گا جن کے نام جہاد کے رجمہ و کے رحم رجمٹروں میں ستفل ورج ہیں کیونکہ بیلوگ دشمن کو ڈرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہیں اور دوسرا قول بیہ ہے کہ بیمسلمانوں کی ضروریات پرخرج کیا جائے گا۔ ابتداء مجابدین سے کی جائے گی۔ ان کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا۔ بھر جوزیا دہ اہم ہو۔

### مال فئی کاخمس نکالا جائے گایانہیں

الله كى جماعت اور شيطان كى جماعت \_ بيربركا واقعه جعه كے دن ستره رمضان المبارك كو بوا تھا۔ "وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ هَنَى عِ قَدِيْرٌ" تنهارى قلت اوران كى كثرت كے باوجودتمهارى مدورتا در ہے۔

إِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُولَى وَالرَّكُ اَسُفَلَ مِنْكُمْ دُوَلُوْتَوَاعَدُ ثُمُ الاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعُلِدِ وَلَكِنُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنُ هَلَكَ عَنُ مَ بَيِّنَةٍ دُوَإِنَّ اللَّهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنُ هَلَكَ عَنُ مَ بَيِّنَةٍ دُوَإِنَّ اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ الْمُهُولُكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ فَلِينًا لَا اللهُ عَلَيْمٌ مَ وَلَيْنَازَعْتُمُ فِي اللهُ مُولُولُ اللهُ سَلَّمَ دَاللهُ عَلِيمٌ مِ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ الِاللهِ تُولَةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

یں دوہ وقت تھا کہ م اس میدان کے ادھروالے کنارہ پر تھے اوروہ لوگ (بینی کھار) اس میدان کے ادھروال کنارہ پر تھے اور قافلہ (قریش کا تم سے نیچے کی طرف کو (بچاہوا) تھا اوراگرتم اوروہ کوئی بات تھہراتے تو ضروراس تقرر کے بارہ بیس تم بیس اختلاف ہوتالیکن تا کہ جو بات اللہ کو کر تا منظور تھا اس کی پیکیل کرو سے بینی تا کہ جس کو برباد (مجراہ) ہوتا ہے وہ نشان آئے بیچھے زندہ ہوا ور جس کو زندہ (بدایت یافتہ) ہوتا ہے وہ (بھی) نشان آئے بیچھے زندہ ہوا ور بلاشپہ اللہ تعالی خوب سننے والے خوب جانے والے ہیں وہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ خواب بیس آپ کو وہ لوگ کی وہ دو گلا ویت تو تمہاری ہمتیں ہار جا تیس اور اس اللہ تعالی آپ کو وہ لوگ زیادہ دکھلا دیت تو تمہاری ہمتیں ہار جا تیس اور اس امر بیس تم بی باتوں کو خوب جانتا ہے اور اس وقت کو یا وکر وجب کہ اللہ تعالی تم کو جبکہ تم مقابل ہوئے وہ لوگ تمہاری نظر مس کم کر کے دکھلا رہے تھے تا کہ جو بات اللہ تعالی کو کر تا تھا میں تا کہ جو بات اللہ تعالی کو کر تا تھا اس کی تکیل کر وے اور سب مقد سے خدا تعالی ہی کی طرف رجوع کئے جاویں ہے۔

السَّهُ اللَّهُ اللَّ

مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دشمن کی تعداد بہت تھوڑی ہے اوراپخ
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ خبر دی تو جب بدر میں ظراد ہوا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کی نگاہ میں مشرکوں کو کم دکھایا۔ ابن مسعود رضی
اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری نگاہ میں استے کم ہو گئے کہ میں نے ایک صحابی کو کہا کہ بیستر کی تعداد گئے ہیں اس نے کہا جھے سوک
تعداد کے برابر لگتے ہیں، پھر جب ہم نے ایک کا فرکو قید کیا تو اس سے ان کی تعداد ہوچھی تو اس نے کہا ایک ہزارتھی (وی یُقلِلُ کھٹم
فی اَعْدُیوہِم) سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرکیوں کے پھولوگ کہنے لگے کہ تجارتی قافلہ حفاظت سے جاچکا ہم تم بھی واپس چلوتو
ابوجہل کہنے لگا اب لوٹے ہو جب میرصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تم ہارے سامنے آگئے ہیں؟ تم واپس نہ جاؤ جب تک ان کو
جو سے کہا تھا۔ ہلم اور ان کے ساتھی تو اونٹ کا لقہ ہیں تم ان کو نہ مارو بلکہ رسیوں سے با ندھ دوں بیر
بات اس نے اپنی طاقت کی وجہ سے کہا تھی کہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرکیوں کی نگاہ میں مسلمان تھوڑے و کھائے تا کہ لڑائی
سے گریز نہ کریں اور مسلمانوں کی نگاہ میں مشرکیوں کو کم دکھایا تا کہ وہ ڈرنہ جا کیں (پیقضیکی اللہ اُمُوا ) اسلام کو بلند کرنا اور اہل

اسلام كوع زت دينا اورمشركين كوذليل كرنا \_ (كَانَ مَفْعُولًا طوَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُولَ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَالْبَتُوا وَاذْكُرُوااللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ وَاطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَلَّهَ بِيهُ حُكُمُ وَاصْبِرُولَ لَا اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَلَّهَ مَ إِيهُ حُكُمُ وَاصْبِرُولَ لَا اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ الله ورسوا والوجب من كوكى جماعت سے (جہادی ) مقابلہ كا اتفاق ہوا كروان والدالله اوراس كرسول ايك بيك ) تابت قدم رہواورالله كا خوب كثرت سے ذكر كرواميد به كرتم كامياب ہوجا وَاورالله اوراس كرسول كى اطاعت (كالحاظ) كياكرواورن الله كا فوب كروان الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله كا وادرن الله من كرو (نه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله كله وادر كروائه كرا والوں كرا تھ جن ۔

تَعْدَى ﴿ اللّٰهُ عَنِيْرًا ﴾ اللّٰهِ يُنَ امَنُواۤ إِذَا لَقِيْتُمُ فِئَةً ﴾ كافر جماعت فَ (فَاثَبُتُوا الرّائي كوونت ثمّال مِن ثابت قدم رمو (وَاذْكُوُو االلّٰهُ كَنِيْرًا ﴾ الله تعالى سے لفرت اور كاميا بى كى دُعاكرو ﴿ لَعَلَّكُمُ تُفَلِحُونَ ﴾ تاكمتم كاميا بى كى اميدى پر موجا دُداوراللّٰهُ كَامِهِ عاد كروتا كرتم مرادياؤ ﴾

© (وَاَطِينُهُوا اللّٰهُ وَرَمُولُهُ وَكَا تَنَازُعُوا فَتَفُشُلُوا ) بردل یا کرور ہوجاد گ(و تَلَقَبَ دِینُحُمُم) مجاہر رحمہ الله فرماتے ہیں تبہاری تیزی نظر بن همیل فرماتے ہیں تبہاری تیزی نظر بن همیل رحمہ الله فرماتے ہیں تبہاری تیزی نظر بن همیل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ تبہاری تیزی نظر بن همیل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ تبہاری تیزی نظر بن همیل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ تبہاری تیزی نظر بن همیل الده اورائن نید اوراس کے مراد پرجادی ہونے ہے۔ عرب کہتے ہیں "هیت دیعے فلان" جب اس کا حکم اس کی مراد پر متوجہ ہو۔ قادہ اورائن نید رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مراد پرجادی ہونے ہو۔ قادہ اورائن نید رحمہ الله فرماتے ہیں ہوئے ہے۔ عرب کہتے ہیں "هیت دیعے فلان" جب اس کا حکم اس کی مراد پر متوجہ ہو۔ قادہ اورائن نید رحمہ الله فرماتے ہیں خود من کے جہوں کو بارتی ہے گئے۔" اور اوراک ہے تی کریم صلی الله علیہ ویکم کے ساتھ غردات میں شریک ہوا۔ اوراک ہے تی کریم صلی الله علیہ ویکم کے ساتھ غردات میں شریک ہوا۔ آن منان بن مقرن رضی الله تعلیہ ویک عند ہوا ہے فرماتے ہیں میں نی کریم صلی الله علیہ ویکا تی اید میں میں میں میں میں الله عند ہوا والون ہو تو مربی بنا ہوں کے میا ہوا کہ اوران کے کا تو اور کے دوران کے ایک کے میا کہ میا الله علیہ ویک میں جن میں وہی کا تعلی الله کو پڑھ کر سایا ،اس میں کھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان بحض دول میں جن میں وہی الله عند کے دول کا انظار کیا ، پھر لوگوں میں کھڑے ہو کر فرا الله علیہ وہ کہ وہ بال کو کو اورا لله تو ایک کرواور وہ بان لوکہ برویک جنت کواروں کے سایوں کے نیج ہے ۔ (رواہ البخاری) پھر فرمایا کہ اے الله کہ اس کوا تار نے دالے الله کو بالے دوالے کھر وہ ایک وہ باتے کا دوالے کا رواد کیا نے دالے الله کہ کہ اس کوا تار نے دالے بادلوں کو جلانے والے کیکر وہ باری مدؤم اے بادلوں کو میا ہے دوالے ان کو کلکست دے اوران کے خلاف میاری مدؤم اے بادلوں کو میا ہے دوالے کیکر دوار اوران کے خلاف میاری مدؤم اے بادلوں کو کیا نے دالے دوالے کیا کہ کیا تو ان کے دوار کیا ہے دوالے کو کو اوران کے خلاف کو کو کو کیا ہے دوار کیا ہے دوالے کو کو کر کو کیا ہے دوالے کو کو کو کیا ہے دوار کو کیا کے دوار کو کیا ہے دوار کو کیا ہے دوار کو کیا ک

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ بَطَرًا وَرِثَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللهِ مَ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مَحِيْطً ۞ وَإِذْ زُيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطً ۞ وَإِذْ زُيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُلُكُمُ فَلَمَّا تَوَآءَ تِ الْفِئْتُ نِ لَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي عَ مَن النَّاسِ وَإِنِّي جَارُلُكُمُ فَلَمَّا تَوَاقُ اللهُ مَا وَاللهُ شَدِينُهُ الْعِقَابِ ۞ مَالَا تَوَوْنَ إِنِّيْ آخِونُ اللهُ مَا وَاللهُ شَدِينُهُ الْعِقَابِ ۞

اوران کافرلوگوں کے مشابہ مت ہونا جو (اس واقعہ بدر میں) اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اورلوگوں کو رکھلاتے ہوئے نظرات کو رائے اور لوگوں کو رکھلاتے ہوئے نظراور لوگوں کو اللہ کے رائے اور این اسے روکتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو (اپ علم میں) اعاطہ میں لئے ہوئے ہے اور اس وقت کا ان سے ذکر سیجئے جبکہ شیطان نے ان (کفار) کو ان کے اعمال خوشما کر کے دکھلائے اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والانہیں اور میں تمہارا حامی ہوں پھر جب دونوں جماعتیں (کفار وسلمین کی) ایک دوسرے کی مقابل ہوئیں تو وہ النے پاؤں بھا گا اور بید کہا کہ میراتم سے کوئی واسطہ نہیں میں ان چیزوں کو دکھیر ہا ہوں جوتم کونظر نہیں آئی (مراوفر شتے) میں تو ضدا سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ شخت عذاب دینے والے ہیں۔

الله عن الله عن الله على الله على الله عن الل

﴿ وَإِذ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ اَعُمَالَهُمُ ) يه "مزيين "تقى كه جنبوه نكلنے لگے تصوّ ہو بكركا خوف تھا جس كى وجہ سے وہ واليس جانے ہى لگے تھے كہ شيطان اپنے شيطانوں كے شكر كے ساتھ جھنڈا لے كرآ گيا اور خود سراقہ بن مالك بن جعشم كى شكل ميس تھا (وَ فَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْمَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَازَّلُكُمُ ) يعني تهميل بنوكنان سے يناه وينا مون ( فَلَمَّا قَرَآءَ تِ الْفِيَتَنِ ) توشيطان نے فرشتوں کے اثرات دیکھ لیے کہوہ آسان سے اُتررہے ہیں اور جان گیا کہ بیلوگ ان کامقابلہ نہ کرسکیں سے ( نکص علی عقبید ) ضحاک کا قول ہے کہ وہ پیٹے پھیر کر بھا گانے نصر بن همل کا قول ہے کہ قبقری پیٹے پھیر کر بھا گا کلبی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ جب آپس میں آ مناسامنا مواتوای وقت شیطان مشرکین کی صف می سراقه کی شکل می حارث بن بشام کا باتھ پکڑے مواقعا تو وہ واپس لو منے لگا تو حارث نے کہا کیا بلڑے بھاگ رہاہے؟ وہ اس کو پکڑنے لگا تو اس نے سینے پر دھکا دیا اور بھاگ گیا اور مشرکین شکست کھا مکتے۔ جب وہ مکمآ ئے تو کہا کہ لوگوں کوشکست سراقہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سراقہ تک یہ بات پیٹی تو اس نے کہا مجھ تک یہ بات پیٹی ہے کہتم کہتے ہومیں نے لوگوں کو فکست دلائی۔اللہ کی تئم! مجھے تمہارے جانے کاعلم نہ تھا، اب تمہاری فکست کی خبر پہنجی ہے۔ انہوں نے کہا کیا توفلاں دن جارے پاس بیس آیا تھا؟اس نے تشم کھالی کنہیں آیا تھا۔ جب وہ لوگ اسلام لے آ ہے تو پینہ چلا کہ وه شیطان تھا (وَقَالَ إِنِی مَوِی ءُ مِنْکُمُ ) حسن رحمه الله فرماتے بین که اللیس نے جرئیل علیه السلام کود یکھا که وه چا در سے نبی كريم صلى الندعليه وسلم كآ مح چل رہے ہيں اورآپ كے ہاتھ من كھوڑے كى نگام ہے ابھى اس برسوار نہيں ہوئے۔ قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کماہلیس نے ان کونچ کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھتے (اقبی اُربی مَالَا قَرَوُنَ )اس بات میں جھوٹا تھا کیونکہ اس کواللد کا کوئی خوف نہ تھالیکن جب دیکھا کہ اب اس کے بس کی بات نہیں تو نکل گیا اور بیاللد کے دشمن کی عادت ہے کہ جب حق اور باطل کا آمناسامنا ہوتواپنے ماننے والوں کوحوالہ کر کے نگل جاتا ہے اور عطاء رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں مجھے اللّٰہ کا خوف ہے کہ وہ مجھے ہلاک مونے والوں میں ہلاک شکردے اور کلبی رحمہ الله فرماتے ہیں اس کو ڈر ہوا کہ جرئیل علیہ السلام اس کو پکڑ کر اس کی حالت لوگوں كے سامنے ظاہر كرديں محينو وواس كى اطاعت ندكريں محاور بعض نے كہاہاس كامعنى يہ ہے كه "انبي اخاف الله الجني من جانها مول كدالله ف الله عند البياء سے جو وعدہ كيا ہے وہ سچا ہے اس ليے كداس كواس پراعما وتھا۔ "و الله شديد العقاب" اور بعض نے کہاہا اس کامعنی یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہول تمہارے بارے میں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں اور بعض ن كهاب كلام اس كِقول "احاف الله" رخم موكئ هي - كالله تعالى نے فرمايا" وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ "طلحه بن عبدالله بن كريز سے روابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ شیطان مبھی عرفہ کے دن سے زیادہ ذلیل ،حقیر ،گھٹیا اور غصہ میں نہیں دیکھا گیا اور بیرحالت اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اُنزتے اور اللہ تعالیٰ کو بڑے گنا ہوں سے درگز رکزتے و یکھا ہے لیکن بدر کے دن (إنِّي آخَاف اللَّه ) توعرض كيا كيابدر كودن اس في كياد يكها تفا؟ آب عليه السلام في فرمايا اس في جرئيل عليه السلام كو فرشتوں کے ماتھ اُترتے دیکھاتھا۔ بیصدیث مرسل ہے۔ (وَاللّٰهُ شَدِیدُ الْعِقَابِ)

اِذُ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَّرَضَّغَرَّهَٰوُلَآءِ دِيْنُهُمُ دَوَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞وَلَوْتَراْتَ اِذُيَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلْثِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهُهُمُ وَادُبَارَهُمُ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيُقِ۞

اوردہ دفت بھی قابل ذکرہے کہ جب منافقین اور جن کے دلوں میں (شک) کی بیاری تھی یوں کہتے تھے کہ ان کے دین نے ان کو بھول میں ڈال رکھا اور جو محف اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالی زبروست (اور) حکمت والے (بھی) ہیں۔اورا گرآپ (اس وقت کا موقعہ) دیکھیں جبکہ فرشتے ان (موجودہ) کا فروں کی جان قبض کرنے جاتے ہیں (اور) ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ (ابھی کیا ہے آگے جالی کی من اجھیلنا۔

۔ وَلَوْ تَوْنَى اَ مِهِ مُصلَى الله عليه وَهمُ ( اِذُيتَوَقَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلْنِكَةُ يَضُرِبُونَ )اس مِس اختلاف ہے۔ بعض نے کہاموت کے وقت فرشتے کافروں کے چروں پرآگ کے کوڑے مارتے ہیں اور بعض نے کہا کہ بدر میں جو کافر مارے گئے وہ مراد ہیں کدان کو مارتے تتے فرشتے ( وُجُوْهَهُمُ وَاَذُہَازَهُمُ)

سعید بن جبیرض اللہ عنہ اور جاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دبر سے ان کی پا خانہ کی جگہ مراد ہے کین اللہ تعالی نے کنامیاس کا ذکر کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ افرماتے ہیں کہ شرکین جب مسلمانوں کی طرف رُخ کرتے تھے تو فرشتے ان کو چہوں پر کھواریں مارتے تھے اور جب مزکر بھا گئے تو فرشتے ان کی چیٹے پر مارتے۔ ابن جربخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ان کا انگلا اور پچھلا حصہ یعنی تمام جسم مراد ہے اور 'تو تھی'' سے مراد آل ہے (وَ ذُو قُواْ عَذَابَ الْمَعَوِيْقِ) بعض نے کہا کہ فرشتوں کے پاس لوہ کے کر تھے جن سے کھارکو مارتے تھے تو ان کے زخموں پر آگ بھڑک اُٹھی تھی۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہم کے دارو نے کہیں سے چکھو جلنے کاعذاب اور ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ای اور ہیں ہے۔

ذَٰلِكَ بِمَا قَلَّمَتُ اَيُدِيْكُمُ وَاَنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ ۞كَدَاْبِ الِ فِرُعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ دَكَفَرُوا بِايْتِ اللَّهِ فَاخَلَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ داِنَّ اللَّهَ قَوِى شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ ذَٰلِكَ بَانَّ اللَّهَ لَمُ يَكُ مُعَيِّرًا يِّعُمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ الله سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞كَدَابِ الِ فِرُعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ مَ كَذَّبُوا بِالْهِ رَبِّهِمُ فَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿كَذَّبُوا بِالْهِ رَبِّهِمُ فَالْعَلْمُ لِلْمِيْنَ۞ فَالْعُلْمِيْنَ۞

(اور) بیرعذاب ان اعمال ( کفرید) کی وجہ ہے جوتم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں اور بیامر قابت ہی ہے کہ اللہ تعالی بندوں پرظلم کرنے والے نہیں ان کی حالت الی ہے جیسے فرعون والوں کی اوران سے پہلے کے ( کافر ) لوگوں کی حالت تھی کہ انہوں پر ان کو پکڑ لیا بلا شبہ اللہ تعالی بردی قوت کی حالت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالی بردی قوت والے بین بیہ بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالی کسی ایسی فعت کو جو کسی قوم کو عطافر مائی ہونہیں بدلے والے بیت بیٹ کہ وہ قوم اپنے ذاتی اعمال کونہیں بدل ڈالتے اور بیامر قابت ہی ہے کہ اللہ تعالی بردے سنے والے بین ان کی حالت فرعون والوں اوران سے پہلے والوں کی مالت ہے کہ انہوں نے اپنے رہ کی آیات موالی برائی کردیا اور وہ سب ظالم ہے۔

کو جھٹلایا اس پر ہم نے ان کوان کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کردیا اور فرعون والوں کوغرق کردیا اور وہ سب ظالم ہے۔

کو جھٹلایا اس پر ہم نے ان کوان کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کردیا اور فرعون والوں کوغرق کردیا اور وہ سب ظالم ہے۔

کو جھٹلایا اس پر ہم نے ان کوان کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کردیا اور فرعون والوں کوغرق کردیا اور وہ سب خالم ہے۔

يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمُ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثَقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرُبِ فَشَرِ دُبِهِمُ مَّنُ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنُ قَوْمٍ خِيَانَةُ فَام نُبِدُ الِيُهِمُ عَلَى سَوَآءٍ عَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِينُ۞

باشہ برترین طائق اللہ کے زویک بیکا فرلوگ ہیں تو بیا ہمان نہ لاویں مے جن کی بیکیفیت ہے کہ آپ ان سے (کئی بار) عہد لے چکے ہیں (گم) چر (بھی) وہ اپنا عہد تو ڑ ڈالتے ہیں اور وہ (عہد شکنی ہے) ڈرتے ہیں۔سواگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائیس تو ان (پرحملہ کر کے اس) کے ذریعہ سے اور لوگوں کو جو کہ ان کے علاوہ ہیں منتشر کردیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جاویں اوراگر آپ کو کسی قوم سے خیانت ( بینی عہد شکنی ) کا اندیشہ ہوتو آپ وہ عہد ان کو اس طرح والی کر دیں دیجے کہ آپ اور وہ (اس اطلاع میں) برابر ہوجا کمیں بلاشید اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں کرتے۔

انَّ شَرَّاللُّوَآبِ عِنْدَاللَّهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ لَا يُؤُمِنُونَ ) كَلِى اورمَعَا كَلْرَمِهما اللهُ فرماتِ بين كه بنو قریظ کے بہودیش سے کعب بن اشرف اوراس کے ماتھی۔

© (اللّذِيْنَ عَلَمَاتُ مِنْهُمُ فَمْ يَنْقُضُونَ عَلْمَهُمْ فِي تُحَلّ مَرَّةٍ) بيہ بنو قريظہ والے بيں كەانہوں نے نہى كريم صلى الله عليه وسلم ہے كيا ہوا عہد تو ژديا اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے خلاف جنگ ميں مشركين كى مدوكى ان كو بتھيا رويتے، پر كہنے مجم بھول سمئے متھا اور غلطى ہوگئ ۔ پھر آپ عليه السلام نے دوبارہ معاہدہ كيا پھر انہوں نے عبد تو ژا اور غزوہ خند ق ميں كفاركورسول الله صلى الله عليه وسلم كى من كفاركورسول الله صلى الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى على الله عليه وسلم كى الله كان كے الله كے الله كان كے الله كان كے الله كان كے الله كان كے الله كان كے الله كے

﴿ فَإِمَّا لَثُقَفَنَهُمْ فِي الْمَحُوْبِ فَشَرِ دُبِهِمْ مَّنُ خَلْفَهُمْ ) مقاتل رحمه الله فرماتے ہیں اگر آپ علیہ السلام ان کواڑائی میں یا تیں ۔ توان کوالی سزادے کہ دیکے کربھا گ جا تیں ان کے پچھلوں میں بات سے بیاں تعالی عند فرماتے ہیں ان کے پچھلوں کے لیے عبرت بناویں اور سعید بن جبیر رحمہ الله فرماتے ہیں ان کے ذریعے پچھلوں کو ڈرادیں اور تشدید کی اصل جدا کرتا ہے۔ معنی ہے کہ ہرعبد تو ڑنے والے کی قوت و جماعت کو متفرق کردیں۔ لین جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کا عبد تو ڑا اور آپ علیہ السلام سے لڑائی کے لیے آئے ان کوئل کریں اور السی سزادیں کہ وہ عبرت بن جا تیں جس کی وجہ سے ان کے پچھلے اہل مکہ واہل یمن آپ علیہ السلام سے ڈریں۔ ( لَعَلَّهُمْ یَذَ حُورُونَ ) تا کہ وہ نصیحت وعبرت حاصل کریں اور عبد شاتو ڈیں۔

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنُ قَوْمٍ خِيانَةً ) مِي بُوتر ظ اور بؤنفير عظا بر بوا (فَام نُبِلُه اِلْنَهِمُ عَلَى سَوَآءِ ) لَيْن جُنگ في (وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنُ قَوْمٍ خِيانَةً ) مِي بُوتر ظ اور بؤنفير عظا بر بوار فام نُبِلُه الله على مَو الله على سَوَآءِ ) لَيْن جُنگ مِن تم من بها ان كواطلاع كردين كم آب عليه السلام نے ان كے ساتھ كيا بوامعا بدہ تو رُديا ہے تاكہ معاہدہ كے تو شخ على مين من بوكم آب عليه السلام نے الرائى كر كے مداتو رُاہ (انَّ اللَّهُ لَا يُعِمَّ الْمُعَالَيْفُنُ ) عليم بن من برابر بوجادً تاكمان كويدو بم ند بوكم آب عليه السلام نے الرائى كر كے مداتو رُاہ (انَّ اللَّهُ لَا يُعِمَّ الْمُعَالَيْفِينُ ) عليم بن

عامر نے تمیر کے ایک محف سے روایت کیا ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور روم کے درمیان معاہدہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ فوج کے کران کے شہروں کی طرف چل پڑے کہ جیسے بی عہد ٹوٹے گا تو ان پرحملہ کردیں تو ایک آدی گھوڑ ہے پر سوار ہو کر آیا اور کہا اللہ اکبراللہ اللہ عنہ بنے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بنے اسلام نے فرمایا حضرت معاویہ موتو وہ نہ گرہ با ندھے اور نہ کھولے جب تک معاہدہ کی مدت ختم نہ ہوجائے یا ان کا معاہدہ تو ٹرکر ان کو بتا دیے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ والی لوٹ گئے۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَبَقُوا الْإِنَّهُمُ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَاَعِدُوا لَهُمْ مَّا السَعَطَعُتُمْ مِنَ وَوَلِهِمُ لَا تَعْلَمُونَهُمْ وَاخْدِيْنَ مِنَ دُونِهِمُ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهِ يَعْلَمُ وَاخْدِيْنَ مِنَ دُونِهِمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فَوَيَّ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُواللهِ وَعَدُوكُمُ وَاخْدِيْنَ مِنَ دُونِهِمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ اللّه يَعْلَمُهُمُ اللهِ يُولُ وَاللهُ يَعْلَمُهُمُ مَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنُ شَيءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُولُ وَاللهِ يُولُونَ اللّهُ مُولُونَ اللهُ تُطْلَمُونَ ﴾ الله يَعْلَمُهُمُ مَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنُ شَيءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُولُ وَاللهِ اللهِ يُولُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

الرخف اورحفص رحمما الله في "بعصبن" یاء کے ساتھ وا سَبَقُوا ) ابوجعفر، ابن عام ، جمزہ اورحفص رحمما الله في "بعصبن" یاء کے ساتھ پڑھا ہے اور دیگر حضرات فے تاء کے ساتھ ۔ "سبقو ا"جھوٹ گئے ۔ یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں تازل ہوئی ہے جو بدر کے دن بھاگ گئے تھے۔ ہی جنبول فی یاء کے ساتھ پڑھا ہے وہ کہتے ہیں "لا بعصبت الملاین کفووا" مطلب یہ ہے کہ وہ بیار کے تقے۔ ہی جنبول فی اور جنبول فی تاء کے ساتھ پڑھا ہے تو یہ خطا ہے کا صیغہ ہے۔ ابن عام رحمہ الله فی جو رُون "الف کے زبر کے ساتھ پڑھا ہے یعنی اس لیے کہ وہ عاجز نہیں کر سکتے اور جھے سے چھوٹ نہیں سکتے اور جھے سے چھوٹ نہیں کر سکتے اور جھے سے چھوٹ نہیں کر سکتے اور جھے سے جھوٹ نہیں کہ سکتے اور دیگر حضرات نے الف کی زبر کے ساتھ پڑھا ہے ابتداء کی بناء پر۔

© (وَاَعِلُوْا لَهُمُ مَّا المُتَطَعُتُمْ مِّنُ فُوَّةِ) الاعداد ضرورت کے وقت کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا۔ یعن وہ آلات جو تہارے لیے قوت کا سبب بنیں جیسے گھوڑے، ہتھیار وغیرہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسنا کہ آپ نے منبر پر فرمایا اور تیار کروان کی لڑائی کے واسطے جو پھے جمع کرسکوقوت سے ، سن لوا بے شک قوت تیرا ندازی ہے۔ اوراس

سند کے ساتھ عقبہ بن عامرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقبہ بن عامرضی اللہ عند فرمایا کہ عقبہ بن عامر وسلم کو فرماتے ہوئے کیا جائے گا اور اللہ تعالی جہرے مائی ہوجا کیں گے تو تم میں سے کوئی فض اس بات سے عاجز نہ ہوکہ اپنے تیروں کے ساتھ کھیں کو دکر ہے۔ جز ہ بن افی اسید رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بررکے دن فرمایا جب ہم قریش کے لیے صف با عمدہ کر کھڑے تھے اور انہوں نے بھی صفیں بنالیس تھیں (جب وشمن تمہارے قریب آئے تو تم تیروں کو لازم پکڑو) ابو تجے سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا محاصرہ کہا تو میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ جس کا تیرنشانہ پر لگا اللہ کے داستہ میں تو اس کے لیے جنت میں ایک درجہ ہوگا۔ ابو تجے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میر سے سولہ تیرنشانہ پر لگے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے اللہ کے داستہ میں تو اس کے ایک میں کہ جس نے اللہ کے داستہ میں تو میں کہ جس نے اللہ کے داستہ میں تیر بھینکا تو وہ (جہنم سے ) آزاد کیا گیا۔

عقبه بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایک تیر کے ذریعے تنن آ دمیوں کو جنت میں داخل کریں گے اس کے بنانے والے کواوراس کے دینے والے کواوراس کواللہ کی راہ میں پھینکنے والے کو۔ عقبه بن عامر رضى الله عند نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے قتل كيا ہے كمآ پ عليه السلام نے فرمايا كه بير علم کے ذریع بین بندوں کو جنت میں داخل کریں ہے۔اس تیر کے بتانے والے کو جب اس نے بتانے میں خیر کی نیت کی ہواوراس كے پینئے والے كواوراس تيردينے والے كواورتم تيراندازى كرواورسوار رمواورا كرتم تيراندازى كروتويد مجھے زيادہ پسندہاس سے كم تم سوار ہو۔ ہر کھیل جو آ دمی کھیلے وہ باطل ہے مرا بنی کمان سے تیر پھینکنا اور اپنے کھوڑے کو تیار کرنا اور اپنی بیوی سے کھیل کودکر نامید ت میں سے ہے اور جس مخص نے تیراندازی سیکھ کرچھوڑ دی اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے تو بیلات ہے جس کواس نے چھوڑ دیا ہے یا فر ما ياس نے اس نعمت كا اتكاركيا ( وَمِنْ زِبَاطِ الْعَعْيل ) يعنى ان كوتياركياجهادك ليے عكرمدرحمه الله فرماتے بيس كوقت سے مراد نر کھوڑے اور رباط اخیل سے مرادمونث کھوڑیاں ہیں۔عروہ بارتی سے روایت ہے کہ جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محوڑے کی پیشانی میں خیر باندھی کئی ہے قیامت کے دن تک یعنی اجراو غنیمت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندفر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا كه جس في الله كراسة من كلور حكور وكاالله برايمان ركهة موئ اوراس كے وعدہ كى تقعد يق کرتے ہوئے تو بے شک اس کا بدینہ بھرنا اور میراب ہونا اور اس کا گو براور پیشاب قیامت کے دن اس کے تر از وہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھوڑے تین (طرح کے ) ہوتے ہیں۔ ایک م محورُ ا آدمی کیلئے ( گناہ کا) بار ہوتا ہے۔ دوسرا محورُ ا آدمی کیلئے (بے آبر وئی اور دوزخ سے) پر دہ ( آڑ کٹا ظت) ہوتا ہے اور تبسرا کھوڑا آ دمی جہاد میں شریک ہونے کیلئے پالے اور اللہ نے جوئق کھوڑے کی سواری اور کھوڑے کی ذات سے وابستہ کردیا ے۔اس کوفراموش نہ کرے ایسا تھوڑ ااس مخص کیلتے پردہ ہے اور جو تھوڑ اکسی مسلمان کو جہاد میں شریک کرنے کیلتے کوئی پالے وہ باعث اجرب-اگرایسے محوڑے کو کسی چرا گاہ یا مبرہ زار میں باندھ دے گا اور محوڑ ااس چرا گاہ یاسبرہ زارہے کچھ کھائے گا توجتنا

وہ کھائے گا ای کے بقدر گھوڑے والے کیلئے نیمیاں تھی جائیں گی اور جولیدیا پیشاب کرے گا۔ ای کے بقدر مالک کیلئے نیمیاں کھی جائیں گی۔ جب گھوڑ ارسی تو واکر کہیں ایک ٹیلے یا دوٹیلوں پکلیلیں بھرے گا تب بھی اس کے قدموں کے نشانات اور لیداور پیشاب کے بقدر مالک کیلئے نیمیاں تھی جائیں گی۔ اگر گھوڑے کو پانی بالانے کیلئے دریا پر لے جائے گا اور وہ وہاں پانی بے گا تو بھتنا اس نے بانی بیا ہوگا۔ اس کے بفتر مالک کیلئے نیمیاں تھی جائیں گی۔

وَإِنُ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَ تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ مَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَإِنَّ لَيْ يَكُولُ آنَ يَخْلَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ مَهُوالَّذِى اَيَّذَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُوْمِنِيْنَ ۞ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ مَلَوانَفَقُتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اللَّهُ تَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَلَيْهُمْ مَا إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ يَآيُهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ يَآيُهَا النَّبِي حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ يَآيُهَا النَّبِي حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ يَأْيُهَا النَّبِي حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ يَأْيُهَا النَّبِي حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ يَأْيُهُا النَّبِي حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ يَأْيُهُا النَّبِي حَسِبُكَ اللهُ وَمَنِ البَّعَكُ مِنْ اللهُ وَمِنِ اللّهُ وَمَنِ اللّهُ وَمَنِ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۞ يَا يُهَا اللّهُ وَمَنِ اللّهُ وَمَنِ النَّهُ مُ عَشُرُونَ وَلَمُ وَنِي اللّهُ مَنَ اللهُهُ مَا وَلَيْ يَنْ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنِ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمَنِ اللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مَا مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اورا گروه) (کفار) سلح کی طرف جھیں تو آپ بھی اس طرف جھک جائیں اور اللہ پر بھروسد کھیے بلاشہو خوب سنے والاخوب جانے والا ہے اورا گروہ لوگ آپ کودھو کہ وینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے اور وہ تی جہس نے آپ کوا پی (غیبی) المداد (طائکہ) ہے اور (ظاہری المداد) مسلمانوں سے قوت دی اور ان کے قلوب ہیں اتفاق پیدا نہ کر سے لئین اللہ میں اتفاق پیدا نہ کر سے لئین اللہ میں اتفاق پیدا نہ کر سے لئین اللہ تعالیٰ نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا ہے شک وہ زبر دست ہیں حکمت والے ہیں اے نبی آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور جن مونین نے آپ کا اتباع کیا ہے وہ کافی ہیں اے پینجبر آپ مونین کو جماد کی ترغیب دیجئے آگرتم میں کے ہوا دی جو ایک جن بوں میں کے موا دی جو ایک جن ایک میں کے جو ایک ہیں آدی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے و دوسو پر غالب آجادیں گے اور ای طرح آگرتم میں کے موآدی ہوں کے تو دوسو پر غالب آجادیں جو اور ای طرح آگرتم میں کے موآدی ہوں کے تو ایک ہزار کفار پر غالب آجادیں گے اور ای کی کھی ہیں جو دوسو پر خالب آجادی ہی جو دوسو پر خالب آجادی ہیں جو (دین کو ) کی تھی ہیں ہم جسے ۔

﴿ (وَإِنْ يُوبِعُنُونَ آَنُ يَنْعُدَعُونَ كَ) وه غدارى كريں ياكوئى دھوكەكرينتهارے ساتھ بنوتريظ كےلوگ ( فَإِنَّ حَسُبَكَ اللَّهُ )اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِي

﴿ إِنَّا يُهُمَّا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤُمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ ) قَالَ پران کوابھاریے ( اِنْ بَکُنْ مِنْکُمْ عِشُرُونَ) ہیں مرد بول (طبِرُونَ) مبرکرنے والے ( یَفْلِبُوا عِائَتَیْنِ ) وَمُنول پرغالب آ جا مَیں ( وَاِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ ) اگر ہول ال میں ہول (طبِرُونُ نَ ) مبرکرتے ہول ( یَفْلُبُوا آلَفًا مِنَ الَّلِیْنَ کَفَرُوا) یہ اس وجہ کے ( بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَهُونَ ) یعیٰ مشرکین اُواب کی طلب کے بغیرازتے ہیں اس لیے قابت قدم نہیں رہ سکتے۔ یہ آ ہت خبر ہے کین امرے می میں ہے۔ بدر کے دن اللہ تعالی نے یہ فرض کیا تھا کہ ایک آ دی مؤمنین میں ہے دی کا فرول سے لڑے تو مؤمنین پریتِ کم بھاری ہوا تو اللہ تعالی نے شخفیف کردی اور فرمایا

دس سے دو کی طرف تھم اوٹا دیا گیا۔ پس آگر مسلمان اپنے دشمن کی تعداد کا نصف ہوں تو ان کے لیے فرار جائز نہیں ہے اور سفیان اور ان نثیر مدفر ماتے ہیں بھی امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کو بھی اسی طرح سمجھتا ہوں۔ اہل کوف نے ہو ان یکن منکم ماثلہ " دونوں بھی یا ء کے ساتھ پڑھا ہے اور باتی حصر است نے دونوں بھی تا ء کے ساتھ پڑھا ہے اور باتی حصر است نے دونوں بھی تا ء کے ساتھ ہے مات ہوں عاصم اور حمز ہونے نے دونوں بھی تا ہے کہ ساتھ ہے اس اور سورة الروم بھی پڑھا ہے اور باتی حصر است نے ضاد کے پیش کے ساتھ۔ مات میں مور خرز ہے کہ ان کا کہ اس مات کے بیش کے ساتھ۔ اور کا کی اس مور میں اس مات کے بیش کے ساتھ۔ اور کا کی کار کی کر میں اس مات کی دونوں بھی اور کر کی میں اس مات کی دونوں بھی کے ساتھ کی دونوں بھی کی کر کی دونوں بھی کی کر کی دونوں بھی کر کی دونوں بھی کر کی دونوں بھی کر کی دونوں بھی کر دونوں بھی کر کی دونوں بھی کر کی دونوں بھی کر دونوں بھی کر کی دونوں بھی کر دونوں ب

﴿ (عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

پھر آپ گھر داخل ہوئے تو کچھلوگ کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پڑھل ہونا چاہیے، پچھنے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر۔ پھر جب آپ علیہ السلام گھر سے لگے تو فر مایا کہ رائے پر۔ پھر جب آپ علیہ السلام گھر سے لگے تو فر مایا کہ اللہ تعنی رائے پر۔ پھر جب آپ علیہ السلام گھر سے لگے تو فر مایا کہ اللہ تعالی نے بعض لوگوں کے دلوں کو اتنا زیادہ ہخت کہ دہ دود دھ سے زیادہ نرم ہیں اور بھن لوگوں کے دلوں کو اتنا زیادہ ہخت کہ دہ دود دھ سے زیادہ نرم علیہ السلام کی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جو سیری اتباع کر ہے وہ بھے سے اور جو سیری تا فر مانی کر ہے تو اے اللہ تو بخشے والا رحم کرنے والا ہے اور اے ابو بحر احتم کے دور اور ایو بھر احتم کردے والا ہے اور اگر ان کو معاف کردے تو میں علیہ السلام جیسی ہے کہ انہوں نے کہا اگر تو ان کو عذا ب دی تو تیرے بندے ہیں اور اگر ان کو معاف کردے تو

ب شک تو غالب حکمت والا ہے اور بے شک اے عمر تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ت ہے کہ انہوں نے فرمایا اے میر ہے رب! زمین پر کا فروں کا کوئی گھرنہ چھوڑ اور اے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تیری مثال حضرت موی علیہ السلام کی ت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہا ہے ہمارے رب! تو ان کے مال جاہ کروے اور ان کے دلوں پرختی کردے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كرتم من سے كوئى بھى فديه ياقل كے بغير نه چھوٹ سكے گا۔عبدالله بن مسعودرض الله عنه فرماتے ہيں كہ ميں في عرض كياسوائے سهيل بن بيضاء كے كہ ميں فيان كواسلام كا ذكركرتے سنا ہے تو آپ عليه السلام خاموش ہو گئے تو ميں في اس دن سے زيادہ اپنے آپ كوخوف ميں فيد ديكھا، مجھے ڈرہوا كه اس دن آسان سے مجھ پر پھر گريں سے حتی كه خودرسول الله صلى الله عليه دسلم في فرماياسوائے سهيل بن بيضاء كے۔

این عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹے دور ہے کے طرف تھا، بیری دائے کی طرف نتھا۔ جب بیں اسکے دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ بیٹے دور ہے ہے تو بیل بنت پر دو ابو بیر رضی اللہ عنہ بیٹے دور ہے ہے تو بیل بنت پر دو رہے ہیں ، تو اگر جھے بیں ، تو اگر جھے بیں ، واکر جھے بیں ، واکر جھے بیرے دورت تی بنالوں گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جھے تیرے میں ماہوں کا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جھے تیرے مائی بیوں کی اس بات نے زلادیا کہ ان سے فدید لے کر چھوڑ دیاجائے جھیتی ان بر عقد اب اس ورخت سے بھی ترب آیک درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بیر آیت آثاری "ما کان لئبی ان بوکون له علیہ السلام نے اپنے قریب آیک درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بیر آیت آثاری "ما کان لئبی ان بوکون له حلال کردیا (امسریٰ) امیر کی جمع ہے قطعی اور قتیل کی طرح (حتی یشخن فی الاد ض) لیمی مشرکین گوٹل اور قید کرنے میں مبالغہ کرے (وَ اللّٰه يُورِیُدُ اللّٰخِورَةِ ) اللہ تبارے کی مشرکین گوٹل اور قید کرنے میں مبالغہ کرے (وَ اللّٰه يُورِیُدُ اللّٰخِورَةِ ) اللہ تبارے کیو اور ان کی قوت بردھ گی تو اللہ تعالیٰ نے کہ کرے دون تھا کیونکہ اس وقت مسلمان تھوڑ ہے تھے ، جب مسلمان زیادہ ہو گے اور ان کی قوت بردھ گی تو اللہ تعالیٰ نے قید یوں گوٹل کردیں اور اگر جا جی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نی علیہ السلام اور مؤمنین کو اختیار دیا کہ اگر تھی ہوں کوٹل کردیں اور اگر جا جی تو ان کو قالم بنا دواور اگر جا جوٹوان سے فدیہ و

لَوُلَا كِتَبُّ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيُمَا آخَلُتُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمُتُمُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ داِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَلَكُوا مِمَّا غَنِمُتُمُ عَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ داِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

وقع ہوتی سوجو کھی منا ایک نوشتہ (مقدر) نہ ہو چکتا تو جوامرتم نے اختیار کیا ہے اس کے بارہ میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی سوجو کھی تم نے لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤاور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو بیشک اللہ تعالی بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں۔ وہ اس کو تربانی کے لیے دکھ دیتے ، آسان سے آگ اُترتی اوراس کو کھا جاتی ہیں کہ پہلے انبیاءاورا متوں پر نئیمت جرام تھی وہ اس کو تربانی کے لیے دکھ دیتے ، آسان سے آگ اُترتی اوراس کو کھا جاتی ۔ جب بدر کا دن آیا تو مسلمانوں نئیمت سیٹے بیں جلدی کی اور فدیدلیا تو اللہ تعالی نے بی آیت اُتاری ۔ لیخی اگر لوح محفوظ بیں یہ کھا نہ جا چکا ہوتا کہ بینیمت تہہارے لیے حلال ہوا درصن ، مجاہد رحم ہما اللہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اگر پہلے سے بیکھا نہ ہوتا کہ اللہ تعالی بدر کے حاضرین کو عذاب نہ دیں گے (لَمَسَّحُمُ فِیْمَ آ اَحَدُدُ مُ عَدَّابٌ عَظِیْمٌ) ابن اسحاق رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مؤ منین جوغز وہ بدر میں حاضر مین کو موتے وہ تما مغیمت کو پند کرتے ہے سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وہم کو قید یوں کے موت وہ تما مغیمت کو پند کرتے ما اللہ علیہ وہم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول! جنگ ہیں خون بہا تا جمھے زیادہ پند ہے مردوں سے فدید لینے سے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسان سے عذاب اُترتا تو عمر بن خطاب اور سعد بن معاذرضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی اس سے نہ بیجا۔

﴿ وَكُلُوا مِمًا غَنِمْتُمُ حَلَلًا طَيِبًا وَّاتَّقُوا اللَّهَ مَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ) روايت كيا كيا بكرجب كبل آيت نازل مولى ـ مولى ـ صحابة كرام رضى الله عنهم في فعد يرك استعال سے ہاتھ سيخ ليے توبية يت نازل مولى ـ

حفرت جابرض الله عند مروى ب كه ني كريم صلى الله عليه و كلم في فرما يا كه برب لي غيمت كوطال كيا كيا ، محص پہلے كس كے ليے طال نہيں كيا كيا حضرت ابو جريره رضى الله عند ب دوا بت ب كدرسول الله صلى الله عليه و كلم في فرما يا غيمت ہمار ب بہلے كى كے طال نہيں كى گی بياس ليے كہ الله تعالى في ہمار بي ضعف اور يُحرَّ كود يك الآوا الله في فَلُو بِحُمْ خَيْرًا يُو تِحَمُّ مِنَ الْاَسُونِي إِنْ يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُو بِحُمْ خَيْرًا يُو تِحَمُّ مِنَ الْاَسُونِي إِنْ يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُو بِحُمْ خَيْرًا يُو تِحَمُّ مَن الْاَسُونِي إِنْ يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُو بِحُمْ خَيْرًا يُو تِحَمُّ مَن الْاَسُونِي إِنْ يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُو بِحُمْ خَيْرًا يُو تِحَمُّ مَن اللّهُ عَفُورٌ دَّحِيْمٌ هُو اِنْ يُويُدُو الحِيانَة كَ فَقَدُ خَيْرًا مِنْ مَا اللّهُ عِنْ قَبْلُ فَامُكُنَ مِنْ هُمْ دَوَ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ هُو اِنْ يُويُدُو اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ هُو اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ هُو اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ هُو اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ هُو اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ هُو اللّهُ عَلْمُ مَا اللّهُ عِنْ قَبْلُ فَامُكُنَ مِنْهُمُ دَو اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ هُو اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ هُو اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ هُمُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ هُو اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ حَكِيْمٌ هُمُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ هُمُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ هُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَدَيْمٌ هُمُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَدَى اللّهُ عَلَيْمٌ حَدَيْمٌ هُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

اے پیمبرسلی الله علیہ وسلم آپ کے قبضہ میں جوقیدی ہیں آپ ان سے فرما دیجے کراگر الله تعالی کوتمہارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا تو جو پھی تم سے (فدید میں) لیا گیا ہے (دنیا میں) اس سے بہترتم کو دے دے گا اور آخرت میں) تم کو بخش دے گا اور الله تعالی بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں اور اگر بالفرض بیلوگ آپ کے ساتھ خیانت (نقص عہد) کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو (پھی فکر نہ کیجئے) اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی پھر اللہ تعالی نے ان کو گرفتار کروادیا اور اللہ تعالی خوب جانے والے ہیں بڑی حکمت والے ہیں۔

النبی ﴿ وَمَا لَهُ النَّبِی فُلُ لِمَنُ فِی اَیُدِیکُمُ مِّنَ الْاسُرْی ) بوعمرواورا بوجعفر نے (من الاسادی) الف کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی حضرات نے بغیرالف کے )یہ آیت عباس بن عبدالمطلب کے بارے میں نازل ہوئی ہے بدر کے دن قید کیے گئے تھے۔

ر الله عَلَيْمُ حَكِيْمٌ) ابن الله عَلَيْمُ حَكِيْمٌ ابن الله عَنْ قَبْلُ فَامْكُنَ مِنْهُمُ وَالله عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ) ابن جرح رحمه الله فرائد والله عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ) ابن جرح رحمه الله فرمات بين خيانت سے تفرم او بين اگروه آپ كا الكاركر شع بين تواس سے پہلے الله كا بھى الكاركر على بين تو الله الله كا بھى الكاركر شع بين تواق الله على الله تعالى في بدر مين ان برمؤ منين كوقدرت دى ، ان كول بھى كيا اور قيد بھى كيا اور بيان كود كى بين كوقدرت دى ، ان كول بھى كيا اور قيد بھى كيا اور بيان كود كى بيا كود واره مؤمنين سے الله كا كرنے آئے تو بھى ايبا موگا۔

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا بِالْمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوُا وَنَصَرُوا أُولَئِكُمُ مِنْ وَلَا يَتِهِمُ وَنَصَرُوا أُولَئِكُمُ النَّصُرُ وَلَا مَالَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمُ وَنَصَرُوا أَولَهُ يَهَاجِرُوا وَإِنِ السَّنَفُصُرُوكُمْ فِى اللِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَى قَوْمُ مَ بَيْنَكُمُ وَبَنْهُمُ مِينَاقَ وَوَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ اولِيَآءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ اولِيَآءُ بَعْضِ والله وَبَيْنَهُمُ مِينَاقٌ وَوَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ اولِيَآءُ بَعْضِ والله وَالله وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِى سَبِيلِ تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِينَةٌ فِى الْآرُضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِى سَبِيلِ لَا عَلَى اللهُ وَالَّذِينَ اوَوا وَخَهَدُوا فِى سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوا وَنَهُمُ وَدُولًا وَعَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِى سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوا وَنَصَرُوا آولَاكِ مُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ولَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَرِزُقَ كُويُمُ فَى اللهِ وَالَّذِينَ اوَوا وَنَصَرُوا آولَاكِ مَا مُؤْمِنُونَ حَقًا ولَهُمُ مَعْفِرَةٌ وَرِزُقَ كُويُمُ فَى اللهُ وَالَذِينَ الْوادِ اللهُ مُعْفِرَةٌ وَرُولًا وَاللهُ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَقَا وَلَهُمُ مَعْفِرَةً وَرِزُقَ كُومُ مُولَى اللهُ وَاللهُ وَاللّذِينَ الْوَالِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَلَالًا عَلَى اللّهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُكُ وَلَى اللّهُ وَلَولُولُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِللللللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِي لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَال

جن لوگوں نے رہنے کو جگہ بھی دی اور مدد کی بیلوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور جولوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی تمہاراان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اورا کر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمہ مدد کرتا واجب ہے مگراس توم کے مقابلہ میں نہیں کہ تم میں اوران میں باہم عہد (صلح کا) ہواور ائلتہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں اور جولوگ کا فر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں اگراس (حکم مذکورہ) پر تو وینا میں بڑا فتنا ور بڑا فساد تھیلے گا اور جولوگ اول سلمان ہوئے اور انہوں نے (ہجرت نبویہ کے زمانہ میں) ہجرت کی اور ائلتہ کی راہ جہاد کرتے رہے اور جن لوگوں نے (ان مہاجرین کو) اپنے یہاں تھہرایا اور ان کی مدد کی بیلوگ ایمان کا پورا حق اور انہوں نے والے ہیں ان کے لئے (آخرت میں) بڑی مغفرت اور (جنت میں) بڑی معزز روزی ہے۔

تفسي الله المعالم المعالم المنوا وها بحروا " يعنى الني قوم اور كمرون كوچودا لين كدسة بجرت كرف والم مراديس" وجهد أو به الله والمدين الله والمدين الأوا " الله كرسول على الله عليه والفيح والفيك بعضه الله والمدين المدين المدين الله والمدين المنوا والمدين الله والمدين الله والمدين المنوا والمدين والمدين والمدين والمدين المنوا والمدين والمدين المنوا والمدين والمدين المنوا والمدين المدين والمدين والمدين المنوا والمدين والمدين المدين والمدين المدين والمدين والمدين المدين والمدين المدين والمدين المدين والمدين والمدي

﴿ وَالَّهِ مِنْ كَفَوُوا اللَّهُ مَهُ الْهِ لِمَا أَهُ لِمَا اللّهُ اللهُ اللهُ

و "وَالَّذِيْنَ امَنُواْ وَهَاجَرُوُا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ اوَوَا وَّنَصَرُوْآ اُولَقِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا "ان كايمان مِن كونَ تَكنبيل بهريان اللهِ وَالَّذِيْنَ اور جهادك ذريع اللهُ ايمان كوابت كرديا- "لَهُمُ مُعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ" جنت بهر من معْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ "جنت به -

اگریداعتراض ہوکداس آیت کے تکرار کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مہاجرین کے ٹی طبقے تھے۔ بعض مہلی ہجرت والے ہیں جنہوں نے صدیبیہ ہے جرت کی اور بعض دوسری ہجرت والے ہیں جنہوں نے صدیبیہ ہے بعداور فتح مدیبیہ ہے بعداور فتح مدیبہ ہجرت کی اور ہجرت کی اور ہجرت کی اور ہجرت مراد میں ہجرت مراد ہے اور دوسری آیت سے مہلی ہجرت مراد ہے اور دوسری آیت سے دوسری ہجرت مراد ہے۔

وَالَّذِيْنَ امَنُوا مِنُ م بَعُدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمُ فَأُولَئِكَ مِنْكُمُ دَوَاُولُواالْلاَرُحَامِ بَعْضُهُمُ اَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَلِ اللَّهِ داِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞

اور جولوگ جحری نبویہ کے ) بعد زمانہ میں ایمان لائے اور جحرت کی اور تہمارے ساتھ جہاد کیا سو بیلوگ (گوفضیلت میں تمہارے ساتھ برابر نہیں لیکن تاہم) تمہارے ہی شار میں ہیں اور جولوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے (کی میراث) کے زیادہ حقد ارہیں بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں۔

سُنَّ اَمْنُوا مِنْ مَ بَعُدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمُ فَاُولَئِكَ مِنْكُمُ "فِينَ تَهار ب ساتھ ہیں۔ مراد یہ ہے تم ان میں سے ہواور وہ تم میں سے ہیں۔ "وَاُولُواالُارْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوُلَى بِعَضَ مِن بِيَحْضِ " یہ بجرت کی وجہ سے ورافت کومنسوخ کرنا اور میراث ذوی الارحام کو دینا "فِی کِتْبِ اللّهِ" بعن الله " نعن الله کے میاں کتاب الله سے قرآن مجیدمراد ہے۔ بعن وہ تقسیم جوسورة نساء میں بیان ہوئی وہ مراد ہے۔ "إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ"



# سُورَةُ التَّوْبَةِ

# سورة برأت كے شروع ميں بسم الله نه ہونے كى وجه

مقاتل رحماللہ فرماتے ہیں کہ بیساری سورت مدنی ہے سوائے آخری دوآ بھول کے سعید بن جیررضی اللہ عذفرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے سورہ تو بدکے بارے میں ہو چھاتو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیر سواکر نے والی ہے۔ مشرکین کے بارے میں نازل ہوتی رہی بہاں تک کہ ان کو گمان ہونے لگا کوئی ان میں ہے کی کا تذکرہ اس ہے نہ کا سکوگا۔ پھر میں نے بہاں رضی اللہ عنہ افرایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سورۃ بدر ہے۔ میں نے سوال کیا سورۃ حشر؟ فرمایا تو اس کوسورۃ بوفضیر کہدلے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ افرائے ہیں کہ میں نے عثان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے سوال کیا کہ سورۃ انفال مثانی سورۃ وارق میں ہے ہاور سورۃ براۃ میں میں ہے ہے آپ کوکس چیز نے اُبھارا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ملاد یا اور ان کے درمیان کی اللہ اللہ الرحمٰ اللہ اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو کس جید کی سورتش ہورہ تھیں اور تم نے اس کو میں کوئی آ یہ اُرق تو آپ کا تین میں ہے کہ کو بلاتے اور فرماتے کہ اس آ یہ کواکس سورۃ اللہ اللہ اور کی مضامین سورۃ الفال سے مطح ہو جس میں ان ان باقوں کا تذکرہ ہے۔ میں اور ہم ہے اور اس کو مضامین سورۃ الفال سے میں دوجس میں ان ان باقوں کا تذکرہ ہے۔ میں اور ہم ہے اور اس کو مضامین سورۃ الفال کا حصہ ہے۔ اس وجہ ہے میں ان دولوں کوملا دیا اور ان کے درمیان کی مالہ الرحمٰ نارجہ بھی نہیں کھی اور اس کومل جو اور اس کی مضامین سورۃ تو بانفال کا حصہ ہے۔ اس وجہ ہے میں ان دولوں کوملا دیا اور ان کے درمیان کی مالہ سے میں نے اس دولوں کوملا دیا اور ان کے درمیان کی مالہ المرحمٰ کھی نور اس کومل کوملوں کوملا دیا اور ان کے درمیان کی مالہ کومل کوملا دیا اور ان کے درمیان کی مالہ کومل کوملا دیا اور ان کے درمیان کی مالہ کا کرمیا کی دیا۔

بَرَآءَ ةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اِلَى الَّذِيْنَ عَهَدُتُمْ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ ۞ فَسِيُحُوا فِي الْآرُضِ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّاعْلَمُواۤ اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكَفِرِيْنَ۞

الله كي طرف سے اور اس كے رسول كى طَرف سے ان شركين (كے عہد) سے دست بردارى ہے جن سے تم نے (بلاتعين مدت) عهد كرركھا تھا سوتم لوگ اس سرزين ميں چار مہينے چل پھر لواوريه (بھى) جان ركھوكہ تم خدا تعالىٰ كوعا جزنہيں كر سكتے اوريه (بھى جان ركھو) كہ بينك الله تعالىٰ كافروں كو (آخرت ميں) رسواكريں گے۔

علم الله و رَسُولِه " يعنى بيالله كاطرف سے برأت ہاور بيمصدر ہے نشاة اور دناءة كاطرح مفسرين رحمهما الله فرماتے ہيں كہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك كى طرف روانه ہوئے تو منافقين جموثی خبريں پھيلانے

کے اور مشرکین رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد توڑنے گئے تو الله تعالی نے ان کے عہد تو ڑنے کا تھم دیا اور بیرعهد
توڑنے کا تھم اس آیت میں ہے "وا تا تعافیٰ من قوم حیانہ" الآیۃ ۔ زجاج فرماتے ہیں کہ براء ہ یعنی الله اوراس کے رسول
صلی الله علیہ وسلم ان کو عہد دینے اور اس کے پورا کرنے سے بری ہیں۔ جب خود انہوں نے اس کو تو ڑ دیا ہے "اِلَی اللّٰهِ يُنَ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى مَعْدِيا تَعَاسَ لَكُورُ وَعَهد كيا۔

لیے کہ صحابہ کرام رضی الله عنہ ماس عہد پر راضی منتے تو کو یا انہوں نے خود عہد کیا۔

و الله الكارُف الكارُف " يهال كفتكو من خرس خطاب كصيفول كاطرف رجوع كيا ب لين آب عليه السلام ال كوكهدي كم حيفة و الحكمة و المحكمة و الله الله و الله المعنوى الله الله المعنوى المكفوية و الله و الله و الله و الله الله و الل

### اشهر حرم كون سےدن بي

علاء کااس میں اختلاف ہے کہ یہ مدت اور وہ کون لوگ تھے جن کے عہد سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائت کا اعلان کیا؟ ایک جماعت نے کہا کہ بید مت اللہ کی طرف سے مشرکین کو دی گئی ہے کہ جن کا معاہدہ چار ماہ سے کم تھا ان کے معاہدہ کی مدت متعین نہتی اس کو چار ماہ کے ساتھ متعین کردیا ہے کہ اس کے معاہدہ کی مدت متعین نہتی اس کو چار ماہ کے ساتھ متعین کردیا ہے کہ اس کے بعد جنگ ہوگی چر جہاں وہ ملیں سے قبل کیے جائیں سے گئر رید کہ وہ تو بہ کرلیں اور اس مدت کی ابتداء جج اکبر کے دن سے اور اس کی مساتھ کوئی معاہدہ نہتی ان کومہلت دی تا کہ حرام مہینے تم ہو جائیں اور ریپ کے پیاس دن تھے اور زہری رحمہ اللہ فرماتے جی کہ چار مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جیں۔ اس لیے کہ بیر آ یت شوال میں تازل ہوئی تھی اور ریپہلا تول زیادہ درست ہے اور اس پراکٹر مفسرین جیں۔

اور کبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیرچار مہینے کی مت ان مشرکوں کے لیے تھی جن سے چار ماہ سے کم معاہدہ ہواتھا کہ وہ چار ماہ کھل کر لیں اور جن کے معاہدہ کی مدت چار ماہ سے ذاکد تھی تو اس مدت کے کھل کرنے کا تھی دیا گیا۔ اللہ کے فرمان " فاتعو اللہ ہم عہدھم اللی مدتھم "حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کوان مشرکوں سے لڑائی کا تھی دیا جنہوں نے آپ علیہ السلام سے لڑائی کی تو فرمایا" فاتلوا فی مسبیل اللہ اللہ ین یقاتلون کم " تو آپ علیہ السلام صرف من رکوں سے لڑائی کرتے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام سے تمال کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکوں سے لڑائی کرنے اور ان سے بری ہونے کا تھی دیا دوران کو چار ماہ کی مدت دی تو ان مشرکوں میں سے سی کے لیے بھی چار ماہ سے ذاکہ مدت نہی خواہ ان سے بری ہونے کا تھی معاہدہ ہوا ہویا نہ ہوا ہوتو مدت سب کے لیے چار ماہ مقرر ہوئی اور ان چار ماہ کے بعد تمام سے سی کے لیے چار ماہ مقرر ہوئی اور ان چار ماہ کے بعد تمام

مشرکول کے خون حلال کردیئے گئے۔ بعض نے کہاہے کہ بیآ یت غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ مجمہ بن اسحاق اور مجاہرو دیگر مفسرین رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ بیآ یت اہل مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیدیے کے سال قریش سے معاہرہ کیا کہ دس سال وہ مسلمانوں سے لڑائی نہ کریں گےلوگ اسمن سے رہیں گےاور قبیلہ خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور بنو بکر قریش کے عہد میں واخل ہوگیا۔ پھر بنو بکر نے خزاعہ پر جملہ کیا اور کافی نقصان پہنچایا اور قریش نے بنو بکر کی ہتھیا روں سے مدد کی۔

جب بنو براور قریش فزاعه پرغالب آ میے اور اپنا عہد تو ژویا تو عمرو بن سالم فزای هدیندگیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس جاکر چندا شعار کے جن میں سارا واقعہ بیان کر کے حدو کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نے تمہاری حدیثہ کی حدیثہ کی حدیثہ کی اور آپ علیہ السلام نے بجرت کے آٹھویں سال مکہ کی طرف الشکر شی کی۔ جب بجرت کا نواں سال تھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ج کا ارادہ کیا ، پھر فرمایا کہ وہاں مشرکین آئیں سے اور نظے طواف کریں عوق حصرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کواس سال ج کا امیر بنا کر بھیجا تا کہ وہ لوگوں کا ج قائم کریں اور آپ کوسور ہ برا آپ کی ابتدائی چالیس آئیش ویں کہ بیتم ما حدیث سے اور پر چھر مسلم کی سے بعد حضرت علی رضی الله عنہ کوا پر پڑھکر سنا دیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کوا پر پڑھکر سنا دیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کوا یہ بیتر پڑھیں اور بیتھ مولی ویا کہ وہ مکہ اور منی اور وقعی یہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بری ہے ہر شرک سے اب کوئی بیت اللہ کا نظے طواف نہ کر ہے۔

حضرت الوبر صدیق رضی الله عندلوئے اور پوچھا اے آقا (صلی الله علیه وسلم) میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، کیا میرے بارے میں پچھ م اُڑا ہے؟ آپ علیه السلام نے فر مایا نہیں لیکن مناسب بیتھا کہ بیاعلان میرے گھر کا کوئی بندہ کرتا ۔ کیا اے ابو بکر! کیا تو اس بات ہے راضی نہیں کہ تو میرے ساتھ عالور حوش پر میرے ساتھ ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے عرض کیا کہ وان نہیں اے اللہ عند نے عرض کیا کہ وان نہیں اے اللہ عند نے ورشی الله عند نے ورشی الله عند نے اور تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے لوگوں کو امیر تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے لوگوں کو امیر تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے لوگوں کو اللہ عند کے اور تج قائم کیا اور عرب اس سال میں اپنے جاہلیت کے ج کے مرتبوں پر تھے۔ جب یوم الخر آیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند کھڑے اور اس سال میں اعلان کیا اور ان پر سورۃ برات پڑھی۔ زید بن تبجع فرمات ہیں کہ بم نے حضرت علی رضی الله عند ہے تو جھا کہ آپ رضی الله عند اس سال کس چیز کے ساتھ بھیجے گئے؟ تو آپ رضی فرماتے ہیں کہ بم نے حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا کہ چار چیز وں کے ساتھ بھیجا گیا۔ (۱) کوئی بیت اللہ کا نظے طواف نہ کرے۔ (۲) جس کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے کوئی معاہدہ تعین عدت تک نہ قاتو وہ اس عدت تک نہ قاتو وہ چار مول الله صلی الله علیہ وہ کی عدت تک نہ قاتو وہ اس عدت تک ہو اور الله صلی الله علیہ وہ کی عدت تک نہ قواتو وہ چار مول الله صلی الله علیہ وہ میں سال جے الوراع کیا۔ اگر کوئی بیاعتر اض کرے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھرت کے دھویں سال جے الوراع کیا۔ اگر کوئی بیاعتر اض کرے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھرت کے دھویں سال جے الوراع کیا۔ اگر کوئی بیاعتر اض کرے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دھورت کے دھویں سال جے الوراع کیا۔ اگر کوئی بیاعتر اض کرے کہ رسول الله علیہ وسلم نے دھورت کے دھورت کے دھورت سال علیہ الله وہ کیا۔ اگر کوئی بیاعتر اض کرے کہ رسول الله علیہ وسلم نے دھورت کے دھورت کے دھورت کیا دور اس کے اگر کوئی بیاعتر اض کے کہ دور کوئی بیاعتر اض کے کوئی میاد وہ علیہ کوئی میاد کہ میں میں کے دھورت کے الله واقع کے دھورت کے کوئی میاد کی کوئی ک

صدیق رضی اللہ عنہ کوامیر بنا کر بھیجااور پھران کو معز ول کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوامیر نج کیوں بنادیا؟ ہم جواب دیں ہے کہ علاء نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کومعز ول نہیں کیا تھا آپ ہی امیر نج تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوتو ان آیات کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا سبب بیہ بنا کہ عرب کی عادت اور عرف بیتھا کہ جن سے معاہدہ کیا ہویا تو ان کا سردار عہد تو ڑے یااس کے خاندان کا کوئی فردایسا کر بے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس وجہ ہے بھیجا کہ وہ بینہ کہیں کہ بیطریقہ ہمارے و فروعادت کے خلاف ہے اور اس بات پر دلیل کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی امیر رخج تھے۔ وہ حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بی اعلان کریں کہ من لو کہ آج کے ممال کے بعد کوئی مشرک رخج نہ کے دن دواعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا کہ ہم ٹی بیل اعلان کریں کہ من لو کہ آج کے ممال کے بعد کوئی مشرک رخج نہ کرے اور نہ کوئی بیت اللہ کا طواف کرے۔

وَاَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوُمَ الْحَجِّ الْآكُبَرِ اَنَّ اللَّهَ بَرِىءٌ مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ وَرَسُولُهُ دَفَاِنُ تُبْتُمُ فَهُوَ خَيُرٌلَّكُمُ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعْلَمُوْآ آنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ دَوَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اَلِيْمِ

اور الله اور الله اور رسول كی طرف سے بوے ج كى تاریخوں میں عام لوگوں كے سامنے اعلان كیاجا تا ہے اور الله اور اس كارسول دونوں دست بردار ہوتے ہیں ان مشركيين (كوامن دينے) سے پھراگرتم (كفر سے تو تو به كرلوتو تنہارے لئے بہتر ہے اور اگرتم نے (اسلام سے) اعراض كيا تو يہ بھے ركھوكة تم خداكو عا برنہيں كرسكو كے۔اور ان كافروں كوا يك دردناك سزاكن فبرسناد يجئے۔

تفیی ک "وَاَذَانَ" اس كا عطف "بواء ة" پر بے بعنی اعلان ہے اور اس سے نماز كی اذان دینا ہے۔ "مِّنَ اللهِ دَرَمُدُ يُهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللَّحَةِ الْإَكْبُرِ "جَجَاكِم كِمان شيءاختيا ف ہے۔

## يوم الحج الأكبر كي تفسير مين مختلف اقوال

● عکرمہ دحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ عرفہ کا دن ہے اور یہی بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور کے ایک اللہ عنہ اور یہی عطاء، طاؤس، مجاہداور سعید بن میتب رحمہما اللہ کا قول ہے اور ف ایک جماعت نے کہا یہ قربانی کا دن ہے۔

چیٰ بن جزارے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند ہوم الحر میں سفید فچر پر سوار ہوکر جبانہ کی طرف جانے سکے تو ایک هخص آیا اور آپ رضی اللہ عند کی سواری کی لگام پکڑ کر حج اکبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ عند کے سواری کی لگام پکڑ کر حج اکبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ عند نے فر مایا کہ تیرا سیون

ہے،اس کا راستہ چھوڑ دےاور یہی بات عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہی شعبی ، مخفی رحمہما اللہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور سدی رحمہ اللہ کا قول ہے۔

ابن جریج نے مجاہد سے روایت کیا کہ فج اکبر کا دن منی کے تمام ایام ہیں۔ سفیان ٹوری فرماتے ہیں کہ یوم الجج الا کبر سے مراد اوقات کج مراد ہیں۔ یعنی نئی کے تمام ایام جیسے یوم سفین کیوم جمل کیوم بعاث سے مراد وقت اور زمانہ ہے۔ عبد اللہ بن حارث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فج اکبر کا دن وہ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فج کیا اور یہی ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کیونکہ اس دن میں مسلمانوں کا فج اور یہود ونصاری ومشرکین کی عید جمع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے اور بعد میں بھی ایسانہیں ہوا اور علاء کا فج اکبر میں اختلاف ہے۔ کا مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فح اکبر قران اور عجم اصغرافراد ہے۔

اورز برى بيمى اورعطاء رحمها الله فرماتے بيل كدج اكبرج به اورج اصغر عمره به "اَنَّ اللَّه بَوِیْ قِنَ الْمُشُوكِیْنَ وَرَسُولُهُ "لِینَ اوراس كارسول بهی مشركین سے برى ہے۔ لیقوب نے لام کے نصب کے ساتھ "اِنَّ اللَّه ورسوله بری " پُرُصا ہے۔ " فَانْ تُنْتُمُ "كفر سے لوٹ جا وَ اور خالص توحيد پر آجا وَ" فَهُوَ خَيْرُ لُكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ " ايمان سے اعراض كرو" فَاعْلَمُو آ اَنْكُمْ خَيْرُ مُعْجِوْى اللَّهِ حَوَمَ شِيْرِ الَّذِيْنَ كَفَرُو الْعِلَابِ اَلِيْمٍ "

إلا الَّذِينَ عَهَدُتُمُ مِّنَ الْمُشُرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْتًا وَّلَمْ يُطْهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاتِمُوا الْمُتَعِمِّ الْمُتَقِينَ ۞ فَإِذَا انسَلَخَ الْاَشْهُو الْحُرُمُ فَاتِمُوا الْمُتُومُ وَالْمُدُومُ وَالْمُولِ وَالْمُدُولُومُ وَالْمُدُومُ وَالْمُدُومُ وَالْمُدُومُ وَالْمُدُومُ وَالْمُدُومُ وَالْمُدُومُ وَالْمُولُ وَمَعْمُ وَالْمُولُ وَمَعْمُ وَالْمُولُ وَمَعْمُ وَالْمُدُومُ وَمُعْمُ وَالْمُولُ وَمُعَلِيلُومُ وَالْمُولُ وَمُعَمُ وَالْمُومُ وَالْمُولُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُ وَمُعَمُومُ وَالْمُومُ والْمُومُ وَالْمُومُ والْمُومُ وَالْمُومُ وَالْم

لَمْ يَنْقُصُونُكُمْ شَيْنًا كَا وَلَمْ يُطْهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَلًا فَاتِثُواۤ اللَّهِمْ عَهْلَعُمُ اللَّه مُلْتِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُطَّيِّنُ "

@ "فَإِذَاالْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ" بعض في كهايه جارميني رجب، ذوالقعده، ذوالحجه بحرم بي - مجاهداورابن اسحاق رحمبما الله فرماتے ہیں کہ بیمعاہدہ کے مہینے ہیں کہ جس کا معاہدہ ہے تو اس کا معاہدہ جار ماہ تک باتی رہے گا اور جس کا عہد نہیں تھا تو اس كى مدت محرم ختم مونے تك - بچاس دن ہے ان مهينوں كو " خووم "اس وجه سے كها كدالله تعالى نے ان مس مؤمنين برمشركول کے خون حرام کردیئے ہیں۔ مجاہد کے اس قول پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بیاتی دن ہول گے۔ اشہر حرم تو پور سے نہیں ہول کے بلکہ اشہر حرم کا جز واور حصہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم کا گز رجانا فر مایا ہے۔اس کا جواب بیہ ہے چونکہ وس فری الحجہ سے آخر محرم تك ايك الى مديقي جس كا اتصال بيجيام بينول سے تعااس لئے اشرحرم كا لفظ ذكر كرديا كيا۔ "فَاقْتُلُوا الْمُشُوكِيْنَ حَيْثُ وَ جَدْ تُمُوهُمْ" حَل ياحرم مِن "وَخُذُوهُمُ" ان كوقيدى بناؤ" وَاحْصُرُوهُمْ ان كُلِيرلو-معزرت ابن عباس رضَى الله عنهانے فرمایا اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر مشرک قلعہ بند ہوجا ئیں تو ان کا محاصر ہ کرلو۔ نکلنے نہ دوتا کہ وہ مجبور ہوکریا جنگ کریں یا مسلمان ہوجائیں یا جزیداوا کرنا قبول کرلیں۔بعض نے بیمطلب بیان کیا ہے کہ مکہ میں داخل ہونے اور مما لک اسلامیہ میں محومنے پر نے سے کافروں کوروک دو۔ وَاقْعُلُو لَهُمْ كُلُّ مَوْصَدِ" لِعَنى ہررائے برمرصدوہ جگہ جس میں دشن کا انظار کیا جاتا ہے۔جیبا کہ کہاجاتا ہے رصدت الشی میں نے اس چیزی تاک لگائی۔مطلب بیہے کہتم مشرکوں کی گھات میں ملکے رہوکہ جس طرف ہے وہ آئیں تم ان کوگر فار کراوتا کہ مکہ میں داخل ہونے اور ملک میں تھیلنے نہ یا ئیں ۔ بعض نے کہا مکہ کے راستوں پر بيرُ جاوَ تاكدوه اس مِن واخل نه بوسكيس- "فَإِنْ تَابُوْا الروه شرك سے توبركيس- وَاَفَامُواالطَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ فَعَعَلُواْ سَبِيْلَهُمْ "ان كوچھوڑ دوكماسي شهروں من چليں چريں اور مكم من داخل موں-" إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ "اس كے ليے جوتو به کرے " دحیم "حسین بن فضل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ان تمام تر آیات کومنسوخ کردیا جن میں مسلمانوں کو کا فروں نے ظلم وایذ ا برصبر کرنے اور در گزر کرنے کی تلقین کی گئے۔

وَإِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشُوكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ اَبُلِغُهُ مَامَنَهُ وَ وَإِنْ اَحَدُ مِّنَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ وَلِكَ بِاللَّهِ مَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ وَلِكَ بِاللَّهِ مَ عَهْدُ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ اللَّهَ عَهْدُ عَنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ اللَّهَ اللَّهَ عَنْدَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوالَهُمْ وَإِنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَنْدَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوالَهُمْ وَإِنْ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَايَرُقُبُوا فِيْكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَيُرْضُونَكُمْ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ لَا يَرُقُبُوا فِيْكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَيُرْضُونَكُمْ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ وَالْمُؤْولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

اورا گرکوئی خص مشرکین میں ہے آپ سے پناہ کا طالب ہوتو آپ اس کو پناہ دیجئے تا کہوہ کلام الٰہی ک لے پہراس کواس کے امن کی جگہ پنچاد یجئے بیتھم اس مبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبرنہیں رکھتے ال مشرکین

(قریش) کاعہداللہ کے نزدیک اوراس کے رسول کے نزدیک کیسے (قابل رعایت) رہے گا گرجن لوگوں نے تم سے معجد حرام کے نزدیک عہد تا بلا میں معجد حرام کے نزدیک عہد تا بلا میں معجد حرام کے نزدیک عہد تا بل رعایت رہے گا) حالانکہ ان کی تعالیٰ (بدعہدی سے) احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں کیسے (ان کا عہد قابل رعایت رہے گا) حالانکہ ان کی حالت یہ کہ گاگروہ تم پر کہیں غلبہ پاجائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول وقرار کا یہ لوگ تم کو اپنی زبانی باتوں سے داخی کررہے ہیں اوران کے دل (ان باتوں کو) نہیں مانے اوران میں زیادہ آدمی شریر ہیں۔

تفسی از آب از آب آب از آب آب المشرکین استجارک این جن جن مشرکین کول مل نے کم دیا ہے آگران میں سے کوئی آپ سے بناہ مانکے اورامن طلب کرے تاکہ وہ اللہ کے کلام کوئ کے "فاجوہ" تو اس کو بناہ اور امان دے دیں "حقی یہ مشمع کلم الله فیم آبلغه ماعنه "لیعن اگروہ اسلام ندلا کیں تو اس کواس کی امن کی جگہ لیعن اس کی قوم کے پاس پہنچادیں۔ پھر اگروہ آپ سے لڑائی کر ساور آپ لڑنے پر قادر ہوں تو اس کول کردیں۔ "ذلیک بائله م قوم لا یعنی اللہ کے دین اور اس کی تو حید کوئیس جانے تو وہ اللہ کی کلام سنے کے تاج ہیں۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آبت کی مہم ہے قیامت کے دن تک۔

ركامياب بوجائين وه و فاظت نه كريس كاور ضحاك رحمد اللذ فرمات بين كه "لا يو قبو المجامة في وه فيل انظار كريس كقطرب كتية بين كه معنى بيه به كدوه تم بين كن رشته دارى كي رعايت فيل كرتے - ابن عباس رضى الله عنه فرماتے بين "إلاً"

بعنى قرابت ہا و ديمان كتية بين رشته دارى كه معنى بين ہا و و قاده و حمد الله فرماتے بين كه "ألول يمعنى عبد ہے سعدى رحمد

الله فرماتے بين كه "ألال " بي الله تعالى مراد بين بيرواقع فل كيا كيا ہے كه سيلم كذاب كي قوم كي كھولوگ معرت الويكر وضى الله الله فرماتے بين كه "ألال " بي الله تعالى مراد بين بيرواقع فل كيا كيا ہے كه سيلم كذاب كي قوم كي كھولوگ معرت الويكر وضى الله عند كي پاس آئے تو معرت الويكر معديق رضى الله عند كي پاس آئے تو معرت الويكر معديق رضى الله تعالى ہے فہيں لكى اور اس تاويل پردليل بيہ به كم ترمه كي تراب بين الله عندالي الله تعالى بيروائي اور اس تاويل پردليل بيہ به كم ترمه كي زبان سے تمہارى يو قبون في مؤمن ايدا " بالياء كے ساتھ ہے بمعنی الله عن وضونكم باطوا الهم" يعنی صرف اپني زبان سے تمہارى يو قبون في مؤمن ايدا" بالياء كے ساتھ ہے بمعنی الله عزوج كي "يوضونكم باطوا الهم" يعنى صرف اپني زبان سے تمہارى كي بارے بين دل سے فيس كرت و قابى قلو بهم" ايمان كا" و اكتو هم فاسقون" اگر بياعتراض بوكري ايمان فرق سے معام و قو و تا بيائت الله فرمنا قبيلا فرق سے جنہوں نے عبد پوراكيا اور اكثر نے عبد تو ژاتو اس ليے كہا" و اكتو هم فاسقون" الد بيائت الله فرمنا قبيلا فرمنا قبيلا فرق من المرائ من عبد تو ژاتو اس ليے كہا" و اكتو هم فاسقون" الد بيائت الله فرمنا قبيلا فرمنا قبيلا من أن من من يورن من المرائ من المرائ المناق المرائ المر

يَرُقُبُوْنَ فِي مُؤْمِنٍ اِلَّاوَّلَا ذِمَّةً ﴿ وَٱولَّنِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَاِنْ تَابُوُا وَاَقَامُواالْصَّلَوٰةَ وَاتَوُاالزَّكُوةَ فَاخُوَانُكُمُ فِي الدِّيْنِ دَوَنُفَصِّلُ الْايْتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ۞

انہوں نے احکام الہیے عوض میں (دنیا کی) متاع پائیدار کو افتتیار کر رکھا ہے سویدلوگ اللہ کے داستے ہے ہے موسے اس استے ہے ہے موسے ہیں اور یقینا بیان کا عمل بہت ہی برا ہے یہ لوگ کسی سلمان کے بارے میں (بھی) نے قرابت کا پاس کریں اور نے قول وقر ارکا اور یہ لوگ بہت ہی زیادتی کررہے ہیں سواگر یہ لوگ (کفرے) تو بہ کرلیں اور نماز پڑھے لگیس اور ذکو ق دیے لگیس تو وہ تہارے دیں بھائی ہوجا کیں گے اور ہم مجھوار لوگوں کے لئے احکام کوخوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

تفسيم الله الله الله فَمَنَا قَلِينًا" كونكه انهول في ان چند لقول كى خاطررسول الله على الله عليه وسلم على الله على الله

آجاتے تو تم پرشفقت نہ کرتے و أو آئِنکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ "عهدتو ژکر\_

تو حضرت ابو بمرصد بی رضی الله عند نے فرمایا الله کی شم میں ضرور قبال کروں گا۔ اس ہے جس نے نماز اور زکوۃ میں فرق کیا کیونکہ ذکوۃ مال کاحق ہے۔ الله کی شم اگروہ مجھے بکری کا بچہ نہ دیں جورسول الله صلی الله علیہ دسلم کو دیے تھے تو میں اس کی وجہ سے ان سے قبال کروں گا۔ حضرت عمرضی الله عند فرماتے ہیں کہ الله کی شم میں نے بید یکھا کہ الله تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ کے سینہ کو قبال کے لیے کھول دیا ہے تو میں نے بیچان لیا کہ بیچی ہے۔ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہماراؤن کی اہوا جا تورکھا یا تو یہ وہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ذمہ ہے۔

وَإِنْ نَكُنُوا آيَمَانَهُمْ" اليَ عَهد كواوري "مِنْ م بَعْدِ عَهْدِهِمْ" يَعِيْ قريش كمشركين "وَطَعَنُوا فِي

دِیْنِکُمْ "اوراس میں عیب نکالیں۔ پس بیولیل ہے "سبات پر کہ جوذی دین اسلام میں عیب نکا لے اعلانہ یہ اس کا کوئی معاہدہ

باقی ندر ہے گا۔ "فَقَاتِلُوْ آ اَیْمُهُ الْکُفُو "اہُل کوف اور اہُل شام نے (ائمہ) دو ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے جہاں بھی ہواور باقی
حضرات نے دوسر ہے ہمزہ کولین کے ساتھ پڑھا ہے اور ائمۃ الکفر ۔ کمہ کے مشرکین کے سرداروں اور قائدین کو۔ ابن عباس رضی
اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ یہ آ ہت ایوسفیان بن جرب اور ایوجہل بن ہشام اور سہیل بن عرواور عکر مدبن ابی جہل اور قریش کے تمام
سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے عہد تو ڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالئے کا ارادہ کیا۔ بجاہدر صمہ
اللہ فرماتے ہیں کہ فارس اور روم والے مراد ہیں۔ صدیفہ بن میمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آ ہت کے مصدات کی کردیئے
گئے اور اب تک اس کا مصدات نہیں آئے "اِنَّهُمُ لَا اَیْمَانَ لَهُمْ" یعنی ان کے عہد نہیں ہیں۔ یمین کی جمع ہے۔ قطرب رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ ان کے عہد کو پوراکر تانہیں ہے اور بعض نے کہا کہ اس کہ اور جہاں پاؤٹل کردو" لَعَلَّهُمُ
ایکنٹی کُونُ تا کہ وہ تمہارے دین میں عیب نکالئے ہا عمر اض کردیں اور تم پرغالب ہونے سے بھی اور بھن نے کہا کہ فرے باز
آ جا کیں۔ مسلمانوں کو قبل پر اُبھارا ہے۔

 الله تُقَامِلُونَ قَوْمًا نُكَتُوْ آ أَيْمَا نَهُمْ "بيوه لوگ إلى جنهول في صديبيك صلح كاعبدتو ژااور فرزاعه كفلاف بنوبكركى مدى - "وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ "كمه عجب وه وارالندوه بن جع موع "وَهُمْ بَدَءُ وْكُمْ" قَال كساته "أَوَّلَ مَرُةٍ " بعنی بدر کے دن کیونکہ جب قافلہ محفوظ ہوگیا تو وہ کہنے۔ لگے ہم محمصلی اللہ علیہ وسلم اوران کے ساتھیوں کو جڑ ہے اکھاڑ کر دم لیں گےاورمفسرین رحمہمااللّٰدی ایک جماعت نے فرمایا کہ مراہ بیہے کہ جن لوگوں نے فزاعہ کے قبال پراہتداء کی"اتع حشو نہم" قَاتِلُوُهُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِآيُدِيُكُمُ وَيُخْزِهِمُ وَيَنَّاعُرُكُمْ ۚ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُلُورَ قَوْمٍ مُّؤُمِنِينَ ۖ وَيُلْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُ دُوَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنُ يَّشَآءُ دُوَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞اَمُ حَسِبُتُمُ اَنُ تُتُرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَهَلُوا مِنْكُمُ وَلَمْ يَتَّخِلُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَكَارَسُولِهِ وَلَا الْمُؤُمِنِيْنَ وَلِيُجَةً دَوَاللَّهُ خَبِيْرٌ، بِمَا تَعُمَلُونَ ۞مَاكَانَ لِلْمُشُرِكِيْنَ أَنُ يَعُمُرُوا مَسْجِدَاللَّهِ شْهِدِيْنَ عَلَى ٱنْفُسِهِمُ بِالْكُفُرِ ء أُولَئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِلُونَ 🗗 ان سے اڑواللہ تعالی ( کا وعد ، ہے کہ ) ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو ذکیل (وخوار ) کرے گا اورتم کوان پر غالب کرے گا اور بہت ہے (ایسے) مسلمانوں کے قلوب کوشفا دے گا اوران کے قلوب کے غیظ (وغضب) کو دورکرے گا اور جس بر منظور ہوگا اللہ تن مالی توجہ (بھی) فرما دے گا اور اللہ تعالی بڑے علم والے بڑی حكت والے بيں كياتم بي خيال كرتے ہوكہ تم يوں ہى چھوڑ ديے جاؤ مے حالا نكه بنوز الله تعالى نے ( ظاہر طور پر ) ان

لوگوں کوتو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے (ایسے موقع پر) جہاد کیا ہواور اللہ تعالیٰ اور رسول اور مونین کے سوا کسی کوخصوصیت کا دوست نہ بنایا اور اللہ تعالیٰ کوسب خبر ہے تہارے سب کا موں کی مشرکین کی بیلیا قت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی معجدوں کو آباد کریں جس صالت میں کہ وہ خود اپنے او پر کفر (کی باتوں) کا اقر ارکر رہے ہیں ان لوگوں کے سب اعمال اکارت ہیں اور دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔

تعداور المناور المناو

"أَمْ حَسِبُتُمْ أَنْ تُتُوكُوا" بَصَ نَهُ الدِينَ عَهَا الدِخطاب منافقين كو إوابعض نه كهاان مؤمنين كوخطاب بجن برقال بهارى تقاتو فرمايا كه كياتمها را خيال به كه كم كوچور و يا جائع كا اور جهاد كا تتم و حد كرتمها را امتحان بيل ليا جائع كا تا كه جمونا يج عن المه الله الله يعلم الله الله يعلم الله الله يعلم الله الله يؤين جله أو المه يتبخ أوا مِنْ دُونِ الله وَلارَسُولِه وَلاالمُومُ مِنْ فَيْنِ الله وَلارَسُولِه وَلاالمُومُ مِنْ وَالله وَلارَسُولِه وَلاالمُومُ مِنْ وَلِيجِه "اندروني دوست كه ان كواي رازييان كري قاده رحمه الله فرمات بيل كه "وليجه يمعنى خيانت به وضاك رحمه الله فرمات بيل اولياء اور الوعبيده رحمه الله فرمات بيل بروه چيز جس كوتو دوسرى چيز ميل داخل كرد اوروه اس ميل سي نهيل بوتا و اس كو "وليجه كرد اوروه اس ميل سي نهيل بوتا و اس كو "وليجه الله بيل ماته عاص بو و دوسر الوكول كه علاوه اس كوكها جا تا به "هو وليجتى" واحداور جمع كوليجتى " والله خيري بيما تعملون "

و "مَاكَانَ لِلْمُشُوكِيُنَ أَنُ يَعُمُرُوا مَسْجِدَاللهِ" ابن عباس رضى الله عنها فرماتے ہیں کہ جب حفرت عباس رضی الله عنہ کو بدر کے دن قید کیا گیا تو مسلمانوں نے ان کو کفراور قطع رحی پرشرم دلائی اور حفرت علی رضی الله عنہ نے تحت با تیں کیس تو حفرت عباس رضی الله عنہ کہنے گئے کہم ہماری برائیاں ذکر کرتے ہواور ہماری اچھائیاں ذکر نہیں کرتے و حفرت علی رضی الله عنہ نے بوچھا کیا تہاری بھی کوئی خوبیاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مجدحرام کوآ بادو تغییر کرتے ہیں کعبہ کی چوکیداری کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو اللہ تعالی نے عباس رضی الله عنها کی تردید میں ہے آیت اُتاری "مَا کانَ لِلْمُشُوكِيْنَ اَنْ يَعْمُولُوا

مَسْعِدَاللَّهِ" يعنى مشركين كے ليے بيجائز نبيس كدوه الله كى مساجد كوتمبركري، مسلمانوں بران كوروكناواجب كياہے۔

اس لیے کہ مساجد تنہا اللہ کی عباوت کے لیے بنائی جاتی ہیں تو جوشص اللہ کا منکر ہے تواس کے لیے اس کوتمبیر کرنا جائز نہیں۔ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس سے مرادم عروف تقیر اور اس کی مرمت ہے کہ اس سے کا فرکورو کا جائے گا یہاں تک کہ اگر وہ وصیت کرے تو اس کو پورانہیں کیا جائے گا اور بعض نے عمارۃ کےلفظ کو معجد میں داخل ہونے اور اس میں بیٹھنے برجمول کیا ہے۔ مساجدالله جمع كالفظ باوراس سے مراد صرف مجدحرام ب\_حسن رحمدالله فرماتے بیں كه شركين . ورا جائے كدوه مجدحرام کے اہل ہو جا کیں۔ابن کثیراوراہل بصرہ رحمہما اللہ نے (مسجداللہ) واحد کا صیغہ پڑھا ہے اوراس سے مسجد حرام مراد ہے۔اللہ تعالى كتول "وعمارة المسجد الحرام" اور "فلا يقربوا المسجد الحرام"كي وجه سے اور ديكر حضرات نے "مساجد الله" جمع كاصيغه يرهاب اوراس بي بهي معجد حرام مراد ب-حسن رحمه الله فرمات بين كهجمع كالفظ كهاب اس لير کہ بیتمام مساجد کا قبلہ ہے۔ فراءرحمہ الله فرماتے ہیں بسااوقات عرب واحد بول کرجمع اورجمع بول کرواحد مراد لیتے ہیں جیسے آ دی گھوڑے پرسوار ہوتو کہتا ہے"اخذت فی رکوب البراذین" (حالانکہمرادایک گھوڑے برسوار ہوتاہے)اور کہاجاتا ہے "فلان كثير الدرهم والدينار"مرادوراجم اوردنا تيربوت بير-" شلهدين على أنْفُسِهم بالْكُفُو، حسن رحم الله فرمات ہیں کہ وہ خود کو کا فرنہ کہتے تھے لیکن ان کی کفریہ کلام ان کے کفر پر گواہ ہے اور ضحاک رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہان کی ان کے کفر بر گواہی ان کا بتو ل کو بعدہ کرتا ہے کیونکہ قریش نے بیت الحرام کے باہر بت گاڑھے ہوئے ہے اور بیت اللہ کا نظے طواف کرتے تھے۔ جب ایک چکر کمل ہوتا تو بتوں کو مجدہ کرتے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ووری پیدا ہوتی ۔اورسدی رحمہ الله فرماتے ہیں ان کی خود پر کفر کی گواہی دینا کہ لھرانی سے پوچھا جائے تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہیں لھرانی ہوں اور یہودی سے پوچھاجائے تو وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں اورمشرک سے پوچھا جائے تیرادین کیا ہے؟ تو وہ کہے گامشرک مِول \_ "أُولَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ السِلِحَ كَدِيغِيراللَّدَكِيكَ بِين وَفِي النَّادِ هُمُ خَلِلُونَ "

اِنَّمَا يَعُمُّرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَاَقَامَ الصَّلُوٰةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمُّ يَخْشَ اِلَّااللَّهَ فَعَسْى أُولَئِكَ اَنُ يَّكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ®

ہاں اللہ کی مجدوں کوآباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جواللہ پراور قیامت کے دن پر ایمان لا ویں اور نماز کی پابندی کریں اور زکو قدیں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں سوالیے لوگوں کی نسبت توقع (لینی وعدہ) ہے کہ اپنے مقصود تک پہنچ جاویں گے۔۔

الله عَدُورُ مَسْجِدَ اللهِ مَنُ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ الْاَحِوِ وَاَقَامَ الصَّلُوةَ وَالْمَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَوا اللهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

يَّكُونُوا مِنَ الْمُهَتَدِيْنَ" اور الله تعالى كى طرف سے عسىٰ أميد كے معنى ميں نہيں بلكہ واجب كے معنى ميں ہوتا ہے يعنی لیس يك لوگ ہدایت یا فتہ ہیں۔جواللہ کی اطاعت کومضوطی سے تھاہتے ہیں جو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب تم کسی مخص کودیکھو کہ وہ مسجد کوآ باد کر رہاہے تو اس کے ایمان ک كواى دے دوكيونك الله تعالى نے فرمايا" إنَّمَا يَعْمُو مَسْجِدَ اللهِ مَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِوِ" حضرت الوجريره رضى الله عندسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جونج یا شام کومبحد کی طرف گیا تو جب بھی صبح شام و ومبحد کی طرف جائے گاتو اللہ تعالی اس کی جنت میں مہمانی تیار کریں گے۔

محمود بن لبید سے روایت ہے کہ عثان بن عفان رضی اللہ عند نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس کو ٹاپسند کیا اور بیرجا ہا کہ آپ رضی اللہ عنہ بیکام چھوڑ دیں تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ جس نے اللہ کے لیے مبحد بنائی تواللہ تعالیٰ اس مبحد کی طرح کا گھراس کے لیے جنت میں بنا کیں گے۔ ابوعاصم نے اسی سند سے حدیث بیان کی اوراس میں فر مایا کہ اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھرینا کیں گے۔

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجَهَدَ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ ءَ لَايَسُتُونَ عِنُدَاللَّهِ ء وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِيْنَ <sup>@</sup>

کیاتم لوگوں نے جاج کو پانی پلانے کوادر مجدحرام کے آبادر کھنے کواس مخص کے برابر قرار دے لیا جو کہ اللہ پراور قیامت کے دن پرامیان لا یا ہواوراس نے اللہ کی راہ میں جہا دکیا ہو بیلوگ برابرنہیں اللہ کے نز دیک اور جولوگ بِ انصاف بين الله تعالى ان كوسم خيس دينا-

### آيت كاشان نزول

و ﴿ اَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْمَعَآجِ " نعمان بن بشير رضى الله عنه فرمات بين كه مين رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمنبر کے پاس تھا کہ ایک مخص نے کہا کہ حاجیوں کو پانی بلانے کے بعد مجھے میہ پر داہ نہیں کہ میں کوئی عمل نہ کروں اور دوسرے نے کہا کہ مجھے پروا نہیں کہ کوئی عمل نہ کروں مسجد حرام کی تغییر کے بعداور تیسرے نے کہا کہ اللہ کے راہتے میں جہاد کرناان دونوں عملوں سے افضل ہے جوتم نے کہتو حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان کوڈا ٹٹااور فرمایا کہتم اپنی آ وازیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بلندنه کرووه جعه کا دن تفالیکن جب میں نماز پڑھ کرحضور صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں جاؤں گا تو اس بارے میں پوچھوں گا جس میں تہارااختلاف ہے قو حضرت عمر رضی اللہ عندنے آپ علیہ السلام سے پوچھا توبیآ یت نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ عند بدر کے دن قید کیے گئے تو کہنے گئے کہ اگرتم اسلام، جرت اور جہادیں ہم ہے آ کے بڑھ گئے ہوتو ہم مجدحرام کی تغییر کرتے ہیں اور حاجیوں کو پلانی پلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیہ

آ ہے۔ اُ تاری اور بتایا کہ ان کامسجد حرام کونتمبر کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا ان کوشرک کے ساتھ نفع نددے گا اور اللہ پرایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہا د کرنا ان اعمال ہے بہتر ہے جودہ کرر ہے ہیں۔

اورحسن جعبی اور محمه بن کعب قرعی رحمهما الله فر ماتے ہیں کہ بیرآ یت علی بن ابی طالب،حباس بن عبدالمطلب اورطلحہ بن شیبہ رضوان الله تعالی علیم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے آپس میں فخر کیا تو طلحہ رضی اللہ عند کہنے میں بیت الله كأكلران موں ميرے ہاتھ ميں اس كى جابياں ہيں اور عباس رضى الله عند كہنے ليكے ميں حاجيوں كو يانى بلاتا موں اور حضرت على رضى الله عند نے فرمایا میں نہیں جانیا کہم کیا کہدرہ ہو، میں نے چرمہینے قبلہ کی طرف منہ کرے نماز پڑھی ، لوگوں سے پہلے اور میں نے جهادكياتوالله تعالى ني يآيت نازل ك "اجعلتم سقاية الحاج" سقلية مصدر بدعلية اورحملية كاطرح" وَعِمَارَةَ المَسْجدِ الْعَوَامِ كَمَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْانِحِوِ"اس مِس اختصار بِاصل عبارت بيب كياتم حاجيول كوياني بلانے اور مجدحرام كانتمير كواس مخص كے ايمان كى طرح سجھتے ہو۔ الخ۔ اور بعض نے كہاسقاية اور عمارة جمعنى ساتى اور عامر ہے بعنى تم يانى پلانے والے اور مسجد حرام کی تغییر کرنے والے کواس مخص کی طرح سمجھتے ہو۔ جوخص ایمان لائے اللہ پراور آخرت کے دن پراوراللہ کے راستے میں جہاد کرے اور بیاللہ تعالی کے قول (و العاقبة للتقوى) یعنی متقین كی طرح ہے اس برعبداللہ بن زبیرض اللہ عنداور الی بن كعب رضى الله عنه كي قرات دلالت كرتى به (اجعلتم مقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام) ساقى اورعام كي جمع كي بناير ـ الخ "وَجَهَدَ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَكَايَسُتَوُنَ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِيْنَ" ابن عباس رضى اللَّمَهُما ــــ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پلانے والے کے پاس آئے اور پانی طلب کیا تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہااے فضل توابنی ماں کے پاس جااوراس کے پاس سے پانی لے آتو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے پلاتو عباس رضی اللہ عندنے کہا ا الله كرسول الوكوں نے اس مشكيزه ميں اپنے ہاتھ ڈالے ہيں۔ آپ عليه السلام نے فرمايا مجھے پلا پھراس سے پيا اورز مزم پر تشریف لائے تولوگ پانی تھینج کر پلارہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کتم کام کرد کیونکہ تم ایک نیک کام پر ہو۔ پھر فرمایا اگر اس پرری نہ ہوتی اوراپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ بکر بن عبداللہ مزنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنها کے ساتھ بیٹھا تھا تو ان کے پاس ایک بدوآ یا اور پوچھا کیا ہے کہ میں تہمارے چچا کے بیٹوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ شہداور دو دھالوگوں کو پلاتے ہیں اورتم نبیذ پلاتے ہو؟ کیاریتمہارے بخل کی وجہ سے ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنبمانے فر مایا الحمد للہ جمیں کوئی حاجت اور بخل نہیں ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی سواری پرتشریف لائے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے اسامہ بن زید تھے تو آپ علیہ السلام نے پانی ما نگاہم نے نبیذ کا برتن پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے نوش فر مایا اور باقی اسامہ کودے دیا اور فر مایاتم نے اچھا کام كيا\_اى طرح كرتے رہوتو بمنہيں جاہتے كہ جس چيز كارسول الله صلى الله عليه وسلم نے تھم ديا اس كوتبديل كرديں-ٱلَّذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ بِٱمُوَالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ ٱعُظَمُ دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ ء وَٱولَئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۞ يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمْ بِرَحُمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَانٍ وَّجَنَّتٍ لَّهُمُ فِيْهَا نَعِيْمٌ

مُقِيُمٌ ۞ لِلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا داِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ آجُرٌ عَظِيْمٌ ۞ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا كَاتَتَّخِذُوْآ ابَآءَ كُمُ وَاِخُوَالَكُمُ آوُلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّواالْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَانِ دوَمَنُ يَّتَوَلَّهُمُ مِنْكُمُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

جواد کیا درجہ میں اللہ کے اور (اللہ کے واسطے) انہوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا ورجہ میں اللہ کے نزویک بہت بڑے ہیں اور بہی لوگ پورے کا میاب ہیں ان کارب ان کو بشارت و بتا ہے اپی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی کی اور (جنت میں) ایسے باغوں کی کہ ان کے لئے ان (باغوں میں) وائی نعمت ہوگی اور ان میں یہ بھیشہ ہمیشہ رہیں گے بلاشہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہا ایمان والو! اپنے با پوں کو اور اپنے بھائیوں کو ایمان والو! اپنے با پول کو اور اپنے بھائیوں کو اینار فیق مت بناؤاگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے (ایسا) عزیز رکھیں (کہ ان کے ایمان لانے کی امید ندر ہے اور جو محض تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سوا سے لوگ بڑے نافر مان ہیں۔

المسيد المسيد المستورة و المستورة و المستورة و الله الله بالله بالله بالموالهم و الفيهم اعظم و رَجَة ورجه مراد الفيات ب " عِنْدَالله "ان لوگول سے جو حاجيوں كو بإنى بلانے اور مجد حرام كى تغير پر فخر كرتے ہيں "و أولئيك المم الفَا نِذُونَ" آگ سے نجات بانے والے ہيں۔

﴾ ۞يُبَيِّنُوُهُمُ رَبُّهُمُ بِرَحْمَةٍ مِّنُهُ وَرِضُوانٍ وَّجَنْتٍ لَهُمُ فِيهَا نَعِيُمٌ مُقِيمً

كَ عَلِدِيْنَ فِيهَا آبَدُا داِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ آجُرُّ عَظِيمٌ

﴿ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَتَخِدُواۤ الْمَاءَ ثَكُمْ وَإِنْحُوانَكُمْ اَوْلِيَآءَ "بِهَ آیت اقبل سے مصل ہے۔ حضرت عباس اور طلحہ رضی اللّٰه عنها کے قصہ اور ان کے جمرت سے رُکنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب نبی گریم سلی الله علیہ وسلم نے لوگوں کو کہ ید کی طرف جمرت کا تھم دیا تو ان کے گھر والوں اور اولا و نے روکا اور ان کو تھمیں دیں کہ جمیں ضائع نہ کروتو ان کے دل نرم ہو گئے اور جمرت چھوڑ کر ان کے پاس رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت نازل فر مائی اور مقاتل رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ یہ بہت سے ان نولوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مرتد ہوکر کہ چلے گئے ہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ووی سے منع کرویا اور یہ آیت نازل فر مائی "یا بھا اللہ بن امنوا لات خدوا آباء کم و احوانکم اولیاء" اندرونی راز دان اور دوست کہ تم ان تک اپنے راز چہنچا و اور تم جمرت اور جہاد میں ان کے ساتھ تھم نے کو ترجیح دو۔" اِنِ اسْتَحَبُّو اللّٰک فُورَ عَلَی الْاِیْمَانِ طورَمَنُ یُتَوَلّٰ لُهُمْ مِنْکُمُ "اور ان کو مسلمانوں کے راز وں پر مطلع کرے اور ان کے ساتھ د سے کو بجرت اور جہاد پر ترجیح دے "فَاُولَئِکَ هُمُ الظّٰلِمُونَ "کونکہ اس وقت ای کا رازوں پر مطلع کرے اور ان کے ساتھ د ہے ہیں بہت کی ہو۔ پس بہت می ہاللہ تعالی کے فرمان "فَاُولَئِکَ هُمُ الظّٰلِمُونَ "کونکہ اس وقت ای کا ایمان معترضا جس نے جمرت کی ہو۔ پس بہت می ہاللہ تعالی کے فرمان "فَاُولَئِکَ هُمُ الظّٰلِمُونَ "کا۔

آپ کہد ہے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری پیپاں اور تمہارا کنید اور وہ مال جوتم نے کمائے اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کاتم کواندیشہ ہواور وہ گھر جن کوتم پیند کرتے ہوتم کواللہ سے اور اس کے رسول ہے اور اس کی راہ میں جہا دکرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم (سزائے ترک بجرت کا) بھیج ویں اور اللہ تعالی بے حکی کرنے والوں کوان کے مقصود تک نہیں پہنچا تاتم کو خدائے تعالی نے (لڑائی کے) بہت موقعوں میں (کفاریر) غلبہ دیا اور حین کے دن بھی جبکہ تم کو اپنے جمع کی کثر ت سے غرہ ہوگیا تھا پھروہ کھر تہ تمہارے کار آ ہے نہ ہوئی اور تمن باوجودا پی فراخی کے تکی کرنے گئی پھر (آخر) تم پیٹے دے کہ بھاگ کھڑے ہوئے۔

سن المار المار المار المار المار المار الله على الله على الله على الله على الله على الله المار المار

 رمضان کے پکھ دن باتی تھے۔ پھرتین کی طرف کوج کیا قبیلہ مواز ن اور ثقیف سے لڑائی کے لیے بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ دی ہزار مہاجرین اور انصار تھے اور دو ہزار وہ لوگ جو کہ ہے آزاد کیے گئے تھے (نوسلم) عطاء فرماتے ہیں کہ سولہ ہزار کالشکر تھا اور کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوس ہزار دہ لوگ ہوں میں مسلمانوں کی تعداد ہرغز وہ سے زیادہ تھی پہلے بھی اتن تعداد نہوئی تھی۔ اور ہواز ن اور ثقیف کے سرکر کین کی تعداد کیا سرخار کا سرخار میں کی تعداد کیا ہوئے تھی ہواز ن کا سردار ما لک بن عوف فری اور ثقیف کا سردار کا نہ بن عبدیا لیک تعداد کی اور کھنے تھی ہوئے تو ایک انصاری سے ابی سلمہ بن قبشی رضی اللہ عنہ نے کہا آج ہم اپنی کم تعداد کی لیک ثقفی تھا۔ جب دونوں لشکر آ منے سامنے ہوئے تو ایک انصاری سے ابی سلمہ بن قبشی رضی اللہ عنہ نے کہا آج ہم اپنی کم تعداد کی اور سے معاملہ ان کی جب معاملہ ان کی موجہ سے معاملہ ان کی بات تا کوارگز ری اور ایک آ دی کے قول کی وجہ سے معاملہ ان کی طرف سپرد کردیا گیا اور اللہ تعالی کی مدد کھی تو مشرکیوں کو کسست ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کرتم رسوائی کو یاد کروتو وہ سپرد کردیا تو برٹ نے درکی لائی ہوئی تو مشرکیوں کو کسست ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کرتم رسوائی کو یاد کروتو وہ اللہ ان ہوئی تو مرحم اللہ فرماتے ہیں کہ تیں یہ ہوئی ہے کہ فرخ کم سے دن اسلام لانے والے لوگ اس دن اوگوں کے ساتھ گئے جب انہوں نے دوبارہ جملہ کیا تو وہ بھاگ گئے۔

ابواسحاق رحمداللہ سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے براء بن عاز برضی اللہ عنہ کو کہ اے ابوعمار! آپ لوگ حنین کے دن بھاگ سے خد سے انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ کی سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹے بیس بھیری لیکن آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے چند نوجوان بغیر بتھیا روں کے لئکر کے ساتھ چل پڑے، ان کے پاس تھوڑ ابہت بتھیا رتھا تو ان کا مقابلہ الی تیرانداز توم سے ہواان کا کوئی تیرز مین پرنہ گرتا تھا۔ ہوازن اور بنولھر نے ل کرخوب تیراندازی کی، ان کا نشانہ خطانہ ہوتا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این سفید فجر پرسوار ہوکر آگے بڑھے۔ ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب اس فچرکو تھینے رہے تھے تو آپ یے آئرے اور مدوطلب کی اور فرمایا میں نہر موسی اللہ عنہ کی صفیر تربیب دیں۔
کی اور فرمایا میں نبی ہوں جموٹانہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں بھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفیر تربیب دیں۔

ای روایت کواسرائیل نے ابواسحاق رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔ اسی عمل بیاضافہ ہے کہ اس دن آپ علیہ السلام سے بڑا بہادرکوئی نہیں و یکھا گیا۔ اس بات کوز کریا نے بھی ابواسحاق سے روایت کیا ہے اور بیاضافہ کیا ہے کہ براءرضی اللہ عنفر ماتے ہیں کہ جب جنگ خوب تیز ہوجاتی توہم آپ کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے اور ہم علی برا دروہ خض ہوتا جوآپ علیہ السلام کے برا بر ہوتا۔ اس وقت شعبہ نے ابواسحاق رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ براءرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوازن بڑی تیرا نداز قوم تھی۔ جب ہمارا مکرا کہ ہواتو ہم نے ان پر ایسا حملہ کیا کہ وہ پہا ہو گئے تو مسلمان غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے تو انہوں نے تیروں سے ہمارا استقبال کیا۔ بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھے نہیں ہے کہ بی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر د تین سولوگ بچے ، باقی لوگ اور هر ہو گئے اور دیگر حضرات نے کہا کہ اس دن آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف معزب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسے۔ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ وسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے اس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ حین کے دن حاضر تھا تو ہیں اور ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بالکل جد انہیں ہوئے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس سفیہ فجر پر تھے جو آپ علیہ السلام کوفروۃ بن نفاشہ جذا می نے ہدیہ کیا تھا۔ جب مسلمانوں اور کھار کا کھران ہوا تو مسلمان پیٹھ کھیر کر بھاگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فچر کو کھار کی جانب ایر حولگانے مسلمانوں اور کھار کا کھران ہوئی تھی ہیں اس کوروک رہا تھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ پڑے اور الاسفیان نے فچر کی کھام پکڑئی ہوئی تھی ہیں اس کوروک رہا تھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ پڑے اور الاسفیان نے فچر کی رکاب پکڑی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ بھاگ نہ پڑے ہوئی اللہ علیہ خچر کی رکاب پکڑی ہوئی تھی ہوں اللہ علیہ اللہ عنہ کہا تھا ہوں کہ ہوئی تھی تو رسول اللہ علیہ اللہ علیہ انہوں نے میری آ واز سی تو رسول اللہ علیہ اللہ علیہ انہوں نے میری آ واز سی تو رسول اللہ علیہ انہوں کے اپنے بھرے کی طرف تیزی سے دوڑتی ہوا در کہنے گئے لیک تو انہوں اللہ علی اللہ علیہ نے کھار نے بہت خچر پر بیٹھے ان کی اور انہوں نے انسار کو پکارا، اے انسار کی جماعت! اے انسار کی جماعت! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فچر پر بیٹھے ان کی اور انہوں نے انسار کو پکارا، اے انسار کی طرف تھی بیکیں اور پھروہ کیست کھا کیں ہے جم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی تھی وہ کھیے لگا کہ اب از ائی خوب جاری ہے۔

سلمہ بن اکوع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کیا۔ جب ان لوگوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوتكير لياتو آپ عليه السلام خچر سے أتر سے اور مٹی كى ايک مٹھی لے كران كے چېرول كى طرف يجينكى تو الله تعالی نے ان سب کی آئھوں کواس ایک شمی سے بحرویا تو و ، پیٹھ پھیر کر بھاگ سے تو اللہ تعالی نے ان کو ککست دی تو نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے ان کی غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کی سعید بن جبیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے ہزار فرشتوں سے کی۔روایت میں ہے کہ بنونصر کے ایک آ دمی شجرة نے لڑائی کے بعد مؤمنین کوکہا چنکبرے محکوڑے اور وہ مرد کہاں ہیں جن پرسفید کیڑے تھے؟ ہم توان کے ہاتھوں مارے سے جی توصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین نے بی خبررسول الله صلى الله عليه وسلم كودى تو آپ عليه السلام نے فرمايا كه وه فرشتے تھے۔ زہرى رحمه الله فرماتے بيں كه ميں بي خري كي كه شيب بن عثان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں حنین کے دن رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آیا کہ آپ کو آل کردوں طلحہ بن عثمان اور عثمان بن طلح کے بدلے جوا صد کے دن مارے سے تھے واللہ تعالی نے میرے اس ارادہ پر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کردیا تو آپ عليه السلام ميري طرف متوجه موس اورمير سينغ برباته ماركركهاا عشيبه من تجه سے الله كى بناه ميں آتا مول تومير سے پیلھے كا عن الكيوم في السام كود يكوانوآب عليه السلام مجصاب كان وآكه سوزياده محبوب موسك تومس في كمامي گوائی دیتا ہوں کہ آ<u>پ کی ا</u>للہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ علیہ السلام کومیرے دل کے ارادے پر مطلع کیا ہے۔ جب مشرکین فکست کھا کر بھا محے تو سید ھے اوطاس گئے وہاں ان کے اہل وعیال اور مال تنظیقو رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ایک اشعری صحابی رضی اللّٰدعنہ کو جن کو ابو عامر کہا جا تا تھا مسلمانوں کے لشکر کا امیر بنا کراوطاس روانہ کیا اور بعض نے کہا درید بن اصمہ کوامیر بنایا تو مشرکین کواللہ تعالی نے محکست دی اورمسلمانوں نے ان کے عیال کوقیدی بنالیا اوران کا امیر مالک بن عوف

نفتری ہما گرطائف چلا گیا اور وہاں پناہ لی اور مال واولا دہمی بطور غنیمت لے لیا گیا اور مسلمانوں کے امیر ابوعامرغز وہ اوطاس میں شہید ہوگئے۔ زہری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ سعید بن میں شہید ہوگئے۔ زہری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ سعید بن میں شہید ہوئے ، پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم طائف تشریف لائے اور باتی مہینہ ان کامحاصرہ کیا۔ جب فروالقعدہ شروع ہواتو بہرام مہینہ تھا اس لیے آپ علیہ السلام ان سے روانہ ہوگئے اور جر انہ تشریف لائے اور وہاں سے عمرہ کا احرام با عمرہ اور اوطاس اور حنین کی میں تقسیم کیس اور کئی کو گول کو تالیف قلب کے لیے مال دیا جیسے ابوسفیان بن حرب حارث بن ہشام سہیل بن عمر واور اقرع بن حابس۔

انس بن ما لک رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جاب ہوازن کے مال میں سے قریش کو سواونٹ دینے گئے تو انصار کے چندلوگ کہنے گئے اللہ تعالیٰ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مغفرت کریں، قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوٹر رہے ہیں حالا نکہ ہماری تلواروں سے ان کے خون کے قطرے فیک رہے ہیں۔ حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وہاں کسی کو معنوں الله علیہ وہاں کسی کو مہیں بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو رسول الله علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ تمہاری طرف سے جھے کیا بات مہیں بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو رسول الله مالی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ تمہاری طرف سے جھے کیا بات کہ ہمیں بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو رسول الله ہمارے ذورائے لوگوں نے یہ بات نہیں کی، ہمارے چندنو عمروں نے یہ بات کی ہماور وہ بات نقل کی ہوت و تب علیہ السلام نے فرمایا ہیں ایساد کو گول وہاں دے رہا ہوں جو نئے نئے کفر کو چھوٹر کر اسلام من اللہ علیہ وہاں کہ کہا تا ہوں ہو نئے سے کفر کو چھوٹر کر اسلام وہی ہوتے ہیں کہا تھی اللہ علیہ میں اور تم اپنے سانھ اللہ کے رسول اللہ علیہ وہ کہا کو انہوں نے کہا کو انہیں اے اللہ کے رسول ایکر ان کوفر ما یا کہ تم میرے بعد بہت ذیادہ ترقیح دیکھو گئو وہاں کہ ایکر اللہ وہاں کوفر ما یا کہ آگر ہجرت نہ ہوتی تو ہیں ترقیح دیکھو گئو وہی کہا کہا کہا کہ میں انسار میں دور کیا گھائی میں چلوں گا۔

ترقیح دیکھو گو قسم کرنا حتی کہا لیوں اللہ علیہ کوفرش پر آ ملواور یہ بھی فرمایا کہ آگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انسار میں سے ایک آگر وہوں۔ آگر لوگ کیا گھائی میں چلیں تو میں انسار میں دوری یا گھائی میں چلوں گا۔

حفرت عبداللہ بن یزید بن عاصم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا مال غنیمت حاصل کرنے کے بعد قریش کے مؤلفۃ القلوب اور دوسر عربوں کو حسب مرضی تقسیم کردیا۔ دوسری روایت بیس آیا ہے کہ ایک ایک کوموسواونٹ دیئے گرانصار کیلئے کچھ نہ ہوا نہ تھوڑا دیا نہ بہت۔ اس پرانصار یوں کے دلوں بیس پھھ احساس ہوا اور چہ میگوئیاں خوب ہونے لگئیں۔ بعض لوگ یہاں تک کہنے گئے کہ اللہ اپنے رسول کو معاف کرے یہ بجیب بات ہے۔ وہ قریش کو دے رہ بیں اور ہم کو چھوڑ رہے ہیں۔ حالا نکہ ہماری تلواروں سے دشمنوں کا خون فیک رہا ہے۔ اگر کوئی بخت مصیبت آتی ہوتہ ہم کو بلایا جاتا ہے اور مال غنیمت ہم کو چھوڑ کر دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم کس کے تھم پر ہور ہی ہے؟ اگر اللہ کے تھم سے ہور ہی ہوتہ ہم مسرکریں کے اور اگر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہور ہی ہوتہ ہم آپ کی ٹاراضگی دور کرنے کی کوشش کریں ہے۔ ایک انصاری نے کہا میں تو تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ جب سب کا م ٹھیک ہوجا کیں گوتو یہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) دوسروں کوتم پرتر جے دیں گے۔ دوسر بے لوگوں نے اس انصاری کوئی کے ساتھ ڈائٹ دیا۔

رافع بن خدیج رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابوسفیان بن حرب اور صفوان بن أميه اورعيد بنہ بن حصن ادر اقرع بن حابس رضی الله عنهم میں سے جرایک کوسوسواونٹ دیتے اور عباس بن مرداس کواس سے کم دیا تو عباس بن مرواس نے اشعار میں کہا کہ کیا آپ میرا مال غنیمت میں حصہ عینہ بن حصن فزاری اور اقرع بن حابس کے جصے کے برابر قرار دے رہے ہیں۔حالانکہ حصن اور حالس کے کارنا ہے تو (میرے باپ) مرداس کے ہم پلے نہیں تھے۔ بیا شعار س کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کوچھی پورے سواونث دے دیتے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مروان اور مسور بن مخرمہ نے ان کوخبر دی کتفتیم غنیمت کے بعد ہوازن کا ایک وفد مسلمان ہوکر آیا تو آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمارے مال اور قیدی واپس کردیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کوتم دیکھ دے ہواور سچی بات مجھے پسند ہے تم دو چیزوں میں سے ایک پہند کرلویا تو مال یا قیدی تو انہوں نے کہا ہم قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا ، اما بعد: بے شک بیتمہارے بھائی تمہارے پاس توبہ کرکے آئے ہیں۔میری رائے بیہ کے ان کوان کے قیدی واپس كردول توتم ميں سے جوكوئى دل كى خوشى سے ايسا كرنا جا ہے تو كرے اور جوجا ہے كداس كے بدلے ہم اس كو پچھال ديں تووہ ابیا کرے ہم کو جو پہلا مال غنیمت اللہ دیں گے اس میں ہے اس کو دے دیں محتوسب نے کہااے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دل کی خوشی ہے دیتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمع میں ہمیں سے پہنیں کی کس نے اجازت دی اور کس نے ہیں؟ اس ليتم واپس چلے جاؤ اور اپنے معروف لوگوں کو بتاؤ، وہ آ کر جمیں بتا ئیں تولوگ چلے گئے اور اپنے معروف لوگوں سے بات کی اور انہوں نے آ کر کہاا سے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم)سب نے طیب نفس سے اجازت دی ہے تو اللہ تعالی نے حنین کے واقعہ يس بيآ يت أتارى"لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم، الله في مواطن كثيرة و يوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم، الله في مواطن كثيرة و كى وجد مغلوب ندمول عيد فلم تفن عنكم المهارى كثرت في "شيعًا" لين كامياني كثرت تعداد سينبين موتى "وضافت عليكم الارض بما رحبت" إلى وسعت كيا وجود" ثم وليتم مدبوين ككست كماكر

ثُمَّ ٱنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُنُودُالُمْ تَرَوُهَا وَعَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُنُودُالُمْ تَرَوُهَا وَعَلَى مَنُ اللّهُ مِنْ مَ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنُ الّذِيْنَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِيْنَ ۞ ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِنْ مَ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنُ يَّشَآءُ وَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ اللّهُ مِنُ اللّهُ مَنُ قَلَايَةُ وَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِنُ فَطَلِهِ إِنْ شَآءَ وَإِنَّ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ۞ فَصْلِهِ إِنْ شَآءَ وَإِنَّ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ۞ فَصُلِهِ إِنْ شَآءَ وَإِنَّ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ۞ فَصُلِهِ إِنْ شَآءَ وَإِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے رسول (کے قلب) پر اور مونین کے (قلوب) پر (اپنی طرف سے) تسلی نازل فرمائی اور (اہداد کیلیے) ایسے لشکر نازل فرمائے جن کوتم نے نہیں دیکھا اور کا فروں کوسزا دی اور بیا فروں کی

(دنیایس) سزاہے پھرخدانعالی جس کوچاہیں تو بدنصیب کردیں اور اللہ تعالیٰ بدی مغفرت والے بدی رحمت کرنے والے ہیں است والے ہیں اے ایمان والومشرکہ لوگ (بوجہ عقائد خبیشہ) زے تا پاک ہیں سوبیلوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس ندآنے پاویں اور اگرتم کو مفلسی کا اندیشہ ہوتو (تم خدا پر تو کل رکھو) خداتم کو اپنے فضل ہے اگر چاہے گا (ان کا) مختاج ندر کھے گا بیشک اللہ تعالیٰ خوب جانے والا ہوی حکمت والا ہے۔

سُنَّمُ اَنُوْلَ اللَّهُ " فَسُمَ اَنُوْلَ اللَّهُ " فَسَسَتَ كِ بعد " سَكِيْنَتَهُ "كامعنى امن اوراطمينان سے كيا ہے۔ يوفعليه وَ يَ وَن برسكون كِ ساتھ سے ہے۔ "عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ وَاَنُوْلَ جُنُو دُالُمْ تَوَوُهَا "جُود سے مراد فرشتے ہيں۔ كها كيا ہے كہ يہ فرشتے قال كے ليے ہيں اُتارے محے سے بلكه كفاركو بر دل كرنے اور مؤمنين كو بها دركرنے كے ليے اُتارے محے سے كونكه يہ بات روايت كائى ہے كفرشتوں نے بدر كے علاوه كى جنگ ميں قال بيں كيا۔ "وَعَدُّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا " قل، قيداور مال چين كر عذاب ديا كيا" وَذَلِكَ جَوْلَةُ الْكُفِويْنَ "

الله مِنْ مِ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاء "لِي الكواسلام كاطرف دايت وعديا ب والله عَفُورٌ رَّحِيم"

# انما المشركون نجس كى وضاحت

'آبانها اللّذِينَ المَنُوْآ إِنَّمَا الْمُشُو كُوُنَ نَجَسٌ "ضاك اورابوعبيده رحمهما اللّذفرماتي بين كه پليد بين اوربعض نے كها خبيث بين بنجس مصدر ہاس ميں فدكر مونث ، تثنيه ، تع سب برابر بين اور نجس نون كرم واور جيم كسكون كساتھ تو يہا كيلانہيں بولا جاتا بلكہ يوں كها جاتا ہے" دِ جُسٌ ينجسٌ "اور جب اكيلا ذكر كيا جائے تو "فيجسٌ "نون كفته اور جيم كرم عيا كيلانہيں بولا جاتا بلكہ يوں كها جاتا ہے " دِ جُسٌ ينجسٌ "اور جب اكيلا ذكر كيا جائے تو "فيجسٌ "نون كفته اور جيم كرم على الله فرماتے ہيں كه ان كونس كها ہے كيونكہ وہ جنبى كما تھ كہا جاتا ہے ۔ آيت ميں تھم كى نجاست مراد ہے نه كہ جسم كى ۔ قاده رحمہ الله فرماتے ہيں كه ان كوم ميں واض ہونے مول تو عسل نہيں كرتے اور حدث لاحق ہول وضوئيں كرتے ۔ قالا يَقُورُ ہُو اللّهَ سُجِحَدُ الْحَوَامُ "مرادان كوم ميں واض ہوں كے تو مجد حرام ميں واضل ہوں كے تو مجد حرام كور بيب ہوجا كيں گے ۔ شخ امام رحمہ الله فرماتے ہيں كه دار الاسلام كے تمام شهر كافروں كے ق ميں تين حم يرہيں ۔

# جزیرہ عرب میں یہودونصاری کے رہنے کا حکم

ان میں سے ایک حرم ہے۔ پس کا فرکے لیے جائز نہیں کہ اس میں داخل ہو،خواہ ذمی کا فر ہویا متامن اس آیت کے ظاہر کی وجہ سے اور اگر دار الکفر سے کوئی قاصد امام کی طرف آئے اور امام حرم میں ہوتو اس کوحرم میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے بلکہ اس کی طرف کوئی بندہ بھیج جوحرم سے باہراس سے پیغام سن لے اور اہال کوفہ نے معاہدے کے لیے حرم میں داخل ہونے کو جائز قر اردیا ہے۔ دوسری قتم بلاواسلامیدی ججاز ہے اس میں کافراجازت کے کرداغل ہوسکتا ہے کین تین دن سے زائد قیام نہیں کرسکتا۔ اس حدیث کی وجہ سے جوحضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی تئی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ، اگر میں زندہ رہا ، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور یہود ونصار کی کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔ یہاں تک کہ اس میں صرف مسلمانوں کو چھوڑوں گاتو آپ علیہ السلام و نیا سے چلے گئے اور وصیت فرما گئے کہ شرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اس کام کی حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کو مہلت نہیں ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو جلا وطن کیا در جوان میں سے تجارت کی نیت سے آئے اس کے لیے تین دن کی مدت مقرر کی ۔

اور جزیرہ عرب طول میں اقصیٰ عدن سے عراق کے سبزہ زاروں تک اور عرض میں جدہ اور اس کے اطراف سے شام کے اطراف کے سمندری ساحل تک ہے۔ تیسری متم تمام بلا واسلامیہ کا فر کے لیے جائز ہے کہ ان میں ذمہ یا امان (ویزہ) کے ذریعے رہ سکے نیکن مساجد میں مسلمانوں کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔" بَعْدَ عَامِهِمُ هلْدَا" بعنی اس سال کے بعد جس میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے برأت کا اعلان کمیا۔ یہ ججرت کا نوال سال تھا۔" وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً" كيونكم الل مكدكى معيشت تجارت سے تھى اورمشركين مكديس غلدلاتے اور تجارت كرتے جب ان کوحرم میں داخل ہونے ہے منع کیا گیا تو ان کوفقر کا خوف ہوا تو انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی تو اللہ تعالى نيرة يت أتارى ـ "عيلة "يعن فقروفا قد ـ " فَسَوُفَ يُغَنِينُكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ إِنْ شَآءَ ه إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ" عرمه رحمه الله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوغیٰ کیا۔اس طرح کہ ان پر بارش برسادی تو ان کی خیر بڑھ گئی اور مقاتل رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ جدہ ،صنعاءاور جریش یمن کے لوگ اسلام لے آئے اور وافر غلہ مکہ کی طرف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ہے کفایت کی جس کا ڈرتھااور ضحاک اور قمادہ رحمہما الله فرماتے ہیں کہ اس کے عوض الله تعالی نے ان کو جزید دیا اور ان کوخی کر دیا۔ قَاتِلُواالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَابِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ ۚ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَذِينُونَ دِيُنَ الْحَقِّي مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنُ يَّدِوَّهُمُ صَاغِرُوُنَ ® اہل کتاب جو کہ نہ خدا پر ( بورا بورا ) ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر اور نہ ان چیز ول کوحرام سجھتے ہیں جن کوخدا تعالی نے اور اس کے رسول نے حرام ہلایا ہے اور نہ سیچے وین (اسلام) کو تبول کرتے ہیں ان سے

کی اور سلمانوں کو پہلا جزیبان سے طا اور سلمانوں کی طرف سے پہلی ذات ان کو بھی طی۔ اگر بیاعتراض ہو کہالی کتاب تو اللہ اور آخرت پرایمان رکھتے تھے تو اس آیت سے وہ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ تو جواب بیہ کہ کہ وہ مؤمنین جیسا ایمان نہ رکھتے تھے کو نکہ جنب وہ عزیر اور سے علیجا السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو ان کا اللہ پرایمان نہ ہوا۔" و لا یعدو مون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین المحق" یہاں اسم کی اضافت اپنی صفت کی طرف ہے۔ اصل عبارت"المدین المحق بھی اور قا دور حمدالله فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ارتفاق ہیں۔ یعنی اللہ کا دین نیس مانے اور اللہ کا دین اسلام ہے اور البوعبیدہ رحمدالله فرماتے ہیں کہ اس کا معنی بیہ دو و نسار کی "حتی کے و اللہ خاری اللہ کی بیود و نسار کی "حتی کی معلوا المجزیة عن ید" مغلوبیت اور ذات کے ساتھ۔ ابوعبیدہ رحمدالله فرماتے ہیں کہ جو شخص دل کی خوش کے بغیر مجبوراً کوئی جیز دے تو اس کو کہا جاتا ہے "اعطاع ن ید" اور این عباس رضی الله عنہا فرماتے ہیں کہ جو شخص دل کی خوش کے بغیر مجبوراً کوئی جیز دے تو اس کو کہا جاتا ہے "اعطاع ن ید" اور این عباس رضی الله عنہا فرماتے ہیں کہ وہ جزیہ خودا ہے ہاتھ سے آکروی کی دور سے کہا تھ اور بعض حد اور بعض سے کہا تھا نے این کوئی نہیں کھی سے کہا تھا ہا کہا کہ عنی بید ہو موارت میں کہ مسلمانوں نے ان کوئی نہیں کیا۔

## وهم صاغرون كآنسير مين مختلف اقوال

"وهم صاغوون" ذیل اور مغلوب ہوں۔ عرمد رحمد الله فرماتے ہیں کہ وہ جزید کھڑے ہوکردیں اور لینے والا بیٹا ہو ۔
ابن عباس رضی الله عنها کا قول ہے کہ اس کی گرون روند کراس ہے جزید وصول کیا جائے کبلی کا بیان ہے کہ لیتے ویت وقت اس کی گرون روٹھ کو کر کر طمانچہ مارا جائے ۔ بعض نے کہا کہ اس کا گر بیان پکر کر کھنچ ہوئے تی کے ساتھ مقام خصیل تک لا یا جائے ۔ بعض نے کہا کہ جزید پیش کرنا ہی ذات ہے اور امام شافعی رحمد الله فرماتے ہیں کہ صغاریہ ہے کہ اسلام کے احکام ان پر جاری کیے جائیں۔ اُمت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہود ونصار کی جب فرماتے ہیں کہ صغاریہ ہے کہ اسلام کے احکام ان پر جاری کیے جائیں۔ اُمت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہود ونصار کی جب عرب نہ بدوں تو ان ہے جزید الله کا گرب بین کہ عبود ونصار کی جب سے سے مام شافعی رحمد الله کا تول ہے کہ جزید یہ نہ بین کہ بناء پر ہے خصیت کی بناء پر ہیں ہو یا جمی ما دیان پر لازم ہے نہ کہ نہوں کی وجہ سے اس لیے اہل کتاب خواہ عربی ہو یا تجمی ، ان سے جزید لیا جائے گا اور اس میں بتوں کی لوجا کرنے والوں سے نہ لیا جائے گا اور اس بات ہے اہل میں بتوں کی لوجا کہ نہ میں میں اللہ علیہ بین کہ اللہ علیہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرتد کے علاوہ تمام کفار سے جزید لیا جائے گا اور امام البوحنية رحمد الله فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ہے تو ہر حال میں لیا جائے گا خواہ ہی کہ بیا خواہ ہی کتاب ہوئی ہو ہو گا عرب کے مشرکیوں سے نہیں لیا جائے گا اور امام البوحنیة درحمد الله فرماتے ہیں کہ مرتد کے علاوہ تمام کو اور امام البوحنیة درحمد الله فرماتے ہیں کہ عرب سے نہیں لیا جائے گا اور امام ابوحنیقہ رحمد الله فرماتے ہیں کہ عرب سے نہیں لیا جائے گا اور امام ابوحنیقہ رحمد الله فرماتے ہیں کہ عرب سے نہیں لیا جائے گا اور امام ابوحنیقہ رحمد الله فرماتے ہیں کہ عرب سے نہیں جائے گا خواہ ہی کتاب ہوں یا مشرک اور بھم سے اللہ کو اور امام ابور یوسف رحمد الله فرماتے ہیں کہ عرب سے نہیں کیا جائے گا خواہ ہی کتاب کو اور ان میام کر کے اللہ جائے گا خواہ ہی کتاب کے گا اور امام ابور کیست کے اس کے اس کی خواہ کو کر کے کہ کرب کے نہیں کیا جائے گا خواہ ہی کیا کہ کو کر کی کے کہ کے کہ کیا جواہ کی کو کو کہ کو کر کے کہ کی کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کر کے کہ کی کو کر کے کہ کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے

خواہ کتابی ہوں یامشرک۔بہر حال مجوی توان سے جزیہ لینے پرتمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا اتفاق ہے۔

عمرو بن دینار نے بجالہ بن عبیدہ کو کہتے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجوں سے جزید نہ لیتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبدالرحلن بن عوف رضی اللہ عنہ بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے جوسیوں سے جزیدلیا تھا۔ چعفر بن محمہ نے والد سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں تو حضرت عبدالرحلن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالرحلن بن عوف رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے مجوس سے جزید کے لینے سے زینے میں یہاں تک کہ عبدالرحلن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں سے جزید لیا تھا تو اس اختاع میں دلیل عبد الرحلن بن عوف رضی اللہ عنہ میں گواہ وراس بات میں اختلاف ہے کہ مجوی اہل کتاب سے کیا جائے گا اور اس بات میں اختلاف ہے کہ مجوی اہل کتاب سے کیا جائے گا اور اس باتھ میں گا بیں گا ہیں؟

حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کیا گیا ہے کہ ان کی ایک کتاب تھی جس کووہ پڑھے پڑھاتے تھے تو ایک دن صبح کی تو وہ كتاب ان سے أشھالي كئي اوراس بات برسب كا اتفاق ہے كەمجوسيوں كا ذرج كيا موا جانو راوران سے نكاح حرام ہے۔ بخلاف يبودونصاريٰ كے كدان سے جائز ہے۔ بہر حال جود يكرمشركين يبودونصاريٰ كے دين بيں داخل ہو گئے ان كے تھم ميں نظر ہے۔ اگراس دین کے تبدیل ہونے اورمنسوخ ہونے سے پہلے داخل ہوئے ہوں تو ان کو جزیہ پر برقر اررکھا جائے گا اوران سے نکاح حلال اور ذبیجہ بھی حلال ہوگا اور اگر آپ علیہ السلام کے تشریف لانے کی وجہ سے ان کے دین منسوخ ہونے کے بعد داخل ہوئے تو جزید پر برقر ارندر کھے جائیں گے اور ندان کے نکاح طلال ہوں گے اور ندذ بیجداور جس کا معاملہ ہم پر مشکوک ہو کہ وہ دین منسوخ ہونے سے پہلے داخل ہوئے یا بعد میں تو ان سے جزیدلیا جائے گا ان کی جان کی حفاظت کوغلبرد سے ہوئے اور ان سے نکاح اور ذبیجہ حلال نہوں گے حرمت کوغلبہ دیتے ہوئے۔ پس اس قتم میں سے عرب کے نصار کی شنوخ اور بھراءاور بنوتغلب ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جزیہ پر برقر ار رکھا اور فر مایا کہ ان کے ذبیحہ ہمارے لیے خلال نہیں ہیں۔ بہر حال جزیہ کی مقدارتو کم ہے کم ایک دینارہے اس ہے کم کرنا جائز نہیں ہے اور ایک دینار فقیر غنی ،متوسط سب سے تبول کرلیا جائے گا۔معاف بن جبل رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ مجھے رسول اللّٰہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجاا ورحکم دیا کہ ہر بالغ ہے ایک ویتار لوں اوراس کے برابرخودتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بالغ سے ایک دینار لینے کا کہا اور فقیر غنی بمتوسط کا فرق بیان نہیں کیا۔ اس میں اس پھی دلیل ہے کہ بچوں اور عورتوں پر جزیہ واجب نہیں۔ جزیہ صرف آزاد عاقل بالغ مردوں سے لیاجائے گا اور ایک قوم اس طرف می ہے کہ ہر مالدار پر چارویناراور ہرمتوسط پردودیناراور ہرفقیریرایک دینار ہےاوریبی اصحاب رائے کا قول ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرِهِ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ وَذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِٱقْوَاهِهِمُ يُضَاهِئُونَ قَوُلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبُلُ دَقَاتَلَهُمُ اللَّهُ ٱنَّى يُؤُفَكُونَ ۞

ادر یبود (میں سے بعض) نے کہا کہ عزیرؓ خدا کے جیٹے ہیں نصاری (میں سے اکثر) نے کہا کہ مسلح خدا کے جیئے ہیں نصاری (میں سے اکثر) نے کہا کہ مسلح خدا کے جیئے ہیں بیان کا قول ہے ان کے منہ سے کہنے کا یہ بھی ان لوگوں کی ہا تمی کرنے گلے جوان سے پہلے کا فرہو چکے ہیں خداان کوغارت کرے بیک کدھرالٹے جارہے ہیں۔

مُشْتِيكُ ۞"وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ عُزَيْرِهِ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِينُحُ ابْنُ اللهِ "سعيدبن جبيرض اللهعنداور عكرمدرحمداللدنے ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت كيا ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس يہودكي ايك جماعت آئي جن مں سلام بن مشکم اور نعمان بن اوفی ،شاس بن قیس اور مالک بن قیس تضوّ ریہ کہنے لگے ہم آپ علیه السلام کی اتباع کیسے کریں حالانكهآ پوئز برعلیهالسلام کوالله کابیٹانہیں مجھتے توبیآیت نازل ہوئی۔عبید بن عمیررحمہالله فرماتے ہیں کہ یہ بات یہود کےصرف ا يك فخص فتحاص بن عاز وراء نے كهي تقى يه و بى مخص ہے جس نے كہا تھا" ان الله فقير و نحن اغنياء "عطيه عوفى نے ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت كيا ہے كدوه فرماتے جيں كە يہود نے عزير عليه السلام كوالله كابيثا اس وجه سے كہا كه عزير عليه السلام ان بيس متھے اوران کے یاس توریت بھی تھی اور تابوت بھی تھا تو انہوں نے توریت کو ضائع کیا اور ناحق کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تابوت اُٹھالیا اوران کوتوریت بھلادی اوراس کوسینوں سے مثادیا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے گڑ گڑا کر دُعا کی جو کتاب ان کے سینوں ے مٹائی گئی ہے وہ واپس آ جائے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اللہ تعالی نے آ سان سے نوراً تا راجوان کے پیٹے بیں چلا گیا اور توریت آپ علیہ السلام کے پاس واپس آئنی تو آپ علیہ السلام نے قوم میں اعلان کیا اور فر مایا اے قوم! اللہ تعالیٰ نے مجھے توریت واپس کردی ہے اورلوگوں کواس کی تعلیم دینے لگے۔ پھر پچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے تا بوت بھی اُ تار دیا۔ جب انہوں نے تابوت دیکھا تو توریت کے نسخوں سے حضرت عز برعلیہ السلام کی تعلیم دی ہوئی توریت کا موازنہ کیا تو اس کی مثل پایا تو کہنے مگے توریت حضرت عز برعلیہ السلام کواس وجہ سے دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے جیٹے ہیں اور کلبی رحمہ اللہ فریائے ہیں کہ بخت نصر با دشاہ جب بنی اسرائیل پر غالب آیا تو توریت کے پڑھنے والوں کو آل کردیا اور عزیر علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے تو ان کوچھوٹا سمجھ کر آل ہیں کیا۔ جب بنواسرائيل بيت المقدس كي طرف لوفي اوران من كوئي توريت يزهنه والاند تعاتو الله تعالى في عزير عليه السلام كوجيجا تا کہ وہ ان کے لیے توریت کی تجدید کریں اور سوسال بعد اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوں۔کہاجا تا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس فرشتہ ایک برتن میں یانی لایا، وہ آپ علیہ السلام کو بلایا تو توریت آپ علیہ السلام کے سینے میں آگئی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام ان کے پاس آئے تو کہا میں عزیر ہوں تو انہوں نے جھٹلایا اور کہا کہ اگر آپٹھیک کہدرہے ہوتو ہمیں تو ریت تکھوا نیں تو حضرت عزیر علیالسلام نے ان کولکھ کروے دی تو ایک آ دی نے کہا کہ میرے باپ نے جھے میرے داداسے بیان کیا ہے کہ تو رہت ایک چڑے میں رکھ کرایک انگور کے در شت میں فن کی گئی ہے۔ لوگ اس کے ساتھ گئے اوروہ نسخہ نکالاتو حضرت عز سرعلیہ السلام والانسخہ بعینہ اس جیسا تھا تو کہنے لگے اللہ سی خص کے دل میں ایسے توریت نہیں ڈالتے مگریہ کہ وہ اس کا بیٹا ہوتو اس وقت یہودنے کہا کہ عزیر اللہ کے بينے ہیں اور بہر حال نصاریٰ نے کہا سے اللہ کے بیٹے ہیں۔اس قول کا سبب بیتھا کیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اُٹھائے جانے کے

بعدا کیاس سال نصاری اپنے دین پرقائم رہے۔ نماز پڑھتے اور رمضان کے روزے رکھتے۔ پھران کی یہود سے جنگ ہوئی۔ یہود میں ایک بہادر فخص بولص تھا۔اس نے میسی علیہ السلام کے ساتھیوں کی ایک جماعت کولل کیا، پھر یہود کو کہنے لگا کہ اگر حق عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہے تو ہم نے ان کا اٹکار کیا اس لیے جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے تو ایک حیلہ کر کے ان کو گمراہ کرتا ہوں تا کہ دہ جہنم میں واخل ہوں اس کا تھوڑا تھا جس کو عقاب کہا جاتا تھا اس نے اس کو مارڈ الا اور سر پرمٹی ڈالی اور شرمندگی فلا ہرکی۔

تونساريٰ نے اس سے يو جھاتو كون ہے؟ كہاتمہاراوشن بولس، جھے آسان سے آواز دى كئ ہے كەتىرى توبى قبولنبيں ہے مر یہ کہ تو تھرانی ہوجاتو میں نے توبدی ہے تو انہوں نے اس کو کنید میں داخل کیا اور ایک کمرے میں داخل ہوا اور پوراسال نہ دن كولكا ندرات كويهان تك كدانجيل سيكولى في مراكلا اور كمن لكاكد مجصدندا آئى كداللدف تيرى توبة بول كرلى بي تونسارى نے اس کی تصدیق کی اور اس سے محبت کرنے گئے۔ پھر بیبت المقدس کی طرف چلا کمیا اور ان پرنسطورا کوخلیفہ بنایا کمیا اور اس کو سكها ياحميا كيسلى عليه السلام اورمريم عليها السلام اورخدا تمين تته بجرروم كي طرف متوجه بهواا دران كولاهوت اورناسوت سكها يا اوركها عیسیٰ علیہ السلام ندانسان متھے نہم متھے بلکہ اللہ کے بیٹے متھے۔ یہ بات ایک فخص بیقوب کو سکھائی۔ پھرایک فخص کو بلایا اس کو ملک كهاجاتا تقاراس كوكها بي شك "إله" ندزائل موسكما باورندزائل كياجاسكما بي عليدالسلام - توجب بيعقا كدان ميس يخته ہو مسے تو ان تینوں میں سے ہرا یک کو بلایا اور کہا تو میرا خاص بندہ ہے اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کوخواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے ے راضی ہیں وران میں سے ہرایک کوکہا کرکی میں خود کو ذرئ کرلوں گا تو تم لوگوں کو بلانا تیری بات مانیں مے۔ چر مذرع میں داخل ہوااور بیکہا کہ میں خودکومیٹی علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیقل کرر ہاہوں اورخودکو ذرج کردیا تو تیسرے دن ان تمن میں سے ہرایک نے لوگوں کو بلایا تو ہرایک کے پچھ لوگ تبع ہو گئے اور آپس میں اڑنے لگے تو اللہ تعالی نے فرمایا"و قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم باقواههم"وها في زبانول سي بغيرهم كركت بي "يُضَاهِتُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ" قاده اورسدى رحمهما الله فرماتے بين كه نصاري كا قول ان سے پہلے والے يبود كے قول كے مشابہ ب كه انبول نے عزیرِ علیہ السلام کواللہ کا بیٹا کہا اور مجاہر حمہ اللہ فریاتے ہیں کہ ان کا قول اپنے سے پہلے مشرکین کےقول کے مشابہ ہے جنہوں نے لات ،عزیٰ اور منات کواللہ کی بٹیاں کہا۔ حسن کا قول ہے کہ عیسائیوں کا بیقول گزشتہ کا فروں کے قول کی طرح کفریہ ہے۔ لینی عیسائیوں کا کفرگزشته کافروں کی طرح ہے۔ کدالک قال اللین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم انہی کے قول کی طرح بینی ان کا کفرقد می ہے تینیں کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود یوں اور عیسائیوں کا قول بھی اپنے اسلاف کے قول کی طرح ہے یعنی ان کا کفرقد ہی ہے۔ "فَاتَلَهُمُ اللّٰهُ "مصرت ابن عباس رضی اللّہ عنمانے فرمایا یعنی ان براللد نے لعنت کردی ہے۔ بعض نے کہا کہ بید حقیقالز ائی کے لیے بین بلک تعجب کے لیے ہے۔ "آٹی یُؤ فَکُونَ "جب دلائل اور براہین قائم ہو بھے ہیں تو پھر حق سے باطل کی طرف مز کر کہاں جارہے ہیں۔

إِتَّخَذُوٓا اَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيُّحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا اِلَّا

لِيَعْبُدُوۡۤ ا اِلٰهَا وَّاحِدًا لَآ اِلٰهُ اِلَّا هُوَ دَسُبُخَنَهُ عَمَّا يُشُرِكُوُنَ۞

نہوں نے خدا کو چھوڑ کراپنے علماءاور مشائخ کو (باعتبار طاعت کے )رب بنار کھا ہے اور مسلط ابن مریم کو بھی حالا نکہ ان کو صرف یہ تھم کیا گیا کہ فقط ایک معبود برحق کی عبادت کریں جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ شرک سے پاک ہے۔

کوکہتے ہیں۔ رہبان راہب کی جمع گرجوں میں رہنے والے عیسا کیوں کو کہتے ہیں "ار ہابّا" اگر بیاعتراض ہو کہ انہوں نے احبار اور رہبان کی جمع گرجوں میں رہنے والے عیسا کیوں کو کہتے ہیں "ار ہابّا" اگر بیاعتراض ہو کہ انہوں نے احبار اور رہبان کی عبادت تو نہیں کی تھی ؟ تو ہم جواب دیں گے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی تھی اللہ کی تافر مانیوں میں اور جن چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھا اور جن کو انہوں نے حرام سمجھا تو ان کو خدا کی طرح جیزوں کو انہوں نے حرام سمجھا تو ان کو خدا کی طرح بیادیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے بیادیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے کہا اے عدی! اس بت کوا پی گردن سے پھینک دے تو میں نے اس کو پھینک دیا۔

جب میں آپ علیہ السلام کے قریب ہوا تو آپ علیہ السلام ہے آیت پڑھ رہے تھے "اقتحدوا احبار هم ور هبانهم اربابًا من دون اللّه" آپ علیہ السلام اس آیت سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا ہم ان کی عبادت نہ کرتے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیاوہ نہیں جرام کرتے تھے ان چیزوں کوجن کو اللّہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے گھرتم بھی ان کو حرام بجھتے تھے اور وہ اللّٰہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال بجھتے تھے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیہ ان کی عبادت تھی۔ عبد اللّٰہ کی حبد اللّٰہ کی حبد اللّٰہ بن مبارک رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ:

نہیں بدلا دین کو گر بادثاہوں اور برے علماء اور اکنے درویٹوں نے "والمسیح بن مریم" یعنی تم نے ان کو بھی معبود بنالیا "و ما امروا الّا لیعبدوا اللها واحداً لا الله اِلّا هو سبحانه عمّا یشر کون"

يُرِيُكُونَ أَنُ يُطُفِئُوا نُورَ اللّهِ بِالْوَاهِهِمُ وَيَابَى اللّهُ إِلّاآنُ يُتِمَّ نُورَةُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ هَهُوالَّذِي يُرِينُ الْحَقِي لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللّهُ إِلّاآنُ يُتِمَّ نُورَةً وَلَوْ كَرِهَ الْمُشُوكُونَ هَ الْدُينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشُوكُونَ هَ وَلَاكُ بِون وَلاكُ بِون وَلاكُ بِون وَلاكُ بِين وَإِلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الله بِالْوَاهِمِهُ اللهُ مِنْ اللهِ بِالْوَاهِمِهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

الْحَقِ" الْحُوَالَّلِيْ اَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدى "حدى سة رَّرَ آن مراد ہاور بعض نے كها فرائض كو بيان كرك " وَدِيْنِ الْحَقِ" يعنى اسلام "لِيُطْهِرَةُ عَلَى اللِّينِ كُلِّهِ "تمام اويان ير-

# ولوكره المشركون كمختلف تفيرين

"وَلَوْ تَكِوهُ الْمُنْسِ مُحُونٌ "اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے۔ (۱) ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ "لیظھرہ "کی ھاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے بعنی تا کہ آپ علیہ السلام کودین کے تمام احکام سکھا کران کو آپ علیہ السلام پر خلام کردیں جی گئی نہ ہو۔ (۲) دیگر حضرات نے فرمایا ہے کہ ھاء دین المحق کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ اور فی اللہ عنہ اللہ عنہ وجارہ اُرنے کے وقت ہوگا کہ ہوضی ہردین والا اسلام میں داخل ہوجائے گا۔ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے کریم صلی اللہ علیہ والم سے عیمی علیہ السلام کے ذول کے بارے میں روایت کیا ہے کہ ان کے ذمائے میں تمام اویان سوائے اسلام کے ذول کے بارے میں روایت کیا ہے کہ ان کے ذمائے میں تمام اویان سوائے اسلام کے ذمائے کہ کی کہ اللہ اس میں اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ اس میں اللہ علیہ وسلم کے کہ کہ کونہ داخل کردیں یا تو عزیز کی عزت کے ساتھ یا ذکیل کی ذات کے ساتھ' یا تو اللہ ان کو ذات دیں گے وان کو اس دین کا اسلام سے بان کو ذات دیں میں ان کو دات دیں گے تو ان کو اس دین کا اللہ اسلام کے بان کو ذات دیں گے تو ان کو اس دین کا اللہ اسلام کے کہ کہ کونہ داخل کردیں یا تو وہ اس دین کو اختیار کرلیں گے وہیں نے کہا تو دین سار اللہ کا ہوگا۔

حفرت عائش صدیقدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن نہیں فتم ہوں گے جی کہ لات اور عزیٰ کی عباوت کی جائے گی تو میں نے عرض کیا اے الله ایمیں بیہ خیال کرتی ہوں کہ بیاس کے بعد ہوگا جواللہ تعالیٰ نے اتارا" ہُوَ اللّٰهِ اللّٰهِ کَوْ مَنْ ہُورُ مَایا کہ بیہ ہوگا جب الله علی وَدِیْنِ اللّٰحِقِی فِی عَلَی اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَوْ کَوْ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَی وَدِیْنِ اللّٰحَقِی فِی اللّٰهِ الله کو وَاللّٰهُ الله علی وَرح بِفُلُ کِر مَایا کہ بیہ ہوگا جب الله علی الله علی الله علی الله علی محمد الله فی چروہ لوگ این الله علی و ما کی خرر نہ ہوگی تو لوگ این آباء کے دین کی طرف لوث جا کیں گے۔ امام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ الله نے اپنے رسول سلی الله علیہ وسلم کو تمام اویان پر ظام کر دیا کہ تمام سنے والوں پر ظام کر دیا کہ بیدین تن شراسول الله صلی ہے اور جو اس کے خالف اویان ہیں وہ باطل ہیں اور اس دین کو شرک اور الل کتاب اور اُمیوں کے دین پر غالب کیا۔ پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اُمیوں کو مغلوب کیا تو وہ اسلام کے قریب ہوگے بعض خوشی سے بعض کرھا اور اہل کتاب وقتل کیا اور قدی کہ نایا یہ الله علیہ وسلم نے اُمیوں کو مغلوب کیا تو وہ اسلام کے قریب ہوگے بعض خوشی سے بعض کرھا اور اہل کتاب وقتل کیا اور قدی بنایا یہ الله علیہ وسلم نے اُمیوں کو مغلوب کیا تو وہ اسلام کے قریب ہوگے بعض خوشی سے بعض کرھا اور اہل کتاب وقتل کیا اور قدی کی نایا یہ الله علیہ وسلم نے اُمیوں کو مغلوب کیا تو وہ اسلام کے قریب ہوگے بعض خوشی سے بعض کرھا اور اہل کتاب وقتل کیا اور قدی کینا یا یہ الله کا میاں کو الله کیاں کو الله کیاں کو کیاں کو کیاں کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیاں کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیاں کیا کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیا کو کیاں کیا کو کیا کو کیاں کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کر

تَكَكَبُّضَ اسلام كَثَرِيبَ آكَا وَلِمُصْ نَ ذَلَت كَسَاتُهِ بَرِيا تَوْيِهَ اللهِ مِنَامَ اوَيَانَ بِوَظَامِ مِونَا جِـ وَاللهُ الْحَمَارِ وَالرُّهُ بَانِ لَيَا كُلُونَ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ يَآلِيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا آلِقَ كَثِيرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهُ بَانِ لَيَا كُلُونَ امْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

کے اے ایمان والو! اُکٹر احبار اور رہبان لوگوں کے مال نامشر وع طریقہ سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ ہے باز رکھتے ہیں اور (غایت حرص ہے) جولوگ سوتا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کوایک در دناک سزاک خبر سناد بیجئے۔

اموال الناس بالباطل " لين المنوا إنّ كثيرا من الاحبار والوّهبان " لين الل كتاب كعلاء اورقراء "لياكلون اموال الناس بالباطل" لين النه احكام من رشوت ليت بين اورالله ك كتاب من تحريف كرت بين اورائ باتمول سے كتاب لكوكر كت بين اورائ باتمول سے باورائ بيوقو فول سے اس پر كھ قيمت ليت بين بيان كے كمائى كة ريع بين جن كى وجه سے انہول نے توريت من موجود نى كريم سلى الله عليه والم كى صفات تبديل كردين تاكدان كى كمائى نه بند موجائ ويصدون عن سبيل الله واللهن يكنزون اللهب والفضة والا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعداب الميم "ابن عرضى الله عن فرماتے بين كه من مال كى ذكوة واداكرو بوء كنز بين بياكر چكين مدفون بحى مواور جس مال كى ذكوة واداكرو بوء كنز بين سياكر چكين مدفون بحى مواور جس مال كى ذكوة اداكرو بي مالى دكوة بين مرضى الله عنه مواور جس مالى كى ذكوة اداكرو بي مالى دوايت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوسونے چاندی کا مالک اس کاحق
(زکوۃ) ادانہ کرےگا۔ قیامت کے دن اس سونے چاندی ہے اس کیلئے آگ کی چٹانیں بڑائی جا کیں گی اور دوزخ کی آگ ہیں
ان کو دہکا کر اس شخص کے پہلو پیشانی اور پشت پر داغ لگائے جا کیں گے۔ جب وہ پھے شنڈی پڑجا کیں گی تو دوبارہ تپاکرداغ
لگائے جا کیں گے اور ایسا اس (پورے) دن ہوتارہے گاجس کی مقدار پچاس بڑار برس ہوگی۔ آخر جب بندوں کا فیصلہ ہو پچکا
تواس شخص کو اس کا راستہ بتا دیا جائے گاجنت کو جانے والا یا دوزخ کو جانے والا یورض کیا گیایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اونوں کا
کہا تھم ہے؟ فرمایا اور جو اونوں والا ان کاحق (بینی زکوۃ) ادانہ کرے گا اور پانی پلانے کے دن ان کو دو ہنا (اور دودھ میں سے
کہا تھم ہے؟ فرمایا ورجو اونوں والا ان کاحق (بینی زکوۃ) ادانہ کرے گا اور پانی پلانے کے دن ان کو دو ہنا (اور دودھ میں سے
مساکین کو دیتا بھی) منجملہ حقوق کے ہے۔ قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں اونوں کے سامنے اس کو لٹایا جائے گا۔ اونٹ
سب موجود ہوں گے۔ ایک بچ بھی کم نہ ہوگا۔ یہ اونٹ اپنے موزوں (بینی کھروں) سے اس کوروندیں گے اور منہ سے کا ٹیس
سے موجود ہوں گے۔ ایک بچ بھی کم نہ ہوگا۔ یہ اونٹ اپنے موزوں (بینی کھروں) سے اس کوروندیں گے اور منہ سے کا ٹیس
سے موجود ہوں گے۔ ایک بچ بھی کم نہ ہوگا۔ یہ اونٹ اپنے میلئے) لوٹ پڑے گا (بینی روند نے کا سلسلہ نہ ٹو نے گا) ایسا

جائےگا۔ جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔عرض کیا گیا گائے بھینس اور بھیڑ بکر یوں کا کیا بھم ہے؟ فر مایاان کا مالک اگر جن ادا نہ کرے گاتو ہموار میدان میں ان جانوروں کے سامنے اس کو پچھاڑ کر لٹایا جائے گا۔ جب سب جانور موجود ہوں گے۔کوئی غیر حاضر نہ ہوگا۔ان میں کوئی ایسا نہ ہوگا کہ اس کے سینگ چیچھے کومڑے ہوئے ہوں 'نہ کوئی جانور منڈا ہوگا' نہ سینگ ٹوٹا ہوا (سب کے سینگ نوک دار آھے کی طرف ہوں گے ) بیتمام جانور اس مخص کو اپنے سینگوں سے ماریں گے اور کھروں سے روندیں گے۔ اول حصہ گزرتا جائے گا اور پچھلا حصہ لوٹ کر آتا جائے گا۔ بیعذ اب اس (پورے) دن ہوتا رہے گا جس کی مقد ارپیاس ہزار برس ہوگی۔ آخر جب لوگوں کا فیصلہ ہو چیے گاتو اس کو اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا' جنت کا یا دوزخ کا۔(روائے سلم)

حضرت الوجريره رضى الله عند عند وايت ہے کہ رسول الله عليه دسلم نے فرمايا کہ جس کوالله مال دے پھر وہ اس کی زکوۃ ندادا کرے تو قيامت کے دن اس کا مال سنج سانپ کی شکل میں لا ياجائے گا۔ اس کی آ کھے کے اوپر دوسیاہ نقطے ہوں گے وہ قیامت تک اس کی گردن کو چیٹار ہے گا اور اس کے جیڑوں کو ڈسے گا اور کہے گامیں تیرامال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر بیآ یت طاوت فرمائی۔"ولا يعصب الله بن يہ خلون به ما آناهم الله "محضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جرمال جو چار ہزار درہم سے زاکد ہوتو وہ کنز ہے اس کی زکوۃ اوا کی جائے یانہ کی جائے اور جو اس سے کم ہو وہ نفقہ ہے اور جو اس سے کم ہو وہ نفقہ ہے اور جو اس سے کہ جو وہ نفقہ ہے اور جو اس سے کہ جو دہ نفقہ ہے اور جو اس سے کہ جو دہ نفقہ ہے اور جو اس سے کہ ہوئے تھے جب جھے دیکھا تو فرمایا کہ وہ لوگ خسارہ والے ہیں رب لعبہ کی طرف گیا تو آپ علیہ السلام کعبہ کے سامیہ میں ہیٹھے ہوئے تھے جب جھے دیکھا تو فرمایا کہ وہ لوگ خسارہ والے ہیں رب لعبہ کی مند کے رسول! اللہ کو بیا کہ اللہ علیہ کر سے الوز روضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں آیا اور بیٹھ گیا پھر کھڑے ہوئے تھے جب جھے دیکھا تو فرمایا کہ وہ لوگ خسارہ والے ہیں رب لعبہ کی مند کے رسول! میں اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں آیا اور بیٹھ گیا پھر کھڑے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جن کا مال زیادہ ہوگر جو اس اس طرح آگے ہیں جو اور داکھیں ہوئے تھے جب جمالہ کی من خرج کریں) اور یہ لوگر تھوں ہیں۔ کرے اور اپنے آگے ہی جے اور داکھیں ہیں آئیں اشارہ کیا (لعنی ہر فیر کے کا م میں خرج کریں) اور یہ لوگر تھوں۔

حفرت ابواما مدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک مخص فوت ہوگیا تو اس کی چا در میں ایک ویتار تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک داغ ہے۔ پھر دوسرے مخص کا انقال ہوا تو اس کی چا در میں دودیتار تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو داغ ہیں اور پہلا قول زیادہ مجھے ہے کہ بیرآیت زکو ہ نہ دینے کے بارے میں ہے نہ کہ تمام مال حلال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مال نیک آدی کے لیے بہت اچھا ہے۔ بچا جرحمہ اللہ نے این عباس رضی اللہ عنہ سے دوایت کیا ہے کہ جب بیرآیت تا زل ہوئی تو مسلمانوں پر بہت گرال ہوئی اور کہنے گئے ہم میں سے کوئی پی طاقت نہیں رکھے گا کہ اپنے بچوں کے لیے بچھے ہوڑ جائے تو حضر سے عمر رضی اللہ عنہ نہ کہ اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے زکو ہ آئی لیے فرض کی ہے تا کہ تبہارا باقی مال اس کے ذریعے پاک کرد ہا ور حضر سے عمر رضی اللہ عنہ ہے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے تا کہ تبہارا باقی مال اس کے ذریعے ہیں کہ جھے اس عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر ہائے جیں کہ جھے اس تو بہار نے جی کہ جھے اس کے بیرے بہار کیا گیا تو آپ کی کا ذریعہ بنادیا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے جیں کہ جھے اس کے جو بیر اللہ تعالی نے ذکو ہ کا تعم آخارا تو اس کو مال کے لیے پاکی کا ذریعہ بنادیا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے جیں کہ جھے اس

بات کی پرداہ نیس کد میرے لیے اُحد پہاڑ کے برابرسونا ہو، ہیں اس کی تعداد جات ہوں اس کی زلو قادا کروں اور اللہ کی طاعت میں لگا رہوں۔ "ولا ینفقو نها لھی سبیل الله "یعن نے بیاعتراض کیا ہے کہ "لاینفقو نهما "کیول نہیں کہا"لاینفقو نها کی سبیل الله "یعن نے بیاعتراض کیا ہے کہ "لاینفقو نهما "کیول کہا ہے حالانکہ آیت ہیں سونے اور چاندی دونوں کا ذکر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس مفرد کی خمیر سے خزانہ مراد ہے خواہ چاندی ہو یا سونا۔ اور بعض نے کہا کہ خمیر "طصّة"کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس لیے کہ بیام ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا "واستعینوا بالصّبر والمصّلوة واتھا لکبیرة" یہاں بھی "اتھا" کی خمیر نماز کی طرف لوٹ رہی ہے اور جیے اللہ تعالی کے قول (واذا رأوا تبحارة اولهوا انفضو المیها) میں خمیر کو تجارت کی طرف لوٹایا ہے اس لئے کہ بیزیادہ عام ہے۔ (فہشر هم بعداب المیم) یعنی ان کو ڈرائیس کیونکہ وہ عام ہے آگر چدذ کردو چیزوں کا تھا۔

يَّوُمَ يُحُمِّى عَلَيْهَا فِى نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُولَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ دَهَلَا مَاكَنَزُتُمُ لِانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمُ تَكُنِزُونَ ۞إنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَاللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتْلِ اللهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا آرُبَعَةٌ حُرُمٌ دَذَٰلِكَ الدِّيُنُ الْقَيِّمُ فَلا تَظُلِمُوا فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمُ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَةً دَوَاعَلَمُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَةً دَوَاعَلَمُوا انْ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ۞

جوکہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں (اول) تپایا جاوے گا گھران سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی گردنوں اور ان کی پیشانیوں اور ان کی گردنوں اور ان کی پیشوں کو داغ دیا جاوے گا یہ ہوہ چیز جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کر کر کے دکھا تھا سواب اپنی جمع کر نے کا مزہ چکھو مقینا شار مہینوں کا (جو کہ ) کتاب اللی میں اللہ کے زدیک (معتبر جیں) بارہ مہینے (قمری) بیں جس روز اللہ تعالی نے آسان اور زمین بیدا کے تھے (ای روز سے اور ان میں سے چار خاص مہینے ادب کے جیں بی (امر زکور) دین متنقیم ہے سوتم ان سب مہینوں کے بارے میں (دین کے خلاف کر کے ) اپنا نقصان مت کرنا اور ان مشرکین سے سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے جیں اور بیجان رکھو کہ اللہ تعالی متقبوں کا ساتھی ہے۔

کے ان کر ان کر ان کر ان کر کا کی جائے ہے۔ ان کے میں داخل ہوں کے پھران خزانوں پرآ گ بھڑکا کی جائے گ۔

"فَتُكُونی بِهَا" جلائے جائیں گے اس کے ساتھ "جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ "ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ
دینار کو دینار پر اور درہم کو درہم پڑئیں رکھا جائے گا بلکہ اس کی جلداتی وسیج کردی جائے گی کہ ہر درہم الگ جگہ پر رکھا جائے گا۔
ابو بکر وراق رحمہ اللہ ہے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالی نے چہرے پہلواور پیٹے کو کیوں خاص کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ مال دار محض جب فقیر کو و بھتا ہے تو اس کی بیٹانی سکڑ جاتی ہے اور اس سے پہلوموڑ کر اعراض کرتا ہے اور پیٹے پھیرلیتا ہے۔ "ھالدًا مَا کَنَدُرُونَ گا فَدُو قُوا مَا کُنَدُمُ تَکُنِدُونَ " یعنی تم اپنے مال میں سے اللہ کے حقوق کوروکتے تھے۔ بعض ہے۔ "ھالدًا مَا کَنَدُرُدُمُ لِلَا نَفُرِ مُنَا مَا کُنَدُرُدُمُ مَا کُنُدُمُ تَکُنِدُرُونَ " یعنی تم اپنے مال میں سے اللہ کے حقوق کوروکتے تھے۔ بعض

صحابہ کرام رضی اللہ عنجم نے فرمایا کیدید آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے اور اکثر حصرات فرماتے ہیں کہ بیداہل کتاب اور مسلمانوں سب کوشامل ہے اور حصرت ابوذ ررضی اللہ عنہ بھی اس کے قائل ہیں۔`

﴿ إِنَّ عِلْمَ الشَّهُوْدِ " يَعِيْ مِبينُوں كَ تعداد "عِنْدَاللهِ افْنَا عَشَو شَهُوّا فِي كِتْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

علاء دهم الله كاان چار مبيول من قال كرام بون من اختلاف بق ايك قوم نه كها كديه بهليك بره كناه تفا كاراس آيت سے منسوخ كرديا كيا۔ "و قاتلوا المسشوكين كاقه "كويا كه الله تعالى نفر بايا كه ان چار مبينول اوران كے علاوه من قال كرو يكي قاده ، عطاء فراسانى ، زهرى اور سفيان قورى دهم الله كاقول به اوران مفرات نه كها به كه ني كريم صلى الله عليه وسلم نه بوازن سے حين كه مقام پر جنگ اور تقيف سے طائف ميں جنگ اوران كا محاصره شوال اور ذى القعده ك بعض دنول ميں كيا اور دي كر مقام پر جنگ اور تقيف سے طائف ميں جنگ اوران كا محاصره شوال اور ذى القعده ك بعض دنول ميں كيا اور ديكر مقرات نے فر مايا به كه يقم منسوخ نهيں ہے۔ ابن جن كريم دوه ان سے قال كريں اور يقم منسوخ نهيں ہوا۔ ان ما كوگوں كے ليح ماور الحمر حرام ميں قال جا ترخيس ہے گريہ كدوه ان سے قال كريں اور يقم منسوخ نهيں ہوا۔ ان ما الله كوگو الله عمر الهم الله عمر الل

یَهُدِی الْقَوُمَ الْکُفِویُنَ ۞ یَهُدِی الْقَوُمَ الْکُفِویُنَ ۞ یم بینوں کا ہٹا دیتا کفر میں اور ترقی ہے جس سے (عام) کفار گمراہ کئے جاتے ہیں کہ وہ اس حرام مبینے کو کی سال (نفسانی غرض ہے) حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال (جب کوئی غرض نہ ہو) حرام بھے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ نے جومہینے حرام کئے ہیں (صرف)ان کی گنتی پوری کرلیں پھراللہ تعالی کے حرام کئے ہوئے مہینے کو حلال کہتے ہیں ان کی بداعمالیاں ان کوستھ ن معلوم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے کا فروں کو ہدایت (کی تو فیق ) نہیں دیتا۔

اور قتیل کی طرح مصدر ہے اور بعض نے کہا یہ جن کے دوسرے اور تین کی طرح مصدر ہے اور بعض نے کہا یہ جن کا اور قتیل کی طرح مضدل ہے بعض تا خیر۔ ای ہے اُدھار تھے کو "نسبنه" کہتے ہیں اور نسب کا معنی ایک مبینے کی حرمت کو دوسرے مبینے کی طرف مو خرکرتا کیونکہ عرب اُھھ حرام کی تعظیم کا اعتقادر کھتے تھے اور یہ بات انہوں نے اہراہیم علیہ السلام کے دین ہے کی مسینے کی طرف مو خرکرتا کیونکہ عرب اگران تھا اور کھی اور ان کی اکثر گزران (معیشت) شکار اور لوٹ مار کے ذریعے تھی تو لگا تاران تین مہینوں کے لیے رُکناان پر ہڑاگراں تھا اور بسا او قات ان حرام مہینوں میں ان کی کوئی لڑائی شروع ہوجاتی تو وہ اس لڑائی کوٹالنا لیند نہ کرتے تو ان مہینوں کی حرمت کو دوسر سے مہینوں کی طرف مو خرکرد ہے اور صفر کو حرام ہمینے اور محرم کو حلال ہے ہے۔ پھر جب صفر میں کوئی ضرورت پڑتی تو اس کی حرمت رہے یہاں تک کے حرمت میں کوئی ضرورت پڑتی تو اس کی حرمت رہے ہواتی ہوت کو سے بعد محرم اپنی اس جگہ پڑتا گیا جو اللہ تعالی نے اس کی مقرر کی تھی تو کئی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے اسپے خطبہ ججۃ الوداع میں اس کو بیان کیا۔

## نسي كاباني كون تقا

اس میں اختلاف ہے کہسک کی ابتداء کس نے کی ہے؟ ابن عباس صنی اللہ عنہما بنجاک، قمارہ اور مجاہد رحمہم اللہ فر ماتے ہیں کہ نسئ كى ابتداء بنوما لك بن كنانه كيخص ابوتمام جناده بن عوف بن أميه كنانى نے كى اوركلبى رحمه الله فرماتے ہيں كه اس كى ابتداء بنو کنانہ کے ایک مخص تعیم بن تعلبہ نے کی ہے اور اس کے بعد جناوہ بن عوف۔ یہ وہخص ہے جس کا زمانہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بایا اور عبد الرحلٰ بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ بنو کنانہ کے ایک مخص قلمس نے ابتداء کی۔ان کاشاعر کہتا تھا: ' اور ہم میں مہینوں كومو خركرنے والقلمس ب اوروہ لوگ بيكام صرف ذى الحجم من كرتے تھے جب عرب والے موسم كے ليے جع ہوتے تھے۔ ضیاک رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کنسکی کا طریقتہ پہلے عمرو بن کھی بن قمعہ بن خندق نے جاری کیا۔حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا کہ بیں سنے عمر و بن تحی بن قمعہ بن خند ق کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپلی انتزیوں کو تھیدٹ رہا ہے۔ یہ جوہم نے ذکر کیا ہے یہ وہ نسی ہے جس کوذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے"انما النسی زیادہ فی الکفر "مرادیہ ہے کہ ان کے قرر رکفر کی زیادتی ہے۔ "بصل به الّذین کفروا "ممزه" کسائی اور حفص رحمہما اللہ نے " بعضل" یاء کے چیش اور ضاد کے زبر کے ساتھ پڑھا ہے۔اللہ تعالیٰ کے قول " زین لھم مسوء اعمالهم" كي طرح اور يعقوب رحمه الله في ياء كي فيش اورضادكي زير كي ساتھ برها ہے اور يبي حسن اور مجامد رحمه الله كي قرأت بمعنى يهوگا"يضل"اس كے ساتھ كافرلوگوں كواورو يكر حضرات نے ياء كے زبراورضادكى زير كے ساتھ پڑھا ہاس لیے کہ وہ خود مراہ بیں یہ پڑھنا اللہ تعالی کے فرمان "یُحلّونه" کی وجہ سے ہے۔ یعنی نسکی کو۔ "عاما ویحرّمونه عاما ليو اطنوا" يعنى تاكه وهموافقت كرين اورمواطاة موافقت كرتا\_"عدة ما حرّم الله امراديب كمانهول في المحررام من ہے جس مہینہ کو حلال کیا اس کی جگہ حلال مہینوں میں سے ایک مہینہ حرام کر دیا اور حلال مہینوں میں سے ایک مہینے کوحرام کیا تو اس کے بدیے حرام مہینوں میں سے ایک کو حلال کر دیا تا کہ حرام مہینے جارہے زیادہ نہ ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیے جی تا کہ تعداد

شم موافق بوجاكين - "فيحلوا ما حرّم الله زيّن لهم سوء اعمالهم" اين عمال رضى الله تعالى عنما قرمات بين مرادي الم كران ك لي شيطان في مرّين كرديا - "والله لايهدى القوم الكافرين ""يُضِلّ به الّذين كفروا زيّن لهم سوء اعمالهم اعمالهم يحلّونه عامًا ويحرّمونه عاماليو اطنوا عدّة ما حرّم الله فيحلّوا ما حرّم الله زيّن لهم سوء اعمالهم والله لا يهدى القوم الكافرين"

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَالَكُمُ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ الْمَاقَلْتُمُ اِلَى ٱلْاَرْضِ مِ اَرَضِيْتُمُ بِالْحَيْوَةِ اللَّالَيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيْوَةِ اللَّانَيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ ﴿ إِلَّا تَنْفُرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا ٱلِيُمًا وَّيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ ضَيْئًا دَوَاللَّهُ عَلَى كُلِّ ضَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذُ ٱخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْيَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَٱثْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَّدَهُ بِجُنُودٍلَّمُ تَرَوُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفُلَى دَوَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا دَوَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ اے ایمان والوائم لوگوں کو کیا ہواہے کہ جبتم سے کہاجاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں (جہاد کے لئے) لکاوتو تم زمین کو لکے جاتے ہوکیاتم نے آخرت کے عوض دنیوی زندگی پر قناعت کر لی سودنیوی زندگی کاتمتع تو آخرت کے مقابلہ میں کچھیجی نہیں بہت تھوڑا ہے اگرتم نہ نکلو کے تواللہ تعالیٰ تم کوخت عذاب دے گا ( لیعنی تم کو ہلاک کردے گا )اور تہارے بدلے دوسری قوم کو پیدا کردےگا (اوران ہے اپتا کام لے گا) اورتم اللہ (کے دین) کو پکھے ضرر نہ پہنچا سکو ے اور اللہ کو ہر چیز بر بوری قدرت ہے اگرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مددند كرو كے تو الله تعالى آ پ كى مداس دقت كرچكاہے جبكية پكوكا فروں نے جلاوطن كرديا تھا جبكيدوة وميوں ميں ايك آپ تھے جس وقت كيدونوں غار ميں تھے جب كمآب المنتج مرانى من فرمار بے متھ كرتم ( مرحمه) غم ندكرو ياتيناً الله تعالى جارے بمراہ ب سواللہ تعالی نے آپ (کے قلب) پرالی تمل نازل فر مائی اور آپ کوائیلے شکروں ہے قوت دی کہتم لوگوں نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے کا فرول کی بات (اور تدبیر) نیچی کردی (کرده تا کام رہے) اور الله بی کابول بالا رہااور الله زبر دست حکمت والا ہے۔ وَ \* ثَالَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَالَكُمُ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ الْأَقَلُتُمُ إِلَى الْآرُضِ \*

### آيت كاشان نزول

سیآ سے غزوہ تبوک پر اُبھار نے کے لیے نازل ہوئی ہے کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم طاکف ہے لوغزوہ روم کے جہاد کا تھم دیا گیا۔اس وقت مسلمان بڑے تنگدست تھے اور سخت گری کا موسم تھا اور پھل خوب پک چکے تھے اور آپ علیہ السلام جب سى غزوه كے ليے تشريف لے جانا چا ہے تو اپن اراده كوظا برندفرهاتے سے بلكه كى اور جگه كى طرف تو ربيكرتے۔
نكن اس غزوه بي كيونكه لمباسفر سخت كرى بي كرنا تفا اور دشمن كى تعداد بہت زياده تھى تو آپ عليه السلام نے تمام صورت حال
مسلمانوں كے سامنے ظاہر كردى اوركوئى تو ريئيس كيا تا كه وه دشمن كے مقابلہ كے ليے خوب تيارى كرليس تو مسلمانوں پراس غزوه
كے ليے لكانا بہت كراں بواتو اللہ تعالى نے بي آيت نازل فرمائى "يَاتَيْهَا الّلهِ يُنَ المَنُوا المَاكِمُ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ" يَعِيْمَ كوالله كے ليے لكانا بہت كراں بواتو الله تعالى نے بي آيت نازل فرمائى "يَاتِيْهَا اللّهِ يُنَ المَنُوا اللّهُ عَلِيْلَ لَكُمُ" يعنى تم كوالله كے الله عليہ وسلم كہتے ہيں "انفروا" تم الله كراست ميں لكلو۔ "افاقلتم الى الاد ضبى يعنى تم اپنى زمين اور ساكن كو چهث جاتے ہو۔ اَدَ حِنْ يُنْ اللهُ عَلَيْلُ " يَعْرجها و چھوڑ دينا فَلَمَا اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ " يَعْرجها و چھوڑ نے پران كو همكى دى۔
مَنَاعُ الْعَدِوْةِ اللّهُ نُهَا فِي اللهُ حِرَةِ إِلَّا فَلِيْلُ " يَعْرجها و چھوڑ نے پران كو همكى دى۔

الله المنظرة المنظرة

" إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحُوزُنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا "فعنى رحمالله فرماتے بیں کراس آیت میں الله تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرماتے بیں کہ میں حضرت عمروضی الله عنه کی خدمت میں حاضر بواتوان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کررول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کوارشاد فرمایے کو میراغار میں ساتھی تھا اور حوض پر بھی ساتھی ہوگا۔ حسین بن فضل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جوفض ہے کہ ابو بکر صدیق رضی الله عنہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابی نہ متے تو وہ کا فرہ ہے کہ تکہ اس نے نص قرآنی کا الکار کیا اور دیگر تمام صحابہ رضی الله عنہ کا انکار کیا اور دیگر تمام صحابہ رضی الله عنہ کا انکار کیا اور دیگر تمام صحابہ رضی الله عنہ کا انکار کیا اور دیگر تمام صحابہ رضی الله عنہ کا انکار کیا وہ مبتدع (برعتی) ہے کا فربیس۔ "کو تہ خوز ن الله مَعَنَا "معربت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کا حزن برول کی وجہ سے تھا اور کہا کہ اگر میں آئی کیا گیا تو ایک آدی ہوں اور اگر آپ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ رسول الله صلی الله علیہ وہائے گی۔

کے ساتھ یہ معالمہ ہواتو اُمت ہلاک ہوجائے گی۔

روایت کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں سے ہو ہمی آپ علیہ السلام کے آگے چلئے ہمی ہی چھے تو آپ علیہ السلام نے بوجھا کیا ہو گیا ہے اے ابو بکر؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جھے پیچھے سے حملہ آورکا خیال آتا ہے تو چھے چلا ہوں اور جب آگے ہے کی کھات لگانے کا خیال آتا ہے تو آگے چلا ہوں، جب غار میں پنچ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ یہاں تفہریں میں غاری صفائی کہ دول تو آپ رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے اور غار کوصاف کیا، پھر عرض کیا اب آپ آئی یارسول اللہ! تو آپ علیہ السلام المدر داخل ہوئے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ فرمائے سے کہ اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ دات عمر اوراس کی آل اولا دسے بہتر ہے۔ انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ میں نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا کہ وہ ہمارے مروں کے اور جیں اور ہم غار میں سے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ان میں سے کی ایک نے اپ قدموں کے نیچ دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مرض کیا یا رسول اللہ! اگر ان میں سے کی ایک نے اللہ ان کا تیمرا ہے۔

عروہ بن زبیررضی الله عندسے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے فرمایا کہ جب میں نے ہوش سنجالا میرے والدین وین اختیار کر بچکے تھے اور ہم پر کوئی دن ایسانہیں گزرتا تھا کہ دن کے مبح شام آپ علیہ السلام تشریف نہ لاتے ہوں۔ جب مکہ میں مسلمانوں بر آزمائش آئی تو حضرت ابو برصد بی رضی اللہ عنہ جبشہ کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے۔ جب آپ برک الغما دجگہ پنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کوابن الد غنہ ملاوہ قارہ کا سردار تھا۔اس نے بوچھااے ابو بکر کہاں کی تیاری ہے؟ تو حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عندنے فرمایا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے تومیرا ارادہ ہے کہ زمینی سیاحت کروں اور اپنے رب كى عبادت كرول تو ابن الدغنه نے كها بے شك تيرى مثل فخص اے ابو بكر نه لكل سكتا ہے اور نه نكالا جاسكتا ہے بے شك تو معدوم ( فقیر ) کے لیے کما تا ہے اور صلد حی کرتا ہے اور بوجھ اُٹھا تا ہے اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اور حق پر مدد کرتا ہے۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں ، آپ رضی اللہ عنہ واپس جائیں اور اپنے شہر میں جا کراپنے رب کی عبادت کریں تو آپ رضی اللہ عنہ والهس لوث اورابن الدغنهمي آب رضي الله عنه كے ساتھ آيا اور شام كوتمام اشراف قريش كا چكر لگايا اوران كوحفزت ابو بكر صديق رضی اللّٰہ عنہ کے لیے اوصاف بیان کر کے اپنی پناہ کا کہا تو انہوں نے ابن الدغنہ کی پناہ کا اٹکارنہیں کیا اور ابن الدغنہ کو کہا کہ ابو بکر کو کہوکہا ہے گھر میں اسے رب کی عبادت کریں اور اس میں نماز پڑھیں اور جوجا ہے قر اُت کریں اعلانیہ بیکام کر کے ہمیں تکلیف نەدىل توابن الدغنەنے بىد بات حفزت ابو بكرصدىق رضى اللەعنە كو كىي توسى كويم صداينے گھريى عبادت كى اور نه اعلانىي نماز يڑھتے اور نہ گھر کے علاوہ قر اُت کرتے۔ پھر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کے صحن میں مبحد بنالی۔اس میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تو ان برمشرکین کی عورتیں اور بیج جمکھا کردیتے اور ان برتعجب کرتے کیونکہ حصرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جب قرآن پڑھتے توبہت زیادہ روتے تھے تواشراف قریش اس بات سے تھبرا مکتے اور ابن الدغنہ کو پیغام بھیجا۔

تو وہ مکہ آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی پناہ کی وجہ ہے ہم نے ابو بمرصدیق رضی الله عنہ کو پھینہیں کہا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں مے کیکن انہوں نے اس ہے تجاوز کیا ہے اورا پنے گھر کے حن میں مسجد بنا کراعلانیہ نماز اور قر اُت کرتے ہیں ہمیں اپنی عورتوں اور بچوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے آپ ان کوروکیں۔اگروہ اس بات کو مان کیتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت اپنے تھر میں کریں تو آپ اپنی امان باقی رکھیں۔اگر وہ اعلانیہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہوآپ کا ذمہ واپس کردیں کیونکہ آپ کے ذمہ کوخراب کرنا پندنہیں کرتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اعلاند عبادت کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها فرماتي بين كمابن الدغنه حضرت ابوبكر صديق رضي الله عندك ياس آيا اوركها كه آپ رضي الله عنه کومعلوم ہے کہ میں نے آپ کے لیے عقد امان کیا تھا۔اگر آپ اس پر کاربندر ہے ہیں تو ٹھیک در نہ میرا ذ مدواپس کردیں کیونکہ میں یہ پہندنہیں کرتا کہ عرب کہیں کہ میں نے ایک محض ہے عقد کر کے تو ڑ دیا تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں تیری بناہ واپس کرتا ہوں اور اللہ کی بناہ میں راضی ہوں۔اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں منتے۔آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کوفر مایا کہ میں نے تہاری ججرت کاعلاقہ دیکھا ہے دہ تھجور کے درختوں والا ہے دودوسیاہ پھروں والی وادیوں کے درمیان ہے۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کرنی تھی مدینہ کی طرف ہجرت کی اور حبشہ کے مہاجرین میں سے اکثر مدینہ لوٹ مھے تو حصرت ابو بکر صدیق رضی اللّٰدعنہ نے مدینہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کی تو آپ رضی الله عنہ کورسول اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا کہتم تھم ہر جاؤ، جھے اُمیدے کہ جھے بھی جرت کی اجازت دی جائے گی تو حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عندنے عرض کیا آپ علیہ السلام کو بھی اس كى أميد بـــــــميراباب آپ برقربان مو؟ تو آپ عليه السلام نے فرمايا بال ــ تو حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عندرسول الله صلى الله عليه وسلم كى رفاقت كے ليے زُك صحيح اورا بني دواؤنٹنيوں كوچارہ دغيرہ كھلا كرتيار كيا۔ چار ماہ ايسا كيا۔

پرایک عاریس چلے مکے اوراس میں تین دن رہے، رات کوان کے پاس عبداللہ بن ابی بکررضی اللہ عنہ جاتے اور دن مجر قریش سے
جو باتیں سنتے ان کو یاد کر کے آپ علیہ السلام کو سناتے اور ضبح منہ اندھیرے وہاں سے واپس آ جاتے اور ضبح کو قریش میں پھرتے
رہتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فیمیر ق بکریاں چراتے ہوئے رات کو وہاں پہنچ جاتے اور دو دو ھاتے
اور ضبح سے پہلے وہاں سے رپوڑ لے کر چلے جاتے۔ بیم عالمہ تینوں راتوں میں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ نے بی دیل کے ایک فیض کو راستہ دکھانے کے لیے اُجرت پرلیا ہوا تھا پی خض کفار کمہ کے دین پر تھا تو انہوں
نے اپنی اونٹنیاں اس کو دے دیں کہ وہ تین راتوں کے بعد ضبح کے وقت اونٹنیاں لے کر آ جائے گا۔

سراقه كاقصه

شیخین نے صحیحین میں نیزامام احمہ نے سراقہ کی روایت سے اور امام احمد و لیقوب بن سفیان نے حضرت ابو بکر کے حوالے سے بیان کیا۔ سراقہ کا بیان ہے کفار قریش کے قاصد ہمارے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اور حصرت ابو بكر كُلِّلْ يَاكُر فَارْكِرْ نِهِ وَالْمُلِينَةِ أَيْكِ انعام مقرر كيا اوركها كدونون من جس كسي كوكوني قل ياكر فاركر كاراس كوسواونثيال دي جائیں گی۔ میں اپنی قوم بنی مدلج کے ساتھ ایک جلسہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی آ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا: سراقہ ! میں نے ابھی ساحل پر پکھاشخاص دیکھے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ تین سوار دیکھے ہیں میرے خیال میں وہ محر اور ان کے ساتھی تھے۔ یہ سنتے ہی میں پہیان گیا کہ ہول نہ ہول وہی ہول گے۔ میں نے اس مخف کواشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں اٹھ کر گھر میں گیا اور بائدی کو تھم دیا کہ میر انگھوڑے لے کوطن وادی میں پہنچادے اورخودا ہے خیمہ کے پیچھے ہے تھیار لے کر نكل چلااور نيز وكوهسيتما كيا\_بلم كابالائي حصه كوينچ كوكر ديا\_اس طرح محوز يے تك پہنچااورسوار ہوكر تيز دوڑا تا ہوا چل ديا\_ يهاں تک کے میری دونوں اشخاص پرنظر پڑگئی۔قریب پہنچا ہی تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں پنچے کر پڑا۔ بھر میں اٹھ کر کھڑا ہوااور ترکش کی طرف ہاتھ بڑھا کراس میں سے فال لینے کیلئے تیرنکالے کہ میں ان کونقصان پہنچا سکوں گایانہیں۔فال لینے پر تیروہی نکلا جو مجھے پہند نہ تھا۔ یعنی فال یڈکلی کہ میں ان کوضرر نہ پہنچا سکوں گا۔گمر مجھے امید تھی کہ میں اس فال کوالٹ دوں گا اور سواو ثنیاں لےلوں گا۔ چنانچہ میں پھر گھوڑے پرسوار ہو گیا اور تیروں کی فال نہ مانی اور گھوڑے کو تیز دوڑا تا چلا تا کہ وہ مجھے قریب ہنچا دے۔ میں اتنا قریب پہنچ گیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی آ واز میں نے سن لی۔ آپ کی توجہ میری طرف نہ تھی مگر حضرت ابوبكرميرى طرف زياده متوجه تقے۔اى حالت ميں اچا تك ميرے كھوڑے كے دونوں ياؤں كھنٹوں تك زمين ميں هنس مے اور میں ینچ کر پڑا۔ میں نے کھوڑے کوجھڑ کا اور خود اٹھا مگر کھوڑ ایاؤں باہر نہ نکال سکا۔ کھوڑے نے کوشش کی کہ قدم باہر نکال لے۔اس کوشش میں دھویں کی طرح غباراٹھ کراو پرچڑھ گیا۔ میں نے پھر تیروں سے فال نکالی مگروہی فال نکلی کہ میں ان کوضرر نہ بہنچا سکوں گا۔ آخر میں جان گیا کہرسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے حفوظ کردیئے گئے ہیں اوروہ غالب آئیں مے۔ مجبور آمیں نے امان کیلئے پکارااور کہادیکھو! میری کیا حالت؟ میں خداکی تئم! ہرگزتم کوکوئی اذیت نہیں پہنچاؤں گااور میری طرف سے تہارے لئے کوئی نا خوشگوار حرکت نہ ہوگی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی الله عنہ سے فرمایا: اس سے پوچھو کہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا آپ کی قوم نے آپ کے سلسلہ میں انعام مقرر کیا ہے۔ غرض لوگوں کا جومقصد تھا میں نے اس کی اطلاع آپ کو دے دی۔ کھے زادراہ اور سامان کی بھی پیکش کی گر آپ نے جھے کوئی تکلیف نددی نہ کچھا نگا۔ صرف اتنا فرمایا کہ ہماری خبر ظاہر نہ کرنا۔ میں نے درخواست کی کہ (آئدہ کیلئے) مجھے کوئی پروانہ امن کیلئے لکھ د بجئے۔ آپ نے تھم دیا: ابو بکر! اس کولکھ دو۔

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَّلِقَالًا وَّجَاهِلُوا بِاَمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَلَكُمْ خَيْرٌلُكُمْ اِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنُ م بَعُدَثُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَوِاستَطَعْنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ اَنُفُسَهُمْ وَالله يَعْلَمُ الشُّقَةُ وَسَيَحُلِفُونَ فِاللهِ مَوالله يَعْلَمُ الشَّهُمُ لَكُلِبُونَ ۞ عَفَا الله عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَلِبِينَ ۞لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ آنُ يُجَاهِلُوا بِآمُوالِهِمُ وَاللهِمُ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهِمُ وَاللهُ عَلَيْكُونَ اللهِ وَالْيُومِ الْاخِرِ آنُ يُجَاهِلُوا بِآمُوالِهِمُ وَانْفُومِ الْلهِ وَاللهُ عَلِيمَ اللهِ وَالْيُومُ الْاخِرِ آنُ يُجَاهِلُوا بِآمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ وَاللهُ عَلِيمٌ مِ بِالْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّمَا يَسْتَأَذِنُكَ اللَّهِ وَالْيُومُ اللهِيمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ مِ بِاللهِ وَالْيُومُ اللهِ يَنْ اللهُ عَلِيمُ مَ بِاللّهِ وَالْيُومُ اللهُ يُونُونَ اللهُ وَالْيُومُ اللهُ يُونَ وَاللّهُ وَالْيُومُ اللّهُ يَواللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْيُومُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْيُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْيُومُ اللهُ اللهُ وَالْيُومُ اللهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُومُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُومُ اللّهُ الْفُومُ اللهُ الْمُؤْمِلُومُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُومُ الللهُ الْ

#### · الْاَخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمُ يَتَرَدُّدُونَ ۞

نکل پروخواہ تھوڑے سامان سے (ہو) اورخواہ زیادہ سامان سے (ہو) اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کر دیہ تبہارے لئے بہتر ہے اگرتم یقین رکھتے ہو (تو دیرمت کرو) اگر پھی لگتے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سنر بھی معمولی ہوتا تو یہ (منافق) لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے لیکن ان کوتو مسافت ہی دور در از معلوم ہونے گی اور ابھی خدا کی تشمیل کھا جاوی گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ (جموٹ بول بول) کراپنے آپ کوتاہ کررہے ہیں اور اللہ جانت ہے کہ یہ لوگ یا تھوٹے ہیں اللہ تعالی نے آپ کومعاف اول کردیا (تب از ایک جلدی) اجازت کوں دیدی جب تک کہ آپ کے سامنے سے لوگ فاہم شہوتے اور چھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے جولوگ اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالی ان متقبوں کو خوب جہاد کرنے کے بارے میں رخصت نہ ما تھیں (بلکہ وہ تھم کے ساتھ دوڑ پڑیں گے) اور اللہ تعالی ان متقبوں کو خوب جباد کرنے کے بارے میں رخصت نہ ما تھیں (بلکہ وہ تھم کے ساتھ دوڑ پڑیں گے) اور اللہ تعالی ان متقبوں کو خوب جباد کرنے کے بارے میں رخصت نہ ما تھیں (بلکہ وہ تھم کے ساتھ دوڑ پڑیں جو اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان ہیں۔ جو ادائی کے دن پرایمان ہیں۔ جاد کرنے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے جو اور ان ہیں۔

تشکی وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ سدی رحمالله فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تومسلمانوں پراس کی وجہ سے بوی سختی ہوئی تو الله تعالی نے اس کومنسوخ کردیا اور فرمایا"لیس علی الضعفاء و لا علی الموضی" پھران منافقین کے بارے آیت نازل کی جوغز وہ جوک سے پیچےرہ گئے تھے۔

ن النور و ال

© "عَفَا اللّهُ عَنْكَ "عُروبن ميمون رحمالله فرماتي بين كدوكام اليه بين جوآ پعليه السلام نے الله تعالى كے علم ك بغير كيے بين و ونوں جگه عمّا ب فرمايا - سفيان بن عين رحمه الله فرماتي بين كوا جازت و ينا في بدر كے قيد بول سے فديد لينا تو الله تعالى نے دونوں جگه عمّا ب فرمايا - سفيان بن عين رحمه الله فرماتي بين كيم الله تعالى كي اس مهريا في اور اطف كوتو و يكھوكه ابتداء معافى سے كى ہے پھرعار دلائى ہا اور بعض نے كہا كم دالله تعالى كا سوم الله تعالى نے آپ عليه السلام كى عزت كى ہا اور آپ عليه السلام كا مقام بلند كيا ہے اور بعض نے كہا معنى يہ ہكہ الله تعالى آپ كے ليے دائى عفوكريں - " لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ يَحْجِي ره جانے كى حَتَى يَتَبَيْنَ لَكَ اللّه يُنَ صَدَفُو الله عذروں ميں وَنَعُلَمَ الْكَادِينَ " يعنى آپ عليه السلام جان ليس كه كون اپنا عذريان كرنے ميں سے بيں اور كن كوكوئى عذر نه تھا ۔ ابن عباس رضى الله عنه فرماتے بيں كه اس دن آپ عليه السلام منافقين كونہ جانئے تھے۔

﴿ 'لَا يَسْتَأَذِنُكَ الَّلِيْنَ يُوُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْآخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ لَيْنَ آپ سے پیچےرہ جانے کی اجازت نہائلیں وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ، بِالْمُتَّقِيْنَ "

وَ" إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ لِيمَا فَكُ مِنْ إِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ لِيمَا فَكُ مِن إِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ لِيمَا فَكُنْ إِلَى الرَّمَا فَلَ إِين فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ "حِيران ورِيثان إِن -

وَلَوُارَا ذُوا النُحُرُوجَ لَا عَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَّلْكِنُ كَرِهَ اللَّهُ ، الْبِعَاثَهُمْ فَنَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ الْمُعُدُوا
مَعَ الْقَاعِدِيْنَ ۞ لَوُ خَرَجُوا فِيْكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَا اَوْ ضَعُوا خِللَكُمْ يَبْغُونَكُمُ
الْفِتْنَةَ وَفِيْكُمُ سَمَّعُونَ لَهُمْ مَا وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ، بِالظَّلِمِيْنَ ۞ لَقَدِ الْبَعَغُوا الْفِتُنَةَ مِنْ قَبُلُ
وَقَلَّبُوا لَكَ الْامُورَ حَتَّى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ آمُرُ اللَّهِ وَهُمْ كُوهُونَ ۞

اوراگروہ لوگ (غزوہ میں) چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کا پیھسامان تو درست کرتے لیکن (خیر ہوئی) اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پہند نہیں کیا اس لئے ان کو فیل نہیں دی اور (بھکم تکوینی) بول کہد دیا گیا کہ اپنج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں ہی دھرے رہوا گریے لوگر تے اور کے ساتھ تم بھی یہاں ہی دھرے رہوا گریے لوگر میں دوڑے دوڑے پھرتے اور (اب بھی) تم میں ان کے پھھ

جاسوس موجود بین اوران ظالموں کوانٹد خوب سمجھے گا انہوں نے تو پہلے (جنگ احدو غیرہ میں) بھی نتنہ پردازی کی تنی اور آپ کے لئے کارروائیوں کی الث چھر کرتے ہی رہے بہاں تک کہ سچا دعدہ آگیا اور (اس کا آتا بیکہ) اللہ کا تھم غالب رہااوران کونا گوار ہی گزرتارہا۔

## جدبن قیس کے متعلق آبیت کانزول

تفت الدول ا

"إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةً " نفرت اورغنيمت "تَسُؤُهُمُ " ان كُمْكَين كرديْ بي يعنى منافقين كو " وَإِنْ تُصِبُكَ مُصِيبَةً" قُلَ اور فكست " يَقُولُوُا قَدْ اَخَدُناَ اَهُرَ نَا يعنى بم نے جنگ سے پیچےرہ جانے كا فيعل بجھ سے ليا۔ مِنْ قَبْلُ اس معسبت سے پہلے وَيَعَوَلُوا وَهُمْ فَوِحُونَ " مُوثَ بوتے ہيں اس معسبت كى وجہ سے جوا بي كي ج ـ

نَّفُلُ ان كوائِم مُن يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا بَم يرلوح محفوظ هُوَ مَوْكَ بَمارالدد كاراور حافظ باوركلبى رحمه الله فرمات بين كدوه بمارى ذات ساولى بموت اورزندگى بين وعَلَى الله فَلْيَتَوَ كُلِ الْمُؤْمِنُونَ "

التو مداور نغیمت یا تو مداور نغیمت یا شهادت اور مغفرت حضرت الو مریره رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالی نے اپنے ذمه لیا ہے کہ جو محف الله کے راسته میں جہاد کرے اور گھرے صرف جہاد فی سبیل الله اور الله کے کلمات کی تقدیق اس کو نکالے تو الله تعالی اس کو جنت میں داخل کریں گے یا وہ اپنے گھر لوٹ آئے اجراور غنیمت لے کر۔

"وَنَحُنُ نَتَوَبَّصُ بِكُمُ بِرائِيول مِيں سے ایک کا اَنْ یُصِیْبَکُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنُدِمَ تَوْتَهِیں پہلی اُمتوں کی طرح ہلاک کردے گا۔اَوْبِایُدِیُنَا مؤمنین کے ہاتھوں سے اگرتم اپنے دل کا بعض ظاہر کردو۔اَفَتَوبَّصُو آ إِنَّا مَعَکُمُ مُّتَوبِّصُونَ " حسن رحمہ اللّٰدفر ماتے ہیں تم شیطان کے وعدوں کا انتظار کرواور ہم اللّٰد کے وعدوں کا انتظار کرتے ہیں کہوہ اپنے وین کوظاہر کرے گا اور مخالفین کی بڑنے کنی کرے گا۔

قُلُ آنْفِقُوا طَوُعًا آوُكُوهًا لَّنُ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمُ داِنَّكُمُ كُنْتُمُ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ آنُ تُقَبَلَ مِنْكُمُ داِنَّكُمُ كُنْتُمُ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ آنُ تُقْبَلَ مِنْهُمُ نَفَقَتُهُمُ اللَّا آنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلُوةَ الَّا وَهُمُ كُسَالَى وَلَا يُنِفِقُونَ الْكَافُمُ وَلَا اَوْلَادُهُمُ داِنَّمَا يُرِيُدُاللَّهُ وَلَا يُنْفِقُونَ الْكَافُهُمُ وَلَا اللَّهُ مَا كُورُونَ الْكَافُهُمُ وَهُمُ كَفُرُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوا الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

آپ فرماد یجئے کہ خواہ خوثی ہے خرج کرویا ناخوثی ہے تم ہے کسی طرح (خدا کے نزدیک) مقبول نہیں (کیونکہ)
بلاشبہ تم عدول حکمی کرنے والے لوگ ہواوران کے خیر خیرات قبول ہونے ہے اور کوئی چیز بجراس کے مانع نہیں کہ انہوں
نے اللہ کے ساتھ اوراس کے رسول کے ساتھ سفر کیا اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے گرہارے جی ہے اور خرج نہیں کرتے گر
نا گواری کے ساتھ سوان کے اموال اور اولا و آپ کو تبجب میں ننڈ الیس اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان (نہ کورہ) چیزوں کی وجہ
ہے دنیوی زندگی میں (بھی) ان کو گرفتار عذا ب رکھے گا اوران کی جان کفرنی کی حالت میں فکل جاوے۔

سے ہے۔ ایکن اَنْفِقُوا طَوُعًا اَوْ کُوهًا "امرش طاور جزاء کے معنی میں ہے۔ بینی اگرتم خوشی سے یا جراخرج کرو۔ یہ آیت جدبن قیس کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس نے جنگ میں نہ جانے کی اجزت ما تکی اور کہا کہ میں اپنے مال سے مددکروں كَاتُواللُّهُ تَعَالَى فِي مِنْ اللُّهُ يُعَمَّلُ مِنْكُمُ إِنْكُمُ اس لِمَ كُنْهُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ"

حسن رحمدالله فرماتے ہیں کدان کو دُنیا میں عذاب دےگااس مال سے ذکو ۃ لے کراوراللہ کے راستے ہیں فرج کرواکر۔اور بعض نے کہا ہے ان کواس کے جمع کرنے میں تھکا کراوراس کی حفاظت میں اُکٹا کراوراس کے فرج کو تا پہند کر کے اوراس کا وارث ایسے لوگوں کو بنا کرجواس کی تعریف نہیں کرتے ،ان سب کے ذریعے عذاب دیتے ہیں۔" وَ مَنْوَهَقَ اَنْفُسُهُمْ لِعِنی لَکٹا ہے وَ هُمْ سَلْفِوُ وُنَ 'بیعنی کفرر مریں گے۔

وَيَحُلِفُونَ بِاللّهِ اِنَّهُمُ لَمِنُكُمُ دَوَمَا هُمُ مِّنُكُمُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفُرَقُونَ ۞لَوُ يَجِدُونَ مَلْجَا اَوْ مَعْرَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّوا اِلَيْهِ وَهُمُ يَجُمَحُونَ ۞وَمِنُهُمُ مَّنُ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقْتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوُا مِنْهَآ اِذَاهُمْ يَسُخَطُونَ ۞

اوریہ (منافقین) لوگ اللہ کی تشمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں حالانکہ (واقع میں) وہ تم میں سے نہیں لیکن (بات بیہ کہ) وہ ڈر پوک لوگ ہیں ان لوگوں کواگر کوئی پناہ کی جگہل جاتی تو یا غاریا کوئی تھنے کی خدای جگہ بیضر در مندا ٹھا کرادھ چل دیتے اور ان میں بعض وہ لوگ ہیں جوصد قات (تقیم کرنے) کے بارہ میں آپ پر

طعن کرتے ہیں سواگر ان صدقات میں سے (ان کی خواہش کے موافق) ان کوئل جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں اور اگر ان صدقات میں سے ان کو (ان کی خواہش کے موافق) نہیں ملتا تو وہ نا راض ہو جاتے ہیں۔

وَيَخِلِفُونَ بِاللّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ "لِعِنْ تهارے دین پر ہیں۔"وَ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ فَوُم يَّفُرَ فُونَ" اسے درتے ہیں کہان کا دین نہ ظاہر موجائے۔

الله الله المحافظة ا

الصلاح اللہ ہے ہی الصلاقات " یہ آیت ذوالخو اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کا نام علی ہے اس کا نام علی ہے اس کا نام حرقوص بن زهیرہے۔ یہی خوارج کی بنیادہے۔

### آيت كاشان نزول

وسلم سے نی اور گوائی و تا ہوں کی بین ابی طالب رضی اللہ عند نے ان سے آثال کیا اور پس بھی ان کے ساتھ تھا۔

کبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سافی فی جس کوا ہوا کھو کہا جا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کو کہا کہ آپ نے ہما ہی کہا تھا ہے۔

کراتے تشیم نہیں کی آؤاللہ تعالی نے یہ تازل فرمائی۔ "ومنهم من یلموزک فی الصد قات "پین آپ برعیب لگا تا ہے۔ جب اور توکی کو عیب لگا جا ہے ۔ آئی ہو و هموزه "پین منافقین کہتے سے کہ چھوسلی اللہ علیہ و کم اپنے چہیتے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور یعقوب رحمہ اللہ نے "پلموزک" اور آلی کو است بی "پلموزون" اور "ولا تلموزوا" ہرایک کو پس کے پیش کے ساتھ پڑھا ہوا اور اللہ میں میں میں اللہ نور اللہ میں آپ کو اور یعتم کی کو اور ایو کہ اور اللہ کو اور اللہ میں اللہ میا اللہ میں اللہ می

اوران کے لئے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر داضی رہتے جو پچھاللداوراس کے دسول نے دیا تھا اور ہوں کہتے کہ ہم کواللہ کانی ہے آئندہ اللہ تعالی اپنے فضل ہے ہم کواور دے گا اوراس کے دسول دینگے ہم (اول ہے) اللہ بی کی طرف راغب ہیں صدقات ہو صرف حق ہے فریبوں کا اور محتاجوں کا اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں اور جن کی طرف راغل موں کی گردن چھڑاتے رہے اور قرض واروں کے قرضہ ہیں اور جہاو ہیں اور مسافروں ہیں ہی کا در جہاو ہیں اور مسافروں ہیں ہی کی مسافروں ہیں۔

و و الله الله و الله و

#### صدقات كےمصارف كابيان

النَّمَا الصَّدَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ "اس آيت من الله تعالى فصدقات كَ تَحقين بيان كيه من اوران ك

آ ٹھ قسمیں بیان کی جیں۔ زیاد ہن عارث صدائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے جیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے بیعت کی تو ایک مختص آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا جھے صدقات میں سے پچھودیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات میں نہ اللہ تعالی نے خود اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات میں نہ اللہ تعالی نے خود فیصلہ برراضی ہیں اور نہ کی اور کے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالی نے خود فیصلہ کیا ہے اور ان کوآئموں میں سے کی قسم بر ہے تو میں کھتے تیراحق دے دوں گا۔

"لِلْفَقَرُآءِ وَالْمَسٰکِیُنِ" مدقه کی اقسام میں سے پہلی شم فقراء ہیں۔ دوسری، مساکین۔علاء کا فقیراور مسکین کی تعریف میں اختادہ علی میں اسے پہلی شم فقراء ہیں۔ دوسری، مساکین۔علاء کا فقیر اور مسکین جو میں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عند، حسن ،عاہد، قمارہ فرائد کی درہم جمع کرے اور ایک ایک مجورجمع کرنے کین جو سوال کرے۔ ابن عمرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ فقیر وہ نہیں ہے جوایک ایک درہم جمع کرے اور ایک ایک مجورجمع کرنے کی جہدے مال دار سی میں اور کی قفیر ہے۔ اپنے نفس اور کپڑے کوصاف کرے اور کسی شے پر قادر نہ ہو۔ ان کو جاہل سوال نہ کرنے کی وجہ سے مال دار سی میں ہوں تو یہ فقیر ہے۔

# فقيرومتكين كى تعريف اورمختلف اقوال

قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقیرا پانچ تاج اور سکین تندرست بھتاج ۔ عکر مدر حمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ فقراء سلمانوں بیس سے اور مسلمانوں بیس سے اور میں اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ خص جس کے پاس مال یا ہنر تو ہوئین اس کونی نہ کرتا ہو۔ وہ خود روال کر سے یا نہ مال ہونہ ہنر ،خواہ اپانچ ہو یا تندرست اور سکین وہ خض جس کے پاس مال یا ہنر تو ہوئین اس کونی نہ کرتا ہو۔ وہ خود روال کر سے یا نہ کہ لے اللہ تعالی نے فرمایا کہ "اما المسفینة نہ کر سے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک مسکمین کی حالت فقیر سے بہتر ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ "اما المسفینة فیکالت للمسامین" کہ ان کے لیے ملکمیت کو تابت کرنے کے باوجود ان کو سکمین کہا ہے اور اصحاب رائے کے نزد یک فقیر کی حالت مسکمین سے بہتر ہوتی ہے۔ ابر اہیم خعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقراء سے مراد مہاجرین اور مسامین سے مراد جن سلمانوں نے بہرت نہ کی ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ فقر و سکنت حاجت اور ضعف مال کا نام ہیں۔ پس فقیر وہ ختاج کیا ہو۔

تو زدی ہواور مسکمین وہ ختص کہ اس کی جان کمزور ہوگئی ہواور روزی کی تاش میں حرکت سے عاجز آگیا ہو۔

عبیداللہ بن عدی بن خیار سے روایت ہے کہ دوآ ومیوں نے ان کوخر دی کہ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اورآ پ علیہ السلام سے صدقہ کا سوال کیا تو آ پ علیہ السلام نے ان کی تصویب فرمائی اور فرمایا کہ اگرتم دونوں چا ہوتو میں تنہیں دوں گا اوران صدقات میں مالداراور توت والے کمانے والے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

# غناء کی مقدار کتنی ہے جس کیلئے صدقہ لینا جائز نہیں

علاء کا اس غناء کی حدیث اختلاف ہے جوصد قد لینے سے مانع ہو۔ اکثر حضرات فرماتے ہیں کداس کی حدیہ ہے کہ اس کے پاس ا پاس اتنامال ہوجواس کے اور اس کے عیال کو ایک سال کے لیے کافی ہواور یہی امام مالک اور شافعی رحمہم اللہ کا قول ہے اور اصحاب رائے رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیہ ہے کہ وصود رہم کا ما لک ہوا وراکی توم نے کہا ہے کہ جو شخص پچاس درہم کا ما لک ہوائی کے لیے صدقہ لین علال نہیں ہے۔ اس حدیث کی وجہ ہے جوہم تکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے تو وہ قیامت کے دن اس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لوگوں ہے سوال کیا اور اس کے لیے اتنا مال ہے جواس کو کافی ہے تو وہ قیامت کے دن اس حال ہیں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے چہرے ہیں ایک زخم ہوگا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا۔ یا رسول اللہ! کتا مال بندہ کو غنی کر دیتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پچاس درہم یا اس کی قیمت سونا اور بہی سفیان ٹوری رحمہ اللہ ابن مبارک ، احمہ اور اسے اقراد اسے اقراد راسے اقراد راسے اقراد راسے اور بہت ہے اور بہت اور اس کہ تو اس کے بیار کہ اس کہ تھی کر کے مسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سوال کیا۔ "و المعاملین علیہ ہا" ہے وہ لوگ ہیں جو اس کے مال کیا۔ "و المعاملین علیہ ہا" ہے وہ لوگ ہیں جو اس کے مال کیا اس کے میں کو ششر کرتے ہیں کہ ان کو صدفہ کا آپ اس کے میں کو ششر کرتے ہیں دارہ ویا فقیران کے صدفات کی مال داروں ہے وصولی ہیں کوشش کرتے ہیں ادراس کو ستحقین پرخرج کرتے ہیں۔ یہ خواہ مال دارہ ویا فقیران کے عمل کی اُجرت کے برابران کو دیا جائے گا۔ خواک اور مجام اللہ فرماتے ہیں کہ آن کوصد قد کا آپھواں حصہ ملے گا۔

#### مؤلفة قلوب كامصداق كون بين؟

روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عدمی بن حاتم رضی اللہ عنہ حضرت ابو بمرصد ایق رضی اللہ عنہ کے پاس صدقہ کے تین سواونث وصول کر کے لائے تو حضرت ابو بمرصد ابق رضی اللہ عنہ نے ان کو اُس میں سے تمیں اونٹ دیتے اور کا فرول میں سے "مؤلفة قلوب" وہ بیں کہ جن کے اسلام کی اُمید ہویا اس کے شرکا خوف ہوتو امام ان کے شرسے بچنے کے لیے یا ان کو اسلام کی طرف راغب

کرنے کے لیے پچھ دے۔ نی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم ان کوٹس کاٹمس دیتے تھے۔جبیبا کہ آپ علیہ السلام نے مغوان بن أمیه کے اسلام کی طرف میلان کود مکی کران کو بھی دیا گئی اسلام کی طرف میلان کود مکی کران کو بھی دیا جا تربیس ہے۔ اوراس سے بے پرواکر دیا ہے کہ اسلام کی طرف کوگوں کو مائل کریں تو کسی مشرک کوکسی حال میں دینا جا تربیس ہے۔

# غنی کیلئے صدقہ لینے کی اجازت کس طرح ہے

حضرت عطاء بن بیارض الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر بایا کئن کے لیے صدقہ حال نہیں سوائے پائج آ دمیوں کے اللہ کے راستے میں لڑنے والا ﴿ مقروض کے لیے ﴿ ایسے خص کے لیے جواس صدقہ کواہن بال سے خرید کے ۔ سے خرید کے ۔ سے خرید کے ۔ سے خرید کے داس کے مسکین پڑوی ہوں ان پرصدقہ کیا جائے وکی مسکین اس غنی کو ہدیہ کردے۔

اس صدقات میں سے پھے ضددیا جائے گا۔ "و فی سبیل الله"اس سے مراد مجاہدین ہیں ان کے لیے صدقہ میں حصہ ہے کہ جب وہ غزوہ کی طرف نگلنے کا ارادہ کریں گئے وان کو صدقہ دیا جائے گا اور جہاد میں جن چیزوں کی ضرورت ہووہ بھی دی جائیں گی جیسے سفر خرج ، کیڑے میں رسواری۔ اگر چہ ہے مال دار ہوں اور ججاد میں جن چیزوں کی ضرورت ہووہ بھی دی جائیں گا کے ایک تو ایک عصر کے ایک تو میں اللہ علم کے نزویک۔ سفر خرج ، کیڑے ہے ہے صدقہ نہ دیا جائے گا اکثر اہل علم کے نزویک۔ ایک تو مین اللہ علم کے نزویک۔ ایک تو مین اور احمد اور اسحاق رسم ہم اللہ کا قول ہے۔ سی حسن اور احمد اور اسحاق رسم ہم اللہ کا قول ہے۔ سی حسن اور احمد اور اسحاق رسم ہم اللہ کا قول ہے۔

"وابن السبيل" اورآ تھويں تم ابناء اسبيل كى ہے۔ پس جوفض مباح سفركا اراده كرے اوراس كے ليے اس سفركا كرايد

نه ہوتو اس کوصدقد میں سے اتنا حصد دینا جائز ہے کہ وہ اپنا سفر کرسکے چاہے جس شہر کی طرف جارہا ہے وہاں اس کا مال ہویا نہ ہو اور آل وہ رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ ابن السبیل مسافر ہے اور عراق کے فقہا ءرحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ ابن السبیل سے وہ حاتی مراد ہے جوقافلہ سے پیچھے رہ گیا ہو۔" اَلَمِ یُصَدَّةً مِّنَ اللّٰهِ حَوَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ "

# صدقات کی تقسیم کیسے کی جائے گ

اورجس کوصدقہ دیا جائے اس کے استحقاق سے زیادہ نہ دیا جائے۔فقیر کواس کے غنا کی مقدار پرزائد نہ دیا جائے۔جب
اس کو تھوڑا غنا حاصل ہو جائے تو پھراس کو نہ دیا جائے۔اگر وہ ہنر مند ہے لیکن ہنر کے اوز ارٹیس ہیں تو اس کو اتی مقدار دی جائے جس سے ہنر کے اوز ارٹیس ہیں تو اس کو اس کے مل کی اُجرت سے زیادہ نہ دیا جائے اور مکا تب کو بدل کتابت سے زیادہ نہ دیا جائے اور مقروض کو اس کے قرضہ سے زائد نہ دیا جائے اور مجاہد کو اس کے آنے جانے اور معرکہ جنگ میں قیام اور جن ہتھیاروں اور سواری کی ضرورت ہے اتنا نفقہ دیا جائے اور مسافر کو اس کی منزل مقصود اور اپنے مال تک پہنچنے جتنا خرج دیا جائے۔

# صدقات ایک شہرسے دوسرے شہر منتقل ہوسکتے ہیں

اورا یک شہرے دوسرے شہر کی طرف صدقہ کوخفل کرنے میں اختلاف ہے جب اس شہر میں بھی مستحقین موجود ہوں تو اکثر اہل علم نے اس کو ناپسند کیا ہے۔اس حدیث کی وجہ سے جوابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذرضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور فر مایا ، آپ اہل کتاب کی قوم کے پاس جارہے ہیں ، ان کواس بات کی گواہی کی طرف بلا کیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیس تو ان کو متا تا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو نے ان پر رات اور دن میں پانچ نمازی فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ مان لیس تو ان کو بتا تا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقر اء کو دیا جائے گا، اگر وہ اس کو مان لیا تو آپ ان کے عمرہ مال کو لینے سے بچیں اور مظلوم کی بدوُ عاسے ڈر متا کیونکہ اس کی (بدوُ عا) اور اللہ کے در میان کوئی حجاب نہیں ہے تو اس حدیث نے دلالت کی ہے کہ ہرقو م کے صدقات اس قوم کے فقر اء پر خرج کے جائیں گے اور اس بات پر سب کا انفاق ہے کہ جب صدقات ایک شہر سے دوسرے شہر منفل کر دیتے جائیں تو فرض اوا ہو جائے گا گر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے زبانہ میں صدقات خراسان سے شام خفل کے گئے ہے تو انہوں نے واپس خراسان خفل کر دیا تھا۔

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنَّ مَ قُلُ اُذُنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤُمِنُ لِلْمُؤُمِنِينَ وَرَحُمَةٌ لِلْكَذِينَ المَنُوا مِنْكُمُ مَ وَاللَّهِ يَوْ ذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابَ اَلِيُمْ اللَّهُ وَرَسُولُةً اَحَقُّ اَنُ يُّرُضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤُمِنِينَ ﴿ يَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُونُكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُةً اَحَقُّ اَنُ يُرُضُونُهُ إِنْ كَانُوا مُؤُمِنِينَ ﴿ يَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُونُكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُةً اَحَقُّ اَنُ يُرْضُونُهُ إِنْ كَانُوا مُؤمِنِينَ ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُونُكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُةً اَحَقُّ اَنُ يُرُفُوهُ إِنَ يَاللَهِ وَمَا اللهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُةً وَيَسُولُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَيَعْمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَلَهُ وَيَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَيَعْمُ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْ لَكُمُ اللَّهُ وَلَ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَالْعَلَالُهُ وَالْعُولُ اللَّهُ وَالْعُولُ عَلَالِهُ وَلَا عَلَا لَا اللَّهُ وَلَا عَلَالُهُ اللَّهُ وَلَا عُولُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَا لَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الللهُ وَالْعُولُ الللهُ وَالْعُولُ اللهُ وَالْعُمُ وَلَا لَا عَلَا الللهُ وَاللهُ الللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَا الللهُ وَالْعُلُولُ الللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْعُلُولُ الللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللهُ وَلَا اللللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَا اللللهُ وَاللّهُ وَلَا اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا

توسیع و تومِنهُ الْلِایُن یُوُ دُون النّبِی ویَهُولُون هُو اَدُن "به یَست منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں بازل ہوئی ہے جونی کریم سلی الله علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے اور نامناسب با تیس کرتے تھے۔ ان میس ہے بعض کہتے کہ ایسا کام نہ کرو کیونکہ ہمیں خوف کہ ان تک تبہاری با تیس بینی گئیں تو ہم پرکوئی مصیبت آ جائے گی تو جلاس بن سوید کہنے لگا ہم جو چاہیں گے کہیں گے پھر ان کے پاس جا کرا تکار کردیں گے اور تسمیں اُٹھا کیں گے تو وہ ہماری بات کی تقدیق کردیں گے یونکہ جم صلی الله کمیں گئی تھر ان ہیں جب کوئی خض جو بھی اس کو کہا جائے اس کون لے اور قبول کر لے تو اس کو کہا جاتا ہے "فلان اذن مسامعة" علیہ وسلم اذن ہیں۔ جب کوئی خض جو بھی اُن کہا جائے اس کون لے اور قبول کر لے تو اس کو کہا جاتا ہے تھی ذواذن ۔ اور جھر بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آ بہت منافقین کے ایک فرید خض نبتل بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ خض کان کٹا ہوا سرخ آ تکھوں ، سیاہ رُخساروں والا برصورت تھا۔ نبی مختف نبتل بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ خض کان کٹا ہوا سرخ آ تکھوں ، سیاہ رُخساروں والا برصورت تھا۔ نبی مختف نبتل بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ خض کان کٹا ہوا سرخ آ تکھوں ، سیاہ رُخساروں والا برصورت تھا۔ نبی

کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس کوشیطان کی طرف دیکھنالپند ہوتو وہ قتل بن حارث کی طرف دیکھ لے۔ دیسے مصل میں سام سے فقال کی عرب سے مصل میلا

ین کریم سلی الله علیه وسلم کی باتس منافقین کوجا کر بتا تا تھا۔ اس کو کہا گیا کہ ایسانہ کرتو کہے گے محصلی الله علیہ وسلم اذن ہیں جوان کو کوئی بات کے اس کی تقدیق کردیے ہیں تو جہ جوجا ہیں کہ لیس۔ پھر جب ان کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی سم کھالیت ہیں تو وہ ہماری تقدیق کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ ہیں تازل فرمائی "فحل اُدُن حَیْدِ لُکھُم" یعنی فیرا ورتمباری جملائی کی باتمی سنتے ہیں شراور فساد کی باتمی سنتے۔ یہ عنی اس وقت ہے جب اذن کو فیر کی طرف مضاف کیا جائے جیسا کہ کو حضرات کی قرات ہواور برجی نے ابو بکر رحمہ اللہ سے دونوں کو توین کے ساتھ مرفوع پڑھا ہے" اذنی خیر "یعنی اگر وہ تم ہے س کر آت ہواری تھا ہیں تو یہ تبراری تعدیق اگر وہ تم ہے س کہ ان کی بات کی تعدیق کردیے ہیں تو یہ تبراری ہی اللہ باتھی تبری بلکہ وہ تو اللہ پر ایجان لاتے ہیں" و کھو کہ ایک کے اس سے بہتر ہے کہ وہ تبراری تکذیب کریں اور تمہاری بات کو قبول نہ کریں۔ پھر اس کی بات کی جہاجا تا ہے است کی تکو کہ میں گوئو مِن لِلْمُؤْمِن کُل بات کی سے اور منت کہ یہ اور میں کہ باجا تا ہے است کہ وہ دو کہ میں کہ اور کہ کہ کہ کو تکہ یہ کو میں کا ایک کا کہ کہ کو تکہ یہ کو تکہ کہ کو تکہ یہ کو تک کی تک کو تکہ یہ کو تک کے تک کے تک کو تک کہ کو تک کے تک کی تک کہ کو تک کو تک کو تک کر کے تک کو تک کو تک کی تک کو تک کی تک کو تک کو تک کو تک کو تک کر تک کو تک کے تک کو ت

آلَمُ يَعْلَمُوْ آ آلَهُ مَنُ يُتَحَادِدِاللَّهَ وَرَسُولُهُ فَآنَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِلًا فِيْهَا دِفْلِكَ الْجِزْيُ الْعَظِيْمُ ۞ يَحْلَرُ الْمُطْقُونَ اَنْ تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ دقُلِ اسْتَهْزِءُ وَا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْلَرُونَ ۞ کیاان کو خرنہیں کہ جو خف اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا (جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں) تو ہیہ بات تھیمر چکی ہے کہ ایسے فخص کو دوزخ کا عذاب اس طور پر نصیب ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا (اور) یہ بوی رسوائی ہے منافق لوگ اس سے اندیشہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پرکوئی الیی سورت (مثلاً یا آیۃ) تازل نہ ہوجاوے جو ان کوان کے مانی الشمیر پر اطلاع وے وے آپ فرماد بیجئے کہ اچھاتم استہزا کرتے رہو بیشک اللہ تعالیٰ اس چیز کو فلامرکے دہو بیشک اللہ تعالیٰ اس چیز کو فلامرکے دہو بیشک اللہ تعالیٰ اس چیز کو فلامرکے دہے جس

" المُعَلَدُ الْمُنفِقُونَ" يعنى منافقين وُرت بيل كه " أَنْ تُعَزَّلَ عَلَيْهِمُ الِعِيْ مؤمنين بر " سُوْرَة فُنبَنهُمُ بِمَا فِي فَلُوبِهِمُ " يعنى جوحسداور همنى منافقين كے دلول بيل بيد با تيل وه آپل بيل كرتے تھاور چهاتے تھاوراس رسوائى سے وُرتے تھے كرّ آنان كى حالت نہ بيان كردے قاده رحمالله فرماتے بيل كه اس سورت كانام فاضحه (رسواكر في والى) مجره ورشيره مب كيونكه اس في الله تعني الله عنها فرماتے بيل كه الله تعني كان كورت منافقين كے اور مير منافقين كے الله عنها أنار كے بير كوري كونكه ال منافقين كى الله منافق كى الله منافقى كى الله منافقى كى كورك كان كى كان ك

## آ بیت کانزول بارہ منافقین کے بارے میں ہوئی

این کیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیہ جے توبارہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جوک سے والی تشریف لارہ ہے تھے توبادگی میں چھپ گئے تاکہ آپ علیہ السلام کولل کرسکیں ،ان کے ماتھ ایک مسلمان بھی ہے جوابی حالت چھپائے ہوئے ہے تھے تو جرکیل علیہ السلام نے ان کی ساری تدبیر حضورصلی اللہ علیہ والمام کی سواری مسلمان بھی ہے جوابی حالت چھپائے ہوئے جھروں کو مروا کمیں۔اس وقت حضرت محاربی یا سرزخی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی سواری کو تھے وہ میں ہے جوابی سالہ میں اللہ عنہ کو تھے وہ میں ہے جروں کو ماریں تو انہوں نے مارا اور ان کو بھا دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے بڑاؤ کیا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو تھے انہوں نے عرض کیا کی کوئیں بہچا تا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ کو تھے کہ اس قوم میں سے آپ رضی اللہ عنہ کی کوئیں کہ جب تھی سے تو چھا کہ آپ ان کوئل علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان اور فلاں سے اور سب کے نام ذکر کردیے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ ان کوئل علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیا تھا۔ جب کے عرب کہیں کہ جب محصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کوئیں کہ جب محصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کوئیں کہ جب محصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کئی کوئیں کہ جب محصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کئی کوئیں کہ جب محصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کئی کہ بیاں کوئیں کہ جب محصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کئی کوئیں کہ جب محصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کیون نہیں کہ وہ بیان کوئیں کہ جب محصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کئی کوئیں کہ دب محصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کئی کھی کیں کہ دب محصلی اللہ علیہ وسلم کوئیں کہ دب محصلی ان کوئیں کے دوئی کوئیں کہ دب محصلی ان کھی کھی کوئیں کوئیں کہ دب محصلی ان کوئیں کیا کوئیں کی کوئیں کو

ساتھی کا میاب ہوئے تو ان کوتل کرنا شروع ہو گئے بلکہ ہمیں اللہ ان کی طرف سے کافی ہے دبیلہ (پھوڑے کے ساتھ)۔
قیس بن عبادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمارضی اللہ عنہ کہ کہا کہ کیا تہارا اقبال اپنی رائے ہے؟ کیونکہ رائے تو غلط بھی ہو گئی ہو؟ تو حضرت عمارضی اللہ عنہ رائے تو غلط بھی ہو گئی ہو؟ تو حضرت عمارضی اللہ عنہ نے فرما یا کہ جہاری طرف نہ کی ہواور فرما یا کہ بے فرما یا کہ جہاری طرف نہ کی ہواور فرما یا کہ بے کہ انہوں گئے رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی الی وصیت نہیں کی جو تمام کوگوں کی طرف نہ کی ہواور فرما یا کہ بے کہ انہوں شک رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ بے کہ انہوں نے بیک کہ میرا خیال ہے ہے کہ انہوں نے بیکہا کہ جمعے حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ میری اُمت میں بارہ منافق ہیں جو جنت میں واضل نہوں کے اوراس کی خوشبو بھی نہ سونگہ سیس کے بہاں تک کہ اونٹ سوئی کے تا کے میں واضل ہوجا ہے ان میں سے آٹھ میں واضل نہوں کے اوراس کی خوشبو بھی نہ سونگہ سیس کے بہاں تک کہ ان سے سینوں تک تا کے میں واضل ہوجا ہے ان میں سے آٹھ کو کہ چوڑا جوکا فی ہو گیا جو ان کے کندھوں میں ظاہر ہوا تھا یہ ان تک کہ ان سے سینوں تک تا کے میں واضل ہوجا ہے ان میں سے آٹھ کو کہوڑا جوکا فی ہو گیا جو ان کے کندھوں میں ظاہر ہوا تھا یہ ان تک کہ ان سے سینوں تک تائے میں واضل میں عمارہ کو کہوڑا جوکا فی ہو گیا جو ان کے کندھوں میں ظاہر ہوا تھا یہ ان تک کہ ان کے سینوں تک تائے میں داخل

وَلَيْنُ سَالَتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعُوْضُ وَنَلْعَبُ وَقُلُ آبِاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَستَهُوءُ وَنَ الْكَانِهُ مَ لَيَعُدُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ طَآفِفَةً مِنْكُمُ لُعَذِبُ طَآفِفَةً مِ بِاللَّهُمُ كَانُوا مُحْرِمِينَ اللَّمُنوُوا قَدْ كَفَرُتُم بَعَدَ إِيمَانِكُمُ إِنْ نَعُفُ عَنْ طَآفِفَةٍ مِنْكُمُ لُعَذِبُ طَآفِفَةً مِ بِاللَّهُمُ كَانُوا اللَّهُ فَنَسِيهُمُ وَإِنَّ الْمُنفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ فَي الْمُنفُونَ عَنِ اللَّهُ فَنَسِيهُمُ وَإِنَّ الْمُنفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ اللَّهُ فَنَسِيهُمُ وَإِنَّ الْمُنفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَنَسِيهُمُ وَإِنَّ الْمُنفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَنَسِيهُمُ وَإِنَّ الْمُنفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

# اس آئیت کا نزول تین منافقین کے متعلق ہوا

کلبی ، مقاتل اور قمارہ حمیم اللہ نے آیت کا سب نزول یہ بیان کیا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر جس تھے تو آپ کے آھے تین منافق چل رہے تھے ، دوقر آن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غداق اُڑار ہے تھے اور تیسرا ہنس رہاتھا ، بعض نے کہاوہ یہ کہ رہے تھے کہ چم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ دوروم پرغالب آجائیں مے اوران کے شہر فتح کرلیں مے ، کتنی بجیب بات ہے۔ اور بعض نے کہادہ یہ کہتے جارہ سے تھے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ ہمارے ان ساتھیوں کے بارے ہی جو مدینہ ہیں جیں قرآن نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں پراپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی سواریوں پرزک جاو اور ان کو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے یہ بات کی ہے؟ تو وہ کہنے گئے کہ ہم تو سی شپ کررہ سے تھے جیسے مسافر سفر طے کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے عبد اللہ بن ابی کو ویکھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے آگے دوڑ تا آرہا ہے اور پھراس کو ذخی کررہے ہیں اور کہتا آرہا تھا ہم تو صرف کی شپ کررہ سے اور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم استہزاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہواور اس کی طرف متوجہ شہورہ ہے تھے کہ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین کو کہ ویں قُلُ کرتے ہواور اس کی طرف متوجہ شہورہ ہے تھے اور اس پر کوئی بات زیاوہ نہ کررہے تھے۔ "قبل یعنی اے جم منافقین کو کہ ویں قُلُ اللّٰہ وَ اللّٰہ اس کی کتاب وَ رَسُولِ الله کُنتُ مُ مَستَھُونَ ءُ وُنَ "

المُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَتُ بَعْضُهُمْ مِّنَ م بَعْضٍ " يعنى وه ايك دين پر إلى \_ اور بعض نے كها كه نفاق پر جمع عن المُمنفُونَ عَنِ الْمُعُووُفِ"
المُعُووُفِ مِن الله على الله عن ا

" وَيَقْبِضُونَ اَيُلِيهُمْ" لِعِنَ اپنِ بِالقول كومدقد اورالله كراسة من خرج كرف سے روكة ميں اور خركام من باتھ نہيں كھيلات - "نَسُوا اللّهَ فَنَسِيهُمُ "انبول في الله كى طاعت چھوڑى توالله تعالى في ان كوتوفق دينا اورۇنيا م چھوڑ ديا اورآ خرت ميں ان پررحمت كرنا چھوڑ ديا اوران كواپنے عذاب ميں چھوڑ ديا۔"إِنَّ الْمُنفِقِيْنَ هُمُ الْفلسِقُونَ" وَعَدَاللّٰهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا دهِي حَسُبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيْمٌ ®كَالَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِكُمُ كَانُواۤ اَشَدَّ مِنْكُمُ قُوَّةً وَاكْثَرَ اَمُوالًا وَاللّٰهُ وَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيْمٌ هَكَالَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِكُمُ كَانُواۤ اَشَدَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِكُمْ وَاللّٰهُمُ عَلَا اللّهَ مُتَعَلِّمٌ مَنَ اللّٰهُمُ فِي اللّٰهُمُ فِي اللّٰهُمُ فِي اللّٰهُمُ وَاللّٰحِرَةِ بِخَلاقِهِمُ وَخُضْتُم كَالَّذِي خَاضُوا داولَئِكَ حَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَاللّٰحِرَةِ بِخَلاقِهِمُ وَخُصْتُم كَاللّٰهِمُ فِي الدُّنيَا وَاللّٰحِرَةِ وَاللّٰحِرَةِ وَاللّٰحِرَةِ اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ فِي الدُّنيَا وَاللّٰحِرَةِ وَاللّٰحِرَةِ وَاللّٰحِرَةِ اللّٰهُمُ اللّٰمُ اللّٰهُمُ فِي الدُّنيَا وَاللّٰحِرَةِ وَاللّٰحِرَةِ وَاللّٰمِكَ هُمُ النّٰحَسِرُونَ هَا

اللہ تعالی نے منافق مردوں اور منافق عور توں اور (علانیہ) کفر کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ان کے لئے (سزائے) کانی ہے اور اللہ تعالی ان کو اپی رحمت سے دور کھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ان کے لئے (سزائے) کانی ہے اور اللہ تعالی ان کو اپی رحمت سے دور کردے گا اور ان کو عذاب دائی ہوگا (اے منافق) تمہاری حالت ان لوگوں کی ہے جوتم سے پہلے ہو چکے ہیں جو شدت قوت میں اور کشرت اموال واولا دمیں تم سے بھی زیادہ تھے تو انہوں نے اپنے (دنیوی) حصد سے خوب فائدہ حاصل کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصد سے حاصل کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصد سے فائدہ حاصل کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اعمال (حسنہ) و نیا فائدہ حاصل کیا تھا اور تم بھی بری باتوں میں ایسے ہی تھے جیسا وہ لوگ تھسے تھے اور ان لوگوں کے اعمال (حسنہ) و نیا اور آخر ت میں ضائع کئے اور وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں۔

كااتباع كروك بالشت بالشت كما تھا وركز كرك ما تھى كاكروه كوه كى بلى داخل ہوئے ہوں كے لائم ان كا اتباع كروگ يہ من دوك يہ الله عند فرما يا ہى اوركون؟ اور حضرت الاجريره رضى الله عند فرما يا ہى اوركون؟ اور حضرت الاجريره رضى الله عند فرما يا ہى اوركون؟ اور حضرت الاجريره رضى الله عند فرما يا ہى احتى بى كەتم أمتوں بى كى امرائىك كے زياده مشاب به طريقة اور ييرت بى بى الوگ كروى كروك كري من الله عند فرما تاكم كائير كى عادت بى كروك يا نيس؟

اَلَهُ يَاتُهِهُمُ نَبَا اللّٰهِ يَن فَيْلِهِمُ قَوْم لُوْحٍ وَ عَادٍ وَكَمَودَ وَقَوْم اِبُراهِمُهُم وَاصْحِبِ مَدُينَ وَاللّٰمُونُ تَفِيلُهُمُ وَاللّٰهُ يَن فَيْلِهُمُ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰه يَعْدُمُونَ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْدُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْدُمُونَ اللّٰهُ وَيَعْدُمُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْدُونَ اللّٰهُ وَيَعْدُمُونَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْدُمُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْدُمُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْدُمُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْدُمُونَ اللّٰهُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَيَعْدُمُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْدُمُ وَيَعْدُمُونَ اللّٰهُ عَلَى عَنْدُمُ وَيَعْدُمُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْدُمُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَيُولُونُ اللّٰهُ وَيَعْدُمُ وَيَعْدُمُ وَيَعْدُمُ وَيَعْدُمُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَيُولُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَيُولُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْدُمُ وَيُولُونُ اللّٰهِ الْحَدْدُى مِنْ تَحْتِهَا اللّٰهُ عَلَى يُنْقِيهُ وَمَسْكِنَ طَيْبَةً فِي جَنْتِ عَدُنِي مِن تَحْتِهَا اللّٰهُ وَيُعْدُمُ وَيَعْدُمُ وَيَعْدُمُ اللّٰهُ الْمُحْدُمُ وَلَوْلُولُهُ اللّٰهُ الْمُؤْدُ الْعَظِيمُ وَ اللّٰهُ وَمُعْدُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

کی کیاان لوگوں کو (ان) کے عذاب وہلاک کی خرنہیں پنجی جوان سے پہلے ہوئے ہیں جیسے تو م نوح اور عاداور خموداور قوم اہراہیم اور اہل مدین اور الئی ہوئی بستیاں کہ ان کے پاس ان کے پنجبر صاف شانیاں (حق کی) لے کر آئین نہ مانے سے برباد ہوئے) سو (اس بربادی میں) اللہ تعالی نے تو ان پرظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں چام کرتے تھے اور سلمان مرداور سلمان عور تیں آپس میں ایک دوسرے کے (ویٹی) رفتی ہیں نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکو قویتے ہیں اور اللہ اور اس کے تعلیم دیتے ہیں ان لوگوں پرضرور اللہ تعالی رضت کرے کا بلاشہ اللہ تعالی تادر (مطلق) ہے حکمت والا ہے اللہ تعالی نے مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے بیچے سے نہریں چلتی ہوں گی جن میں وہ بمیشہ رہیں گے اور نفیس مکانوں کا جو کہ ان کی بھٹکی باغوں میں ہوں سے (ان سب نعمتوں کے مول گی جن میں وہ بمیشہ رہیں گے اور نفیس مکانوں کا جو کہ ان کی بھٹکی باغوں میں ہوں سے (ان سب نعمتوں کے ساتھ ) اللہ تعالی کی رضا مندی سب (نعمتوں) سے بوی چیز ہے یہ (جزائے نہ کور) بوری کا میانی ہے۔

اور کالفت کی کیے ہم نے ان کوعذاب دیا اور ان کو ہلاک کردیا۔ پھرفر مایا کہ "قوم نوح علوقان کے ذریعے ہلاک کیے گئے "وعاد" ہوا کے ذریعے ہلاک کیے گئے۔ "و ٹمود" زلزلہ کے ذریعے "وقوم اہو اھیم" محمت کوسلب کرتے اور نمرود کو ہلاک

کرنے کے ساتھ۔ "واصحاب مدین" لین شعیب علیہ السلام کی قوم سائبان کے دن کے عذاب سے ہلاک کی گئے۔
"والمؤ تفکات" پلٹی ہوئی ہتی ہم نے جس کا نچلا حصہ اوپر کردیا اور بیلوط علیہ السلام کی قوم اوران کی بستیال تھیں۔"اتبھم
رسلھم بالبیّنات" انہوں نے ان کی تکذیب کی اوران کی ٹافر مانی کی جیسے تم نے کیا اے کفار کی جماعت! تو عذاب کے جلد
آنے سے ڈرو۔" لحما کان اللّه لیظلمھم ولکن کانوا انفسھم یظلمون"

ورالمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض " دين من اوركلمه اور مدد ولفرت ايك مون من "يأمرون بالمعروف" ايمان ، طاعت اور فيرك معروف شهور بالمعروف" ايمان ، طاعت اور فيركا "وينهون عن المنكو" شرك اورمعصيت اوراس كام سير جمهم الله إنّ الله عزيز حكيم "ويقيمون الصّلوة فرض كي موكن ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله أو ليُك سير حمهم الله إنّ الله عزيز حكيم " ويقيمون المناه في ما مدم الكروة المناه من المناه الله عزيز حكيم " المناه من المناه من المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله المناه الله الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله الله المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه الله الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه المناه

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها ومساكن طيبة باكيزه ربائش كايس في جنات عدن "يخ باغات - كهاجاتا به "غلان بالممكان "جب وه اس من ربائش پذير بوراين معودرضى الله عن فرماتي بين بيخ المسلم و باغات - كهاجاتا به "غلان بالممكان "جب وه اس من ربائش پذير بوراين معودرضى الله عن فرماتي بين كه بين كه منت من المكل به جس كوعدن كهاجاتا به اس كے إردگردستون بين اس كے بائج برار دروازے بين اس من مرف ني ياصد بي ياصد بي يا صد بي ياصد الله مول كاور سن رحمدالله فرماتے بين كرسونے كاكل باس من مرف ني ياصد بي يا صد الله فرماتے بين كرسونے كاكل باس من مرف ني ياصد بي يا شهيد يا عادل تعمر ان داخل بول كے عطاء بن سائب رحمدالله فرماتے بين كر عدن جنت مين الك نهر بهاس كے دونوں كناروں برباغات بين -

مقاتل اورکلبی نے کہا عدن جنت کے اعد ایک بہت اونچا درجہ ہے اس میں تسنیم کا چشمہ ہے اس درجہ کے اردگرد گھنے درخت ہیں۔ من جن ہے اعد ان جنت کے اعد ایک بہت اونچا درجہ ہے اس میں تسنیم کا چشمہ ہے اس درجہ کے اردگرد گھنے درخت ہیں جن جن بات افرین سے وہ گرا ہوا اور ڈھانپا ہوا ہے اور اس وقت تک چھپار ہے گا کہ اس میں انبہا وصد بی شہید مالے الا ممال اور وہ لوگ واضل ہوں مے جن کا داخلہ اللہ کی مشیت میں ہے عدن موتی یا تو ت اور سونے کے کل ہیں ۔عرش کے بینے ہے ایک یا کیزہ خوشبود ار ہوا چلے گی اور اہل عدن کے پاس ڈھروں سفید مشک لے کرآئے گی۔

موضوان من الله اکبر " یعنی الله تعالی کارضامندی ال نعمتوں ہے بڑی ہے جن میں وہ ہول گ۔ "خلک ہوالفوز العظیم"

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اللہ جنت کوفر ما کیں گے اے اہل جنت کیا تم کیوں نہ راضی ہوا گے حالا نکہ آپ نے ہمیں وہ فعمیں دی اہل جنت کیا تم راضی ہوا گے حالا نکہ آپ نے ہمیں وہ فعمیں دی ہیں جوا پی تخلوق میں ہے کہ کونیں دیں تو حق تعالی فرما کیں گے کہ کیا میں تمہیں اس سے افضل نہ دوں؟ تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب! کون می چیز اس سے افضل ہے؟ تو اللہ تعالی فرما کیں گے کہ میں نے تم پر اپنی رضا مندی اُ تاری ، اب میں تم پر اس کے بعد ہمیشہ ناراض نہ ہوں گا۔

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيُنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ دَوَمَاُواهُمُ جَهَنَّمُ دَوَبِئُسَ الْمَصِيْرُ ۗ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّرِ وَكَفَرُوا بَعُدَ اِسُلَامِهِمُ وَهَمُّوا بِمَا لَمُ يَنَالُوا

اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ " وَالْمُنفِقِیْنَ "منافقین سے جہاد کے طریقے میں اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اگر طاقت نہ ہوتو اپنی زبان کے ساتھ اور آگر طاقت نہ ہوتو اپنی زبان کے ساتھ اور فرماتے ہیں کہ منافقین کو بخت چہرے کے ساتھ طور ابن عباس رضی اللہ عنہ افرماتے ہیں کہ زبان کے ساتھ اور زبی چھوٹر کر اور ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بخت گفتگو کر کے اور حسن اور قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر صدود قائم کر کے۔ " وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ طَوَمَا وَاهُمُ "آخرت میں " جَهَنّهُ طَوَبِنُسَ الْمَصِیْرُ" عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو عفود در گزر کی تمام آیات کو منسوخ کردیا ہے۔

آيتيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ كَلَّفْيِر

و النواس الله المار الله ما قالوا "ابن عباس رضى الله عنها فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم مجره كسائه بين الشريف فرما يحقي أب عليه السلام في الله عنها رسي الله البيا المان آئ المحمول المحقول المحتول المحتو

نے مبرے پاس کھڑے ہوکرہم اُٹھائی کہ اس اللہ کھم اِجس کے سواکوئی معبود نہیں ہے بیں نے یہ بات نہیں کی ۔ عامر رضی اللہ عنہ نے جھے پرجھوٹ کہا ہے بھرعامر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اس اللہ کہم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اس نے یہ بات کی ہے اور بیس نے اس پرجھوٹ نہیں کہا، بھراپنے ہاتھ آسان کی طرف اُٹھا کر کہا، اے اللہ! ہم میں سے سبح کی تقدیق اپنے نبی پرا تارہ یں آو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین نے آمین کہا تو ان حصرات کے متفرق ہونے سے پہلے جرئیل علیہ السلام آسان سے یہ آیت لے کرا ترے یہاں تک کہ اس پر پنچے۔ اور پھر کلی رحمہ اللہ نے وہی واقعہ بیان کیا جو جاس اور انصاری لا کے عامر بن قیس رضی اللہ عنہ کا اہل میں چند صفحے پہلے گزر چکا ہے۔ ''فان یعو ہوا یک خیو آ لھم' تو جلاس کھڑ اہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ کی بات تی کہ جھے پر قبہ پڑش کی۔ عامر بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ ہوگی کی تھی میں اللہ سے معانی ما تکہا ہوں اور اس کی طرف قو یہ کرتا ہوں آورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات قبول کرلی اور ان کی قو یہ بہت اچھی رہی۔

وَمِنْهُمُ مَّنُ عَهَدَاللَّهَ لَئِنُ النَّامِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ @

وران (منافقین) میں بعض آ دی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کواپے فضل سے (بہت سامال) عطافر مادے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم (اس کے ذریعہ سے) خوب نیک نیک کام کیا کریں۔

# تغلبه بن حاطب كامال كيلئة آپ صلى الله عليه وسلم سے دعا كروا نا اور قبوليت دعا كا اثر

حاطب انساری رسول الشملی الشعلی و الشامِن فصلِه کنصدهٔ قن "ابوامه با بلی رضی الشعند سے روایت ہے کہ تعلیہ بن حاطب انساری رسول الشملی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اے الشہ کے رسول! آپ الشد سے دُعا کریں کہ وہ جھے بال در تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قطبہ تھوڑا بال جس کا تو مشکر کرے اس زیادہ سے بہتر ہے جس کی قوطافت ندر کھتا ہو۔ پھر وہ اس کے بعد آیا اور کہا اے اللہ کے رسول! اللہ سے دُعا کریں کہ جھے بال در تو آپ علیہ السلام نے بوجھا کیا جہرے لیے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے طرز میں اچھا طریقہ نہیں ہے؟ قتم اس ذات کی جس کے قضد قدرت میں میری جان ہے، اگر میں ادادہ کروں کہ میر سے ساتھ بہاڑ سونے اور چاندی کے موکر چلیں تو ضرور چلیں گے۔ پھروہ اس کے بعد آیا اور کہا اے اللہ کو تو کہا ہے۔ اگر اللہ تعلیہ کہ اللہ تعلیہ کہ اللہ تعلیہ کہ مال دے جمعے ال دیا تو میں ہر حق والی کو تو رسول اللہ ملی الشعلیہ وسلم نے کہا اے اللہ انتخابہ کو مال دے۔ کہا اللہ تعلیہ کو مال دے۔ کہا اللہ تعلیہ کو مال دی کہا اور کہا ہوں ہیں ہوا کہ ڈالا اور اس کی بحریاں کیٹر دن کی طرح بردھتی جارہی تھیں۔ وہ نمی مدید سے لکل گیا اور مدینہ کی واد یوں میں سے ایک میں بڑا کہ ڈالا اور اس کی بحریاں کیٹر دن کی طرح بردھتی جارہی تھیں۔ وہ نمی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ ظہر اور عسر کی نماز پڑھتا اور باتی نمازیں اپنی بحریوں میں پڑھتا۔ پھر بحریاں اور زیادہ ہو تکئی تو وہ میں بڑھتا۔ پھر بحریاں اور زیادہ ہو تکئی تو وہ میں بڑھتا۔ پھر بحریاں اور زیادہ ہو تکئی تو وہ میں بڑھتا۔ پھر بحریاں اور زیادہ ہو تکئی تو وہ کہ مینہ سے اتنادہ ور ہوگیا کہ مرف جدنماز میں حاضر ہوتا۔

پھر بحریاں اور زیادہ ہوئیں تو اور بھی دور ہوگیا۔ یہاں تک کہ نہ جعد میں آتا اور نہ جماعت میں۔ جب جعد کا دن ہوتا تو وہ لوگوں کو ماتا اور خبریں معلوم کرتا۔ ایک دن بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پوچھا تعلبہ نے کیا کیا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ م اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) تعلبہ ما اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) تعلبہ کا افسوس! اے تعلبہ کا افسوس! اے تعلبہ کا افسوس! اے تعلبہ کا افسوس! اے تعلبہ کا افسوس!

#### ىغلبەكاز كۈ ة دىيخەسےا نكاركرنا

الله تعالی نے صدقات کی آیت نازل کی تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بنوسلیم کے ایک فیض اور جبینہ کے فیض کو بھیجا اور ان دونوں دونوں کو صدقہ کی عمریں اور لینے کا طریقہ کھی اور یا ۔ پھر فر مایا کہ تعلیہ بن حاطب اور بنوسلیم کے ایک فیض کے پاس جا نا اور ان دونوں سے ان کے صدقات دصول کرنا تو وہ دونوں تعلیہ کے پاس سے اس سے صدقہ ما نگا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا پڑھ کر سنایا تو تعلیہ کہنے لگا میہ تو جزیہ کی بہن (اس کی مثل) ہے۔ تم آسمے چلے جاؤ، جب صدقہ لے کرفارغ ہو جاؤ تو میں سے بہترین صدقہ میری طرف اوٹ تا۔ یہ وہاں سے ملے جب سلمی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس پنچے تو ان کے اپنے اونٹوں میں سے بہترین صدقہ

کے لیے الگ کرر کھے تھے۔ پھران دونوں کا استقبال کیا۔ جب ان دونوں نے بیٹھدہ جانور دیکھے تو کہا کہ بیآپ پرلازم نہیں،
انہوں نے کہا کہ بیے لے جاؤ میرادل اس پرخوش ہے تو وہ دونوں ای طرح دوسر بے لوگوں کے پاس گئے اورصد قد وصول کیا۔ پھر
شعلبہ کے پاس گئے تو اس نے کہا جھے وہ تحریر دکھاؤ، اس کو پڑھا اور کہا بیتو جزید کی مثل ہے تو چلے جاؤ تا کہ ہمں سوچ لوں۔ تو وہ
دونوں واپس آگئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کی تفتیکو کرنے سے پہلے فرمایا" یاویع تعلبہ ......
یاویع تعلبہ" پھرمسلمانوں کے لیے خیری ڈعاکی تو ان دونوں نے تعلبہ کی کارگز اری سنائی تو اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی:

فَلَمَّا اللَّهُمُ مِّنُ فَضُلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوُا وَّهُمُ مُّعُرِضُونَ ٣

کی سوجب اللہ تعالی نے ان کو آپ فضل سے (بہت سامال) دیدیا تو وہ اس میں بکل کرنے گھے ( کہ زکو ہ نہ دی) اور (اطاعت سے) روگر دانی کرنے لگے اور وہ تو روگر دانی کرے (پہلے ہی سے) عادی ہیں۔

#### تغلبہ کے بارے میں آیت کانزول

"ومنهم من عاهد الله لنن اتنا من فضله ..... و بما کانوا یکلبون "اس وقت رسول الله کل الله علیه وسلم کے پاس نظبہ کے قربی رشته داروں بیس ہے کئی بیضا تھا۔ اس نے یہ بات می تو نظبہ کے پاس گیا اور کہا "ویحک یا تعلیه" جیراناس ہوا ہے نظبہ! الله تعالی نے جیرے بارے جی بیآ بیت نازل کی ہے تو نظبہ نجی کر یم صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ آپ علیہ السلام اس کا صدقہ قبول کر لیس تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جھے اللہ تعالی نے جیراصد قد قبول کر نے منع کردیا ہے تو وہ اپنے سر جیس می ڈالنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جھے اللہ تعالی نے جیرائی تھا تونے میری اطاعت نہ کی۔ جس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ یہ تیرائی علی ہے جس نے تجھے تھا دویا تو وہ اپنے گھر آگیا اور آپ علیہ السلام دُنیا ہے تشریف لے گئے۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ اس کا کرکہنے لگا کہ میرا صدقہ تبول کر لیس تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس رسول اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ نے تھ سے قبول نہ کیا جس میں قبول نہ کروں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول نہ کیا تی انہوں نے بھی قبول نہ میں اللہ عنہ نے بی ان آیا، انہوں نے بھی قبول نہ کیا تو نوبوں نے بھی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہ کیا تو نوبوں نے بھی تو نوبوں کیا تو نوبوں نے بھی تو نوبوں نے بھی تو نوبوں کیا تو نوبوں نوبوں اللہ عنہ نے نوبوں کیا تو نوبوں ک

ابن عباس ،سعید بین جبیرض الله عنهم اور قن ده رحمه الله فرماتے ہیں کہ نظلبہ انصار کی ایک مجلس میں آیا اوران کو کواہ بنایا کہ اگر مجھے الله تعالی ایپ فضل سے مجھ دیتو میں اس میں سے ہر حق والے کو دوں گا اور اس سے صدقہ کروں گا اور صلد رحی کروں گا اور قربی اس میں سے ہر حق والے کو دوں گا اور اس سے صدقہ کروں گا اور صلد رحی کروں گا اور مقتب اس کو مال ملاتو ایپ وعدہ کو پورانہ کیا تو الله تعالی قربی رشتہ داروں پر احسان کروں گا تو اس کا چیاز ادبھائی مرکیا تو وہ وراشت میں اس کو مال ملاتو ایپ وعدہ کو پورانہ کیا تو الله تعالی نے بیآ یت نظامین حاطب اور معتب بن قشر کے بارے میں نازل

ہوئی ہے، بیدونوں بنوعمروبن عوف کے تھے۔ بیا یک مجلس میں گئے جہاں چندلوگ بیٹھے تھے اور کہنے گئے اللہ کا تم اللہ تعالی مال ویں تو ہم اس میں سے صدقہ کریں، جب اللہ تعالی نے ان کو مال دیا تو اس پر بخل کرنے گئے۔ "و منہم" بیعنی منافقین میں سے "من عاهدالله لئن اتعاما من فضله لنصلةن "اور ہم اس میں سے اللہ کاحق اوا کریں گے۔ "ولنکون من الصالحین" ہم نیک لوگوں والے کام کریں مے صلہ حجی اوراج تھے کاموں میں خرچ کرنا وغیرہ۔

@ ..... " فلمَّا اتاهم من فضله بخلوا به ولولُّوا وهم معرضون"

فَاعُقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ آخُلَقُوا اللَّهَ مَاوَعَلُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُلِبُونَ ۞ اَلَمْ يَعُلَمُوْآ آنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ وَآنَّ اللَّهَ عَكْرُمُ الْغُيُوبِ ۞ الَّلِينَنَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقْتِ وَالَّلِيْنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَ هُمْ فَيَسْخَوُونَ مِنْهُمُ دَسَخِوَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞

سواللہ تعالیٰ نے ان کی سزامیں ان کے دلوں میں نفاق (قائم) کردیا جو خدا کے پاس جانے کے دن تک دے گا اس سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعدہ میں خلاف کیا اور اس سبب سے کہ وہ (اس وعدہ میں شروع ہی سبب کے دل کا راز اور ان کی سرگوثی سب معلوم ہے شروع ہی سبب کے بیان کو خربیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز اور ان کی سرگوثی سب معلوم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی ہا تو ل کو خوب جانے جی بید (منافقین) ایسے جی کہ فل صدقہ دینے والے سلمانوں پر اور نیاوہ) جن کو بجز مزودری (کی آ مدنی) کے صدقات کے بارے میں طعن کرتے جیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس شنخرکا (تو خاص) بدلہ دے گا اور (مطلق طعن کا یہ بدلہ طے بی گا) کہ ان کے لئے (آخرت میں) دردتاک سز اہوگی۔

"اَلَمْ يَعْلَمُوا آنَ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمُ وَنَجُواهُمْ" لِعِن جوابِ ول مِن چَهايا بواب اورجوآ پس ميں سرگوشي كرتے ہيں۔" وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ"

"اللِّلِيْنَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَتِ "مغرين رحم الله فرمات بين كرسول الله صلى الله

علیہ وسلم نے مؤمنین کوصدقہ کی ترغیب دی تو حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ چار بزار درہم لائے اور کہنے گئے اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرامال آٹھ ہزار تھا جس آپ علیہ السلام کے پاس چار ہزار لا یا ہوں، آپ اس کواللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور چار ہزار جس نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرما یا کہ اللہ تعالی تھے اس مال میں ہمی ہوتو نے دوک لیا ہے تو اللہ تعالی نے ان کے مال جس اتن پر کمت دی جس دن میں ہمی ہوتو نے روک لیا ہے تو اللہ تعالی نے ان کے مال جس اتن پر کمت دی جس دن ان کی وفات ہو کی تو دوان کی ہویاں تھیں ان کے مال کا آٹھواں حصران دوتوں کے لیے ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم بنا۔

اِسْتَغْفِرُ لَهُمُ اَوُلَاتَسْتَغُفِرُ لَهُمُ مَانُ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَلَنُ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَهُمُ مَانُكُ مَا اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقُومَ الْفُسِقِيْنَ ﴿ فَلَنَ يَعُفُوا اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقُومَ الْفُسِقِيْنَ ﴿ فَلِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقُومَ الْفُسِقِيْنَ ﴿ فَلَي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا خِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا آنُ يُجَاهِدُوا بِآمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفُرُوا فِي الْحَرِّ مَ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ اشَدُ حَرًّا مَلُو كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ فَلْيَضَحَكُوا قَلِيلًا وَلَيْكُوا عَلِيلًا اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالُوا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالُوا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالُوا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آپ خواہ ان (منافقین) کے لئے استغفار کریں اور اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں ہے تب بھی اللہ تعالی السے سرش لوگوں کو اللہ تعالی السے سرکش لوگوں کو اللہ تعالی السے سرکش لوگوں کو ہماتھ کا بیا کرتا ہی ہے دہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے دہنے پراور ان کواللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتا تا گوار ہوا اور (دوسروں سے بھی) کہنے لگے کہم کری میں مت نکلو آپ کہہ

د بیجئے کہ جہنم کی آگ (اس سے بھی) زیادہ گرم ہے بیخوب ہوتا اگر وہ سیجھتے ۔سوتھوڑے دنوں (ونیا میں ) بنس لیں اور بہت دنوں (آخرت میں )روتے بیں ان کاموں کے بدلہ میں جو پچھ ( کفر دنفاق وخلاف) کیا کرتے تھے۔

ق المُعَلَقُ وَسُولِ اللهِ العِبِيده رحمالله و اور خلف بعن بيج جهور ابوا محض "بِمَقَعَدِهِمُ " يَن ان كَ بيض كا وجه تعلق رَسُولِ اللهِ العِبِيده رحمالله و الله و الله الله عليه والله و الله و

موی بن انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم وہ پچھے جان لو جو میں جانیا ہوں تو تھوڑ اہنسواور زیادہ روؤ۔ انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! تم رویا کرو، اگر رونے کی طاقت نہیں رکھتے تو رونے کی صورت بنالو کیونکہ جہنم والے جہنم میں اتفارو کیں گے کہ ان کے آنسوان کے چبرے پراتنے بہیں گے کہ گویادہ چھوٹے نالے ہیں۔ پھر آنسوختم ہوجا کیں گے تو خون کے آنسو بہیں گے۔ اگر کشتیاں اس میں چلائی جا کیں تو چل پڑیں۔

فَانُ رَّجَعَكَ اللَّهُ إلى طَآئِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلُ لَّنُ تَخُرُجُواْ مَعِي اَبَدًا وَّلَنُ تُقَاتِلُواْ مَعِي عَدُوًّا داِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُو اَمَعَ الْخلِفِيْنَ ﴿
وَلَنُ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا داِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُو اَمَعَ الْخلِفِيْنَ ﴿
وَلَى تُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّلِلْمُ اللَّلِلْمُ اللَّلِي اللَّلِمُ اللَّلِمُ الللللِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَ ے از و عرقم نے پہلے بھی بیٹے رہنے کو پہند کیا تھا توان لوگوں کے ساتھ بیٹے رہوجو واقعی بیٹے رہ جانے کے لائق ہیں۔ معرف میں میں میں میں اور العن میں مصل دیلی سلم ہیں کے خود ہی کا میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اور کا ا

وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِّنُهُمُ مَّاتَ آبَدًا وَّلَاتَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ دَاِنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَلِيقُونَ ۞ وَلَا تُعُجِبُكَ آمُوالُهُمُ وَاوُلَادُهُمُ دَاِنَّمَا يُرِيُدُاللَّهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزُهَقَ انْفُسُهُمُ وَهُمُ كُفِرُونَ۞

وران میں سے کوئی مرجائے تو اس (کے جنازہ) پر بھی نماز نہ پڑھے اور نہ ( فن کے لئے ) اس کی قبر پر کھی خار نہ پڑھے اور نہ ( فن کے لئے ) اس کی قبر پر کھڑے ہو جیے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں ۔ اور ان کے اموال اور اولا و آپ کو تعجب میں نہ ڈالیس اللہ کو صرف میہ منظور ہے کہ ان ( نہ کورہ ) چیزوں کی وجہ سے ان کو گرفتار عذا ب رکھے اور ان کا دم حالت کفر ہی میں نگل ہا وے۔

تو آپ علیہ السلام سکرائے اور فرمایا کہ اے عمر! مجھ ہے ہٹ جا جب میں نے بار باریکی بات کمی تو آپ علیہ السلام نے فرزایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے میں نے اس کو اختیار کرلیا ہے۔ اگر میں جانبا کہ میں ستر پرزائد کروں تو اس کی مغفرت ہوگی تو میں اس پرزیادتی کرتا۔ حضرت عمر منی الله حذفر ماتے ہیں کہ کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تماز جتازہ پڑھادی۔ کھر او نے تو تو اوقت بی خبر ہے نے کہ سورة برا تا کی دوآ بہتیں تازل ہو گئیں۔ "وَ کَا فَصَلَ عَلَی اَحَدِ مِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَ کَا تَقُمُ عَلَی قَبْرِهِ عِلَیْہُمْ کَفُووْ اِ بِاللّٰهِ وَ رَسُولِ لِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَلِيسَفُونَ "حضرت عمر منی الله عند فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم پراس دن اپنی جرات کرنے پر پراتجب ہوا اور الله اور اس کا رسول صلی الله علیہ وسلم خریات ہیں عبر الله رضی الله عند کوفر ماتے ساکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عبد الله بن عبد الله رضی الله عند کوفر ماتے ساکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عبد الله بن اس کے قبر شی داخل کیے جانے کے بعد وہاں تشریف لے گئو آپ علیہ السلام نے تھم دیا اس کو تکالا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو الله علیہ وسلم پردوقی میں ہوئی میں اللہ عند الله میں میں اللہ عند الله میں میں اللہ عند الله میں میں اللہ علیہ وسلم پردوقی میں تو عبد الله میں سفیان رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عند نے فرمایا کہ نی کریم ملی الله علیہ وسلم پردوقی میں تو عبد الله نے کہا کہ اے الله کے حسل الله کے حسم الله کروقی ہوئی ہوئی ہوئی ہو۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے ابی کومر نے کے بعد قیص پہنانے کی وجوہات

حضرت جابرض الله عند عروی ہے کہ بدر کے دن جب تید بوں کو لایا گیا اور عاس رضی الله عند کو ہی لایا گیا تو ان پرکوئی
کیڑا نہ تھا تو عبداللہ بن أبی کی قیص ان کو پوری آ جاتی تھی تو آپ علیہ السلام نے حضرت عباس رضی الله عند کو اس کی قیص پہنا دی۔ ابی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنی تھی ہواللہ بن أبی کا
رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ایک احسان تھا تو آپ علیہ السلام نے پندکیا کہ اس کا بدلہ دیں اور دوایت کیا گیا ہے کہ آپ علیہ
السلام سے بی چھا گیا جو بھی آپ علیہ السلام نے عبداللہ کے ساتھ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے اور دوایت کیا
میری نمازاس کو بھی فائدہ ندے گی۔ اللہ کی می میں اللہ علیہ و آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی میں اور دوایت کیا
گیا ہے کہ جب منافقین نے دیکھا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسے عبداللہ برکمت حاصل کر دہا ہے تو اس کی تو م کے ایک
بڑار لوگ اسلام لے آئے بولہ "و لا تصل علی احد منہم مات ابدا و لا تقم علی قبرہ "س پر نہ شہریں اور اس کو فود
بڑار لوگ اسلام لے آئے بولہ "و لا تصل علی احد منہم مات ابدا و لا تقم علی قبرہ "س پر نہ شہریں اور اس کو فود
وفن نہ کریں ، بیان کے قول قام فلان بامر فلان سے صفت ہے ہاس وقت کھا جاتا ہے جب وہ اس کے امر کو کائی ہو جائے۔
اللہم کھروا باللہ و دسوله "" و ماتوا و ھم فاصقون" نی کریم صلی اللہ علیہ وسلام نے اس کے بعد کی منافق کی نماز جنازہ خیل کائی اور نہ کی کی قبر بر کھڑے ہوئے۔

﴿ وَلَا تُعْجِنُكَ أَمُوالُهُمُ وَاوَلَافُهُمْ وَاِثْمَا يُهِمُلُاللَّهُ أَنْ يُعَلِّبَهُمْ بِهَا فِي اللَّهُا وَتَوْهَلَ الفُّهُمُ وَهُمُ كَلِمُووْنَ ﴿ وَإِلَا اللَّهُ وَجَاهِلُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمُ وَإِذَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْ إِمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِلُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمُ وَالْذَالُوا فَرَكًا نَكُنُ مَّعَ الْعَوْلِافِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَقَالُوا ذَرُنَا نَكُنُ مَّعَ الْقَعِدِيْنَ ﴿ وَطَهِمُ عَلَى قُلُوبِهِمُ الْعَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ

قَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَكِنِ الرَّمُولُ وَالْكِيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ جَهَدُوا بِالْمُوالِهِمْ وَالْفُسِهِمُ وَ وَالْآلِكُ لَهُمُ الْمُعْلِمُونَ ﴿ اَعَدَاللّهُ لَهُمْ جَنْتٍ تَجُوىُ مِنُ وَيُهَا وَلَاكُ الْفُورُ الْعَظِيمُ ﴿ وَجَاءَ الْمُعَلِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُوفُنَ لَكُوتِهَا الْاَنْهُ خَلَالُولُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُوفُنَ لَكُوتِهَا الْاَنْهُ وَرَسُولُهُ وَمَيْعِيبُ الْلِيْنَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ الْلِيْمَ ﴿ لَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَيْدِيبُ الْلِيْنَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ الْلِيمَ ﴿ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَيْدِيبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَيْدِيبُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَيْدِيبُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَيْدِيبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَيْدُ وَالْمُولِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَيْدِيبُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَيْدُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَيْدُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَعُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمِلْمُ اللّهُ وَلَوْلَ كَامَالُولُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَولَ كَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَمِلْمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا عَلَيْ مِنْ اللّهُ وَلَولُ كَامِ الللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ وَلَولُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِكُولُ وَمَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَاللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّه

" رَحُوا بِاَنُ يَكُونُوا مَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمِعِ الْمِورَاقِ الوالِمِ المُعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ "
"فلان حالفة قومه" جبوه ان على مُم ميثيت مور" وَحُمِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ "

الرّبَيْ الرّسُولُ وَالّلِيْنَ امَنُوا مَعَة جَهَدُوا بِالْمُوالِهِمْ وَالْفُسِهِمْ لَ وَالْوَلَيْکَ لَهُمُ الْمَعَيْرَاتُ لِيمْ نَيكِيال اوربحض نَهُ بِالرّسُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

اَعَدُاللَّهُ لَهُمْ جَنْتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْانْهارُ خُلِدِيْنَ لِيُهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ".....

المُعَلِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْخَنَ لَهُمْ" يعقوب اورى الله عَلَى الله عَلِرُون التَحْفيف كساته يراحا الماديده الوك جيعذر عن مبالغدكر في والعام ون ضرب المثل به القد اعلو من اللو العلى جس من فن عدر عن مبالغدكيا اور ديگر حضرات في "اَلْمُعَلِّرُوُن "شد كساتھ پڑھا ہے۔ يعنى كوتائى كرنے والے كہاجا تا ہے "عَلَّرَ "يعنى كوتا ہى كى اور فراءر حمدالله فرماتے ہیں "المعلّرون "اصل میں "المعتلوون "تھا تاء كاذال میں ادعا م كرديا گيا ہے اور تاء كى حركت عین كوشقل كردى عى ہے۔

#### جہادے بیچےرہ جانے والوں کا تذکرہ

ضحاک رحمدالله فرماتے ہیں کہ معذرون سے مرادعا مربن طفیل کا قبیلہ ہے۔ بیلوگ اپنا دفاع کرنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں آئے اورعرض کیاا سے اللہ کے نبی ا اگر جم غزوہ ہیں شریک ہوتے تو قبیلہ طئی کے بدو ہماری عورتوں اور بچوں اور جانوروں پر غارت گری کرتے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تبہارے حالات کی خبر دے دی ہے اور عفر یب اللہ تعالیٰ تبہاری طرف سے کافی ہوجائے گا اور ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ بدوہ لوگ ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بیچھے رہ گئے تھے۔ " وَ فَعَدَالْلِیْنَ کَذَبُو اللّٰهَ وَ دَسُولَ لَهُ " یعنی منافقین ۔ ابوعم بن علاء رحمہ الله فرماتے ہیں کہ دونوں فریق برافعل کرنے والے تھے۔ ایک وہ قوم جنہوں نے باطل عذر کرنے کی تکلیف کی اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے اس قول سے مراولیا ہے۔ "و جاء المعلدوون "اور دوسری وہ قوم جنہوں نے کسی عذر کی تکلیف ہی نہیں کی اور چیھے رہ گئے ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جرائت کی۔ یہ منافقین ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی۔ " مسیُصِیْبُ الَّلَا فِینَ کَا وَرُ اللهُ عَدَابُ اللّٰهِ عَدَابُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهِ عَدَابُ اللّٰهِ عَدَابُ اللّٰهِ عَدَابُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدَابُ اللّٰهِ عَدَابُ اللّٰهِ عَدَابُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهِ عَدَابُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰورِ اللّٰهُ وَ مِنْ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدِی اللّٰهُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ الل

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لايَجدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا الْمَسَعُوا لِلْهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ مَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلاَ عَلَى الْلِينَ إِذَا مَآاتُوكَ لِيَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاعَينُهُمْ تَفِيمُ اللَّهِينَ إِذَا مَآاتُوكَ لِيَعْمَلُهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاعَينُهُم تَفِيمُ وَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ الْمَيْنَ وَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ نَكَ وَهُمْ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ الْمَعُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ الْمَعْمُونَ ﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الْمُعَالِدِينَ الدَّيْنَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ الْمُعَالِدُونَ الْمَعْ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ الْمُعَلَى اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ المُعْرَبِينَ بيل اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ المُوسِلِ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ مُعْلَمُ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ فَي اللهُ عَلَى قُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُومِ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

سامان اورقوت (ہونے کے) گرر سنے کی اجازت چاہج ہیں وہ لوگ (غایت بے سی کی خانشین مور تول کے ساتھ در ہنے پرراضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی جس سے وہ (گناہ وقواب کو) جانتے ہی نہیں ساتھ در ہنے پرراضی ہو گئے الطبع تفاقی "ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لیمنی ایا ہجوں ، بوڑھوں اور عاجز لوگوں پر اور بعض نے کہا عور تیں مراد ہیں۔ " وَ لا عَلَى الْمَرْضٰى وَ لاَ عَلَى الْلَّهِ يُنَ مَا يُنْفِقُونَ " لیمن فقراء " حَوج " "گناہ۔" اِ ذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَ دَسُولِهِ "ان سے غائب ہونے کے وقت اور ایمان کو خالص کیا ہوا ور عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہو۔" مَا عَلَى اللّٰهُ عَفُودٌ دُ حِیْمٌ "قادہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیہ آ یت عبد اللہ بن زیر بن عرادراس کے ساتھوں کے بارے میں تازل ہوئی ہا ورضاک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیہ آ یت عبد اللہ بن ام کمتوم رضی الله عنہ کے بارے میں تازل ہوئی ہا ورضاک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیہ آ یت عبد اللہ بن ام کمتوم رضی الله عنہ کے بارے میں تازل ہوئی ہا ورضاک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیہ آ یت عبد اللہ بن ام کمتوم رضی الله عنہ کے بارے میں تازل ہوئی ہا ورضاک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیہ آ یت عبد اللہ بن ام کمتوم رضی الله عنہ کے بارے میں تازل ہوئی ہا ورضاک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیہ آ یت عبد اللہ بن ام کمتوم رضی الله عنہ کے بارے میں تازل ہوئی ہا ورضاک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیہ آ یت عبد اللہ بن

۞"َإِنَّمَا السَّبِيُلُ "سزاى"عَلَى الَّذِيْنَ يَسُتَأَذِنُولَكَ بَيْجِره جائِى وَهُمُ اَغْنِيَآءُ رَضُوا بِاَنُ يَّكُونُوا مَعَ الْبَعَوَالِفِ عَوْدَةِ لَا يَعْلَمُونَ" مَعَ الْبَعَوَ الِفِ عَوْدَةِ لا اوربِجول كِساتِّه وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ"



يَعْتَلِرُونَ النَّكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ النِّهِمُ دَقُلُ لَا تَعْتَلِرُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ لَهَانَا اللَّهُ مِنَ الْحَبُولُ اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ اللَّهِ عَلِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ النَّهَا لَهُمُ وَمَسَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَ النَّقَلَتُمُ النَّهِمُ لَتُعْرِضُوا عَنْهُمُ وَمَانُهُمُ جَهَنَّمُ جَزَآهُ ، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿ يَاللّٰهِ لَكُمْ اِذَ النَّقَلَتُمُ النَّهُمُ وَمَسَوْنَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ لَا يَرْضُوا عَنْهُمُ وَاعْمُ جَهَنَّمُ جَزَآهُ ، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمُ لِللّٰهُ لَا يَرُضُوا عَنْهُمُ وَاعْمُ جَهَنَّمُ جَزَآهُ ، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى وَسُولُهِ وَاللّٰهُ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمُ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمُ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ لَكُمْ لِتَرُضُوا عَنْهُمُ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرُضَى عَنِ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّٰهُ الْمُوالِمُ مَنَ اللّٰهُ لَا يَرُضَى اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّٰهُ عَلَى مَا اللّٰوَ اللّٰهُ عَلَى مَسُولِهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى وَاللّٰهُ مَا يَنْعُلُمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الل

یہ اور اسب کی طرف سے صاف ) کہ دیجئے کہ بیعذرہ فیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ کے (سوائے بھی)

آپ (سب کی طرف سے صاف ) کہ دیجئے کہ بیعذرہ فیش مت کروہ کم بھی تم کو بچانہ جمیس گے ( کیونکہ ) اللہ تعالی امران کا رسول ہم کو تجاری (واقعی حالت کی) خبرد سے بچکے ہیں ( کہتم کو کوئی عذر سے نہ نوا اور آئدہ بھی اللہ تعالی اوراس کا رسول تم ہماری کارگزاری دیکے لیس کے پھرا ہے کے پاس لوٹائے جاؤ کے جو پوشیدہ اور فاہر سب کا جانے والا ہے پھروہ تم کو تعالی ہم معذور تھے ) جب بتالا دے گا جو جو پھی تم کرتے تھے ہال وہ اب تمہار سسامنے اللہ کہ تم میں کا جاویں گے ( کہ ہم معذور تھے ) جب تم ان کے پاس والی جاؤ گے تا کہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دوسوتم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دودہ لوگ بالکل گئے ان کے پاس والی جاؤ گے تا کہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دورہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دودہ لوگ بالکل گئے دیں اور اختری کی ان کا محکانہ دوز ت ہے ان کا مول کے بدلے بی جو بچھودہ (نفاق وظلاف ) کیا کرتے تھے (نیز) بیاس لئے تسمیں کھا تیں گئے کہ تم ان سے راضی ہیں ہوجاؤ سواگر (بالفرض) تم ان سے راضی بھی ہوجاؤ کو (بیل وہ) کیا تھے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہوجو اللہ تعالی نے اس کو اور نفاق میں بہت تخت ہیں اور ان کا رحال ) ایسا ہو تا تی چا ہے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہوجو واللہ تعالی نے اسپنے رسول پر تازل فرمائے تیں اور اللہ تو الی ہو تا تی جائے تھیں اور ان دیا تھی اور ان دیا تھیں اور کی داستے رہی اور کہ دائے تیں اور ان دیا تھیں کہ برخ والے اور تم مسلم تو سے دیا تھیں جائے ہیں۔

المنظم الله المنظم إذا رَجَعُمُ اللهم "دوانت كيا كياب كدفر وه تموك سے يتجهره جانے والے منافقين كى تعداد ياك فقى جب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر سے والى تشريف لے آئے تو وہ آكر باطل عذر كرنے كيد" أمل ألا

@ "يَحْلِقُونَ لَكُمُ لِعَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِيْنَ ".....

"آلاَعُرَابُ" يعنُ ويهات والله "أَهَلُه كُفُرًا وَيَفَاقًا شهروالوں سے "واجلُو" زياده لائق بيں۔ "وَاجَلَو الله يَعُلَمُوا حُلُودَ مَا آلْوَلَ الله عَلَى رَسُولِه "كوكدوه قرآن كے سننے اور سنتوں كى پيجان سے بہت دور بيں۔ "وَاللّهُ عَلِيْمٌ جو پيماس كا للوق كول مِن ہے حَكِيْمٌ" جوائي فرائض مقرر كے۔

"وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ لِتَعِدُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمًا" عطاء رحمه الله فرمات بي كداس كردين براواب ك أميدتيل ركع اوراس كروك برعذاب سي بين ورق ووقو صرف خوف اور وكهان كي لي خرج كرت بي -اورمفرم اس چيزكو لازم كرنا جولازم ندمو-" ويَعَرَبُّهِ انظار كرنا جولازم ندمو-" ويَعَرَبُّهِ انظار كرنا جولازم ندمو-" ويَعَرَبُّهِ انظار كرنا جولازم ندمو-"

لین زیانے کے پھرنے کا جو بھی خیرلاتا ہے اور بھی شراور بمان بن رہاب رحمہ اللہ فریاتے ہیں لینی زمانہ تم پر بلٹ جائے۔
پس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مرجائیں اور مشرکین عالب ہوجائیں۔ "عَلَیْهِمْ وَآئِوَةُ الْسُوّءِ "ان پر بلائیں اور عمر پکرلگاتے ہیں اور عمر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے بارے ہیں ہی برای خیال کرتے ہیں۔ اور ابن کشراور الاعرو جہما اللہ نے "دائر ق المسوء" یہاں اور سور ہ فتح ہیں سین کے پش کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کامعنی نقصان دو، آزمائش والی اور تا پندیدہ چیز اور دیگر حضرات نے سین کے زیر کے ساتھ مصدر کی بناء پر پڑھا ہے اور بعض نے کہا ہے زیر کے ساتھ فساد، اور چیش کے ساتھ نقصان دہ اور تا پندیدہ چیز۔ "وَ اللّٰهُ مَسَمِنَعٌ عَلِیْمٌ" ہے آ بت اسد خطفان اور جمیم کے دیما تیوں کے بارے میں تازل ہوئی ۔

ہے۔ پھر بعض کا استثناء کرتے ہوئے فرمایا۔

وَمِنَ ٱلاَعْرَابِ مَنْ لِمُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْهَوْمِ ٱلاَخِرِ وَيَشْخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَواتِ

الرَّسُولِ واللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ والسَّيْدُ خِلْهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ وانَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿ وَالسَّيِقُونَ اللهُ عَنْهُمُ ورَضُوا اللهُ وَاللهُ عَنْهُمُ ورَضُوا اللهُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدُ اللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدُ اللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ وَاعْدَ اللهُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ وَاعْدَ اللهُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ وَمِنْهُ وَاللهُ وَال

ور الله الله الله الله الله الله والكوم الله والكوم الا المحوث الله والكوم الله ومرين كروه مزينه كروه مزينه كروه الله والكور من الله عند الله والله و

"وَالسَّبِقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُهاجِوِيْنَ وَالْآنِصَادِ "مرفوع بارى تعالى كقول" والسّابقون "رعطف ب-

# سابقون الاولون مهاجرين والانصار ميں ہے کون ہيں

سابقون سے کون مراد ہیں اس میں اختلاف ہے۔ سعید بن میں بہ آنادہ ، ابن سیرین اور جماعت نے کہاہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ عطاء بن ابی رہاح فرماتے ہیں کہ بیدائل بدر ہیں اور شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیعت رضوان میں حاضر ہوئے تقے اور بیعت رضوان حدید بیمیں ہوئی اور اس میں اختلاف ہے کہ تا پ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد کون پہلے ایمان لایا اور اس بات پر تو انفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسب سے پہلے ایمان لا کیں تو بعض نے کہا پہلے ایمان لانے والے اور نماز پڑھنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں اور بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور اس کے بجاہد رحمہ اللہ اور این اسحاق رحمہ اللہ قائل ہیں کہ دس سال کی عمر میں اسلام لائے اور بھی سنے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اک بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بھی خی اور بھی اللہ عنہ کا قول ہے اور بھی بن اور بھی زمری اور بھی اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور اسحاق بن ابر اہیم حظلی رحمہ اللہ نے ان اقوال کے درمیان تطبیق کی ہے۔

پس وہ فرماتے ہیں کہ مردوں سے پہلے مسلمان حضرت الو کمرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہ اور بجول میں سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پہلے اسلام لائے ۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فراتے ہیں کہ جب حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اپنے اسلام کو ظاہر کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وکلم کی طرف بلایا اور حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زم مزان مختص سے اور قریش کے اچھے نسب والے اور بوے عالم سے اور یہ بوے اجھے اخلاق والے تاجر سے اور ان کی تو م کے مردان کے پاس آتے سے اور کئی باتوں پر مشورہ کرتے سے کیونکہ سے اور من اللہ عنہ موالے اور اچھی مجلس والے سے تو حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اعتاد کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی تو ان کے ہاتھوں پر عثمان رضی اللہ عنہ ذہیر بن عوام ، عبدالرحمٰن بن عوف ، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ ما سام ملائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو کے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم کی خدمت میں آئے۔ جب ان بون اسلام کے بعد نماز بھی پڑھ کی۔ یہ شھول نے اسلام کی طرف سبقت کی ۔ پھرلوگ لگا تاراسلام میں وافر اور سبقت کی اور یہ چشہوں نے اسلام کی طرف سبعت کی اور یہ چشہول نے عقبہ اولی میں وائیل ہونے اللہ اور انسان میں سبقت کی اور یہ جا بیان کے باس ابوز رار قسم عب بن عمیر رضی اللہ عنہ میں وائیل ہونے وائیل وائیل ہونے وائیل وائیل ہونے وائیل ہونی ہونے وائیل ہونے

"والسّابقون الاوّلون من المهاجرين" جنهول نے اپی قوم اورقبيلد کوچھوڑ ااورائے وطن کوترک کيا۔ "والانصاد" مديد کے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللّه صلى اللّه عليه وکل اور آپ عليه السلام کے صحابہ کو شکانہ دیا۔ "واللّه نِن اتّبعُو هُمُ الله بِعِن نے کہا" سابقون اوّلون" کے سوابقيه مہاجر وانصار مراد ہيں اور بعض نے کہا کہ وہ لوگ مراد ہيں جوائيان اور ججرت يادين کی مددکر نے میں قيامت تک ان کے قش قدم پر چلتے رہا ورعطاء رحمہ الله فرماتے ہيں کہ وہ لوگ مراد ہيں جنہوں نے مہاجرین اور انصار ضی الله عنہ م کو اور و عالے ساتھ کیا۔ ابو صحر حمید بن زیادہ کہتے ہیں کہ می جمہ بن کھی تحمہ الله کی محمد میں گیا اور ان کوعش کیا کہ اصحاب رسول صلی الله عليه وسلم کے بارے میں آپ رحمہ الله کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی الله عليہ وسلم کے بارے میں آپ رحمہ الله کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں ہوں گے خواہ نیک ہوں یا کی سے پھھڑ وگذاشت ہوگئ ہو۔ میں نے عرض کیا ہو بات آپ نے کہاں سے کہ دی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تو الله تعالیٰ کا فرمان "والسّابقون موگئ ہو۔ میں نے عرض کیا ہو بات آپ نے کہاں سے کہ دی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تو الله تعالیٰ کا فرمان "والسّابقون کو گھڑ ہو۔ میں نے عرض کیا ہوت آپ بات آپ نے کہاں سے کہ دی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تو الله تعالیٰ کا فرمان "والسّابقون

الاقلون من المهاجرين ..... رُضِى اللَّهُ عَنهُمْ وَرَضُواْ عَنهُ "ك پرُ هاورفرمايا كه "واللين البعوهم باحسان" عتابعين من يشرط لكائى بكروه صحابه كرام رض الله عنه مك نيك افعال من اتباع كرير - ابوسخ كتي بين كه كويا من خاس است پهلي بحى بيا به بين من من من مروايت كيا كيا به كه ني كريم صلى الله عليه و لما يا كه مير صحابه كرام رضى الله عنه مها نه كه بها له كه بها شرك برابرسونا فرج كري و بعلانه كووتم بها سن ذات كى جس ك قضد قدرت من ميرى جان به كدا كركوئي تم من ساحد بها له كيرابرسونا فرج كري و ان من ساحت كرديا اورفر مايا "دضى الله ان من سكى ايك كايك من ياس كوفي من من ايك كايك من ياس كوفي كرديا اورفر مايا "دضى الله عنهم و دضوا عنه و اَعَدُ لَهُمُ جَنْبَ تَجُوى تَحْتَهَا الْاَنهارُ ابن كثير في (من تحتها الانهار) برحاب اوراى طرح الله طرح الله كرما الله كرما الله كرما الله كي خليدين فيها آبدًا حذالك الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"

وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِّنَ الْآغَرَابِ مُنفِقُونَ «وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعُلَمُهُمُ «نَحَنُ نَعُلَمُهُمُ «سَنُعَذِّبُهُمُ مَّرَّتَيُنِ ثُمُّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابِ عَظِيْمٍ ۞

ادر جو کھ تمہارے گردو پیش میں اور کھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال پر پہنچے ہوئے ہیں (کہ) آپ (بھی) ان کونہیں جانے (کہ بیمنافق ہیں ہیں) ان کوہم ہی جانے ہیں ہم ان کو (اور منافقین سے آخرت سے پہلے) دہری سزا دیں کے ایک نفاق کی دوسرے کمال نفاق کی) پھر (آخرت میں) وہ ہوے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔

تَعْدِيهِ ﴾ "وَمِمَّنُ حَوُلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنفِقُونَ "اور بيه رينه جبينه الحجع ،اسلم اور غفار كے لوگ ہيں ان كے كمر مدينہ كے إردگر دیتھے۔

"وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ "لِينَ اوس اورخزرج مدينه جي ال جس مع من افق جيل " مَرَدُوُ اعلَى البِّفَاقِ لِين نفاق پرسرکشی کی لَا تَعُلَمُهُمُ آپ السِحُ لَا نَعُنُ نَعُلَمُهُمُ ما سَنُعَذِّبُهُمُ مَّرُّ تَیُنِ "ان دونوں عذابوں کی تعین جی اختلاف ہے۔ کبی سدی رحمہ الله فرماتے جیں کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے فلاں تو نکل جا کیونکہ تو منافق ہے تو کئی لوگوں کو مجد سے نکال ویا اور ان کورسوا کیا۔ توبہ پہلا عذاب ہے اور دوسرا قبر کا عذاب ہے اور دوسرا قبر کا عذاب ہے اور علی منافق ہے کہ ان کو دوسر تبہ بھوک کا مذاب دیا گیا اور قادہ ورحمہ الله فرماتے جی کہ کہوڑے کا عذاب دُنیا جس اور قبر کا عذاب۔ منافق دورجہ الله فرماتے جی کہ کہوڑے کا عذاب دُنیا جس اور قبر کا عذاب۔

ابن زیدرحمہ اللہ فرماتے جیں کہ پہلا عذاب وُ نیا میں مال اوراولا دکی مصبتیں اور دوسرا آخرت کا عذاب اورابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ پہلا عذاب ان پر حدود قائم کرتا اور دوسرا قبر کا عذاب اور بعض نے کہا پہلا عذاب ان کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتوں کا ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارنا اور دوسرا عذاب قبراور بعض نے کہا پہلام سجد ضرار کوجلاتا اور دوسراان كوجنم كي آك سے جلاتا۔" فُهُ يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيبٍ "يعنى جنم كے عذاب كى طرف.

وَاخَرُونَ اعْتَرَقُوا بِلُنُوبِهِمُ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَاخَرَ سَيِّنَا دَعَسَى اللَّهُ اَنُ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ داِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ اللهُ اَنْ يَتُوبَ

اور کھاورلوگ ہیں جوائی خطا کے مقر ہو گئے جنہوں نے ملے جلے مل کئے تھے کھے بھلے اور کھے ہرے (سو) اللہ سے امید ہے کہ ان (کے حال) پر (رحمت کے ساتھ) توجہ فر ماویں ( یعنی توبہ قبول کرلیس) بلاشہ اللہ تعالیٰ بدی مغفرت والے بری رحمت والے ہیں۔

سر الخوون " المحنى الل مدين اوراعراب مل سدومر ساوك مرادي سيمن القين كى طرف نبين او شراب المستوطوا انهول المرابي القرار كما المراب المستوطوا انهول المرابي القرار كما المرابي القرار كرنا ب المعتوطوا الموسينا" يعنى دوسر سر المساء الماء والملين "و آخو مسينا" يعنى دوسر سر المساء الماء والملين المستومين المساء والملين المساء الماء والملين المساء الماء والملين المساء الماء والملين المسام المستومين ا

غزوه تبوك مين شريك نه مونے والے صحابه كرام رضوان الله عليهم كاعذر

"عسى الله ان يعوب عليهم إنّ الله عفود رحيم" بيآيت ان لوكول ك بارے من نازل مولى جوغزوه تبوك من رسول الله على ال من رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيجهاره كے - كراس پر نادم موئے اور كمنے كے كه وه عورتوں كراتھ سابوں من تقاور رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے محابد منى الله عنهم كرماتھ جها واورتكليفوں من تھے۔

كردين اور جمارے ليے استغفاركرين تو آپ عليه السلام نے فرمايا كه مجھے تمہارے مال لينے كا تكم نہيں ديا عميا تو الله تعالىٰ نے يہ آيت نازل فرمائى "خد من امو الهم صدفة"

خُدُمِنُ اَمُوَالِهِمُ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيُهِمُ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ دَاِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَهُمُ دَوَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اللهِ

آ پان کے مالوں میں سے صدقہ (جس کو بیلائے ہیں) لے لیجئے جس کے (لینے کے) ذریعہ سے آپ ان کو (عمناہ کے آٹار سے) پاک صاف کردیں مجے اور ان کے دعا سیجئے بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمینان (قلب) ہے اور اللہ تعالی ان کے اعتراف کو) خوب سنتے ہیں اور ان کی عمامت کو) خوب جانتے ہیں۔

#### توبهكرنے والےافراد كى تعداد

تفصیم ان توبر کرنے والے حضرات کی تعدادیں اختلاف ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دس سے مان بیس سے حصرت ابولبا برضی اللہ عنہ بھی شے اور عطیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے روایت کیا ہے کہ وہ پارنج سے ان بیس سے ایک ابولبا بررضی اللہ عنہ سے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ذید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے جیں کہ آٹھ سے ضحاک اور قادہ رحمہما اللہ فرماتے جیں کہ سات سے اور میس سے ایک ابولبا برضی اللہ عنہ سے اور میس سے ایک ابولبا برضی اللہ عنہ سے اور علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ صرف حضرت ابولبا برضی اللہ عنہ کے بارے بیس میں ہے آپ کے ان لے ہوان کے گناہ میں اختلاف ہے۔

### حضرت ابولبابه کی توبه کا ذکر

مجاہدر حماللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابولبا برضی اللہ عنہ کے بارے ہیں اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے بوقر بظہ کو کہاتھا کہ اگر تم ان کے فیصلہ پرآ گئو حلتی کی طرف اشارہ کرنے ذیح کا بتایا اور زہری رحماللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابولبا برضی اللہ عنہ کے غزوہ ہوک سے چھے رہ جانے کی وجہ سے نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کوستون سے باندھ لیا تھا اور کہاتھا اللہ کی تم ایمی اپنے آپ کو نہ کھولوں گا اور نہ کھا نا کھا ور گا اور نہ کھے ہوں گا یہاں تک کہ ہیں مرجاؤں یا اللہ! میری تو بقبول کرلیس تو سات دن اس اللہ عنہ کہ کھایا نہ بیا حتی کہ بہوش ہوکر گر پڑنے تو اللہ تعالی نے بیہ ہت نازل فرمائی تو ان کو کہا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی حصر سول اللہ صلی اللہ علیہ ورائ کو کہا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورائ کو کہا گیا گروں چھوڑ دوں جس السلام تشریف لا سے اور ان کو کھولا ۔ پھر حضر سے ابولبا بے رضی اللہ عنہ نہ کہ میری تو بہ بیہ کہ ہیں اپنی تو م کا پڑوس چھوڑ دوں جس کی وجہ سے گناہ ہیں جتا ہوں اور اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کردوں تو آپ علیہ السلام نے میں کہ وہ سے گناہ ہیں جتا ہوں اور اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے مالوں کا فرمایا اس کا اللہ اللہ اس کا اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے مالوں کا فرمایا اسے ابولیا ہے ابولیا ہے اس حضرات فرماتے ہیں کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے مالوں کا فرمایا اس کو اسے میں کہ کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے مالوں کا فرمایا کے بین کہ نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے مالوں کا فرمایا کے بیا کہ کو کو بھول کو کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیا کہ دور ان کو آپ کی کریم صلی کی کریم صلی کی کریم صلی کو کو کو کھولوں کو کو کی کریم صلی کو کھولوں کو کو کھولوں کو کہ کی کریم صلی کو کھولوں کو کو کھولوں کو کھ

تہائی صرقبول کیااورووتہائی ان لوگوں کے پاس رہنے ویا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا" خد من اموالھم" کہ مال میں سے پھی ایس بنہیں فرمایا تھا کہ سارامال لےلیں ۔ من اور آفادہ ترجم اللہ فرماتے ہیں کہ پیلوگ ان تمن کے علاوہ ہیں جو پیچےرہ گئے تھے۔

ھ "خد من اموالھم صدقم تعلیم ہے" اس کے ذریعے ان کے گنا ہوں کو" و تن تحیہم بھا"ان کو منافقین کے مرتبہ کے بنیکا دیں اور بعض نے کہا کہ ان کے مال بڑھ جا کیں "وصل علیہم" ان کے لیے وُعااور استغفار کریں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ بیصد قد وصول کرنے والے کا صدقہ دینے والے کو بیہ کہنا ہے "آجو ک الله فیما استغفار کریں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ بیصد قد وصول کرنے والے کا صدقہ دینے والے کو بیہ کہنا ہے "آجو ک الله فیما اعطیت و بادر ک لک فیما ابقیت" (اللہ تیرے دیا ہوئی اور باقی مال میں برکت دیں) اور المصلا ہ کا معنی اور مورۃ ہود میں "اصلات کی ہور اور کسائی رحمیا اللہ نے "صلاتھم "مب کو واصد کا صیفہ اور یہاں تاء کے زبر کساتھ پڑھا ہے اور سورۃ ہود میں موافقت کی ہے اور دیگر حضرات نے ان سب میں جمع کا صیفہ اور یہاں تاء کی زبر پڑھی ہے اور سورۃ ہود میں موافقت کی ہے اور دیگر حضرات نے ان سب میں جمع کا صیفہ اور المعارج میں جو ہی تو ہو میں موافقت کی ہے اور دیگر حضرات نے ان سب میں جمع کا صیفہ اور المعارج میں جو ہی "واملات کی ان سادھ میں جمالہ کیا کہ ان کے لیے سکون واطمینان ہوگی کہ اللہ تعالی نے ان کی قرمت کے سے سیات ابن عباس وضی اللہ تعالی نے ہیں ان کے دلوں کوئا ہت قدم رکھنے والی ہے" واللہ مسمیع علیم "والی کی ان کی قوم کے تول کر لی ہے۔ اور الاو عبیدہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کوئا ہت قدم رکھنے والی ہے" واللہ مسمیع علیم "

مسئلہ: اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ صدقہ وصول کرنے کے وقت امام پر دُعادیتا واجب ہے بانہیں؟ بعض علماء رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ داجب ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ستحب ہے اور بعض نے کہا ہے کہ فرض صدقات کی وصولی کے وقت دُعا واجب ہے اور نفی صدقات کے وقت مستحب ہے عمرو بن مرق رحمہ اللہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بیس نے عبداللہ بن الی اوفی رضی اللہ عند کو فرماتے سنا (بیاصحاب ججرہ میں سے ہیں) کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم صدقہ لاتی۔

توآپ علیدالسلام فرمات "اللّهم صلّ علیهم" تو مرر کوالدآپ علیدالسلام کے پاس صدقہ لے کرحاضرہوئ قوآپ علیدالسلام نے فرمایا "اللّهم صلّ علی آلِ ابی او فی "اورائن کیمان رحمہالله فرماتے ہیں کہ یفرض صدقہ پین کہ یفرض صدقہ پین ہے بلکہ حملے کے کفارہ کے صدقہ پین ہے اور عکر مدر حمہ الله فرماتے ہیں کہ فرض صدقہ پین ہے۔ جب ان لوگوں کی قوبہ بول ہوگئ تو جن لوگوں نے پیچےرہ جانے کے باوجود تو بنیں کی تھی وہ کہنے گئے کہ یوگ کی قوارے ساتھ سے کہ ذان سے کوئی بات کرتا تھا نہ کوئی ساتھ بیٹھی اور بم نین سے کوئی بات کرتا تھا نہ کوئی ساتھ بیٹھی تھا۔ بیٹھی تھا۔ اللّه مُو اللّه مُو اللّه مُو اللّه الله علیہ والی آکر منافقین سے گفتگوا وہ من شین سے منع فرما ویا قال الله مُو اللّه الله مُو اللّه الله مُو اللّه مُو اللّه الله مُو اللّه اللّه مُو اللّه

لِآمُوِ اللَّهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمُ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَوَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اللَّه

کیاان کو پیخبرنیں کہ اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اور دی صدقات کو تبول کرتا ہے اور دہی صدقات کو تبول فرماتا ہے اور آپ

کو) پیر (خبر نہیں) کہ اللہ ہی تو بہ تبول کرنے (کی صفت میں اور رحمت کرنے (کی صفت میں) کامل ہے اور آپ

کہد دیجئے کہ (جوچا ہو) عمل کئے جاؤ سوابھی دیکھے لیتا ہے تبہار عمل کو اللہ تعالی اور اس کا رسول اور اہل ایمان اور
(پھر آخرت میں) ضرورتم کو ایسے (اللہ) کے پاس جانا ہے جو تمام چھی اور کملی چیز ول کا جانے والا ہے سووہ تم کو
تبہاراسب کیا ہوا ہتلا دے گا اور پھے اور لوگ جی جن کا معاملہ ضدا کے تھم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سرادے گایا ان
کی تو بہ تبول کرے گا اور اللہ تعالی خوب جانے والا ہے (اور) حکمت والا ہے۔

قان الله مَعَلَمُوا اَنَّ الله مُو يَقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَا نُحُذُالصَّدَقَتِ لِعِنَ ان كوتبول كرتے ہيں وَ اَنَّ الله مُو التَّوْ الله مُو الله مَا الله مَعْرَت الا مِريه وضى الله عند اوا يت ہے كہ من نے ابوالقاسم سلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا كرتم ہاں وات كى جس كے قضد قدرت من ميرى جان ہے كہيں ہے كوئى بنده جوا بى يا كيزه كمائى سے صدقد كرے اور الله تعالى تو يا كيزه مال بى كوقبول كرتے ہيں اور آسان كى طرف يا كيزه چيز بى بلند ہوتى ہے كراس كور من كے ہاتھ ميں ركه ديتا ہے تو وہ اس كى اليه يرورش كرتا ہے يہاں تك كرا يك تقد قيامت كون برده الله عن عباده و يا حدد الصدقات " برے بہاڑى شل آئے گا۔ پھر آپ عليه السلام نے برُحا"ان الله هو يقبل التو بة عن عباده و يا حدد الصدقات "

"وَقُلُ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَوَمَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّنُكُمُ مِنْ مَعْمَلُونَ " وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّنُكُمُ مِنْ مَعْمَلُونَ " مَا مِرْمَ اللهُ عَمَلُول اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَاللهُ تَعَاللهُ تَعَاللهُ تَعَاللهُ تَعَاللهُ تَعَاللهُ مَعْمَلُونَ " مَا مِرْمَ اللهُ عَلَى اللهُل

" وَاخَوُونَ مُوْجَوُنَ لِاَمُواللَّهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمُ وَإِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ " الله يزاوراللكوف نے ابوبکر کےعلاوہ "مرجون" بغیرہمزہ کے پڑھاہےاورو گیرحفرات نے ہمزہ کے ساتھاور "الارجاء"تا خیرکرتا۔

### آ خرون مرجون ہے کون لوگ مراد ہیں

"مرجون" یہ وہ قین لوگ تھے جن کا واقعہ آ می تفصیل ہے آ رہا ہے۔حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہلال بن اُمیہ، مرارۃ بن رہے رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اور عذر کرنے میں اتن کوشش نہیں کی جوابولبا بہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مرارۃ بن رہے وضی اللہ عنہ ان حضرات نے تو بہ کرنے اور ان کے ساتھ ساتھوں نے کی تھی تو نبی کریم نے بچاس را تیں ان کا معاملہ موقوف رکھا اور لوگوں کو ان سے بات چیت کرنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کردیا تو یہ چیز ان پر بہت گراں گزری اور زمین تھ ہوگئی، یہ بدر کے شرکاء میں سے تھے تو بھی لوگ کہنے گئے کہ یہ بلاک ہوگئے اور دوسرے لوگ کہنے گئے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کردیں تو یہ اللہ کے تھم کے منتظر تھے نہیں جانے

تے کان کوعذاب دیں کے یاان پردم کریں کے یہاں تک کہ پچاس داتوں کے بعدان کا قب کا تم ہاؤں۔

وَالَّذِیْنَ اتَّخَدُواْ مَسُجِدًا ضِرَارًا وَ کُفُرًا وَ تَفُرِیْقًا، بَیْنَ الْمُوْمِنِیْنَ وَاِرُصَادًا لِّمَنُ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ مَ وَلَیَحُلِفُنَ اِنْ اَرْدُنَا اِلَّا الْحُسُنی مَ وَاللّٰهُ یَشُهدُ اِنَّهُمُ لَکُذِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ مَ وَلَیَحُلِفُنَ اِنْ اَرْدُنَا اِلَّا الْحُسُنی مَ وَاللّٰهُ یَشُهدُ اِنَّهُمُ لَکُذِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ مَ وَلَیحُلِفُنَّ اِنْ اَرْدُنَا اِلَّا الْحُسُنی مَ وَاللّٰهُ یَشُهدُ اِنَّهُمُ لَکُذِبُونَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ مَ وَلَیَحُلِفُنَ اِنْ اَرْدُنَا اِلّٰا الْحُسُنی مَ وَاللّٰهُ یَشُهدُ اِنَّهُمُ لَکُذِبُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ مِ اللّٰهُ وَرَسُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُ اللّٰهُ مِنْ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَرَسُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ

اللہ میں ہے اور دیکر حضرات نے واؤ کے ساتھ بڑھا ہے۔ میں ہے اور دیکر حضرات نے واؤ کے ساتھ بڑھا ہے۔

#### مسجد ضراركي بناءكاليس منظر

مَسْعِجدًا حِنوارًا" بيہ بت منافقين كى ايك جماعت كے بارے من نازل ہوئى ہے كمان لوگوں نے ايك مجد بنائى جس كے ذريع مجد قباء كى خالفت كرنا چاہج تھے۔ يہ بارہ منافق تھے۔ وديعہ بن قير، عباو بن خلام بن خالداى كے گھرے يہ مجد بكائى گئ اور نظبہ بن حاطب، حارث بن عمر واور اس كے دو بيغ جمح اور زيد، معتب بن قير، عباو بن حفيف، بهل بن حنيف كا بھائى ، ايو حيت بن ازع، بقتل بن حارث بحاد بن عثان اور ايك آ دى جس كو بحذي كها جاتا تھا۔ انہوں نے يہ جو بنائى مسلمانوں كو تكليف و يہ كى لئے نے بنئى المُحقور غينى السلام مسلمانوں كو تكليف و يہ كى لئے لئے بن اس ليك كهام مسلمان مجد بنائى مسلمانوں كو تكليف و يہ انہوں نے محبور منائى مسلمانوں كو تكليف و يہ انہوں نے محبور منائى مسلمانوں كو تكليف و يہ انہوں نے محبور منائى مسلمانوں كو تكليف و يہ انہوں نے محبور منائى مسلمانوں كو تكليف و يہ انہوں نے محبور منائى مسلمانوں كو تكليف و يہ انہوں نے محبور منائى اللہ عليہ و ملى اختلاف پيدا ہوں ، ان كو تماز جمح بنائى بن تھا۔ جب تعمر سے قارغ ہو گئو رسول اللہ عليہ و ملى کہ ہو گئا ہوں اللہ على اللہ عليہ و اللہ على اللہ ع

علیہ السلام لائے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دین حنیف ابراہیم علیہ السلام کا دین لایا ہوں تو ابو عامر کہنے لگا کہ ہیں بھی اس دین پر ہوں تو آپ علیہ السلام نے قو دین حنیف میں وہ اس دین پر ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اس پر نہیں ہے کہنے لگا کیون نہیں لیکن آپ علیہ السلام نے قو دین حنیف میں وہ با تمیں داخل کردی ہیں جو اس میں نہیں تعیس تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پھوٹیس کیا میں تو اس دین کوسفید صاف سے اللہ میں دونوں میں سے جمو نے کوموت دے اس حال میں کہ اکیلا مسافری کی حالت میں موتو آپ علیہ السلام نے فرمایا (آمین) اور اس کانا م ابوعامر فاس ترکھا۔

جب أحدكا دن آيا تو ابوعامر في رسول التُصلى الله عليه وسلم كوكها كه من جس قوم كوبعي آب عليه السلام كساته قال كرتا یاؤں گا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ اس سے قال کروں گا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگ حنین تک لڑائی کرتا رہا۔ پھر جب بهوازن كوفئكست بهوكي تونا أميد بهوكرشام كي طرف بهاك كميااور منافقين كوپيغام بهيجا كه جتنا بهو سيكة وت اور بتصيارتيار كرواور میرے لیے ایک مسجد بناؤ، میں روم کے بادشاہ قیصر کے پاس جار ہا ہوں اور روم سے ایک بردالشکر لاؤں گا اور محمصلی اللہ علیہ وسلم ا در آپ علیه السلام کے ساتھیوں کو مدینہ سے نکال دوں گاتو ان لوگوں نے سجد قباء کے پہلومیں سجد ضرار بنائی توبیہ مطلب ہے اللہ تعالى كفرمان "وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل" يعنى ابوعامر قاس جب شام سے آئے تو اس میں نماز ر عاورنداس مجدضرار كے بنے سے پہلے بھى الله اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم سے جنگ كرچكا ہے۔" وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أدَدْنَا إِلَّا الْمُحْسُنَى " يعنى اس كي تقير سے التھے كام كا ارادہ ہے اوروہ اچھا كام مسلما توں كے ساتھ نرى اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كامجدتك جانے سے عاجز اورضعيف لوكول كے ليے مولت . " وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكُلِهُونَ "اپية قول اورهم من -روایت کیا گیا ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے اور مدینہ کے قریب ذی اوان جگہ پر براؤكيا تووه آپ عليه السلام كے پاس حاضر ہوئے اور ان كى مجد من چلنے كا مطالبه كيا تو آپ عليه السلام نے اپنى قيص متكواكي تا کہاس کو پہن کران کے پاس جائیں تو آپ علیہ السلام پرقرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مجد ضرار کی خبراور ان لوگوں کا ارادہ بتایا تو آپ علیہ السلام نے مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ معن بن عدی، عامر بن سکن اور حصرت حمز ہ رضی اللہ عنهم کے قاتل حضرت وحثی رضی الله عنہ کو بلا یا اور ان کوفر مایا کہ اس مسجد کی طرف جاؤجس کے لوگ ظالم ہیں اس کوگرا دواورجلا دوتو پیر حفرات بڑی تیزی سے روانہ ہوئے۔ جب بنوسالم بن عوف پر پہنچے جو ما لک بن دخشم رضی اللّٰہ عنہ کا قبیلہ ہے تو ما لک رضی اللّٰہ عنہ نے کہا جھے مہلت دوتا کہ بیں اپنے گھرے آگ لے آؤں تو وہ گھر گئے اور مجوری ایک شاخ لے کراس کو آگ لگائی۔ پھر یہ حفزات وہاں سے نکلے اور دوڑ نے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور اس میں پچھلوگ تنظیقو اس کوآ گ لگا دی اور گرادیا اور مسجد والے ایک طرف ہوگئے اور نمی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کوکوڑی بنادیا جائے اس میں مُر دہ جانور، بد بودار چیزیں وغيره ڈالی جائیں اور ابوعامر شام میں اکیلامسافری کی حالت میں مرگیا۔

روایت کیا گیا ہے کہ بنوعمر و بن عوف جنہول نے مسجد قباء بنائی تھی بیلوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زبانہ خلافت میں ان

کے پاس آئے اور کہا کہ جمع بن حارثہ کو اجازت دیں کہ مجد قباء میں ہماری امامت کیا کریں تو حضرت عمرضی اللہ عنہ نے انکار
کردیا اور فر مایا کہ کیا یہ مبعد ضرار کا امام نہیں تھا؟ تو مجمع رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کوعرض کیا اے امیر المحومنین! میرے
بارے میں جلدی نہ کریں ، اللہ کی تیم! میں نے اس مبعد میں نماز تو پڑھی تھی لیکن میں بنہیں جانیا تھا کہ ان کے ول میں کیا ہے۔ اگر
میں یہ بات جانیا تو ان کے ساتھ اس مبعد میں نماز نہ پڑھتا۔ میں نوجوان لڑکا تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، وہ بوڑھے تھے قرآن نہ
پڑھ کتے تھے تو میں نے ان کونماز پڑھا دی ، میں تو بہی سمجھتا تھا کہ وہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کررہے ہیں کیکن
میں ان کے دل کی بات نہ جانیا تھا تو اس پڑھرضی اللہ عنہ نے ان کا عذر قبول کر کے ان کی تصدیق کی اور ان کو مبعد قباء میں نماز
پڑھانے کی اجازت دے دی اور عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت عمرضی اللہ عنہ پڑھروں کی فتو حات کیں
تو آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ ایک شروم ہیں نہ بنا کمیں کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنے گئیں۔
تو آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ ایک شروم ہیں نہ بنا کمیں کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنے گئیں۔

لَا تَقُمُ فِيْهِ آبَدًا دَلَمَسُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُواى مِنُ آوَّلِ يَوْمِ آحَقُ آنُ تَقُوْمَ فِيْهِ دَفِيْهِ رِجَالٌ يُجِبُّونَ آنُ يَّتَطَهَّرُوا دَوَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ ۞

آپاس میں بھی (نماز کیلئے) کھڑے نہ ہوں البتہ جس معجد کی بنیا داول دن سے تقویل پر رکھی گئی ہے (مراد کم معجد قباہے) وہ (واقعی) اس لائق ہے کہ آپ اس میں (نماز کے لئے) کھڑے ہوں اس میں ایسے آ دمی ہیں کہوہ خوب پاک ہونے کو پہند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پہند کرتا ہے۔

جود صدم مرے گھراور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبر حوض پر ہے اور علاء کی

ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ میں مجد قباء ہے اور بہی عطیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور بہی عطیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کر مے صلی

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ماور قبادہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ عبد اللہ بن ویار نے ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے کرتے تھے اور

اللہ علیہ وسلم مجر ہفتہ کے دن مجد قباء تشریف لاتے ، پیدل چل کر اور سوار جوکر اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے کرتے تھے اور

تافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دور کھت پڑھتے تھے۔ "فیاء دِجَالٌ اللہ علیہ وَجَالٌ اللہ علیہ وَجَالُ اللہ علیہ وَجَالُوں کے ہارے مِس نازل ہوئی ہے۔ "وَ اللّٰهُ عُدِتُ اللّٰہ عُلَم وَالُوں کے ہارے مِس نازل ہوئی ہے۔ "وَ اللّٰهُ عُدِتُ اللّٰہ عَلَم وَالْدِ اللّٰہ عَلَم وَالْوں کے ہارے مِس نازل ہوئی ہے۔ "وَ اللّٰهُ عُحِتُ الْمُطَالِم وَالْوں کے ہارے مِس نازل ہوئی ہے۔ "وَ اللّٰهُ عُدِتُ اللّٰہ عَنہ وَ اللّٰہ وَالُوں کے ہارے مِس نازل ہوئی ہے۔ "وَ اللّٰهُ عُدِتُ اللّٰہ عُلَم وَالْمُ اللّٰہ عَلٰہ وَالْوں کے ہارے مِس نازل ہوئی ہے۔ "وَ اللّٰهُ عُدِتُ اللّٰہ عَلٰہ وَالْمُ وَالْمُ اللّٰہ عَلٰہ وَالْمُ وَالُمُ

اَفَمَنُ اَسَّسَ بُنْيَانَةً عَلَى تَقُوى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانِ خَيْرٌ اَمُّ مَّنُ اَسَّسَ بُنْيَانَةُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانُهَارَ بِهِ فِى نَارٍ جَهَنَّمَ دَوَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ 

﴿ وَاللّٰهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ

کی بھرآ یا ایسافخف بہتر ہے جس نے اپنی ممارت ( یعنی مجد ) کی بنیاد خداہے ڈرنے پراورخدا کی خوشنو دی پر رکھی ہو پھروہ رکھی ہو یا وہ فخف جس نے اپنی ممارت کی بنیاد کسی کھاٹی ( یعنی غار ) کے کنارہ پر جو کہ گرنے ہی کو ہے رکھی ہو پھروہ ( ممارت ) اس ( بانی ) کولے کرآتش دوزخ میں گر پڑے اور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو ( دین کی ) سمجھ ہی نہیں دیتا۔

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِى بَنَوُارِيْبَةً فِى قُلُوبِهِمُ إِلَّا آنُ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمَ دَوَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ 
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ آنْفُسَهُمْ وَآمُوالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ دَيْهَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ 
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُانِ دَوَمَنُ آوُلَى بِعَهْدِهِ مِنَ 
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُانِ دَوَمَنُ آوُلَى بِعَهْدِهِ مِنَ 
اللهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُم بِهِ دَوَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
اللهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُم بِهِ دَوَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
اللهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ دَوَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
اللهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ دَوَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
اللهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ دَوَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
اللهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ دَوَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
اللهِ فَاسْتَبُسِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ مَوْدَالِهُ مِنْ الْمُهُمُ اللّذِى الْعَلَيْمُ اللّذِى الْعَلَيْمُ اللّذِى اللهُ اللّذِى اللهُ اللّذِى اللّذِى اللّهُ الْعُلْولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(وہ) دل ہی اگرفتا ہوجادی تو خیراوراللہ تعالی ہوئے کم والے ہوی حکمت والے ہیں بلاشبہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور خدا کے ہاتھ سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے موض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی (اور خدا کے ہاتھ مال وجان کے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ) وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں آل کرتے ہیں اور آل کئے جاتے ہیں اس پر (جنت کا) سچا وعدہ کیا گیا ہے توریت میں (بھی) اور انجیل میں (بھی) اور قرآن میں (بھی) اور (بیسلم ہے کہ) اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی اس تھے پرجس کا تم نے (اللہ تعالی سے) معالم کھنم رایا ہے خوشی مناؤ اور یہ بردی کا ممیانی ہے۔

سن اوران عامر، الإجعفر، عنو الله عنه الله عنه الله الله المناق كطور بر في قَلُوبِهِم "وه خيال كرتے يقد كدوه الله مجدكوبنا كرنيك كام كررہ بين بين جيسى كموئ عليه السلام كي قوم كو چوڑك كي بزى مجبت تحى ۔ يفيرابن عباس رضى الله عنها الله عبيان كي بيا وركبى رحمه الله فرياتے بين كه الله كي عنه اور مدى رحمه الله فرياتے بين كه الله كي تقيير كا كرنا فيك اور خدى كا سب به ان كے دلوں ميں ۔ " إلّا آن تَقَطَع قُلُو بُهُمْ " يعنى ان كول پهت جا كي اور وه مر جا كي اور وه مر جا كي اور وه مر الله عامر، الإجعفر، حفص اور حزور حمه الله في "تاء كو بركساتھ برخ ها بينى "تقطع "تو دوتاء ميں سے ايك وحذف كيا كيا بي تخفيف كي غرض سے اور ديكر حضرات في "تاء كو بيش كرات تو تقطع "تاء كو بي كراور ديكر محرات في "الله ان" لام كي شد ايك وحد ف كي بناء بر برخ ها به اور ليقوب كي تراح برخ الله كي تغيير دلالت كرتى ہے كہ دوه بميشداس سے كراتھ استان كى بناء بر برخ ها به اور ليقوب كى قرات برخ كاك اور قاده وجمما الله كي تغيير دلالت كرتى ہے كہ دوه بميشداس سے شك اور شرمندگى ميں دبيں عربے به ان كل جب وه مريں گواس وقت ان كوليتين آجائے گا۔ "وَاللّه عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ "

# جان ومال کے بدلے میں جنت کا سودا

سان الله الشعلي الله الشعرى مِنَ الْمُؤُمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُوَالَهُمْ "محر بن كعب قرطى رحم الله فرائح بين كه جب انصار ف رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيعت كى كمه من عقبه كى رات كوادر يستر افراد يقوع بدالله بن رواحه رضى الله عنه فرص كياا ب الله كرسول! (صلى الله عليه وسلم) آپ عليه السلام اپ رب اوراپ ليجوچا ب شرط طرك رليس تو آپ عليه السلام ف فرمايا كه بيس اپ رب كه ليه يه بيشرط ركه ابول كرم اس كاعبادت كرو كه اوراس كساته كى كوشر يك نه كرو كو اوراس بي ساته كى كوشر يك نه كرو كو اورا پ ليه يه شرط ركه ابول كرم بحص براس چيز كوروكو مح بس كواپ آپ اوراپ مال سے روكة بوتو انبول في عرض كيا كو جميل كيا من معلى الله عليه السلام في فرم اليا بحنت و انسار كين كه بول على كاسودا بهم خوداس كوشم كريس كه اور خرم كرن كا موال من فرواس كوشم كريس كه اور خرم كرن كا اور خرم كريس كوسة من موسول كريس كوسة من و اور كسائى رقمها الله في مسيم كي الموراء كرير كساته و بوسول كريس كوسة من و اور كسائى رقمها الله في مسيم كي اور تاء كرير كساته و بوسول كوسته كوسته

فعل كفاعل كفعل برمقدم مونى كى بناء برديعى "فقتل بعضهم ويقتل الماقون" اور باتى حضرات فى "فيقتلون" ياء كونير اورتاء كزبر اورتاء كونير كساته فاعل كفعل مفعول كفعل برحد زبر اورتاء كونير بركساته فاعل كفعل مفعول كفعل برمقدم مونى كناء براوروجه بيب كدوه بهل كفار تولل كرت بين بعرشهيد موت بين بيوجه زياده ظاهر بهاوراس كى قرأت اكثر بحد بقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً "بعنى جنت كاثواب ان كي ليوود بيان كياراس آيت من "في التوريق وألون بويل والقوري الترتعالي في التوريق الموري كالوراس كوان كابول من بيان كياراس آيت من وليل به كرتما ملتول والول كوجهاد كاتم ديا كياجنت كواب كيد ليد بهران كوش برك والموري الموري ومن أو في بعهد من الله فاستنبشرو والول كوجهاد كاتم ديا كياجنت كواب كيد ليد بهران كوش برك المعظيم من الله فاستنبشرو والمحلك من الموري والموري والموري

# مؤمنين كيلئے ستاسودا

حضرت عمروضی اللہ عندنے فر مایا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے تم ہے بیعت کی اور دونوں سود ہے تہمارے مقرر کردیئے اور قادہ رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان سے ثمن (قیمت) طے کیا پھران کے لیے اس میں مزیدا ضافہ کر دیا اور حسن رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ تم دوڑونفع والی تھے کی طرف جو اللہ تعالی نے ہرمؤمن سے کی ہے اور انہی سے روایت ہے کہ فر مایا بے شک اللہ تعالی نے تجھے دُنیادی ہے تو دُنیا کے پچھ حصہ کے بدلے جنت کو خریدے۔ پھران کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فر مایا:

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعَبِدُوْنَ الْحَمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرَّكِعُوْنَ السَّجِدُوْنَ الْأَمِرُوُنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنكرِوَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيُنَ هَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكرِوَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيُنَ هَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ
وَالْلَايْنَ امَنُوا اَنْ يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرُبَى مِنْ م بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
انَّهُمُ اَصْحُبُ الْجَحِيْمِ 
انَّهُمُ اَصْحُبُ الْجَحِيْمِ 
الْمَجَدِيْمِ هَا

وہ ایسے ہیں جو (گناہوں سے) تو بہر نے والے ہیں (اوراللہ کی) عبادت کرنے والے (اور) حمر کرنے والے روزہ رکھنے والے دوزہ رکھنے والے رکوع اور بجدہ کرنے والے (ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور) نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں کے اور اللہ کی حدول کا (یعنی احکام کا) خیال رکھنے والے ہیں اور ایسے مومنین کو (جن اور بری باتوں کے والے ہیں اور ایسے مومنین کو (جن میں جہاد اور بیصفات ہول) آپ خوشخری سنا دیجئے پینیم کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے معنفرت کی دعام نگیں اگر چہوہ رشتہ دار بی (کیوں نہ) ہول اس امرے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ پیوگ دوزخی ہیں۔

سودا کرنے والےمومنین کی صفات

و النافية و النافية و الماء فرمات بين رفع كساته في كلام شروع كي في بيلي آيت كمل اور كلام كفتم

ہونے کی وجہسے۔ زجاج رحمہ الله فرماتے ہیں کہ "المتانبون "مبتداء ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ لینی توبہ کرنے والے جنتی ہیں خواہ انہوں نے جہاد میں شرکت نہ کی ہوگران کےاندرعداوت وعناد کا جذبہ نہ ہواوریہارادہ نہ ہوکہ جب اللہ جہاد کی طاقت دے گا تب بھی جہاد نہیں کریں گے تو جس کی پیصفت ہوگی تو اس کے لیے بھی جنت ہے اور پیمعنی اجھا ہے تو گویا کہ اللہ تعالی نے تمام مؤمنین کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جیسا کرفر مایا ہے (و کلا وعد الله المحسني) پس جس نے اس کو پہلے کے تابع بنایا ہے تو ان کیلئے بھی جنت کا وعدہ ہے اور اگر جنت کا دعدہ ان مجاہدین کے لئے ہو جوان صفات کے ساتھ موصوف ہیں۔"القانبون" یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک سے توبدکی اور نفاق سے بری ہوئے۔"العبددولن"اطاعت كرنے والے جنہوں نے خالص اللہ كے ليے عباوت كى ہو۔ "الْحيدُونَ" يعنى جوخوشحالى وتنك حالى ہر حال ميں الله كى حمر كرتے ہيں مصرت ابن عباس رضى الله عنبما سے روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه جنت ميں يہلے ان لوگوں كوبلاياجائے كا جواللد تعالى كى تعريف كرتے بين خوشى اورتكى ميں۔" السّائيخون "ابن مسعود اور ابن عباس رضى الله عنهم فرماتے ہیں کدروز ہ دارمراد ہیں ۔سفیان بن عیمیندر حمدالله فرماتے ہیں کدروز ہ دارکوسائح اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ کھانے پینے اور نکاح کی تمام لذات چھوڑ دیتا ہے اورعطاء رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ "سانحون" ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مراد ہیں حضرت عثان بن مظعون رضی الله عند سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ! مجھے سیاحت کی اجازت دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اُمت کی سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد ہے اور عکر مدرحمہ الله فرماتے ہیں کہ "سائعون" سے طالب علم مراو بير-" الزُّكِعُونَ السُّجِدُونَ" لِينْ تماز رِرْ صنه والـــــ" الْأَمِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ ايمان كساته وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ شرک سے اور کہا گیا ہے کہ معروف سے مرادسنت ہے اور منکر سے مراد بدعت ہے وَ الْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ الله کے اوامر پر قَائمُ رہے والے اور حسن فرماتے ہیں کہ اہل وفا مراد ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کی ہوئی بیعت کو پورا کیا۔ وَ ہَشِو الْمُؤْمِنِيْنَ "

# مشركين كيليئ استغفار كي ممانعت

الله المنظر المنظم الم

فتم من آپ كے ليے استغفار كرتار بول كا جب تك اى سے روك ندديا جاؤل تو الله تعالى نے بيآ عت نازل كى "ما كان للنّبى والّذين امنوا ان يستغفروا للمشركين وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرُهٰى مِنْ م بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصُحْبُ الْجَحِيْجِ» اور ابوطالب كے بارے ش بيآيت نازل كى "انك الاتھدى من احببت ولكن اللّه يھدى من يشاء "

# ابوطالب کےسامنے کلمہ پیش کرنااوران کاا نکار کرنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ طلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچا ابوطالب کو کہا اے پچالا اللہ الا اللہ کہ دد میں تہارے لیے قیامت کے دن اس کی گوائی دوں گا تو انہوں نے کہا کہ اگریہ بات نہ ہوتی کہ قریش جھے عار دلا تمیں کے اس کو کلمہ کئے پر موت کے خوف نے مجبور کیا ہے تو میں اس کلمہ کے ذریعے تیری آنھوں کو شنڈ اکر تا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تا زل کی۔ "اقک الا تھدی من من احببت و لکن اللہ بھدی من میشاء "محضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ یہ اس کے بیا ابوطالب کا تذکرہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے فر مایا کہ مثابیہ اس کو میری شفاعت قیامت کے دن نفع دے اور اس کو جہم کے ایک کرھے میں ڈالا جائے کہ آگر اس کے مخفوں تک کہ شاید اس کو میری شفاعت قیامت کے دن نفع دے اور اس کو جہم کے ایک کرھے میں ڈالا جائے کہ آگر اس کے مخفوں تک کہ شاید اس کا دماغ جوش مارے۔

وَمَاكَانَ اسْتِغُفَارُ اِبُراهِيْمَ لِلَابِيْهِ اِلَّا عَنْ مُّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ آنَّهُ عَدُو لِللهِ تَبَرَّا َ مِنْهُ داِنَّ اِبُراهِيْمَ لَاوَّاةٌ حَلِيْمٌ ۞

ادرابراہیم کا اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت ما نگناوہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر اپنے مال سے مخص بے سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر بیہ بات طاہر ہوگئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے (لیمنی کا فر ہوکر مرا) تو وہ اس سے مخص بے تعلق ہو گئے واقعی ابرا ہیم بڑے رحیم المز اج حلیم الطبع تھے

وَعَدَهَا إِبَّاهُ " لِهَ مَا كَانَ اسْتِغُفَارُ اِبُو هِنَمَ لِلَابِيهِ إِلَّا عَنُ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِبَّاهُ " لِعَصْمَعْمِرِين نَے كہا ہے كه "الله " كا حاء حضرت ابراجيم عليه السلام كى طرف الله كى طرف تفاوه بيكه ان كوالد كى حاء حضرت ابراجيم عليه السلام نے كہا عنقريب من آپ كے ليے اپنے رب سے استغفار كروں گا يعنى جب آپ مسلمان ہو ميے ۔

اوربعض مفسرین رحمېم الله فرماتے ہیں که "ایّاہ" کی هاءاب کی طرف لوٹ رہی ہے بعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسپنے والد ہے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے لیے استغفار کریں مے کیونکہ ان کے اسلام کی اُمیر تھی اور وہ باری تعالی کا قول (مسامستغفر لک ربی) ہاں برحسن کی قرأت (وعدها اماه) باء کیساتھ دلالت کرتی ہے اوراس پردلیل کہ بید عدہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف عة اوراستغفار والد ك شرك كي حالت مل كيا ـ الله تعالى كافرمان بن "قد كانت لكم اسوة حسنة في ابواهيم ..... إلا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك" توالله تعالى ني اس آيت من صراحت كردى كه ابراجيم عليه السلام كى اس استغفار میں بیروی ندی جائے گی۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کیلئے جواستغفار کیا تھااس کے اسلام لانے کی امید كى وجدے يا اس وعده كى وجدے جوانهول نے الله تعالى سے كيا تھا لاستعفرن الك۔ "فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِلَّهِ"اس ك كفر يرمرنے كى وجدسے "فيوا منه"اوربعض نے كها جب آخرت ميں ان يرواضح موكا كديداللدكا وشمن قفا تو اس سے برأت ظاہر کریں گے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اینے والد آ زرے ملا قات ہوگی اور آ زر کے چہرے پرسیا ہی اورغبار ہوگا تو حضرت ابراہیم علیدالسلام اس کو کہیں مے کیا میں نے آپ کوئیس کہا تھا کہ میری نافر مانی نہ کریں تو ان کے والدجواب دیں مے کہ آج کے دن میں تیری نافر مانی نہ کروں گا تو ابراہیم علیہ السلام کہیں مے کدا مے میرے دب! آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اس دن رسوانہ کریں مے جس دن سب اُ تھائے جا کیں مے تو میرے والدے بڑی رسوائی کون سے؟ تو اللہ تعالی فرما کیں مے کہ میں نے جنت کو کا فروں پرحرام کردیا ہے۔ پھرآ زرکواس کی ٹاگوں سے پکڑ کرجہنم میں ڈال دیاجائے گااورایک روایت میں ہے کہاس دن ابراہیم علیه السلام اس سے برأت ظام ركري كـ "إنَّ إنواهِيمَ لَا وَاهْ حَلِيم ".....

# اواه کی تفسیر میں ائمہ کے اقوال

"اوّاه" کے معنی میں اختلاف ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ "اوّاه" عاجزی کرنے والے گر گر انے والے اور عبداللہ بن معودرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "اوّاه" بمعنی و عااورا بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ حروی ہے کہ "اوّاه بمعنی تو بہر نے والا موس وی ہے کہ "اوّاه "بمعنی اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والا اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "اوّاه" بمعنی اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والا اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "اوّاه" و محض اواۃ و محض جواللہ کے خوف کی وجہ ہے بہت زیاده آبیں ( آه آه ) کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں دوزخ کے خوف سے بمثرت آبیں بھرتے ہے۔ عقبہ بن عامر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "اوّاه" بمجنی اللہ عنہ کہ "اوّاه اللہ علی اللہ علی و جائے ہیں کہ "اوّاه کے بیان والا اور ابرا ہیم ختی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بمحنی فقیہ ابوعبیدہ نے کہا کہ اواہ ہو و محض مراد ہے جو خوف ہے آھ آھ کرنے والا یقین کی وجہ ہے گڑ گڑ انے والا اور طاعت کا الزّام کرنے والا زجاج نے کہا کہ اواہ ہو و محض مراد ہے جو خوف ہے آھ آھ کرنے والا یقین کی وجہ ہے ہواواۃ کے بیان کے جائے ہیں اواہ وہ آواز جو سینے ہے سالس لیتے وقت آواز ہے نیا کہا ہوا ہے اس اس الفاظ میں شنڈ اسانس بھی کہا جا تا ہے ) اور والحلیم وہ خص جو اس کوگلی دے یا ناپند بات کے اس سے درگز رکرے۔ جبیبا کہ ابراتیم علیہ السلام نے اپنے والدی و محملی کا جواب سلام سے دیا۔ "لئن لم تنته لار جمنگ و اهجو نی ملیا قال صلام علیک ساستعفول کی دبی "ابن عباس رمی ہے کہ انہوں نے فرمایا کر جمنگ موری ہے کہ انہوں نے فرمایا کر طبع ہمنی سروار ہے۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا مِ بَعُدَ إِذُهَا لَهُمُ حَتَّى يُنِيِّنَ لَهُمُ مَّا يَتَقُونَ وإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَى ءَ عَلِيْمٌ 
اورالله تعالى اليانبيس كرتا كه كي قوم كوبدايت كي يتهي مُراه كردك جب تك كه ان چيزوں كوصاف صاف نه بتلا دے جن سے وہ بجي تربيں بينك الله تعالى مرچيز كوخوب جانتے ہيں -

ضیاک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ الله تعالی کی قوم کوعذا بنہیں و سیتے جب تک ان کو مید بیان نہ کردیں کہ کیاانہوں نے چھوڑ تا ہے اور کیا کرنا ہے کلبی اور مقاتل رحم ما الله فرماتے ہیں کہ بیآ ہے منسوخ احکام کے بارے میں ہے کیونکہ ایک قوم نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اسلام قبول کیا۔ اس وقت تک نہ شراب حرام ہوئی تھی اور نہ قبلہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تھا تو وہ

اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا مَلِكُ السَّمَاوَتِ وَالْآرُضِ جَوَجَائِكُمُ كَرَّ يُعْمِي وَيُمِيْتُ مَا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيْرٍ"

سپائی اور یقین کے ساتھ چلتے رہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خت گری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا ہم ساتھ جوک کی طرف کلے تو ہم نے ایک جگہ پڑاؤڈ الا ہمیں وہاں خت پیاس کی حتی کہ میں گئے لگا کہ ہم عنقریب ختم ہوجا کیں گے حتی کہ ہم میں سے کوئی شخص پائی کی تلاش میں جاتا تو وہ نہ لوشا حتی کہ گمان ہوتا کہ وہ ہلاک ہو چکا ہوگا اور بیحالت آئی کہ کوئی مخص اون نے کو کر کرتا پھر اس کی اوجھڑی کو نچو ٹر کر پائی پی لیتا اور باقی کو اپنے جگر پر ڈال دیتا تو حصرت الویکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ علیہ السلام و عاکریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ اس کو پند کرتے ہیں ؟ تو حضرت الویکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی اس اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ اُٹھائے اور ان کو پنچی ہیں کیا تھا کہ بوجھل بادل آپ اور سایہ کیا بھرخوب برسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ساتھ جومشکیزے تھے وہ جر لیے بھرہم میں تو دیکھتے تھے سا یہ کیا بھرخوب برسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ساتھ جومشکیزے تھے وہ جر لیے بھرہم میں تھر تھے سے کہ اس بیکیا بھرخوب برسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ساتھ جومشکیزے تھے وہ جر لیے بھر ہم میں تو دیکھتے تھے کہ اس بارش نہیں۔

"مِنُ م بَعُدِ مَا كَادَ يَوِيْعُ حَرَواور حفص رَحْهما الله نے "يوبع" ياء كساتھ پڑھا ہے۔الله تعالی كقول "كاد"
كى وجہ سے اور "كادت بنيس كها اور ديكر حضرات نے تاء كساتھ پڑھا ہے اور الزينج مائل ہوتا، يعنی اس كے بعد كه قريب تقاكہ مائل ہوجا كيں۔ "قُلُوبُ هَوِيْقِ مِنْهُمُ "يهاں دين سے افراف مراد نيس ہے بلكہ مراديہ ہے كہ جنگ سے انحراف اور والیس چلے جانے كا دل پيس خيال آيا، سفرى تنكيوں كی وجہ انحراف مراد نيس ہے بلكہ مراديہ ہے كہ جنگ سے انحراف اور والیس چلے جانے كا دل پيس خيال آيا، سفرى تنكيوں كی وجہ سے۔ "دُمُّم قَابَ عَلَيْهِمُ "اگريها عتراض ہوكہ كيے تو به كا اعاده كيا حالا تكداس سے پہلی آیت پیس فرمادیا ہے كہ درب كناه كوذكر كيا تو تو به كودوباره ذكر كيا كہ ان كی تو بہ قول كرلی۔ " إنّه بِهِمُ دَءُ وُق دَّ حِنْهُمْ" ابن عباس رضى الله عند مافر ماتے ہيں كہ كيا تو تو بہ كودوباره ذكر كيا كہ ان كی تو بہ قول كرلی۔ " إنّه بِهِمُ دَءُ وُق دَّ حِنْهُمْ" ابن عباس رضى الله عند مافر ماتے ہيں كہ جس كی الله تعالی تو بہ قول كرلیں تو اس كواس يرمِسى عذاب ندويں ہے۔

وَعَلَى النَّلْفَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا دَحَتَى إِذَا صَافَتَ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَصَافَتُ عَلَيْهِمُ الْفَافِهِمُ لِيَتُوبُوا داِنَّ اللَّه هُو عَلَيْهِمُ انْفُسُهُمُ وَظَنُّوا اَنُ لَا مَلْجَامِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمُ النَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ هَ مَاكَانَ لِاهُلِ اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ هَ مَاكَانَ لِاهُلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِاللّهِ وَلا اللّهِ وَلا يَرُغَبُوا بِاللّهِ وَلا يَرُغَبُوا بِاللّهِ وَلا يَرُغَبُوا بِاللّهِ وَلا يَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ هَ مَاكَانَ لِاللّهِ وَلا يَرْعَبُوا بِاللّهِ وَلا عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِاللّهِ وَلا عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَلا عَنْ مَنْ اللّهِ وَلا عَنْ نَفُسِهِمُ عَمْ اللّهِ وَلا يَعْمَلُ اللّهِ وَلا يَعْمَلُ اللّهِ وَلا يَطُنُونَ مَوْطِئًا يَعِيْظُ الْكُفَارَ وَلا يَعَالُونَ مِنْ عَدُو لَيْكُ اللّه كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ دانَّ لللهُ لَا يُصِينِينَ هُ اللّهُ لَا يُضِينُهُ مَ عَمُلٌ صَالِحٌ دانً اللّهَ لَا يُضِينُعُ اجْرَ المُحْسِنِينَ هُ اللّهُ لَا يُضِينُهُ مَا اللّهُ لَا يُضِينُ اللّهُ لَا يُضِينُهُ مَا اللّهُ لَا يُضِينُهُ اللّهُ لَا يُضِينُهُ اللّهُ لَا يُضِينُ اللّهُ لَا يُضِينُهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُضِينُهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُضِينُهُ اللّهُ لَا يُضِينُهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُضِلّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ

اوران مخضوں کے حال پر بھی (توجہ فرمائی) جن کا معاملہ المتوی چھوڑ دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب (ان کی پر بیٹانی کی بینوبت پنجی کہ) زمین باوجودائی فراخی کے ان پر بیٹل کرنے گی اور وہ خودائی جان سے بیٹ آ گئے اور انہوں نے بیٹھ کہ کہ ذرائی کرفت) سے کہیں پناہ نیس ال کتی بی اس کے کہائی کی طرف رجوع کیا جاوے (اس انہوں نے بیٹھ کیا کہ خدا (کی گرفت) سے کہیں پناہ نیس ال کتی بی اس کے کہائی کی طرف رجوع کیا جاوے (اس وقت وہ خاص توجہ کے قابل ہوئے) مجران کے حال پر (مجمی خاص) توجہ فرمائی تا کہوہ آئی کندہ بھی (اللہ کی طرف) رجوع رہا کریں بیٹک اللہ تعالی بہت توجہ فرمانے والے ہوئے دالوں کو اور جود یہائی ان کے گردو پیش (رہتے ہیں) ہیں ان کو بیذ یہا نہ تھا کہ رسول اللہ کا ساتھ نہ دیں اور نہ بیر زیباتھا) کہائی جان کو ان کے عزیز بھی اور جو بھوک گی ان سے عزیز بھی کی اور جو بھوک گی اور جو بھوک گی اور جو بھوک گی اور جو بھوک گی اور جو بھانے کی خوال کے جو کھار کے لئے موجب غیظ ہوا ہوا وادر دشمنوں کی جو پھی خبر لی ان سب پران کے نام ایک ایک نیک کام انہوں کیا بیٹی بیان گی اور جو بھانی کیا جو کھار کے لئے موجب غیظ ہوا ہوا ور دشمنوں کی جو پھی خبر لی ان سب پران کے نام ایک ایک نیک کام کھا گیا یقینیا اللہ تعالی تعلی کی اجر ضائح نہیں کرتے۔

# غز وہ تبوک میں پیچھےر ہنے والےصحابہا ورکعب بن مالک کا واقعہ

میراواقعہ بیہوا کہ غزوہ تبوک کے زمانہ پل بین بڑا طاقتو راور فراخ حال تھا۔اس سے پہلے بھی پی اتنامر فدالحال اور طاقتور نہ ہوا۔ اس نے پہلے بھی پیلی ہی میں اتنامر فدالحال اور طاقتور نہ ہوا۔ اس زمانہ بیں پہلی ہی مرتبہ میرے پاس بھی دوسواریاں نہیں ہوئیں۔ اس سے پہلے میرے پاس بھی دوسواریاں نہیں ہوئیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب کسی جہاد کا ارادہ کرتے تھے تو بطور تو ریکسی دوسرے جہاو کا نام لے دیتے تھے اور فرماتے تھے لڑائی خفیہ تد ہیر (کا نام) ہے۔ جب تبوک کے جہاد کا موقع آیا تو گری بخت تھی سفر طویل تھا' راستہ ہیں بیابان تھے دشمنوں کی تعداد بہت تھی اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کھول کر بیان فرما دیا تھا اور اپنے رخ کی تھے

اطلاع دے دی تھی تا کہاہیے جہاد کی تیاری کرلیں۔مسلمانوں کی تعدا درسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھی۔ بقول مسلم دس ہزارمسلمان ساتھ بتھے۔ حاکم نے اکلیل میں مصرت معاذ کی روایت سے لکھا ہے کہ غز وہ تبوک کو جانے کے وقت ہماری تعداد تمیں ہزار سے بھی زائدتھی۔ابوزرعہ نے کہا: کسی کتاب میں ان کے تام محفوظ نہ تھے۔زہری نے کہا کتاب سے مرادرجہ ٹرہے جو آ دمی بھی غیرحاضر ہونا چاہتا تھا۔وہ یہی بھتا تھا کہ جب تک میرے بارے میں اللہ کی طرف سے دحی نہ آئے 'میرامعاملہ پوشیدہ ہے( کسی کو پیتہ بھی نہ چلے گا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غز وہ تبوک کا ارادہ ایسے وقت کیا جب پھل اور ( درختوں کے ) سائے خوشگوار ہو محئے تھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاریاں کرلیں اور جعرات کے دن روانہ ہو مکے۔ آپ سفر پرخواہ جہاد کا ہو یا کسی اورغرض ہے جمعرات کور دانہ ہونا ہی پہند فر ماتے تھے۔ میں بھی (روزانہ) صبح کو تیار می کرنے کے ارادہ سے گھرے نکلتا تھا تمر بغیر کھے کئے وہی آجاتا تھا اور دل میں کہتا تھا: مجھ میں استطاعت ہے جب جا ہوں گا فورا کرلوں گا۔ بونهی وقت ٹلتار ہا' یہاں تک کے گری بخت ہوگئی اوررسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانوں کوساتھ لے کرروانہ ہو مکئے اور میں اپنی پچھ بھی تیاری نہ کرسکا اور دل میں خیال کرلیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دوروز میں تیاری ممل کر کے پیچھے سے جا پہنچوں گا۔مسلمانوں کی روانگی کے بعد میں تیاری کرنے کیلئے میچ کونکلا گر بغیر پچھ کئے لوٹ آیا۔ پھر دوسرے روزمیج کونکلا تب بھی پچھ نہیں کیا۔ای طرح مدت بڑھتی گئی یہاں تک کہلوگ دور چلے گئے اور تیزی کے ساتھ جہادی طرف بڑھ گئے اور میں ارادہ ہی کرتا ر ہا کہ (جلد) کوچ کر کے ان کو چھے سے جالول گا۔ کاش! میں نے ایسا کرلیا ہوتا 'مگر میرےمقدر میں ہی نہیں تھا۔رسول الله صلی الله عليه وسلم كى روائلى كے بعد جب ميں باہر نكل كراوكوں كود كھيا تھا تو گھو منے كے بعد مجھے يا تو صرف وہ لوگ نظر آتے تھے جو منافق کیے جاتے تھے یا وہ کمزورلوگ دکھائی دیتے تھے جن کواللہ نے معذور بنادیا تھا اورکوئی نظرنہیں آتا تھا۔ تبوک پہنچنے تک رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ميرا تذكره نہيں كيا۔ تبوك بينج كرايك روز آپ صحابہ ميں بيٹھے ہوئے تھے كدوريافت فرمايا: كعب بن مالك کوکیا ہوگیا؟ نی سلمے یا میری قوم کے ایک آدی نے (جس کا نام حسب روایت محمد بن عرعبداللہ بن انیس سلمی تھا) کہا: یارسول الله صلى الله عليه وسلم! اس كواس كى دو چا درول نے اور (غرور وفخر كے ساتھ) اپنے دونوں پہلوؤں پر د كيھنے نے نہيں آنے ديا ( یعنی آج کل وه مرفدالحال ہے ایک جا در باندھتا ہے ایک اوڑھتا ہے اور وونوں طَرف گردن موڑموڑ کراینے مونڈھوں کو دیکھتا ہے'ای دجہ سے وہ ندآ سکا) حضرت معاذبن جبل یا ابوقادہ نے کہا تم نے بری بات کہی (ایسانہیں ہے) یارسول اللہ کی الله علیہ وسلم إخداك فتم ميس نے اس كے اعدر سوائے اچھائى كے اور پھينييں پايا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاموش ہو محے۔ حفرت كعب بن ما لك كاميان ہے: جب مجھاطلاع ملى كدرسول الله صلى الله عليه وسلم واپس آنے كيلئے چل يرا سے بين تو مجھے بڑی فکر ہوئی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کیلئے عذر بتانے لگا اور ایسی بات کی تیاری کرنے لگا کہ کل کورسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي ناراضكي سے ميں سُ طرح في سكوں كا يختلف ابل الرائے اور كھر والوں سے ميں نے اس معاملہ ميں مدوجي

لى- كهر جب مجھ سے كہا كيا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم قريب بن آپنچ بين توميرے دل سے تمام غلط خيالات جاتے رہے اور

می بجوگیا کہ جس بات میں جموف کی آمیزش ہوگی اس کے ذریعہ سے میں ناراضگی سے بھی محفوظ نہیں روسکتا۔ چنانچہ میں نے ب بولنے کا پخت ارادہ کرلیا اوریقین کرلیا کہ بچائی ہی جھے نجات دے عق ہے۔ صبح کوحضو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔

ابن سعدنے کہارمضان میں (واپس بنیجے) کعب نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب (سفرے واپس) آتے تتھے تو دن چڑھے مدینہ میں پہنچتے تھے اورسب سے پہلے معجد میں پہنچ کر دور کعت نماز بڑھتے تھے پھروہیں بیٹے جاتے تھے پھروہاں سے حفرت فاطرك باس تشريف لے جاتے تھے اس كے بعدامهات المونين كے ہاں جاتے تھے۔حسب دستورآب نے سب سے يبلے مبحد ميں پہنچ كر دوركعت نماز بريھي بھرو ہيں لوگوں كے (معاملات سننے كے) لئے بيٹھ گئے۔اب تبوك كى شركت سے رہنے والےلوگ آنے لگے اور (اپنے اپنے )عذر پیش کرنے اور قسمیں کھانے لگے۔ بیسب لوگ پچھاو پرای تھے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول کرلیا' ان سے بیعت لے لی اور ان کیلئے دعائے مغفرت کی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپر د كرديا\_ جب مين خدمت گرامي مين حاضر موااور سلام كيا تو آپ مسكرا ديئة محرمسكرامث خصه آلودتني اور فرمايا آوَ\_ مين چاتما چاتا سامنے پہنچ کر بیٹے گیا۔ ابن عابد کی روایت میں آیا ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے کعب کی طرف سے منہ چھیرلیا۔ کعب نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیه وسلم! آپ نے میری طرف سے کیوں مند پھیرلیا؟ والله! میں منافق نہیں ہوں ند مجھے (اسلام کی صداقت میں ) کوئی شک ہے ندمی (عقیدہ اسلام سے ) بدل گیا ہوں۔ فرمایا چرتم (ساتھ جانے سے ) کیوں رہ گئے کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا: بینک (میں نے سواری بھی خرید لی تھی ) یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! اگر میں کسی اور دنیا وارکے پاس اس وقت بیٹھا ہوتا تو خدا کی تنم ! کوئی عذر معذرت کر کے اس کی نارافتگی سے نیج جاتا۔ کیونکہ مجھ میں قوت کلامید (اور دلیل کی طاقت)موجود ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بنا بھی دوں گا ادر آپ راضی بھی ہوجا کیں گے تب بھی عنقریب اللہ آپ کو جھے سے ناراض کردے گا اور اگر بچے تھے کہدوں گا تو گوآپ ناراض ہوجا کیں سے محرامیدہے کہ اللہ جھے معاف فرمادے گا۔ بخدا! مجھے کوئی عذر ندتھا نداس سے پہلے میں اتناطا قتوراور فراخ حال (مجھی ہوا) تھا۔رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے مچی بات کہددی۔ ابتم اٹھ جاؤاور اللہ جو کھھ جا ہے گارتمہارے متعلق فیصلہ کردےگا۔

میرے کی بولنے کی وجہ ہے بی سلمہ کے کھالوگ برا چیختہ ہو گئے اور کہنے گئے۔ تونے اس سے پہلے تو کوئی جرم کیا نہ تھا'نہ اتنا کمزور تھا کہ جس طرح دوسرے شرکت نہ کرنے والوں نے اپنی عدم شرکت کے عذر کئے (اور عماب سے نج گئے) تو کوئی عذر نہ پیش کرسکنا (آئندہ) رسول اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت تیرے (اس) گناہ کے معاف ہونے کیلئے کافی تھی۔ غرض وہ برا برجھے ڈانٹے اور سرزنش کرتے رہے اور اتنی سرزنش کی کہ میر اارادہ ہوگیا کہ دوبارہ خدمت گرامی میں حاضر ہوکرا ہے پہلے قول کی تکذیب کردوں لیکن میں نے کہ دیا جھے سے دو جرم کیجانییں ہو سکتے کہ جہاد میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں گیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بھی بولوں۔

پھر میں نے لوگوں سے دریافت کیا: کیا میرے ساتھ ایسا کوئی اور بھی ہے جو تبوک کوئیس گیا ہو (اوراس نے کوئی عذر تراش

بھی نہ کی ہو ) لوگوں نے کہنا: ہاں دوآ دی اور بھی ہیں جنہوں نے اس طرح کی بات کہی تقی جیسی تونے کی تقی اور ان کو بھی وہی ہدایت کی گئی جو تھے کی گئے۔ میں نے پوچھا: وہ دونوں کون ہیں؟ لوگوں نے کہا: مرارہ بن رہیج عمری اور ہلال بن امیدواقعی ۔ حضرت کعب کابیان ہے کہ:لوگوں نے میرے سامنے دونیک آ دمیوں کا نام لیا جو بدر میں شریک ہو چکے تھے اور جن کی پیردی کی جاسکتی تھی۔ان کا نام من کریں اپنی سابق بات پر قائم رہاجولوگ تبوک کوئیس مجھے تھے ان میں سے صرف ہم تینوں سے ہی رسول التصلى التدعليدوسلم في مسلمانول كوكلام كرف كي ممانعت فرمادي لوك اس فرمان كے بعد بمارے لئے بالكل بدل محت ابن ابي شیبر کی روایت میں آیا ہے: ہم صبح کولوگوں میں نطقے منے مرکوئی ہم سے سلام کلام نیس کرتا تھا' نہ ہمارے سلام کا جواب دیتا تھا۔ عبدالرزاق کی روایت ہے: لوگ ایسے بدل گئے کہ گویاوہ ہم کوجانتے ہی نہیں ہیں۔ درود بوار اجنبی ہو گئے وہ درود بوار ہی ندر ہے جن كوہم بيجانة تھے۔ميرے لئےسب سے زيادہ رنج آفريں بيدخيال تھا كەاگريس اس حالت ميں مركبيا تورسول الله صلى الله عليه وسلم میرے جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھیں سے اور اگر اسی دوران میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئ تو میری یہی حالت قائم رہے گی کہ نہ کوئی مجھ سے کلام کرے گاندمیرے جنازے کی نماز پڑھے گا۔ یہاں تک نوبت پینی کہ وہ سرزمین ہی میرے لئے اجنبی ہوگئ وہ بہتی وہ ندر ہی جومیری شناسائھی۔ بیرحالت بچاس رات قائم رہی۔میرے دونوں ساتھی تو کمزور تھے وہ کھروں میں بینه رہے مگر میں طاقتوراور جوان تھا، مھر سے نکل کرمسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں کھومتا تھا مگر کوئی جھھ سے کلام سلام نہیں کرتا تھا۔ نماز کے بعد جب رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جلسہ میں بیٹھے ہوتے تو میں حاضر ہو کرسلام کرتا اور ول میں کہتا: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کیلئے اب مبارک ہلائے یا نہیں ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کر( دانستہ ) نماز پڑھتا اور کن آگھیوں سے دیکھتار ہتا ( کہ )حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تیجہ میری طرف ہوئی یانہیں (جب میں نماز ک طرف متوجه موتا تو حضورصلی الله علیه وسلم میری طرف منه کر لیتے ' لیکن جب میں التفات نظر کرتا تو آپ منه پھیر لیتے۔ جب مدت تک لوگ جھے ہے بونمی دوردورر ہے تو ایک روز دیوار پھلا تگ کر میں ابو تنا دہ کے پاس ان کے باغ میں کانچ گیا۔ ابو تنا دہ میرے چازاد تھے یعنی قبیلہ بن سلمے سے میرے باپ کے بھائی کے بیٹے نہ تھے۔ مجھان سے بدی مبت تھی۔ میں نے ان کوسلام کیا مگر خدا کی تتم ابنہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا: ابوقادہ! بیاوتم کومعلوم ہی ہے کہ میں اللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ابوقادہ خاموش رہے۔ میں نے پھرائی بات دہرائی۔ دہ خاموش رہے کوئی بات نہیں کی۔تیسری یا چوتھی بار کہنے کے بعد بنہوں نے کہا اللہ اوراس کے رسول بی کوخوب معلوم ہے۔ بیس کرمیری آنکھوں سے آنسہ بہد لکے اور لوٹ کر دیوار پھلا تک کرمیں آميا-ايك روزيس بازاريس جارباتها كه علاقه شام كاربخه والاايك ديهاتي نظر يزا بيخص غله لي كرمدينه من بيجية آياتها كسي سے اس نے پوچھا جھے کعب بن مالک کا پت بتادے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کردیا۔ وہ میرے پاس آیا اور ایک خط مجھے دیا جوشاہ غسان کی طرف سے تھا ( یعنی بادشاہ شام کی طرف سے ) ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ میرے قبیلہ کا کوئی آدمی شام میں تھا'اس نے جیجا تھا۔خط ریٹمی کپڑے کے ایک کلڑے میں لپٹا ہوا تھا اور اس میں لکھا تھا: مجھے اطلاع ملی ہے کہتمہارے ساتھی نے تم کودورکر دیا ہے اور پرے مجینک دیا ہے اور اللہ نے تم کو ایسانہیں بنایا کہ ذلت کے مقام میں رہواور تہمارا حق ضا کع کیا جاتا رہے۔ اس لئے اگر تم سکونت خنقل کرنا چاہیے ہوتو ہم ہے آ ملؤ ہم تہماری مد دکریں گے۔ خط پڑھ کرمیں نے کہا: یہ بھی (اللہ کی طرف ہے) آزیائش ہے کہ کا فربھی میر الالحج کرنے گئے (میری ذات کا فروں کے لالحج کی جولان گاہ بن گئی) مجرمیں نے تحریر کو تنور میں جموعک دیا۔ ابن عابد کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حالت کا فتکوہ کیا اور عرض کیا: آپ کی جمھے سے روگر دانی اب اس حد تک بچانچ می کہ مشرک میر اللا کچ کرنے گئے۔

کعب کابیان ہے بچاسویں رات کی شیح کومیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعدا پے گھر کی جہت پر (بیٹھا) تھا اور میر کی حالت وہ تھی جواللہ نے بیان فرمائی ہے (ضافت علیہ ہم الارض ہما رحبت) زمین ہا وجود فراخ ہونے کے میرے لئے تک ہوگی تھی۔ یکدم ایک چیخے والے کی آ واز سائی دی جو کوہ سلع پر چڑھ کر انہائی او فجی آ واز سے چیخا تھا: اے کعب بن مالک! تھے تو خجری ہو ہو جو بن عمر کی روایت ہے کہ وہ کوہ سلع پر چڑھنے والے حضرت ابو بکر تھے۔ آپ نے بی پکار کرکہا تھا: اللہ نے کعب پر رحم فرما و یا۔ اے کعب! فوش ہوجا۔ عقبہ کی روایت ہے کہ دوآ دی دوڑے ہوئے حضرت کوب و بشارت و بینے گئے ایک آ کے بڑھ کیا اور وہیں ہے اس نے عمالی: اے کعب! تو بتی ول ہونے کی تھے بشارت ہو۔ اللہ نے تم باور کے بارے میں تر آن نازل فرمادیا۔

اہل تاریخ کا خیال ہے کہ بشارت دینے کیلئے دوڑنے والے بید دنوں حضرات حضرت ابو بکر دحضرت محریتے۔
حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے آ واز سنتے ہی میں مجدہ میں گر پڑا اور خوثی ہے رونے لگا اور مجھ گیا کہ کشائش کا وقت آگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر اوا کرنے کے بعد ہماری تو بقول ہونے کا اعلان فرمایا۔ لوگ ہم کو بشارت دینے کیلئے آگئے۔ پچھا ور لوگ بمیرے دونوں ساتھیوں کوخو شخبری دینے کیلئے پنچے۔ ایک شخص گھوڑا دوڑا تا میرے پاس آیا۔ مجمد بن عمر نے کہا: بیر حضرت زبیر بن عوام تھے۔ قبیلہ اسلم کا ایک اور خض بھی دوڑ پڑ انگر گھوڑے کے پنچنے سے پہلے جھے آ واز پہنچ گئی تھی۔ اس لئے جب وہ خص آیا جس کی آ واز میں نے سی کھی تھے۔ ابو قا دہ (بروایت میں مجمد بن عمر) سے دو کپڑے عاربیۃ لے کر میں نے میرے پاس ان دو کپڑوں کے سوا اور کپڑے بی نہ تھے۔ ابو قا دہ (بروایت میں مجمد بن عمر) سے دو کپڑے عاربیۃ لے کر میں نے پہنے۔ ہلال بن امیہ و تبوڑ دیا تھا، مسلسل روزے رکھ رہے ہیں سے اور برابر رونے میں مشغول تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ سربھی نہیں اٹھا سکتے' ان کی جان نگل جائے گی۔ مرارہ بن رہے کو بشارت سے اور برابر رونے میں مشغول تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ سربھی نہیں اٹھا سکتے' ان کی جان نگل جائے گی۔ مرارہ بن رہے کو بشارت سلکان بن سلامہ نے دی۔ بیسلامہ بن وش کے باب تھے۔

حضرت کعب بن ما لک کابیان ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کیلیے روانہ ہوا۔ راستہ میں لوگوں کے گروہ درگروہ مبارک باو دینے کیلئے مجھ سے ملتے رہے۔ آخر میں مجد میں داخل ہوا۔رسول الله صلی الله علیه وسلم بیٹھے ہوئے تنے 'گرداگر دلوگ بھی موجود تنے۔ مجھے دیکھ کرطلحہ بن عبیداللّٰداٹھے اور لیک کرمیری طرف بڑھے بمجھ سے مصافحہ کیا اورمبار کباد دی۔مہاجرین میں ہے سوائے طلحہ کے اور کوئی نہیں اٹھا۔ میں طلحہ کی بیہ بات نہیں بھولوں گا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوثی سے چیک رہاتھا۔ میں نے سلام کیا۔حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب سے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے آج تک ہرون سے بہترون کی تجھے بشارت ہو۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! کیا ب آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فر مایا جہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ تم لوگوں نے اللہ سے سچا معاملہ کیا 'اللہ نے بھی تم کوسچا قرار دیا۔رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عادت تھی کہ خوش کے وقت آپ کا چېر و حپکنے لگنا تھا معلوم ہوتا تھا جا ند کا ٹکڑ اہے۔ ہم دیکھ کر پہچان لیتے تھے( کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوش ہیں ) جب میں سامنے بیٹھا تو عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم!ميرى توبدكا تتمه يه ب كدا يخل مال سے دستبر دار ہوجاؤں اور بطور صدقه الله اور اس كے رسول كے خدمت ميں پيش كردول - فرمايا كچھ مال اپنے لئے بھى روك ركھؤ تمہارے لئے يہى بہتر ہے۔ ميں نے عرض كيا: اچھا! نصف مال (سے دستبردار ہوتا ہوں) فرمایا: نہیں ہیں نے عرض کیا: توایک تہائی ( تبول کر کیجئے ) فرمایا اچھا ہیں نے عرض کیا تو خیبر میں جومیرا حصہ ہے میں اس کورو کے رکھتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم ! الله تعالیٰ نے بیج بولنے کی مجہ ہے نجات دی ہے۔لہذا میری توب کا تمری ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا۔ سے ہی بولوں گا۔خدا کی تم ا میں نہیں جانا کہ سے بولنے کی وجہ سے جو کرم اللہ نے مجھ پر کیا ہے ' کسی اور پر اس ہے بہتر احسان کیا ہوگا۔ چنانچہ اس عہد کے بعد آج تک میں نے تمجى جھوٹ نبیں بولا اورامید ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا۔اللہ جھوٹ بولنے سے مجھے محفوظ رکھے گا۔

اللہ نے توبہ قبول فرمانے کے سلسلہ میں لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار سے و کونوامع الصادقین تک آیات تازل فرما کیں۔

"حَتَّى إِذَا صَافَتُ عَلَيْهِمُ الْآرُصُ بِمَا رَحُبَتُ وَصَافَتُ عَلَيْهِمُ الْفُسُهُمُ" ثَمَ كَا وَجِهَ "وظنّوا" بَعِنَ انهول نِي يَقِين كِرليا - "اَنُ لَا مَلْجَامِنَ اللّهِ يَعِنَ الله يَعِنَ اللهِ عَلَيْهِمُ لِيَعُونُوا " يَعْنَ تَاكروه تَوْبِرِيقًا ثُمَرَ بِين كَوَنَدَتُوبِ وَوهِ يَهِلِ كَرْبِي عَصْد " إِنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(المسلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیم اللہ و کو نُو ا مَعَ الصّدِقِیْنَ " نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلی اللہ علیہ و اللہ و کو نُو ا مَعَ الصّدِقِیْنَ " نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو کر اور عمر رضی اللہ عنہا کے السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیم اللہ علی اللہ علیہ اللہ تعالی کے قول "للفقو اء المعها جوین " سے "اولئے کہ ماتھ ہوجا و اور ابن جری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ النہ عنہا فرماتے ہیں کہ مہاجرین اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ الن الوگوں کے ساتھ ہوجا و جن کی نیتیں ہی ہیں اور دل اور عمل سے ہیں اور دل اللہ عنہا کہ اللہ عنہا اللہ علیہ اللہ عنہا کہ اللہ عنہا کہ ماتھ ہوجا و جنہوں نے گناہ کا اعتراف کرنے میں کے بولا اور جھوٹے عذر نہیں کیے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہا پڑھے تھے ساتھ ہوجا و جنہوں نے گناہ کا اعتراف کرنے میں کہ بولا اور جھوٹے عذر نہیں کے اور ابن مسعود رضی اللہ تعنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ جیدگی میں درست ہاور نہ خداتی میں اور تم میں سے کوئی اپنے بیچے سے ایساوعدہ نہ کرے کہ گھراس کو پورانہ کرسکے۔ اگر سے اور قویۃ یت پڑھو "کو نوا مع المصادقین" اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ نہیدگی میں درست ہاور نہ خداتی میں اور تم میں سے کوئی اپنے بیچے سے ایساوعدہ نہ کرے کہ گھراس کو پورانہ کرسکے۔ اگر سے اور قویۃ یت پڑھو "کو نوا مع المصادقین"

" مَاكَانَ لِآهُلِ الْمَدِينَةِ "اس كاظا برخر ب اور حقيق معن نهى ب بي الله تعالى كافر مآن "و ما كان لكم ان تؤ ذوا رسول الله "ب " وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ "مزيد، جهيد، الحجح، اللم اور غفار كويها تول كر ب وال ا اَنُ يُتَخَلِّفُوْ اعَنُ رَّسُولِ اللّهِ " جب وه سى غزوه برتشريف لے جائيں - " وَلَا يَرُغَبُوُ اللهِ اللهِ عَنْ نَفْسِهِ "آپ سلى الله عليه وسلم كى رفاقت، مدداور آپ كراتھ جها وكرنے ميں -

حسن فرماتے ہیں وہ بے رغبتی ظاہر نہ کریں اس بات سے کہ ان کو ختیاں پہنچیں تو وہ پستی اختیار کریں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سفر کی مشقت اور تھکاوٹ میں ہوں۔

حرام کردیں گے۔ اس آیت کے علم میں علاء تمہم اللہ کا اختلاف ہے۔ قادہ رحمہ اللہ فرباتے ہیں ہے آب ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ جب آپ علیہ السلام خود کی غزوہ کے لیے تشریف لے جارہ ہوں تو کسی کے اس سے پیچھے رہ جاتا جا ترجیس ہے لیکن نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آئمہ اور حکم ان آگر جا کیں تو مسلمانوں میں سے جو چاہے جنگ سے پیچھے رہ سلمانوں کو اس کے جانے کی ضرورت نہ ہوا ور ولید بن مسلم رحمہ اللہ فرباتے ہیں کہ میں نے اوز اجل ، ابن مبارک ، ابن جا بر بسعید بن عبد العزیز رحمہم اللہ کو سنا کہ اس آئے ہے جارے میں فرباتے ہیں کہ میں آئمت کا ابتداء اس کا آخر ابن جا بر بسعید بن عبد العزیز رحمہم اللہ کو سنا کہ اس وقت تھا جب اسلام والے تھوڑے ہے جب ان کی تعداوزیا وہ ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے ہے۔ ابن زید رحمہ اللہ فرباتے ہیں کہ بی تھے رہ جانو کو جائز قرار دے دیا اور فربایا" و ما کان المؤمنون لینفروا کا قمہ "

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًّا اِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ ٱحْسَنَ مَا كَانُوُ ا يَعْمَلُونَ ۞

اور (نیز) جو کھے چھوٹا بواانہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے بیسب بھی ان کے نام (نیکیوں میں) لکھا گیا تا کہ اللہ تعالی ان کوان کے (ان سب) کاموں کا اچھے سے اچھابدلہ دے۔

وادی سے جواد نہیں کرتے آتے اور جاتے ایک سے بات کے داستے میں "صَغِیْرةً وَکَلا کَبِیْرةً وَکَلا یَقْطَعُونَ وَادِیّا وہ اِسِے سنر میں کو وادی سے جواد نہیں کرتے آتے اور جاتے اِلّا مُحتب لَهُمْ لِین ان کے اور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کا مُعتب کا کانو ایک میں کھی مال خرج کیا تو اس کے لیے سات سوگنا تک اجر لکھا جائے گا۔ ایو مسعود انساری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ مال خرج کیا تو اس کے لیے سات سوگنا تک اجر لکھا جائے گا۔ ایو مسعود انساری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ مال خرج کیا تو اس کے لیے سات سوگنا تک اجر لکھا جائے گا۔ ایو مسعود انساری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ مارے پاس ایک فضی تیل ڈالی ہوئی اور کہا ہواللہ کے راستے میں ہوت آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرے لیے اس کے بدلے قیامت کے دن سات سواد نٹیاں ہوں گی سب کو تیل ڈالی ہوئی ہوں گی۔ زید بن خالد رضی اللہ عند نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے داستے میں جہاد کرنے والے کوسامان دیا تو اس نے جہاد کیا اور جس نے اللہ کے داستے میں جہاد کرنے والے کوسامان دیا تو اس نے جہاد کیا اور جس نے اللہ کے داستے میں جہاد کرنے والے کوسامان دیا تو اس نے جہاد کیا۔

وَمَاكَانَ الْمُؤُمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةً ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْن وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ۞

اور (بمیشہ کیلئے) مسلمانوں کو بیر (بھی) نہ چاہئے کہ (جہاد کے داسطے) سب کے سب (بی) نکل کھڑے ہوں سوالیا کیوں نہ کیا جادیں کہ ان کی ہر ہر بردی جماعت میں سے ایک ایک چھوٹی جماعت (جہاد میں) جایا کرے ہوں سوالیا کیوں نہ کیا جھے بوجے حاصل کرتے رہیں تا کہ بیلوگ اپنی (اس) قوم کوجبکہ وہ ان کے پاس

آ ویں ڈراویں تا کہوہ ان سے دین کی باتیں س کربرے کاموں سے احتیاط رکھیں۔

"وما کان المو منون لینفروا کافحه فلو لا نفر من کل فرقه منهم طائفه" یعنی ان کے لیے بیجائز نہیں ہے کہ وہ سارے نکل کھڑے ہول کین ہر قبیلہ ہے ایک جماعت جودین میں بجھ حاصل کرے۔ بجاہد کا قول ہے کہ پھلوگ تبلغ کرنے اور دعوت وہدایت دینے کیلئے دیہات اور صح اء کی طرف مجے ۔ لوگوں نے ان سے کہاتم ہمارے پاس تو تبلیغ کرنے آھے اور اپنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوچھوڑ کر آھے ۔ بیہ بات من کران حضرات کے دلوں میں پھھاور ہی ہوا وہ فور آویہات سے لوٹ ساتھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر آیت نہ کورہ تا زل ہوئی۔ ابن عباس رضی الله عنہما سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محصر سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہوئی ہواں الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کوسونے اور چا تدی کی کا نوں کی محصرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہو این میں سے بہتر جاہیت میں سے وہ اسلام بھی بہتر ہیں۔ وہ دین کی سمجھ (فقہ) افتیار طرح (مرکز) کا نیں پاؤ کے لیں جو ان میں سے بہتر جاہیت میں شے وہ اسلام بھی بہتر ہیں۔ وہ دین کی سمجھ (فقہ) افتیار کرلیں۔ فقد دین کے احکام کو پہچانا اور بی تنیم ہوتا ہے فرض عین اور فرض کفار کی طرف۔

پس فرض میں جیسے طہارت بنماز ،روزے کاعلم توہر مكلف پراس كاجا نتا ضرورى ہے۔ نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرماياعلم كاطلب كرتا

ہرسلمان مردو ہوت پرفرض ہاورا ی طرح ہردہ عبادت جس کو شریعت نے ہرایک پرداجب کیا ہوتو اس کی معرفت ادراس علم کی معرفت داجہ دوجب ہے۔ جیسے ذکوۃ کاعلم ۔ آگر کی عالم آگر جی واجب ہوادر بہرحال فرض کفالیہ ہے کہ اتفاعلم حاصل کرے کہ اجتہاد اور فتوٹی کے مرتبہ تک بینی جائے جب سارے شہروالے اس علم کے حاصل کرنے سے بیٹھ گئے تو سارے گناہ گارہوں گے اورا گرکسی شہر سے اور فتوٹی کے مرتبہ تک بینی جائے جائے جب سارے نکل کھڑا ہوتو دوسروں سے فرض ساقط ہوجائے گااوران پراس عالم کی تقلید واجب ہے جیش آئے فتے من کے داسول اللہ علیہ والے مسائل میں ۔ ابوله مدضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فضیلت عابد پر میری تمہارے اون پر فضیلت کی طرح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقید زیادہ بھاری ہو شیطان پر ہزار عبور کر اروں سے ۔ مام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماطلب کرنا فل نماز سے فضل ہے۔

يَّلْهُا الَّذِيْنَ امْنُوا فَلِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِلُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً دَوَاعُلَمُوا انَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ الْمُوا فَرَانَتُهُمْ إِيْمَانًا وَهُمُ عَلَمُولُ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ الْمُولُ الْمُرُونَ اللَّهُ مَعْ الْمُتَعِمْ وَالْمَلُولُ اللَّهُ مَعْ الْمُتَعِمْ وَالْمُلُولُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

فَ الْكُفَّادِ" آیت میں گھر اللّذِیْنَ اَمَنُوا فَاتِلُوا الَّلِیُنَ یَلُونَکُمُ مِّنَ الْکُفَّادِ" آیت میں گھر اورنسب کے اعتبار سے قریبی لوگوں سے قال کا تھم ویا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللّذی نما فرماتے ہیں جسے بنوقر ظے، بنوفسیراور خیبر وغیرہ اور لِعض نے کہااس سے روم مراو ہیں اس لیے کہوہ شام کے دہائش ہیں اور ملک شام عراق کی بنسبت مدینہ سے زیادہ قریب ہے۔ "وَلْیَجِدُوا فِیْکُمُ عِلْظَةَ ، آئی اور غیرت رصی اللّذ فرماتے ہیں کہ ان کا جہا و پرصبر۔ "وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ "مرداورت رسرف کیساتھ۔

آوَإِذَا مَا ٱلْنِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ آيَّكُمُ زَادَتُهُ هَلِهٖ إِيْمَانًا "يقين، من فقين يه بأت استهزاء كي كت تقو الله تعالى فرمايا فامًا الله في المَوْا فزَادَتُهُمُ إِيْمَانًا "يقين اورتقديق" وهُمُ يَسْتَبُشِوُونَ "قرآن كَارَف برخوش بوت بير الله تعلى الله وجسهم "يعنى ال كافرزياده موتا به بهر هوتا به الله وجسهم "يعنى ال كافرزياده موتا به بهر موتا به مؤمن " مُك اورنفاق" فَزَادَتُهُمُ وَجُسًا الله وجسهم "يعنى ال كافرزياده موتا به مهرت بير الله فرمات بيل كهيآيت اشاره سورت كن ول كوفت وه ال كالفركرة بيل قوال كذريع الكاكفرزياده موتا به بجام رحم الله فرمات بيل كهيآيت اشاره

ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے اور حضرت عمرضی اللہ عندائی ساتھیوں میں سے ایک یا دوکا ہاتھ پکڑ کر فرماتے آؤہم ایمان کو زیادہ

کرلیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند فرماتے تھے کہ بے فک دل میں سفید نقطے کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جب ایمان زیادہ

ہوتا ہے تو وہ نقط بھی زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کھمل دل سفید روشن ہوجا تا ہے اور بے فک دل میں سیاہ دھیہ کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ پھر

جب بھی نفاق زیادہ ہوتا ہے تو وہ سیاہ دھیہ بھی بڑھتا ہے یہاں تک کے سارادل سیاہ ہوجا تا ہے اور اللہ کی قتم !اگرتم کسی مسلمان کا دل کھول

کردیکھ وقواس کو بالکل سفیدیاؤگے اور اگر کسی منافق کا دل چرکردیکھ وقواس کو بالکل سیاہ یا وکے۔" وَمَا ثُوّا وَهُمْ کُھُورُونَ نَ

اَوَلَا يَرَوُنَ انَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمُ يَذَّكُرُونَ الْ وَإِذَا مَا النَّهُ اللهِ مُفْتُونًا وَإِذَا مَا النَّهُ قُلُوبَهُمُ بِانَّهُمُ فَوُمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْفَلْدَ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ اَحْدِ ثُمَّ إِنْصَرَفُوا وَ صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمُ بِانَّهُمُ فَوُمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْفَلْدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ انْفُسِكُمُ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤُمِنِيْنَ رَءُ وُق رَّحِيْمٌ اللهُ عَرِيْشُ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وُق رَّحِيْمٌ اللهُ

اور کیاان کوئیس دھلائی دیتا کہ بیلوگ ہرسال میں ایک باریاد وبارکسی نہ کی آفت میں بھنتے رہتے ہیں (گر) پھر بھی اپنی حرکات شنیعہ ہے) باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ بھے ہیں (جس سے باز آنے کی آئندہ اسید ہو) اور جب کوئی سورة (جدید) نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسر کو دیکھنے لگتے ہیں (اور اشارہ سے باقس کرتے ہیں) کہم کوکئ (مسلمان) دیکھتا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں (ییلوگ مجلس نبوی سے کیا پھرے) خداتعالی نے ان کا دل (ہی ایمان سے) پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہوہ کھٹ ہیں (الے لوگو) تمہارے پاس ایک ایسے تی غیر تشریف لائے ہیں جو تھ ہاری جن کو تمہاری مفترت کی بابت نہایت گرال گزرتی ہے جو تمہاری منفعت کے بڑے جی جو ہم ارکی منفعت کے بڑے خواہش مندر ہے ہیں (ییوالت توسب کے ساتھ ہے بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ بڑے بی شیق اور مہر بان ہیں۔

تفسی الله علی الله علیه وسلم اور مونین کو خطاب با اور دیگر حضرات نے یاء کے ساتھ پڑھا ہے کہ خدکورہ منافقین کی خبر ہے (آنگھ می گفتنگون ) وہ آزمائے جاتے ہیں۔ آنگه می گفتنگون فی محل عام مقرق اور محتاتی الله فرماتے ہیں کہ قطاور تحق کے ساتھ اور قادہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ قطاور تحق کے ساتھ اور قادہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ غزوہ اور جہاد کے ساتھ اور مقاتل بن حیان رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ان کا نفاق ظاہر کر کے ان کورسوا کیا جا تا ہوا و مکر مدر حمہ الله فرماتے ہیں کہ منافق ہوتے ہیں کا رایا لاتے ہیں کہ منافق ہوجاتے ہیں اور یمان رجمہ الله فرماتے ہیں کہ منافق ہوتے ہیں کا میکن الله تو ہیں کہ منافق ہوجاتے ہیں اور یمان رجمہ الله فرماتے ہیں کہ سال میں ایک یا دومر تبدا پنا عہد تو ڑتے ہیں " فیم کا کہ یکو ہُون "عہد تو ڑنے ہے اور ند نفاق سے الله تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ "
میں ایک یا دومر تبدا پنا عہد تو ڑتے ہیں " فیم کا کہ یکو ہُون "عہد تو ڑنے ہے اور ند نفاق سے الله تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ "
وَ لَا هُمُ یَدُ مُکُونَ " یعنی الله تعالی کے اصر سے اور کا میا بی کے وعدوں کی تقد ہی دیکھ کر بھی تھیں۔ " اور کیا کہ کوئون " کوئون " کوئون " کیکو کوئون " کوئون " کیکو کوئون " کوئون " کوئون الله کی کوئون " کوئون کوئون " کوئون کوئون

﴿ وَإِذَا مَا ٱنُولَتَ سُورَةً "اس مس منافقين كيوب اوران كود انث ب-" نَظَرَ بَعْضُهُمُ إلى بَعْضٍ " بِعاكْمُ كا

فَإِنُ تَوَلَّوا فَقُلُ حَسِبِيَ اللَّهُ لَآ اِللَهُ إِلَّا هُوَ دَعَلَيْهِ نَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيْمِ ﴿

وَالله عَمْرُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

تفسی الله کا اله الله مو دعکیه تو گفت و هو دعکیه تو گفت و هو دعکیه تو گفت و هو در کان و در کان و کان

# اضافه مفیده از ناشر

الدر النظيم في فضائل القرآن والآيات والذكر الحكيم قرآن كريم كفضائل اور جرت انكيز خواص ازامام الوحم عبدالله بن اسديافعي رحمه الله

فضائل وخواص سوره مائده تاسوره توبه

آتھویں صدی کے معروف عالم اور جماعت اولیاء کے فرد فرید ہیں ان کے دست مبارک سے کصی ہوئی متند کتب میں سے الدر رانظیم بھی ہے جو قرآن کریم کے انوار و برکات اور فضائل وخواص اور اس کے روحانی وجسمانی فیوض اور تیر بہدف مجرب عملیات پر شمتل ہونے کی وجہ سے بطوراضا فہ جزوکتا ہے بنایا جارہا ہے

# سوره ما کده

# خاصیت آیت ۲۰

وَلِلَّهِ مُلَكُ السَّمُوٰتِ وَالْآرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْر

# خاصیت آیت۵۹

قُلُ يَاهُلَ الْكِتَبِ هَلُ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا اَنُ امَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنُزِلَ عِنْ قَبُلُ وَاَنَّ اكْتُوكُمُ فَلِيقُونَ مِنَّا يَاللَهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنُزِلَ عِنْ قَبُلُ وَاَنَّ اكْتُوكُمُ فَلِيقُونَ مِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مُن كَنْ مُن كَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مُن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُن اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

جب بیمقصد حاصل کرنا ہوتو جمعرات کے دن روز ہ رکھوا ورمغرب وعشاء پڑھنے کے بعد تین دفعہ بیہ کہو۔

يَا قَلِيْمَ الْآزَلِ عَاازَلِى لَمْ يَزَلُ يَامَنُ يَعْلَمُ حَائِنَةَ الْآعُيُنِ وَمَا تُخُفِى الصَّدُّوُرُ خُذُ (فلان بن فلائ (يهال دَمْن كانام اوراسكى مال كانام) آخُذَ عَزِيُزِ مُقْتَدِدِ

پھر نہ کورہ بالا آیات تین فعہ پڑھے پھریمی آیات ویران گھرسے ایک مٹی مٹی کی کیکراس پڑتیں بار پڑھے پھروہ مٹی دشمن کے گھر پھینک دےاوراسکے مال و جان میں قدرت کے کرشے دیکھے۔

## خاصیت آیت ۲۴

وَقَالَتِ الْيَهُوُ دُ يَدُاللّهِ مَغُلُولَةٌ مَ غُلَّتُ اَيُدِيهِمُ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوبَلُ يَدَهُ مَبُسُوطَتُنِ يُنُفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ مَ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمُ مُّآ اُنُزِلَ اِلْيُكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُوا مَوالُقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوَاةَ وَالْبَغُضَآءَ اللّي يَوْمِ وَلَيَزِيْدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمُ الْعَدَوَاةَ وَالْبَغُضَآءَ اللّي يَوْمِ الْقِيمَةِ وَكُفُوا مَواللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ الْقِيمَةِ وَكُفُوا مَواللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ الْقِيمَةِ وَكُلُمَآاوُ قَدُوانَارًا لِللّهُ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ وَمُ عَلَى اللّهُ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ مَعْمَلًا وَمَا عَلَى اللّهُ وَيَسْعَونَ فِي الْآرُضِ فَسَادًا مَواللّهُ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ مِن مَعْمَلُولُ مَنْ عَلَى اللّهُ وَيَسْعَونَ فِي الْآرُضِ فَسَادًا مَواللّهُ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ مَعْمَلُولُ مَن عَلَيْهُمُ مُنْ وَمِعْمُ اللّهُ وَيَسْعُونَ فِي الْآرُضِ فَسَادًا مَواللّهُ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ عَلَيْمَ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

کرنے کیلے مفید ہیں۔ طریقہ بیہ کہ ان میں سے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے کے پچھ بال لے کر انہیں جالاؤ حتی کہ را کھ ہوجا کیں۔ اور سب بھریہ آیا ہوا کھ لوگھ اور تھی اسے حرال کے داکھ ہوجا کیں۔ پھریہ آیا ہوا کھ لوگھ اسے حرال کے چوں سے نچوڑے ہوئے ہوئے ہائی سے دھولواور اس پانی ورا کھ کوان کے گھروں اور پیٹھکوں میں بھیردو۔ وہ آپس میں بھرجا کیں گے۔ خاصیت آیا اتا اتا ایا 110

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَغِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلُ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ دَقَالَ الْخُوالِيُّونَ يَغِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلُ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُلُكُونَ عَلَيْهَا مِنَ اللَّهَ إِنْ كُنْتُم مُّوُمِنِيْنَ قَالُوا نُرِيُدُ أَنْ نَاكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعُلَمَ أَنُ قَدْ صَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا آنُولُ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِآوَلِنَا وَاحِرِنَا وَايَةً الشَّهِدِيْنَ قَالُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا آنُولُ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِآوَلِنَا وَاحِرِنَا وَايَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَآنُتَ خَيْرٌ المُرْوَقِيْن

بیآیات رزق میں وسعت را حت برکت اورخوشحالی لاتی ہیں اور بھوک وافلاس کو دورکرتی ہیں۔ جورزق کی تھی میں جتلا ہوتو
ان آیات کو جھاؤ کے درخت کی ککڑی سے بے ہوئے برتن میں اپریل کے مہینہ کے پہلے دن چاندی کے تلم سے تعش کر لے اور وہ
خود پاکی کی حالت میں ہواوراس برتن کو اپنے پاس رکھ لے۔ جب ضرورت ہواس کو پانی سے بھر لے اور جس جگہ کام کرنے کا
ارادہ ہواسی جگہ جعہ کے دن طلوع آفا ب سے پہلے چھڑک دے۔ خواہ گھر میں یا کھیت میں یا باغ میں یا جہاں چا ہے۔ اورا کرکسی
انسان کی حاجت کیلئے کرنا ہوتو وہ اس پانی کو مسلسل تین جمعوں کو پیئے تو وہ جو بھی کرے گا۔ اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ اپنے مال کھیت
اورشان ومرتبر سب میں اچھا نتیجہ دیکھے گا اور اس کی تمام تکالیف دور ہوجا کیں گی۔ والٹد تعالیٰ اعلم۔

سورة الانعام

حضورا کرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا جوسور قانعام کی تلاوت کرے اور درمیان میں کلام کر ہے اسکی تلاوت کے سلسل کونہ تو ٹرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فر ماویں گے۔ اور جوآ دی اسے تجی نبیت سے دور کعت نقل میں تلاوت کرے اور مہدینہ مجرمیں ہرتتم کے خوف ودر دسے حفاظت کا سوال کرے تو وہ اس مہدینہ میں ہر تا پسند بدہ اور خوف والی چیز سے محفوظ رہےگا۔

اگراس سورۃ کولکھ کر جانوروں کے مگلے میں لٹکا یا جائے تو وہ ہر آفت و تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔جورات کواس سورۃ کی تلاوت کرے گاوہ اس رات میں مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا۔

# خاصيت آيت اول

اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِی حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْدَ ٤ ثُمَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِرَبِّهِمُ یَعْدِلُوْنَ جواسے می شام پڑھ کرسات مرتبہ اپنے بدن پردم کریگا تو وہ برتم کے دردسے مخوظ رہے گا۔

#### غاصيت آيت ١٣

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْيُلِ وَالنَّهَارِ وَوَهُوَ السَّعِيْعُ الْعَلِيْمُ

جس آدی کو عمد آئے یا تھبراہٹ یا حسرت و پریٹانی محسوں ہوری ہوتو وہ اگر کھڑا ہے تو بیٹے جائے اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہوجائے اور بیآیت کثرت سے پڑھے تو اس کی بیحالت جاتی رہے گی۔

# خاصیت آیت ۱۸۱

وَإِنْ يُمْسَسُكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ دَوَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلّ هَىٰ ءٍ قَدِيْرٌ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ دَوَهُوَالْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

رات کوسمری کے وقت کسی کاغذ پر بیا آیت لکھ کر پہلو کے دردکیلئے یا لپتالوں کے دردکیلئے گلے بیل لٹکائے تو اس کی برکت سے سمجھ ہوجائے گا۔ جے سخت پریٹانی ہوادر گھبرا ہٹ و گھٹن ہوخواہ اس کا سبب معلوم ہویا نہ ہوتو وہ سوتے وقت پہلے ان آیات کو سات مرتبہ پڑھے پھرسوئے جب سوکرا مخے گا تو بیسب پریٹانی وغیر وختم ہوگی۔

## خاصیت آیت۳

إِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُونَ مَوَالْمَوْتِي يَهْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

جس آدی کونا مردی کی تکلیف ہویا کوئی عضو بے کار ہوتو وہ تین دن روزے رکھے اور ہرروزہ دودھ اور شکر کے ساتھ افطار کرے۔ پھرآدھی رات کوا مٹھے اور بیرآیت اپنے وائیں ہاتھ کے درمیان میں تانبے کے قلم اور عرق گلاب وزعفران سے لکھے اور اسے جاٹ لے۔ اللہ تعالی اس برمہر یانی فرمائے گا۔

جس آدی کوکوئی سخت حاجت پیش آئے تو وہ پہلے خالص نیت سے تو بہ کرے پھر دور کھت نقل کی نیت باند ھے اس میں پہلے فاتحہ پڑھے پھرسورۃ انعام بکل ایگا 6 تکۂ عُون تک پڑھے پھر

اِنَّمَا يُوْمِنُ مِالْيِنَا الْلِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَوُوا سُجُلًا يورى آيت رُرِه مُرَّجِده الاوت كراوراس بن الي حاجت ذكركرك جوجاب مائل مجر كمرُ اموادر

فَيَكُشِفُ مَا تَلَعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ هَآءَ وَتَنْسَوُنَ مَا تُشُرِكُونَ وَلَقَدُ اَرْسَلُنَاۤ اِلَى اُمَع مِّنُ قَبْلِكَ فَاحَلَىٰهُمُ بِالْبَاْسَآءِ وَالطَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ وَذَيِّنَ لَهُمُ الشَّهُطُنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمُ الصَّهُمُ وَذَيْنَ لَهُمُ الشَّهُطُنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمُّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ اَبُوَابَ كُلِّ هَيْءٍ دَحَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَاۤ اُوْتُوا اَحَلُمُهُمُ كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهِمُ اَبُوابَ كُلِّ هَيْءٍ دَحَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَاۤ اُوْتُوا اَحَلُمُهُمُ كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهِ يَالِيُكُمُ مِنْ اللهُ عَيْدُ اللهِ يَالِيُكُمُ بِهِ دَاتُطُورٌ كَيْفَ لَصَرِّفُ الْإِينِ ثُمَّ هُمْ اللهُ عَيْدُ اللهِ يَالِينُكُمْ بِهِ دَاتُطُورٌ كَيْفَ لَعَرِفُ الْإِينِ ثُمَّ هُمْ عُمْ

يَصْدِفُونَ قُلُ اَرَءَ يُعَكَّمُ إِنْ اَتَكُمْ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً اَوْجَهُرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِمُونَ تَك رِرْحَ پُرَجِدُهُ والى آيت رِرْحَ اور مجده تلاوت كرك اس ش اچى حاجت كيلئے دعاكرے پُركمرُ اموكر

وَعِنْدَهُ مَفَالِحُ الْغَيْبِ كَن فيكون تَكَ پِرُهِ فِهِم آيت مجده پِرُه كرمجده تلاوت كرے اوراس ش دعا ما يَكَ پُمركمُ ا موكر الحق وله المملك رسول الله تك پِرُهِ بُهر آيت مجده پرُها ادر مجده تلاوت كرك اس ش دعا ما يَكَ پُهركمُ الهوكر

وَإِذَا مَالَكَ عِبَادِى عَنِّى فَالِّى قَرِيْبٌ ﴿ أُجِيْبُ دَعُوَةَ اللَّاعِ إِذَادَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيْبُو لِى وَلَيُؤُ مِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ

وَإِذَا مَسَالَكَ عِبَادِی عَنِی والی بوری آیت پڑھے اور پہلی رکعت کا رکوع کرے پھر سجد کرکے دوسری رکعت میں کھڑا ہو تو فاتحہ اور سورۃ انعام شروع سے پڑھے

بَلُ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وَتَنْسَوُنَ مَا تُشْرِكُونَ

تک اوردوسری رکعت میں ای طرح پانچ دفعہ کرے جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا بھردوسری رکعت کمل کر کے سلام پھیر کرختم کردے۔اس دعا بفضل الٰہی قبول ہے۔

## خاصیت آبیت ۴۵٬۲۸۳

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ٱبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ دحَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوَا اَحَلْنَهُمُ بَغُتَةً فَإِذَا هُمُ مُّبُلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُالْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا دوَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

اگر کسی ظالم رخمن کا گھرا جا زُنا ہواوران کے اتحاد کو تو زُنا ہواوران کی جڑ کھودنی ہوتو ذرج کئے ہوئے اونٹ کی پرانی بڑی ہلاش کرے اوراس پر بیآ یت لکھ کراس کے گھر ڈال دے تواس کا گھر ویران ہوجائے گا۔ بیآ یت ناز بوکے پانی سے تانے کے پرات میں کھے اور زیرہ کے پانی سے دھوئے اور اس پانی میں عشاء سے بح تک بھگوئے رکھے اور بید پانی بہت مچھروں اور پہوں والی جگہ میں چھڑے۔ دود فعہ بیمل کرے ان شاء اللہ مچھروں اور پہول کا نشان بھی نہیں رہے گا۔

#### خاصیت آیت ۵۹ تا ۲۲

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ رَوَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رَوَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطُبٍ وَ لَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِيْبٍ مُّبِيْنٍ وَهُوَ الَّذِى يَتَوَقَّكُمُ بِالَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمُ فِيهِ لِيُقْطَى آجَلَّ مُّسَمَّى ثُمَّ اللَّهِ مَرْجِعْكُمُ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ وَهُوَ جَرَحْتُمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْطَى آجَلَّ مُّسَمَّى ثُمَّ اللَّهِ مَرْجِعْكُمُ ثُمَّ يَبَيْنُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ وَهُو اللَّهِ مَوْلَهُمُ وَيُوسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً رَحَتَى إِذَا جَآءَ آحَدَكُمُ الْمَوْثُ تَوَقِّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُقَرِّطُونَ ثُمَّ لَكُولُ اللّهِ مَوْلُهُمُ الْحَقِ دَالَا لَهُ الْحُكُمُ وَهُو آسُرَعُ الْخَسِينِين

جوآ دمی اس آیت کوریشم (کتان) کے کلڑے میں لکھ کراہے اپنے سرنے نیچد کھ کرسوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانکے کہ جو معالمه مجھ برمشتبہ ہوہ واضح ہوجائے تو وہ اسے دیکھ لے گار

جوآ دمی اس آیت کوطہارت کی حالت میں پاک بستر پر بیٹھ کر لکھے پھراسے اپنے باز و کے ساتھ بائدھ کرسو جائے تو صبح کو یمی با ندھے ہوئے اٹھ کر جہاں جائے اور جو بھی اسے ملے گاوہ اس سے کوئی نہ کوئی مجیب بات کرے گا۔

## خاصیت آبت۲۳٬۷۳

مَنُ يُنَجِّيُكُمُ مِّنُ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَلْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَّخُفُيَةً لَيْنُ آنْجِنَا مِنْ هَلِهِ كَنْكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِينُكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرُبِ ثُمَّ آنْتُمُ تُشُركُونَ

جب سمندر مخاتھیں مارر ہا ہے اور اس سے موجیس اٹھ رہی ہوں توبیآ یت ایک کاغذ کے فکڑے پر لکھ کر اس میں ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کی طغیانی فتم ہوجائے گی۔

#### خاصیت آیت ۲۲

قُلُ انْلَحُوا مِنْ دُون اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُوَدُّ عَلَى اَعْقَابِنَا بَعُدَ إِذْ هَلِنَا اللَّهُ كَالَّذِى اسْتَهُوتُهُ الشَّيطِينُ فِي الْاَرُضِ حَيْرَانَ لَهُ اَصْحَبٌ بَلْحُونَةَ إِلَى الْهُلَى اثْتِنَا دَقُلُ إِنَّ هُلَى اللَّهِ هُوَالُهُدَى وَأُمِرُنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ

اگر چور پکڑنا ہو یا بھا مے ہوئے کووالیس لانا ہوتواس کامعروف نام اوراس کی ماں کانام معلوم کر کے پھر کسی خشک چیز کا ککڑا یا خشک كدوكا خشك چھلكالبكراس ميں بركار سے ايك دائر و لگالے پھرا سے ليكركسي الگ جگه ميں چلاجائے جس كاكسي كو پية نہ جلے۔ پھراس دائرہ کے درمیان میں بیآیات لکھے پھرچور ما بھگوڑے کا نام اوراس کی ماں کا نام کھے۔پھراسے الی جگد فن کردے جہاں کو کی نہ چاتا ہوتواس کا دماغ چکرانے لگے گاحتی کہ واپس آ جائے گا۔

# خاصیت آیت ۵۷۹۵

وَكَلْلِكَ نُوِيَّ اِبُواهِيْمَ مَلَكُونَ السَّمَواتِ وَالْآرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُولِنِيْنَ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاكُوكُبًا قَالَ هٰذَا رَبِّيُ فَلَمَّآاَقَلَ قَالَ لَآأُحِبُ ٱلْأَفِلِيْنَ فَلَمَّا رَاالْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هٰذَا رَبِّي فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ كُمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِّيْنَ فَلَمَّا رَاَ الشَّمُسَ بَازِغَةً قَالَ هَلَـا رَبِّي هَٰلَـآ ٱكْبَرُ فَلَمَّآ ٱفَلَتُ قَالَ يَقَوْمِ انِّي بَرِيَّةً مِّمَّا تُشُرِكُوْنَ اِلِّيُ وَجُّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآاناً مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ

جوآ دمی بیآیت عرق گلاب اورزعفران سے چینی کی پلیٹ میں لکھ کرنبر کے پاک پانی سے دھوکر بی جائے تو اسے ہدایت اور رائے و فیصلہ کرنے میں رائتی ودرستی کی توفق ملے گی۔

جوآ دمی میآیت لکھ کرشیشہ کے گلاں میں رکھے اور بانی کے ساتھ لکھے اور اس بانی کا آنکھوں میں سرمہ لگائے تو اسے

بادشا ہوں اور حکام اور تمام لوگوں کے ہاں قبولیت اور قدر ومرتبہ ملے گا۔

جوآ دمی اس آیت کو با دام کے بتے پرزعفران سے کلھ کراس عرق گلاب سے دھوئے جس میں انیسوں اور آس کا پانی ابالا گیا ہے پھر ہر بدھ کواس میں سے بتے اور تین بدھالیا کر بے تو اس کوفصاحت کلام اورز وربیان عطا کیا جائے گا جس سے اس کا دیٹمن اور مقابل مقہور ومغلوب ہوجائے گا۔

# خاصیت آبیت ۹۳٬۹۳

وَلَوُتَرَى إِذِالظَّلِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوُتِ وَالْمَلْئِكَةُ بَاسِطُوۤا اَيْدِيُهِمُ اَخُرِجُوٓا اَنْفُسَكُمُ الْيَوُمَ تُجُزَوُنَ عَلَى اللهِ غَيُرَالُحَقِّ وَكُنتُمُ عَنُ اللهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فُرَادى عَلَى اللهِ غَيُرَالُحَقِّ وَكُنتُمُ عَنُ اللهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ وَلَقَدُ جِنْتُمُوْنَا فُرَادى كَمَا خَلَقُنكُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَّاخَوُلُنكُمُ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمُ وَمَا نَرَى مَعَكُمُ شُفَعَآءَ كُمُ الّذِينَ زَعَمُتُمُ اللهُمُ فِيكُمُ شُونَا وَلَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنْكُمُ مَّاكُنتُمُ تَزْعُمُونَ

جس آدمی کور شمن اذیت دیتے ہوں اور بیان کی ہلاکت اور ان کے شہر کی بربادی چاہتا ہوتو وہ ان آیات کوسورج نگلنے سے پہلے بید کے تین پتوں پر ایک طرف موٹے قلم ہے لکھے اور دوسری طرف دشمنوں کے نام لکھے پھر پتے کو ان کے پینے کے پانی میں ڈال دیتو اس کا مقصد پورا ہوجائے گا۔ بشر طبیکہ اسے میٹل کرتے ہوئے کوئی دیکھے نہیں۔

## خاصیت آیت ۹۵

اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّولِى لا يُغُوِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَمُغُوجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَي لا ذَلِكُمُ اللَّهُ فَانَّى تُوُفَكُونَ اس آیت کوزعفران اور کافور کے ساتھ پاک برتن میں لکھے اور پانی سے دھوکر درخت یافصل کا نیج جو کاشٹ کرنا چاہتا ہے اس میں ڈال دے پھراسے کاشت کرے تو یہ درخت وصل عمدہ ہوگی یہ کاشت برکت والی ہوگی اس کا پھل پیٹھا ہوگا۔ اور اگر پہلے سے کاشت شدہ درخت یافصل ہے تو اس پانی کواس کی جڑوں میں ڈالے تو بھی برکت ہوگی۔

# خاصیت آیت ۹۷٬۹۲

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴿ ذَٰلِكَ تَقُدِيْرُ الْعَلِيُمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

پاک ہوکر اس آیت کوککڑی کی مختی میں جمعہ کے دن لکھ کر یانقش کر کے کشی کے اٹلے حصہ میں گاڑ دیا جائے تو وہ رات ودن میں ہرآ فت ہے محفوظ رہے گا۔

ی بگر در است کولاز درد کے نگیند میں بدھ لے کیر جمعہ تک کے کسی دن تیسر می ساعت میں نقش کرےاورانگوشی میں جڑ دے توجو بھی اس انگوشی کو پہنے گااس کی حاجت پوری ہوگی اور وہ جو بھی مائے گا۔خواہ رز ق خواہ قبولیت عامہ و محبت ودبد بہواس کی وعار زمیس ہوگ۔

#### خاصیت آیت ۹۹

وَهُوَ الَّذِى ٓ اَنُوَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاخُرَجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَىءٍ فَاَخُرَجُنَا مِنُهُ خَضِرًا نُخُوِجُ مِنُهُ حَبَّا مُتَوَاكِبًا وَمِنَ النَّخُلِ مِنُ طَلُعِهَا قِنُوَانَ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنُ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَاوَّغَيْرَمُتَشَابِهِ د ٱنْظُرُوٓا اِلَى ثَمَوةٖ اِذَآاَتُمَرَوَيَنُعِهِ واِنَّ فِى ذَٰلِكُمُ لَايَٰتٍ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ

اس آیت کو مجور کے تازہ ترین شکو فہ میں جمعہ کے دن کی کسی ساعت میں لکھ کر چلتے ہوئے کئو کیں میں ڈال دیا جائے تواللہ تعالی اس کئویں کے پانی میں برکت عطافر ماکیں گے اس کا پانی چلتا ہی رہے گا اور عمدہ ومفید ہوگا۔انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے محفوظ رہے گا اور اس کے پانی سے جو بھی درخت یا کھیتی سیراب ہوگی اس میں برکت ہوگی۔

# خاصیت آیت ۱۰۳

لا تُلْدِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُلْدِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْعَبِيْرُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْعَبِيرُ السَّارِينَ اللَّامِينَ اللَّامِينَ الْعَبِيرُ اللَّامِينَ اللَّهُ اللَّامِينَ اللَّامِينَ اللَّامِينَ اللَّهُ اللَّ

# خاصیت آیت ۱۲۴

وَإِذَا جَآءَ تُهُمُ الِيَةٌ فَالُوا لَنُ نُؤُمِنَ حَتَّى نُؤَتِي مِثْلَ مَاۤ أُوْتِيَ رُمُـلُ اللَّهِ

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پنچ تو یوں کے۔ اَللّٰهُمَّ مَنُ ذَالَّذِیُ يَدُعُوكَ فَلَمُ تُجِرُهُ وَمَنُ ذَالَّذِیُ اَسْتَجَارَکَ فَلَمُ تُجِرُهُ وَمَنُ ذَالَّذِیُ اَسْتَجَارَکَ فَلَمُ تُجِرُهُ وَمَنُ ذَالَّذِیُ اَوْتَ کُولُی اِسْتَجَارَکَ فَلَمُ تُجِرُهُ وَمَنُ ذَالَّذِی اَوْتُولُی اَسْتَجِیْتُ اَللّٰهُمَّ اَغِفُنِی یَامُغِیْتُ وَاشْفِنِی شِفَآءٌ عَاجِلًا وَفَرِّجُ عَنِی فَرَجًا قَرِیبًا مِرْحُمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللّٰهُمُ اَغِفُنِی یَامُغِیْتُ وَاشْفِنِی شِفَآءٌ عَاجِلًا وَفَرِّجُ عَنِی فَرَجًا قَرِیبًا مِرْحُمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

پھر جوچا ہے اللہ تعالیٰ سے مائے تو اس کی حاجت پوری ہوگ۔

# خاصيت آيت الهما

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَا جَنْتٍ مَّعُرُوشْتٍ وَّغَيْرَ مَعُرُوشْتٍ وَالنَّعُلَ وَالزَّدُعَ مُخْتَلِفًا الْكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَضَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَضَابِهًا وَغَيْرَ مُتَضَابِهًا وَغَيْرَ مُتَضَابِهًا وَعَيْرَ مُتَضَابِهًا وَعَيْرَ مُتَضَابِهًا وَعَيْرَ مُتَضَابِهًا وَعَيْرَ مُتَضَابِهِ ط كُلُوا مِن ثَمُوهَ إِذَا آثَمُو وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِهِ وَلَا تُسُوفُوا ط إِنَّهُ لايُعِبُ الْمُسُوفِيْنَ مُتَصَابِهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُعْرَفِهُ مَا اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ الله

اور جو آ دمی انہیں مینڈھے کے رینگے ہوئے چڑے کے نکڑے میں لکھ کر جانوروں کے گلے میں لٹکائے گا تو اس کے جانوروں میں زیادتی اور برکت ہوگی اور آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔

# سوره اعراف

# خاصيت آيت اول

الْمُصَ كِتَابُ أُنُولَ اِلَيُكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنُهُ لِتُنُلِرَبِهِ وَذِكُرَى لِلْمُؤُمِنِيُنَ اِتَّبِعُوا مَآ اُنُولَ اِلَيُكُمُ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَ لَا تَتَّبِعُوا مِنُ دُونِهَ اَوْلِيَآءَ حَقَلِيُلًا مَّا تَلَاَّكُرُونَ

یہ آیات عکم انوں اور جوں اور قاضوں اور دیگر افسروں کیلئے مفید ہیں۔ یہ آیات خالص جاندی کی مکڑی ہیں نقش کرا کے اکتوشی کے مکٹری ہیں نقش کرا کے انگوشی کو پہنے گا اسے ہر کام سمجے کرنیکی توفیق ملے گی اور اسکا کر دار اعلیٰ ہوجائیگا اور اسکے ذریعہ عوام الناس کیلئے مفید کام ہو بھگے۔

## خاصیت آیت ۱

وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ دَقَلِيُّلامًا تَشُكُّرُونَ

جعد كيدن جب جعد نماز پڑھ كرفارغ موقوية بيت لكھ كرگھر بيس يادكان بيس يااپني ر ہائش كى جگه بيس ركھد سدزق وسيع موجائے گا۔

# خاصیت آیت ۲۲

ينْنِيْ ادَمَ قَدُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوارِى سَوَاتِكُمُ وَرِيْشًا دَوَلِبَاسُ التَّقُواى ذَٰلِكَ خَيْرٌ دَذَٰلِكَ مِنْ اينتِ اللّهِ لَعَلَّهُمُ يَدَّكُووْنَ

جس کاارادہ تو بہ کرنے کا ہوتو وہ چڑھتے ہوئے جاند کی تاریخوں میں جعرات کے دن نی قیص پہنے پھروورکعت نمازنقل اس نی قیص کے شکرانہ کیلئے پڑھے پھراس آیت کو خالص روغن یا سمین کے ساتھ تھٹے کے گلاس پر لکھے پھراسے عرق گلاب کے ساتھ دھوکراس تیل کواپنے چہرےاورجسم پرلگائے پھراس آیت کوزیتون کے پتے پرلکھ کرقیص کے گریبان میں ڈالے جو بھی اس قیص کو پہنے گااسے اطاعت الٰہی اورنیکیوں کی توفیق ملے گی۔

## خاصیت آیت اس تا ۳۲

يَنْنِيْ ادَمَ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِقُوا اِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِيْنَ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيُ آخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَٰتِ مِنَ الرِّزُقِ لا قُلُ هِيَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا فِي الْحَيْوةِ الذُّنِ خَالِصَةً يَّوُمَ الْقِيامَةَ لا كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

یہ بت سے سنر رنگ کے برتن میں سفید انگوراورز عفران کے ساتھ کھے پھراسے عرق گلاب سے دھولے جواس پانی سے نہائے گاتو سے خسر مرد دوکا اثر جاتار ہے گا۔ جواس پانی کو پٹے گااوراپنے کھانے میں ملائے گاوہ زہراور جادواور نظر بد کے اثر سے محفوظ رہے گا۔

# خاصیت آیت ۳۸

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْصَ فِی سِتَّةِ آیَّامِ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرُشِ یُغُشِی الْیُلَ النَّهَارَ یَطُلُبُهُ حَثِیْثًا وَّالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّبُومُ مُسَخَّرِتِ م بِاَمُوهِ ط آلا لَهُ الْحَلُقُ وَالْاَمُرُ لا تَبْرُکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِین جوآدی و شق وقت بدپڑھنوالڈتعالی اسے شیطان اوراس کے شکروں سے محفوظ رکھیں گے اور کمزودی فالح سے بھی محفوظ رکھیں گ خاصیرت آبیت ۲ میت ۲ میت ۵ کا ۵ کا ۵

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْآرُضَ فِى سِتَّةِ آيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغُشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَثِيثًا وَّالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ ، بِامْرِهِ دَالَا لَهُ الْخَلُقُ وَالْآمُرُ دَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ أَدْعُوا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً دَاِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَذِيْنَ وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْآرُضِ بَعْدَ اِصْلاحِهَا وَادْعُولُهُ خَوْفًا وَطَمَعًا دَاِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْن

جوآ دمی ہیآیات پڑھ کراللہ تعالیٰ سے اپنی نیند کم ہونے کی دعامائے تو اس کی نیند کم ہوجائے گی اور جوان آیات کے ساتھ حرز اور سورۃ براُ ۃ کی آخری آبت بھی اپنی دکان پریاسامان پریامال پر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت و کفایت فرما کیں گے۔

#### خاصیت آیت ۵۸٬۵۷

## خاصیت آیت ۹۹۲ تا۹۹

اَفَامِنَ اَهُلُ الْقُرْى اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُونَ اَوَامِنَ اَهُلُ الْقُرْى اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَاْسُنَا صُحَى وَهُمْ يَلْعَبُون اَفَامِنُوا مَكَرَ اللّهِ فَلا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّهِ الْآالْقَوْمُ الْحُسِرُونَ بِرَآيت اليك كاغْر بِرَلَهُ كَر بِالْى سے دھو لے اور پھراس يانی کوهريامکان کے چاروں کونوں پس چھڑک دے تو تکليف دہ ومضر پھمروں اور حشرات سے محفوظ رہےگا۔

#### خاصیت آیت ۱۸۰

وَلِلْهِ الْاَسْمَآءُ الْمُحسَنَى فَادْعُوهُ بِهَاحْصُورِ صَلَى الله عليه وآله وسلم كاارشاد كراى ہے كه الله تعالى كنانو بنام بيں جس نے انہيں يا دكياوہ جنت بيں جائے گا۔ الله تعالى طاق ہے اوروہ طاق كو پسند كرتا ہے اوروہ ننانو سے اسائے كراى يہ بيں۔

هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَآ اِلهُ إِلَّا هُوَ. الْمَلِكُ الْقُلُوسُ السَّلُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَارُ الْمُتَكِبِرُ الْجَالِقُ الْبَارِيُ الْمَعَيْمُ الْمَالِيُ الْمَعِيمُ الْبَصِيرُ الْعَقَارُ الْقَهَارُ الْقَهَارُ الْقَهَارُ الْمَعِيمُ الْمَعِيمُ الْمَعِيمُ الْبَصِيرُ الْمَعَيْمُ الْمَعِيمُ الْمَعَيمُ الْمَعَيمُ الْمَعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمَعْمِيمُ الْمَعْمِيمُ الْمَعْمِيمُ الْمَعْمِيمُ الْمَعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْم

#### خاصیت آیت ۲۰۱٬۲۰۰

وَإِمَّا يَنُزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيُظْنِ نَزُعٌ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ إِنَّ الَّلِيْنَ اتَّقَوُا إِذَامَسَّهُمْ طَيْفٌ مِنَ الشَّيُطْنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَاهُمُ مُنْصِرُونَ جَسَآ دَى كُوسُواسُ هَبِرَامِتُ نَصْولَ خَيالات ٓ الْحَى كَثَابَت بُوياً كَهِي بُوتُوهُ وهُ اس

الدررالنظيم في فضائل القرآن

آیت کوعرق گلاب اورزعفران کے ساتھ یوم کے دن سات پتوں میں طلوع آفتاب کے وقت ککھے اور روزانہ پتانگل جائے اور اس پرایک گھونٹ پانی چیئے تو بیشکایت و تکلیف جاتی رہے گی۔جب کسی کے دل میں کوئی وسوسہ آئے تو وہ یہ پڑھے۔

هُوَ الْآوَّلُ وَالْآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمٌ اورجب وسوسهَ َ عَتْوَلَاإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللُّه پڑھنامستحب ہے کیونکہ شیطان جب تو حیدورسالت کی شہادت سنتا ہے تو دور بھاگ جاتا ہے۔

# سورة الانفال

حضور صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشادگرامی ہے جو محض سورۃ انفال اورسورۃ برأت پڑھتا رہے میں اس کا سفارشی ہوں اورگواہوں کووہ نفاق سے برمی ہےادر ہرمنافق مرداورعورت کے بدلہاہے دس نیکیاں دمی جائیں گی اورعرش عرش اٹھانے والے فرشتے جب تک وہ دنیامیں ہے اس کیلئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

فَاِنُ تَوَلُّوا فَقُلُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَآ اِلَّهُ إِلَّا هُوَ دَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ

حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں جو آ دمی روزانه سات مرتبہ بیآیت پڑھے الله تعالی اس کی ونیا وآخرت کی شکلات میں اس کی کفایت فرما نمیں گے۔خواہ اس نے سیح تد براختیار کی ہو یا غلط اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آ دمی سی دیوار کے ينج آكراور ذوب كراور جل كراورلوب كبتهيار سينهيل مركاً حضرت ليث بن سعدرهمة الله عليه حفرت ابومعشر رحمة الله عليه نے نقل کرتے ہیں کہ ایک آ دمی کی ٹا مگ ران سے ٹوٹ گئی۔اس کے پاس ایک آنے والا آیا اوراس نے کہا جہاں تھے وردمحسوں ہوتا باس جكم باتحدر كار فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلُ حَسْبِي اللَّهُ لَآ اِللَّهِ إِنَّا هُوَ \* عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ دَبُّ الْعَرْضِ الْعَظِيْمِاس فِ ايساس كيا ذاس کی ران درست ہوگئی۔جوآ دمی اس آیت کولکھ کر گلے میں اٹکائے تو وہ جس افسر کے پاس کسی کام کیلئے جائے گاوہ اسکا کام کر دیگا۔

غاصيت آبيت

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّلِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ ايثُهُ زَادَتُهُمُ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَعَوَّكُلُونَ جس آ دمی کا دل سخت ہوگیا ہواوراس پرکوئی تھیجت ووعظ اثر نہ کرتا ہواوراس کا دل اچھائی کے کام کرنے پر آ مادہ نہ ہوتا ہو وہ خالص جو کا آٹائیکراس کی روٹی بنائے اور طلوع آفتاب سے پہلے اس پرخالی قلم سے سامت مرتبہ یہ آیت ککھے پھراس دن روزہ کھے اور ای روٹی سے افطار کرے تو اس کا دل نرم ہوجائے گا۔

# ماصیت آبیت•ا

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُواى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَاالنَّصُرُ إِلَّا مِنُ عِنْدِاللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ اس آیت کوستائیس رمضان کے دن ایک کاغذ پر لکھ کر انگوشی کے نگینہ کے پنچے رکھ لیا جائے تو جو بھی اس انگوشی کو پہنے گا وہ یش وخرم رہے گا اوراپینے ہر دشمن کے مقابلہ میں غالب ومنصور رہے گا۔

# خاصیت آیت۲۲٬۳۳۲

وَإِنْ يُرِيْلُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَبَكَ اللَّهُ ﴿ هُوَالَّذِى اَيَّذَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُوَقِّمُنَ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ ﴿ لَوَانَّفَقُتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفُتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمُ ﴿ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

جوآ دمی مارمضان کے پہلے جمعہ کے دن ظہروہ عصر کے درمیان کے وقت میں پاکی کی حالت میں اون یاریٹم کے کلڑے پریآیت لکھے
اس کلڑے کی اون کے بین رنگ ہول سبز زرداور سرخ پھراس ریٹم یا اون سے اس دن ٹوپی بنالے پھر جب بھی جا جہ کی حاجت پیش ندآئے اس
ٹوپی کو پہن کر کسی پاک او نجی جگہ میں بیٹھار ہے۔ تو اس ٹوپی کو جو بھی پہن کر جہاں بھی جائے گا تو دہاں اس کی عزت وقد رہوگی اور رعب و دبد بہ
ہوگا اور کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی جو اس کے سامنے آئے گا گونگا ہوجائے گا اس کے تمام حالات بہتر ہوجا کیں گے اور اس کہا ہے جب پیدا
ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دلول میں اس کی مجت ڈال دیں گے اور گلوق کو اس کیلئے مخرکر دیں گے۔ اسے گلوق کی طرف سے جب و بھا ان ملے گ

## خاصیت آیت ۲۲

ٱلْتُنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنُكُمُ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمُ صَعُفًا ﴿ فَإِنْ يَّكُنُ مِّنَكُمُ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعُلِبُوا مِائَتَيُنِ وَإِنْ يَكُنُ مِّنُكُمُ اَلْفَ يَعُلِبُواۤ اَلْفَيُنِ بِإِذُنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّبِرِيُن

جوآ دمی اس آیت کوسات دن ہرنماز کے بعد پڑھے اور شروع اس طرح کرے کہ جعد کے دن عصر کے بعد مغرب تک پڑھے پھر ہرنماز کے بعد مغرب تک پڑھے پھر ہرنماز کے بعد اور رات دن میں جب فارغ ہو پڑھے۔اس طرح سات دن تک پڑھتار ہے تو اللہ تعالی اس کے بوجھوں اور ذمہ داریوں کو ہلکا کردیں گے۔حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ بخار والے مریض کو تعویذ کھو کردیتے تھے اور وہ مریض تندرست ہوجا تا تھا۔ دیکھا گیا تو اس تعویذ میں کھا ہوا تھا۔

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمُ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنُ يُخَفِّفَ عَنْكُمُ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا رَبَّنَا اكْشِفُ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ وَإِنْ يَّمُسَسُكَ اللّٰهُ بِضُرٍ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَوَانُ يَّمُسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيُ قَلِيْرٌ.

# سورة التوبير

## خاصیت آیت۳۲ ۳۳ سس

يُرِيُدُوُنَ اَنُ يُطُفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِاَفُوَاهِهِمُ وَيَاْبَى اللَّهُ اِلْآاَنُ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوُكَرِهَ الْكَفِرُونَ هُوَالَّذِى اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوُكَرِهَ الْمُشُرِكُونَ

اس آیت کوشیشہ کے نئے گلاس میں لکھے اور اسے عود وعنر کی دھونی دے پھراسے یاسمین کے خالص عطر سے دھوئے اور سبز شیشہ کے برتن میں اونچی جگہ رکھ دے جب ضرورت پڑے اس عطر کواپنے دونوں ابروُں کے درمیان لگالے تو اسے لوگوں میں محبت اورعزت دمرتبہ ملے گا۔ دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ اس آیت کو ہرن کے چٹڑے پرزعفران اورعرق گلاب سے لکھے اور کستو۔ کی دھونی دے۔اس کوجوآ دمی اپنے دائیں باز و پر ہاندھے گااسے لوگول میں محبت وعزت اور مرتبہ و دبد بہ حاصل ہوگا۔

## خاصیت آیت ۲۳

وَلَوْاَدَا دُوا الْخُورُوَجَ لَاءَ عَدُّوا لَهُ عُدُّةً وَّلْكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَضَّطُهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَعِدِيْنَ اس آيت كوريشم كركول كائے ہوئے كلڑے میں لکھے جو كلاام ہینہ كاول دنوں میں كاٹا گیا ہواور آیت كے اردگر دہما گئے والے یا چور كانام اوراس كی ماں كانام لکھے (فلاں بن فلائة) كھراسے كيكرشہرسے باہراليى جگہ چلا جائے جہاں اسے كوئی نہ ديكھے اوراس گول كلڑے كے درميان ميں نى ثيخ گاڑے كھراسے مثى سے چھيا دے تو بھكوڑ ااور چورواليس آجائے گا۔

## خاصیت آیت ۱۲۹

فَإِنُ تَوَلَّوْا فَقُلُ حَسُبِى اللَّهُ لَآ اِللَهُ إِلَّا هُوَ مَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ جعه كرات مِن آدهى رات كو السه تمن سومرتبه پڑھاور ہربار كے آخر ميں كہديا رَبِّ حَسُبِى عَلَى فَلان بِنُ فَلاتَهَ اِعْطَفُ قَلْبَهُ وَ ذَالَهُ اِلَى توبہت جلد اس كِدل مِن الله تعالى اس پرشفقت ومجبت ذال ديں گے اورائے اسكا مخروتالى بناديں گے۔ يہر بات میں سے ہے۔ حضرت مولا ناعاشق الہى ميرشمى رحمہ الله كى ناياب قر آنى تفسير محد منظمى مرحمہ الله كى ناياب قر آنى تفسير مولا ناعاشق الہى ميرشمى مائے ہے فضائل وخواص مولان مائے ہوئے کے فضائل وخواص

# فضيلت وخاصيت سوره اعراف

فضائل۔ جواس سورت کو پڑھے گا قیامت کواللہ پاک اس کے اور شیطان کے درمیان پر دہ حائل کر دے گا آ دم علیہ '' اس کی شفاعت کریں گے۔

# فضيلت وخاصيت سوره انفال وتوبه

فضائل - حضرت صلی الله علیه و کلم فرماتے ہیں کہ جو مخص سورہ انفال اور توبہ پڑھا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا کہ وہ نفاق سے متمر اسے اوراس کا پڑھنے والا ہر منافق و ہر منافقہ کی تعداد پر دس دس نیکیاں پائے گا 'جب تک دنیا میں زندہ رہے گاعرش اوراس کے اُٹھانے والے فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔



# اغلاط نامه .... جلد دوم

# معذرت: ۔...طباعت سے پہلے مح کااہتمام کرنے

# کے باوجود بعض اغلاط طباعت کے بعد نظر آئیں جو پیش خدمت ہیں

| -                       |                     |     |
|-------------------------|---------------------|-----|
| الْيُلَ النَّهَارَ      | الِّيْلَ النَّهَارَ | 249 |
| الْيُلُ النَّهَادَ      | الِّيْلُ النَّهَارُ | 250 |
| وَإِلَى ثَمُودَ         | وَإِلَى لَمُوَدُ    | 261 |
| مَكْرَ اللَّهِ          | مَكْرَاللَّهِ       | 275 |
| مَحْرَ اللَّهِ          | مَكْرَ اللَّهِ      | 276 |
| رميت بالقوس             | رنيت بالقوس         | 278 |
| و کتبنا له فی           | و کتبنا فی          | 298 |
| طوعا و کرها             | طوعا او کرها        | 315 |
| اللهُ عَنْهُمُ          | اللهُ وَعَنَّهُمُ   | 348 |
| ولذى القربى             | والذي القربي        | 365 |
| ورتاء الناس             | وزفاء الناس         | 371 |
| الخَآثِبِيْنَ           | المُخَآلِئِينُ      | 375 |
| <br>وَامُوَالُ ن        | وَأَمُوَالُن        | 401 |
| الى الارض               | الى الارضى          | 421 |
| فكانت لمساكين           | فكانت للمساكين      | 434 |
| شن ہوا                  | يس بوكي             | 440 |
| جَزَآءُ مِيمَا          | جَزَآءُ مِيمًا      | 451 |
| جُزْآةُ م بِمَا         | جَزَآةُ مِيمَا      | 452 |
| لِتُعُرضُوا             | لَتُعُرِضُوا        | 458 |
| لِتُعُوطُوا لِيُعُوطُوا | لَمُتُعُرِضُوا      | 459 |
| عبارت                   | مبادت               | 469 |

| •                    |                       |       |
|----------------------|-----------------------|-------|
| <u></u>              |                       | مغخبر |
| اصحب الجعيم          | الجحيم                | 36    |
| القوم الفاسقين       | قوم الفاسقين          | 48    |
| الله سيحانه          | اللهسجان              | 71    |
| اله الا الد          | मी। प्राची            | 93    |
| لانشترى به لمشا      | لانشترى لعنا          | 127   |
| ولله الإسماء         | والله الاسماء         | 144   |
| ربهم بالغذرة         | ربهم بالغدواة         | 157   |
| يَعُفُّرُبُ          | يَعْقُوُب             | 174   |
| يَعْقُرُبَ           | يَعْقُوب              | 175   |
| الآبُصَارُ وَهُوَ    | الْآبُصَارُ وَهُوَ    | 184   |
| يُلرِكُ الْابْعَارَ  | يُشْرِكُ الْأَبْصَارُ | 185   |
| يومئذ لمحجوبون       | يومئذ لمعجوبون        | 185   |
| اِلَّى شُرَكَانِهِمُ | إلى لِشُرَكَآيْهِمُ   | 205   |
| اورچو پايول          | اور چو يالون          | 206   |
| شُوكَآئِهِمُ         | لِشُرَكَآئِهِمَ       | 206   |
| وآتوا حقه            | وآتو حقه              | 209   |
| حوث حجو              | حوث و حجو             | 211   |
| يُّوْمَ الْقِينَمَةِ | يُومُ الْقِيمَة .     | 238   |
| يُّوْمُ الْقِينَمَةِ | يُّوُمُ الْقِينَدُ    | 239   |
| القيامة ترى          | القيامة نزي           | 241   |
| تِلْكُمُ الْجُنَّةُ  | بِلُكُمُ الْجَدِّدِ   | 243   |